

# انعام الباري



افارات

شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثمانی صاحب جفظه (لله نعالی الله معالی معمد الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثمانی شریف کے دوران حضرت شیخ الحدیث کی جامع ، بصیرت افروز اور روح پرور تقاریر حضرت شیخ الحدیث کی جامع ، بصیرت افروز اور روح پرور تقاریر حلد۔

صحيح البخارى: الجزء الأول كتاب الصلاة ، كتاب مواقيت الصلاة ، كتاب الأذن رقم الحديث: ٣٤٩ ـ ٨٧٥

> ضبط و توتیب تخویج و مواجعت محمدانورحسین عفی عنه فاضل و متخصص جامعددارالعلوم کراچی۔

Publisher:

·Maktabatul Hera

8/131,36-A,Double Room, "K" Area Korangi,Karachi. Contact: 0092 21 35031039,Mob:0092 300-3360816 Email:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com

www.deeneislam.com

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيى

نام كتاب انعام البارى دروس هج ابخارى جلد سا انعام البارى دروس هج ابخارى جلد سا افادات شخ الاسلام حضرت مولا نامغتى محر تقى عنانى صاحب معنظ (للذ ضبط و ترتيب تخ تن و مراجعت محمد الورسين (فا صل و مت حصص جامعه دارالعلوم كرا چى نمبرسا) ناشر مكتبة الحراء ، اسما / ۸، ذيل روم " ۱۳ ساريا كورگى ، كرا چى ، پاكتان ـ على عند با بهتام محمد الورسين عنى عند محمد الورسين عنى عند كرا م كيوزنگ حرا م كيوزنگ حرا م كيوزنگ حرا م كيوزنگ حرا م كيوزنگ حدا كورزنگ م حرا م كيوزنگ حدا كورزنگ م حرا م كيوزنگ حدا كورزنگ كورزنگ حدا كورزنگ كورز

## ناشر حكتبة المراء

36A سكيئر 36A ڙبل روم، "K" ايريا، کورنگي، کرا پي، پاکستان۔ فون: 35031039 موبائل: 35031039

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com
website:www.deeneislam.com

﴿ملنے کے پتے ﴾

### مكتبة الدراء فن: 35031039 ، مربال: 03003360816 E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- 🖈 اداره اسلامیات، موتان روژ، چوک اردوباز ارکراچی فون 32722401 ک
  - اداره اسلاميات،١٩٠٠ اناركى، لا بور ياكتال فون 3753255 042
  - 🖈 اداره اسلاميات، ديناناته منشن مال روز، لا مور فون 37,324412 ك
- 🖈 كتبه معارف القرآن، جامعه دارالعلوم كراجي نمبر ١٠ اون 6-35031565 2021
  - 🖈 ادارة المعارف، جامعه دارالعلوم كراجي نمبر ١٣ أرنون 35032020 201
    - 🖈 🛚 وارالانتاعت، اردوبازاركراچي دفون 32631861 021



## ﴿ افتتاحیہ ﴾

از: شخ الاسلام فتى محمد تقى عثمانى صاحب مرظله (لعالى

شخ الحديث جامعه دارالعلوم كراچي

الحمد الله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين ، و على آله و أصحابه أجمعين ، و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد :

۳۹رفی الحجہ ۱۳۹ هروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولانا" المسحبات محموں" صاحب قدس سرہ کا حادث واللہ بیت آیا تو وارالعلوم کرا چی کے لئے بیا کیے عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے مسائل کے ساتھ بیمسکلہ بھی سامنے آیا کہ بی بیغاری کا درس جوسالہا سال سے حضرت کے سپر دتھا، کس کے حوالہ کیا جائے؟ بالآخر یہ طے پایا کہ بین و مداری بندے کوسونی جائے۔ بیس جب اس گرانبار و مدداری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیر پر نور کتاب، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور تہی وست عمل؟ دور دور بھی اپنے اندر سے بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے سی ہوئی بید بات یاد آئی کہ جب کوئی فر مدداری بڑوں کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس یاد آئی کہ جب کوئی فر مدداری بڑوں کی طرف سے حکما ڈالی جائے تو اللہ چھالا کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس بلکے اللہ چھالا کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس

عزیزگرامی مولا نامحمد انور حسین صاحب سلمهٔ مالک مکتبه الحراء، فاضل و معتبعت صبح جامعه دارالعلوم
کراچی نے بردی محنت اور عرق ریزی سے بیتقر بر ضبط کی ، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال ورس کے دوران اس
کے مسود سے میری نظر سے گزرتے رہے ۔ کہیں کہیں بند سے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے ۔ طلبہ کی ضرورت کے
پیش نظر مولا نامحمد انور حسین صاحب نے اس کے " محت اب بلد ، الموحی "سے " محت اب المبلوع" آخرتک
کے حصوں کو نہ صرف کمپیوٹر پر کمپوز کر الیا ، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریج کا کام بھی کیا جس پر ان کے بہت سے
ادقات ، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحثیت مجموعی اتنا اطمینان ہو گیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائدے سے خالی

نہ ہوگی ، اور اگر پچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھیج جاری رہ عتی ہے۔ اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن چو تکہ بینہ کوئی یا قاعدہ تصنیف ہے ، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہیئے تھا، اس لئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطالعے کے دوران جو ایس بات محسوس کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولا تا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرماویں تا کہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلسلے میں بندے کا ذوق ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پراکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع ہے آخر تک تواز ن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پرعمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے ، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے ، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ، لیکن ان پر طویل بحثوں کے بنتیج میں دوسرے اہم مسائل کاحق تلف نہ ہو۔ اس طرح بندے نے بیکوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جوظیم روایات ملتی ہیں اور جواحادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی جا ہمیں ، ان کی عملی تفصیلات پر بقدرضر درت کلام ہوجائے۔

تارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندہ تا کارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یا در کھیں۔ جزاھم اللہ تعالیٰ۔

مولا نامحد انورحسین صاحب سلمہ'نے اس تقریر کو صبط کرنے سے کیکراس کی ترتیب آخر تنج اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ ﷺ اس کی بہترین جز اانہیں دنیا وآخرت میں عطافر مائیں ، ان کی اس کاوش کواپٹی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکراسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں، اور اس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فضل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بنادے۔ آمین ۔

> بنده محمر تقی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی

جامعه دارالعلوم کراچی۱۴ ۱۲رزیج الاول <u>۱۳۳۱</u>هه ۱۹رفروری <u>۱۲۰</u>ء بروز جعه

## عرضِ ناشر

#### نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

الما المعد \_ جامعددارالعلوم كراچى مين سيح بخارى شريف كادرس سالها سال سے استاذ معظم شيخ الحدیث حضرت مولا ناصب حبات محصول صاحب قدس سره كے سردر بالـ ٣٩ رذى المجب واسم الحرام مين الحرام مين المحال المحتوث مولا نامفتى محتق عنانى شيخ الحدیث كاسانحه ارتحال پیش آیا توبید درس مرحم الحرام مين الاسمال محضرت مولا نامفتى محتق عنانى صاحب مظلم كے سرد موا - اسى روزم م بلخ سے مسلسل ۲ سال تك كے بيد دروس شيب ديكارؤركى مدوست صبط كے گئے ـ بيسب كچھا حقر نے اپنى ذاتى ولچيى اور شوق سے كيا ، استاد محترم نے جب بيصورتحال ويمنى تو اس خواہش كا اظہار كيا كہ بيد موادكتا بى شكل ميں آجائے تو بہتر ہوگا اور بيد كرشيپ ديكارؤر سے تقل كر كے تحريشدہ شكل مين جمعے دكھا يا جائے تا كہ مين اس پرسبقا سبقا نظر ڈال سكوں ، چنا نچدان دروس كوتح ريميں لانے كا بنام بارى تعالى مين جمعے دكھا يا جائے تا كہ مين اس پرسبقا سبقا نظر ڈال سكوں ، چنا نچدان دروس كوتح ريميں لانے كا بنام بارى تعالى أغاز ہوا اوراب بحد اللہ اس كى سات جلدين " انعام البارى "كے نام سے طبع ہو چكى ہیں ـ .

ریکتاب ''انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے سیر بڑا قیمتی علمی و خیرہ ہے ، استاد موصوف کواللہ علی نے جس تبحر علمی سے نوازا ہے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں ، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ہیں ، علوم ومعارف کا جو بہت ساری کتابوں کے جھانے کے بعد عطر نکلتا ہے وہ ''انعام الباری'' میں دستیاب ہے ، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کا تفقہ علمی تشریحات ، اُنکہ اربعہ کے فقہی اختلافات برمحققانہ مدل تجریح کے محقق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایسی بات محسوس ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہواور صنبط نقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور ازراہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔ دعاہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کے ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ' انعام الباری'' کے باقی مائدہ جلدوں کی پھیل کی جلد از جلد تو فیق عطافر مائے تا کہ حدیث وعلوم حدیث کی بیداما نت اینے اتان تک پہنچ سکے۔

آمين يارب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز

بنده محمدانورحسين عفي عنه

فاصل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ ۱۲رویج الاول <u>۱۳۳۱</u> هه بمطابق ۱۹رفروری <u>۱۰۱۰</u> - جمعه

# خارصة الفريارس \*\*\*\*\*

| صفته         | رقم النصيث | <b>بات</b> ك       | تسلسل. |
|--------------|------------|--------------------|--------|
| <b>*</b>     | 04 459     | كتاب الصلاة        | 1      |
|              |            |                    | **     |
| <b>19</b> 17 | 7.7 - 071  | كتاب مواقيت الصلاة | ۲      |
|              | \$-        |                    | · ¥ ·  |
| irar         | 70 7.4     | كتاب الأذان        | ٣      |

4

|           | <del>*************************************</del>        | **         | ******                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                   | صفحہ       | عنوان                                                            |
| ۵۸        | سائنس عاجز ہے                                           | ۳          | پیش لفظ                                                          |
| ۵۹        | ارواح پہلے آسان پر کیسے پینچیں؟                         | ۵          | عرض ناشر                                                         |
| 09        | سوال ، ۱۰                                               | <b>7</b> 2 | وعن مرتب<br>مس                                                   |
| 69        | ا جواب                                                  | r/Z        | ٨ ـ كتاب الصلاة                                                  |
| . 09      | اشكال                                                   |            | (١) بياب كيف فيوضيت الصلاة في                                    |
| ۱ ۲۰      | پېلا جواب                                               | ا ۱۳۷      | الإسواء،                                                         |
| 4+        | دوسراجواب<br>                                           | r2         | شب معراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی                              |
| ٧٠        | تيسرا جواب                                              | ۳۷.        | لفظ" <b>صلواۃ" کے معنی</b> اور وجہتسمیہ<br>پرید                  |
| 41        | کون سے نی ہے کس آسان پر ملاقات ہوئی؟                    | ۳۹         | كيفيت ومشروعيت نماز                                              |
| भा        | پیچان کا آسان طریقه<br>ا                                |            | والقد" ليسلة الأمسواء "كوتوع ش                                   |
| ٦٣        | سوال                                                    | ۵۰         | اقوال شتى . م. م. روس                                            |
| ٦٣        | <i>جواب</i>                                             | ۵۰         | حضرت علامہ انورشاہ کشمیری کی رائے<br>مت                          |
| 1 4 4 4 4 | اسوال                                                   | ۵۰         | مقصودا مام بخاري رحمه الله                                       |
| 117       | پېلا جواب                                               | ٥٣         | اسراءادرمعراج میں فرق                                            |
| 45        | دوسراجواب<br>                                           | ۵۳۱        | دوبرامتله:معراج جسمائی همی یاروحاتی؟<br>چهرون در در سروی         |
| 11 45     | تیبراجواب<br>ما عشتہ سر ارعب                            | ۵۳         | جههورا بال سنت والجماعت كاعقيده                                  |
| - AL      | اہلِ عشق کے لئے عجیب مکتنہ                              | ۵۳         | علامدا نورشاہ کشمیری رحمہ اللہ کی رائے                           |
| 40        | حضرت علامه انورشاه کشمیری کا فرمان                      | ۳۵         | عدیث کی تشریح<br>پیشت                                            |
| 144       | "حبائل" کامطلب<br>مثری نازین در کار                     | ۵۳         | ثن صدراوراس کی حکمت<br>شته کنند به دمتان به ما                   |
| 1 72      | مشروعیت نماز کاابندائی حصه<br>منظم و قند که طور و منطقه | ۵۵         | شق صدر کتنی مرتبه هوا؟مخلف اقوال<br>شتر مستعلقه مترسر برین دراین |
| YZ        | سنرمیں قصر کرنا عزیمیت ہے<br>ضعیف استدلال               | ۵۵         | شق صدر ہے متعلق متجد دین کا خیال خام<br>متعلق این از بریانتا     |
| 1/2       |                                                         | ra         | آسان کے وجود ہے متعلق سائنسدانوں کانظریہ<br>اس مدیر جریقین       |
| YA        | حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے                         | ۵۷         | آسان کا وجود تینی ہے<br>معلی لھیں میں الھیں میتانہ نبید          |
| AF.       | (٢) باب وجوب الصلاة في الثياب                           | ا ۵۷       | عدم علم الشي عدم وجو دالشي كو مستلزم نبيس                        |
|           |                                                         | <u> </u>   | J Yady Ni                                                        |

| 0-0      | *******                                             | <b>**</b>    | PO-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0  |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                               | صغح          | عنوان                                     |
| ۷۲       | (٢) باب اذا كان الثوب ضيقا                          | AF.          | کپڑے پہن کرنماز پڑھنا فرض ہے              |
| ZY       | جب کیڑا اتنگ ہوتو کس طرح نماز پڑھے                  | 49           | مقصودا مام بخاري رحمه الله                |
| 22       | تؤب واجدمين ثماز كاحكم                              | ∠•           | حمس کے ساتھ عرب کا عقیدہ                  |
| 21       | شریعت کی دوراندیثی                                  | ∠٠           | طواف عربان کی ممانعت                      |
| <b>4</b> | لفظ''ابن''کے پڑھنے میں ایک اہم غلطی پر تنبیہ        |              | مقصوداصلی سترعورت ہے ، کیٹروں کی تعداد کی |
| ∠9       | (2) باب الصلاة في الجبة الشامية،                    | 4.           | قيدنيس                                    |
| ∠9       | جبه شامیه میں نماز پڑھنے کا بیان                    | 21           | ا پیلی حالت<br>ا                          |
| 49       | ترجمة الباب سے امام بخاریؓ کامقصود                  | 41           | دوسري حالت                                |
| ∠9       | پہلامسکاہ: کفار کے ساتھ وضع قطع میں مشابہت کا تھم   | ۷۱           | تيسری حالت                                |
| ∠9       | دوسرامسکلہ: کفار کے بنائے ہوئے کیڑوں کا تھم         | <u>۲</u> ۲   | خلاصة بحث                                 |
| A+       | تیسرامسکله: کفار کے استعال شدہ کپڑوں کا حکم         | ۷٢           | عالت مجامعت میں پہنے ہوئے کپڑے کا حکم     |
| AL       | مديث كامطلب                                         | ۷٢           | منی کی نجاست بر حنفیه کااستدلال           |
| Ai       | (٨)باب كراهية التعري في الصلاة                      |              | (٣)بابُ عقد الإزارَ على القفَا في         |
| AL       | نماز میں اور غیر نماز میں ننگے ہونے کی کراہت کابیان | ∠۳           | الصلوة،                                   |
| Ar       | انبیاء بل البعثت بھی معصوم ہوتے ہیں                 | ۷٣           | نماز میں تہبند کا پشت پر باندھنے کا بیان  |
| Ar       | وضاحت                                               | ~،∠          | بغرض تعلیم کوئی کام کرنے کا حکم           |
|          | (٩) باب المسلاة في القميص و                         |              | (٣) بماب المصلوة في الثوب الواحد          |
| Ar       | السراويل والتبان والقباء                            | ۳ ک          | ملتحفا به،                                |
| Ar       | قيص مراويل متبان اورقبامين نماز برصنه كابيان        | ∠ <i>™</i> ः | صرف ایک کیڑے کو لپیٹ کرنماز پڑھنے کابیان  |
| ۸۳       | مقصود بخاري رحمها نثد                               |              | (٥)باب إذا صلى في الثوب الواحد            |
| ٨٣       | (١٠) باب ما يستر من العورة                          | ۷٦           | فليجعل على عاتقيه                         |
| 1 1      | سترعورت كابيان                                      |              | جب ایک کپڑے کا میں نماز پڑھے ،تو چاہیئے   |
| ا ۸۳     | "الشعمالُ الصّماء" كي تغييراور تكم                  | ۷٦_          | کہاں کا کچھ حصہ اپنے شانے پر ڈال لے       |
| Ar       | "احتباء" كاطريقه اوراس سے وجهممانعت                 | Ż۲           | عدیث باب کی تشر <sup>س</sup> ح            |
|          |                                                     |              |                                           |

| 940  | <del>~~~~~~~~~~</del>                                          | **                                           | <del></del>                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                          | صفحد                                         | عنوان                                                                     |
|      | "د كبة" عورت مين داخل نه مون پرشوافع                           | <i>\$</i>                                    | مشرکین کو حج کرنے اور شکے طواف کرنے سے                                    |
| ۵۹   | کی دلیل                                                        | ۸۵                                           | ممانعت                                                                    |
| ا ۵۹ | حضرت شاه صاحب رحمة الله عليه كامقام فهم                        | ۲۸                                           | (١١) باب الصلاة بغير رداء                                                 |
| ۹۵   | اورمرا تب شرعیہ ہے متعلق ایک فیس بحث                           | PA                                           | بغيرچا در كےنماز پڑھنے كابيان                                             |
| 92   | مرا تب احکام کالحاظ رکھنا ضروری ہے                             | YA                                           | (۱۲) باب ما يذكر في الفخذ                                                 |
| 94   | مراتب الاحكام كي نظير                                          | YA.                                          | ران کے بارے میں جوروایتی آئی ہیں ان کابیان                                |
| 9.4  | کیر میں بھی مرا تب محر مات کا لحاظ ضروری ہے                    | ΑY                                           | حنفيه كامسلك                                                              |
| 99   | کرسیوں پر بیٹھ کر کھا تا نا جائز اور حرام نہیں                 | ۸۷                                           | شواقع كامسلك                                                              |
| 99   | حفزت مولا نامفتي محد شفيع رحمه الله كاتول                      | ۸۷                                           | حثابله كامسلك                                                             |
| 144  | خلاصير بحث                                                     | ۸۸                                           | مالکیه کامسلک<br>سریر سر                                                  |
| 100  | "احوط" كامطلب                                                  | ۸۸                                           | ویگراُ ئمه کامسلک<br>اجمة په                                              |
| [+1  | ا تشرر کے عبارت<br>- بریر                                      | ۸٩                                           | للحقيق مسئله                                                              |
| 1+r  | ا تشریح حدیث                                                   | 9+                                           | خلاصهٔ بحث واختلاف ندایب                                                  |
| 1+1  | حضرت صفيه رضى الله عنها كامبر                                  | 9+                                           | مسلهٔ مذکوره میں وجها ختلاف                                               |
| 1+14 | حضرت نبی کریم ﷺ کاولیمه                                        |                                              | ' المستحسف'' کوعورت میں داخل نہ ماننے<br>سرین                             |
| 1+14 | سوال وجواب                                                     | 17                                           | والول کے دلائل                                                            |
|      | (١٣) بياب: في كم تصلى المراة من                                |                                              | ' فخف " کومورت قرار دینے والوں کے دلائل نتیوں<br>سروری                    |
| 1.0  | النياب؟                                                        | 95                                           | روایتوں کے بارے میں امام بخاری کا فیصلہ<br>دور درسے میں میں میں اس کی مار |
| 1+0  | عورت کلنے کپڑوں میں نماز پڑھے<br>عصرت کلنے کپڑوں میں نماز پڑھے |                                              | الفحلة "كي كورت قراردين والول كي طرف س                                    |
| 1+4  | عورت کے لئے دوران نمازمتحب کیڑے<br>حدیث کی تشریح               | ٩٣                                           | حدیث انس شکاجواب<br>دور دیماع می قدیم میلاری ط                            |
| 1+0  | حدیث فی سرن<br>"غلس" میں نماز فجر کی ادائیگی                   |                                              | 'فعند'' کوعورت قراردینے والوں کی طرف سے ا                                 |
| 10.4 | عنس میں ماریر میں اور ہیں<br>(۱۳) ہاب: إذا صلى في ثوب ليه      | 95                                           | واقعهٔ عثمان ظافه کا جواب<br>سے عقلی کیل دیتر جدا یہ سائنامہ              |
| 1104 | ا (۱۲) بــاب: إذا صنعتى في توب ته<br>اعلام ونظر إلى علمها      | 917                                          | ایک عقلی دلیل اورتر جیجات کا قاعدہ<br>ایک عقلی دلیل اورتر جیجات کا قاعدہ  |
|      | اعارم ونظر إنى حدمها                                           | 917                                          | احناف کے نزویک د کیا عورت میں واحل ہے۔                                    |
| 1    | ÷                                                              | <u>                                     </u> | j l                                                                       |

| 940   | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> | **    | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>  |
|-------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                            | صفحه  | عنوان                                             |
| ΗĽ    | امام اورمقتدی کے اختلاف مقام کا حکم              |       | ا پیے کپڑوں میں نم زیڑھنے کا بیان ، جس میں<br>اور |
| ur    | جنس ارض کے شرط نہ ہونے پرتا ئیداول               | 1+4   | تقش ونگار ہوں اوران پرنظر پڑے                     |
| ll ar |                                                  | 1+4   | منقش مخل فی الصلا ۃ اشیاء پر نماز کا حکم          |
| 11100 | دوسرے مسئلہ کی دلیل                              |       | (١٥) باب: إن صلى في ثوب مصلب                      |
| 11/2  | منبر نبوی کی تفصیل                               |       | أو تـصـا ويـر هـل تـفــد صـلاته ؟وما              |
| 110   | <i>ھدیث کا ترجمہ</i>                             | 1+4   | ينهي من ذلك ؟                                     |
| 110   | المعمل قليل مفسد صلوة تنبين                      |       | اگر کسی کیڑے میں صلیب یا دیگر تصاور بنی           |
| HIH   | ''سقوط عن الفرس'' كاواقع                         |       | ہوں اور اس میں نماز پڑھے تو کیا نماز اس کی        |
| 112   | , , , ,                                          | 1+A   | فاسد ہوجائے گی؟ اوراس کی مخالفت کا بیان           |
| Пил   | , ,                                              | 1•٨   | تصویروالے کپڑے میں نماز کا تھم                    |
| HA    | مسئلة مذكوره مين مذهب حنابله                     | 1+4   | تصویروالی جگه نماز پڑھنے کا تھم                   |
| HA    | جمهور كامسك                                      | 1     | (۱۲) بىاب مىن صلى فى فروج حريو                    |
| HA    | انتیس دن کی حکمت                                 | 1+9   | ثم نزعه                                           |
| 119   | ا يلا ء کي وجه                                   |       | حزمر کا جبه بہن کرنماز پڑھنا پھراس کومکروہ سمجھ   |
|       | (١٩) باب: إذا أصاب ثوب المصلي                    | 1+9   | کرا تاریچینک دینا                                 |
| 119   | امرأته إذاسجد                                    | 1+9   | ریشم کی شناعت                                     |
|       | جب نماز پڑھنے والے کا اس کی عورت کو تجدہ         | 41+   | (١/ ) باب الصلاة في الثوب الأحمر                  |
| 119   | کرتے وقت چھو ہائے                                | 11+   | سرخ کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان                   |
| 119   | (٢٠) باب الصلاة على الحصير                       | 11+   | مردوں کے لئے سرخ کپڑے کا حکم                      |
| 119   | چڻائي پرنماز پڙھنے کا بيان                       |       | (١٨) بناب النصيلاة في السطوح، و                   |
| 119   | "كيفية صلواة على السفينة".                       | - 111 | المنبر ، والخشب،                                  |
| 1144  | (٢١) باب الصلوة على الخمرة                       | ##    | چھتوں پراورمنبراورلکڑیوں پرنماز پڑھنے کابیان      |
| Irm   | خمره پرنماز پڑھنے کا بیان                        | 111   | کیاجائے نم ز کاجنس ارض سے ہونا ضروری ہے؟          |
| 1171  | (22) باب الصلاة على الفراش                       | Ш     | چھتوں پر ،منبر پر اورلکڑی پر نماز بڑھنے کا تھم    |
|       |                                                  |       |                                                   |

| 9-4-0 | ************                                     | <u> </u> | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|-------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                            | صفحہ     | عنوان                                            |
|       | (٢٩) بناب قبيلة أهيل المدينة وأهل                | 177      | فرش پرنماز پڑھنے کا بیان                         |
| 19%   | الشام والمشرق،                                   | 188      | منشأ حديث                                        |
| 18%   | مدينة اورشام والول كالتبله اورمشرق والول كالتبله | 187      | (27) باب الصلواة في النعال                       |
| 1941  | ترهمة الباب سے مقصو دِ بخاری                     | 180      | جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان                |
| 1111  | علامداین بطال رحمه الله کی توجیه<br>ص            | 187      | (20) بابُ الصلاة في المعفاف                      |
| 1171  | المليح توجيه                                     | 144      | موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کا بیان                |
| 1144  | "ولكن شرّقوا أوغرّبوا"                           | 110      | نفين پرست کانتم                                  |
|       | (۳۰) باب قوله تعالى:                             | 150      | (٢٦) باب: إذالم يتم السجو د                      |
|       | ﴿ وَ السَّحِدُّ وَا مِن مَّقَامِ إِسْرَاهِيْمَ   | Ira      | جب کو کی مخص مجدہ پورانہ کرے                     |
| 1944  | مُصَلَّى ﴾[البقرة: ١٢٥]                          |          | (۲۷) باب: پیدی ضبعیة وینجافی                     |
| IPM   | الله على كافر مانا كدمقام ابراتيم كومصلّى بناؤ   | H        | في السجود                                        |
| Imr   | ا تشریح باب<br>سیا                               | :        | سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دے اور اپنے          |
| 144   | طواف کے بعد نماز کا تھم                          | 174      | د ونو ں پہلوعگیجدہ رکھے                          |
| 1100  | عمرہ کی ادائیگی میں سعی سے پہیے مجامعت کا تھم    | 124      | تجده کی کیفیت کا بیان                            |
| 154   | مدیث کا ترجمہ                                    | 154      | بلامناسبت آنے والے دو ہاب                        |
| 124   | روایات بی <i>ن تق رض</i><br>تنا <sub>س</sub> ه   | 192      | (۲۸) باب فضل استقبال القبلة                      |
| 1172  | روا يتول ميں نظيق<br>المدرور                     | 172      | استقبال قبله کی فضیلت کابیان                     |
| 1172  | ا تعارض<br>                                      | IFA      | نمازی دوسری شرط استقبال قبله کابیان              |
| IPA   | ا جواب تعارض                                     | IPA      | اسلام میں عہد و پیان کی اہمیت<br>سرین            |
| IPA.  | (۱۳۱) باب التوجّه نحو القبلة حيث كان             | 149      | عدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت<br>مصحب            |
| IMA   | جہاں بھی ہوقبلہ کی طرف منہ کرنے کا بیان          | 149      | حديث باب كالمحج مطلب ومفهوم                      |
| ١٣٩   | الرجمة الباب كامطلب                              |          | حدیث باب سے مرزائی اورمنکرین حدیث کا<br>طن       |
|       | فرائض میں استقبال قبله حالت سفر میں بھی          | l1       | إطل استدلال<br>سرر صحب                           |
| ۱۳۹   | ضروری ہے                                         | 1174     | اسلام اور كفر كالمحيح معيار                      |
|       | ]                                                |          | ]                                                |

| 940   | <del>*************************************</del>                            | **       | <del></del>                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عثوان                                                                       | صفحه     | عنوان                                                                            |
| Irz.  | من المسجد،                                                                  | 129      | عالت سفر ہو یا حضر نقلی نما زسواری پر پڑھ سکتے ہیں                               |
|       | رینٹ کا بذریعہ کنگریوں کے متجد سے صاف                                       | اما      | موضع ترجمه                                                                       |
| 102   | کرد <u>ہے</u> کا بیان                                                       | iri      | فليتحر الصواب                                                                    |
| IPA   | آنخضرت ﷺ کااپنے ہاتھ سے کام کرنا                                            | ا۱۲۱     | عصمت كامطلب                                                                      |
|       | (٣٥) بساب: لايبسمسق عن يمينه في                                             |          | (٣٢)باب ماجاء في القبلة ، ومن لم                                                 |
| I IMA | الصلاة .                                                                    |          | بر الإعادة على من سها فصلى إلى                                                   |
| IMA   | نماز میں دائیں طرف نہ تھوکے                                                 | irr      | غيرالقبلة                                                                        |
|       | (۳۲) باب: ليبصق عن يساره أو                                                 |          | قبدہ کے متعلق جو منقول ہے اور جنہوں نے<br>میں نہ تاریک اور منقول ہے اور جنہوں نے |
| ۱۳۹   | تحت قدمه اليسرى                                                             |          | بھول کرغیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے کے<br>اور میں میں میں اس                  |
|       | حالت نماز میں اگر تھو کئے کی ضرورت ہو تو<br>اس میں کید میں میں کید ہے ہو تو | ነሶተ      | کئے اعادہ ضروری خیال نہیں کیا<br>متر جب ب                                        |
|       | ا پنے بائیں جانب یا اپنے بائیں پیر کے پنچے<br>اتھاں میں                     | IM       | مختف فيدمئد.                                                                     |
| 164   | التحو كناحيا ميئ                                                            |          | احز ف کا قول دامام بخاری رحمه ایند کا مسلک                                       |
| 169   | (۳۷) باب كفارة البزاق في المسجد مسجد مسجد مسجد مس تقوكنے كے كفاره كابيان    | ۱۳۳۰     | امام بخاری رحمه الله کا استدلال<br>احناف کا استدار ل                             |
| 104   | بدين وعد النخامة في المسجد (٣٨)                                             |          | ہمیات ہوسکار زن<br>حضرت عمر ﷺ کی رب ذ والجلال کے ساتھ تین                        |
| ۹ ۱۱  | ر مسجد میں بلغم کے دفن کر دینے کابیان                                       | 11       | مسترے مرکھیں رب دور جدا ن مصاما کا یکا<br>چیز وں میں موافقت                      |
|       | (٣٩) باب إذابدره البزاق فليأخذ                                              |          | پیرون میل و معت<br>حدیث کولانے کامنشأ                                            |
| 100   | بطرف توبه                                                                   | i i      | امام بخاری رحمه الله کامنشاً<br>امام بخاری رحمه الله کامنشاً                     |
|       | جب تھو کئے پر مجبور ہوجائے تو اس کو اپنے                                    |          | (۳۳) باب حک البنزاق باليد من                                                     |
| 10+   | كپڑے ميں لے لينا جائيئے                                                     | IMA      | المسجد                                                                           |
|       | (٣٠) بساب عنظة الإمسام النساس في                                            |          | تھوک کا ہاتھ کے ذریعےمتجد سے صاف کر                                              |
| 10+   | إنمام الصلاة وذكر القبلة                                                    | IMA      | وينے کا بيان                                                                     |
|       | ا مام کا لوگوں کونفیحت کرنا کہ وہ اپنی نماز کو کمل                          | 104      | ماجد كاحكام                                                                      |
| 140+  | کریں اور قبلہ کا ذکر                                                        |          | (۳۲) باب حک المخاط با لحصی                                                       |
|       |                                                                             | <u> </u> |                                                                                  |

|      | ال فبرست                                                                                                                     | ۳        | ائغامالباری جلد ۳                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                        | صفحہ     | عنوان                                                             |
| 101  | ياب كامقصذ<br>المعالمة على المعالمة المعالم |          | وراء ظهری" کامطلب                                                 |
| 101  | (٣٣) باب القضاء واللعان في المسجد                                                                                            | II .     | روسه مولا تا اشرف علی تفانوی نورانله مرقد ه                       |
| 101  | مسجد ميس مقدمات كافيصله اورلعان كران كابيان                                                                                  | 121      | كاواقعه                                                           |
| IDA  | بابكامقصد                                                                                                                    | Ior      | (١٦) باب: هل يقال: مسجلبني فلان؟                                  |
|      | (۵۹) ۱۹۰۰: إذا دخل بيتايصلّي حيث                                                                                             | ior      | کیا بنی فلاں کی متجد کہنا جا تزہے یا نہیں؟                        |
| 109  | أمر، ولايتجسّس                                                                                                               | 11       | باب قائم کرنے کا مقصد                                             |
|      | المسمى کے گھر میں داخل ہوتو جہاں چاہے نماز                                                                                   |          | امام بخاری کااستدلال                                              |
| 109  | پڑھالے یا جہاں اس ہے<br>کہاجائے ، زیادہ حیمان بین نہ کرے                                                                     | ß        | (۳۲) باب القسمة و تعليق القنو<br>د ١٠                             |
| 104  | ہماج ہے ہریادہ چھان بین بہتر سے<br>ترجمة اساب کا مقصد                                                                        | II.      | لی المسجد،<br>مبدیس کسی چیز کانقشیم کرنااورخوشدلشکانے کابیان      |
| 14.  | (۳۲) باب المساجد في البيوتِ                                                                                                  | ior      | ا بدین ن پیره یا ره اور وحدت سے معصد<br>ترجمة الباب سے مقصد       |
|      | گھروں میں مسجدیں بنانے کابیان                                                                                                | 100      | ا ما معظم ابوهنیفه رحمه الله کامسلک                               |
| 14.  | گھر کے اندر مسجد بنانا                                                                                                       | 101      | مسئله کی توطیح                                                    |
| [4]  | <i>حدیث کی تشر</i> یح                                                                                                        | ۳۵۱      | امام بخاری رحمه الله کا پیبلا استدلال                             |
| 144  | ظاہر حال کی بنا پر کسی کومنافق نہیں کہدیکتے                                                                                  | 100      | حضرت مولا ناانورشاه كشميري كاجواب                                 |
|      | (۵۳) بساب:التيسمن في دخول                                                                                                    | 100      | امام بخاري رحمه الثدكا دوسرااستدلال                               |
| 174  | المسجد وغيره،                                                                                                                | ٢۵١      | جواب                                                              |
|      | مىجدىكےاندر داخل ہوئے اور دوسرے كاموں<br>معرب كوريا                                                                          | ۲۵۱      | بحرین کامال<br>مشرین کامال                                        |
| 144  | میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کا بیان<br>ترجمة الباب کا مقصد                                                                   |          | عضرت انورشاہ صاحب مشمیریؓ کی تائید<br>است مظنی مردم ن             |
| 1144 | رعمة الباب 6 مصد<br>(۴۸) بساب: هسل تنبش قبور مشركي                                                                           | 102      | آپ کی مددسے اٹکارکرنے کی وجہ<br>(۳۳) بسیاب مین دھی کیطھیام فی     |
| <br> | الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد،                                                                                                 | 104      | (٢٢) بساب مين دعى تنطيعنام في ا<br>المسجد ومن أجاب منه            |
| 11 : | کنے جاہلیت کے مشرکوں کی قبریں کھود ڈ النا اور                                                                                | , w.e.   | المصطبحة ومن اجاب منه<br>جس كو كھانے كى دعوت مسجد ميں دى جائے اور |
| ١٧٣  | ان کی جگہ مجد بنا نا جائز ہے                                                                                                 | 102      | جس فض نے اسے تبول کر لیا                                          |
|      |                                                                                                                              | <u> </u> |                                                                   |

| 9-0-0  | <del>+++++++++++++</del>                   | <b>+</b> •• | <del>&gt;&gt;+++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|--------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                      | صفحه        | عنوان                                                  |
| 14.    | عالم حس اورعالم غيب ميں فرق                | 1414        | ترجمة الباب كامقصد                                     |
|        | (٥٢) باب كراهية الصلاة في                  | 144         | اعتراض                                                 |
| 121    | المقابر                                    | 140         | توجيه                                                  |
| 121    | مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان     | 146         | ايک ادرتوجيه                                           |
| 121    | گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب              | 140         | (٩ م) باب الصلاة في مرابض الغنم                        |
| 120    | امام بخاری رحمه الله کا استدل ل            | 44          | كمريون كى بندھنے كى جگەمين نماز برمضے كابيان           |
|        | قبرستان میں نماز پڑھنے کے بارے میں حنفیہ   | (4a         | (٥٠) باب الصِلاة في مواضع الإبل                        |
| 127    | ) كامؤ <b>ق</b> ف                          |             | اونٹوں کی بندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کا بیان         |
| 127    | ہیٹروغیرہ کےسامنے نماز کا حکم              | 144         | ''موابض الغنم'' مِن نماز پڑھنے کا حکم                  |
| 121    | سوال:                                      | 144         | "مواضع ابل" من تماز برصف من امام رحمه                  |
| 128    | ا جواب:                                    | 177         | الثدكا مسلك                                            |
|        | (۵۳) باب الصلاة في مواضع                   | 144         | اتو جيهات                                              |
| 120    | الخسف والعذاب                              | 142         | دوسری تو جیه:                                          |
|        | خصف اورعذاب کے مقامات میں نماز پڑھنے       | 172         | حضرت شاه صاحب رحمه الله کی ایک توجیه                   |
| 1/2    | كابيان                                     | AFE         | چوهمی توجی <u>ہ</u>                                    |
| 120    | مقصود بخاری رحمه الله                      |             | (۱۵) بناب من صلی و قدامه تنور                          |
| 121    | _ "                                        | 11          | أوشيئ ممايعبد فأرادبه وجه الله تعالى                   |
| 124    | امام بخاری رحمه الله کا استندلال           | ļ           | جس تخص نے تنوریا آگ یا کوئی ایسی چیز جس                |
| 140    | (۵۳) باب الصلاة في البيعة،                 |             | کی پرسش کی جاتی ہے اس کے سامنے کھڑے                    |
| م کا ا | كرج مين نماز پڙھنے كابيان                  |             | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                |
| 1/20   | البيعة                                     | AFI         | رضامندی پیش نظرر ہی                                    |
| 140    | حضرت عمر را وعوت میں جانے سے انکار         | 144         | سئلة الباب مين امام بخاريٌ كامسلك:                     |
| 120    | بيعد مين نماز پڙھنے کي مطلقاً مما نعت نہيں | 149         | امام بخاری رحمه الله کا استدلال                        |
| 124    | (۵۵) باب :                                 | 149         | امام الوحنيفه رحمه الله كالمسلك                        |
|        | J                                          | L           | · ·                                                    |

| 940         | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++         | <b>**</b> | <del>&gt;++++++++++++++</del>                  |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                          | صفحه      | عثوان                                          |
| IAM         | تحية المسجد كالفنل طريقه                       |           | روایت باب سے مقصود بخاریؓ                      |
| 110         | (٢١) باب الحدث في المسجد                       |           | (٥٢)باب قول النبي ﷺ"جعلت لي                    |
| IAD         | مسجد میں بے وضوم و جانے کا بیان                |           | الأرض مسجداوطهورا"                             |
| INO         | (۲۲) باب بنيان المسجد                          |           | نی ﷺ کا بیفر مایا که زیمن میرے لئے معجد اور    |
| 110         | 'مسجد کی تعمیر کابیان<br>'مسجد کی تعمیر کابیان | H I       | پاک کرنے والی بنائی گئی ہے                     |
| IAO         | لغير مبجد كانزغيب                              | 144       | (۵۷) باب توم المرأة في المسجد                  |
| YAT         |                                                | 122       | اعورت کا مسجد میں سونے کا بیان                 |
| YAI         | تغميرمىجد كے دوا ہم مئلے                       | 144       | ترجمة الباب سے مقصود بخاری م                   |
| IAA         | (٢٣) باب التعاون في بناء المسجد                | 144       | مجيب واقعه                                     |
| HAA         | مسجد کی تغییر میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کابیان | DQ .      | (۵۸) باب نؤ م الرجال في المسجد،                |
| IAA         | ماقبل ہے مناسبت                                |           | مسجد میں مردوں کے سونے کا بیان                 |
| IAA         | علامه عینی رحمه الله کاارشاد                   | II        | "نوم في المسجد" _متعلق الم بخاري               |
| 1/4         | حافظا بن حجرر حمدالله کی توجیه                 | II        | اور شواقع كامسلك                               |
| 1/49        | بعض حضرات کی توجیه                             | II        | حنفيه اور مالكيه كامسلك                        |
| 1/19        | طلب علم كاشوق                                  | H         | روايت باب كالمحمل اور جواب                     |
| 19+         | حضرت ثمار ﷺ کے ساتھ حب نبوی                    |           | حدیث کالیس منظر                                |
| 19+         | حضرت تمار ﷺ کے بارے میں پیشن گوئی              |           | موضع ترجمه                                     |
| 191         | مشاجرات صحابہ ﷺ میں احتیاطی پیلو               | I۸۳       | موضع ترجمه                                     |
| 191         | اشكال:                                         | 174       | (٥٩) باب الصلاة إذا قدم من سفر                 |
| $\parallel$ | مشاجرات صحابہ سے متعلق الل سنت و               | ۱۸۳       | سفرے واپس آنے پرنماز پڑھنے کابیون              |
| 191         | الجماعت كاعقيده                                | li .      | " تحية السفر" متحب ب                           |
| Iar         | روافض کی کارستانی                              | <b>.</b>  | ( ٩٠) بيناب: إذادخيل التمسيجيد                 |
| 198         | حضرت معاويه ﷺ كامؤ قف                          | ١٨٣       | فليركع ركعتين                                  |
| 197         | حضرت على ﷺ كامؤتف                              | IAM       | جب کوئی مسجد میں داخل ہوتو دور کعت نماز پڑھ لے |
|             |                                                |           | ]                                              |

| <del>}++++++++++++++++++++++++</del>        |                                          |             | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه                                        | عنوان ،                                  |             |                                                           |
| <b>         </b>                            | الغيرمتجدكي فضيلت                        | 195         | علاءابل سنت كافيصله                                       |
| r•r                                         | اعتراض ہے کوئی ذات محفوظ نہیں رہی        | 195         | من فقین کی ریشه دوانیاں                                   |
| 1                                           | (٢٢) باب: يأخذ بنصول النبل إذامر         |             | حضور ﷺ کی پیشین گوئی اور حضرت عمار ﷺ                      |
| r+r                                         | في المسجد                                | 191         | کی شہادت                                                  |
| r•r                                         | جب محدے گذرے تو تیرہ پھل پکڑے رہے        | ll.         | حضرت ممار ﷺ، کی شہادت پر حضرت معاویہ                      |
| r.m                                         | (٢٤) باب المرور في المسجد                | 1           | 🚓 کاارشاد                                                 |
| r+ r                                        | مسجد میں کس طرح گذرنا چاہیئے             | 11          | حضرت معاویہ 🗞 کے ارشاد کی دوراز کار                       |
| 1 4.4                                       | ترجمة الباب سے مقصود ہخار کُ             |             | تاً ويل                                                   |
| r.m                                         | روایت باب سے مقصود                       | 190         | حضرت معاویہ ﷺ کےارشاد کامقصد                              |
| 1 4.4                                       | مرورتى المسجد مين اختله ف ائمَه          | 190         | پیشین گوئی کا د وسراجمیه                                  |
| r+ m                                        | حنفيه كامسلك                             | 190         | حضرت شاه صاحب رحمه اللد کی توجیه                          |
| 14.14                                       | عفیه کااستدلال                           | 197         | علامه کر مانی رحمه الله کی توجیه                          |
| 1.00                                        | ا قائلین جواز کی دلیل                    | 197         | تىسرى توجي <u>ہ</u>                                       |
| r+1"                                        | ا جواب                                   | 197         | ایک اورتوجیه                                              |
| 14.14                                       | (٢٩) باب أصحاب الحرب في المسجد           | 194         | تقریب الی الفہم کے لئے مثیل                               |
| r+1~                                        | حرب والوں کامسجد میں داخل ہونے کا بیان   | 199         | ا ہم مَلَتہ                                               |
| r+0                                         | مسجد میں نیز ہ بازی کا ثبوت؟             | <b>***</b>  | حضرت عثمان ﷺ، کوشہ بید کرنے کی وجہ                        |
| H                                           | (۷۰) باب ذكر البيع والشراء على           |             | (۲۳) بناب الامتنصالة بنالشجار                             |
| ٢٠٧                                         | المنبر في المسجد                         | r**         | والصناع في أعوادالمنبر والمسجد                            |
| F+ 4                                        | مسجدے منبر پرخرید وفروخت کاذکر جائز ہے   |             | منبراورمسجد کی لکژیوں میں بڑھئی اور کاریگروں              |
| r. y                                        | مقصود بخاري رحمه الثد                    | r           | سے مدد کینے کا بیان · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                             | (١٦) باب التقاضي و الملازمة              | <b>F</b> +1 | دونوں روایتوں میں تطبیق                                   |
| r+∠                                         | في المسجد                                | <b>r</b> +1 | (۲۵) باب من بتی هسجدا<br>د.                               |
|                                             | مسجد میں تقاضا اور قرض دار کے پیچھے پڑنے | <b>F</b> +1 | جو محض مسجد بنائے اس کا بیان                              |
| <u>                                    </u> |                                          |             | ]                                                         |

|              | ا فیرست                                              | ۷            | انعام الباري جلد ۳                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>) • 1</b> | <del>*************************************</del>     |              | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                                        |
| صفحه         | عنوان                                                | صفحد         | عنوان                                                                                   |
| MA           |                                                      | r•∠          | كابيان                                                                                  |
| MA           | صديث وباب كاجواب                                     | <b>1.</b>    | مقصود بخاري رحمه الله                                                                   |
|              | (24) باب تحريم تجارة الخمر في                        | 7+9          | مسكه "ضع وتعجّل"                                                                        |
| r19          | المسجد                                               | 149          | فقہائے کرام کا اختلاف                                                                   |
| ria          | مسجد میں شراب کی تجارت کوحرام کہنے کا بیان           | <b>r</b> + 9 | لبعض فقبها ء كااستدلال                                                                  |
| 119          | ترجمة الباب سيمقصود بخارئ                            | 11+          | دوسری دلیل                                                                              |
| 119          | (۷۴۳) باب الخدم للمسجد                               | <b>1</b> 1+  | جمهور فقهاء كااستدلال                                                                   |
| r19          | مسچدے لئے خادم مقرر کرنے کابیان<br>سیر               | ۲IJ          | ابعض فقهاء کی دلیل کا جواب<br>سر                                                        |
| rr+          | تکرار دوایت سے مقصود بخاریؒ                          | rii          | جمهور کی دومبری دییل                                                                    |
|              | (۵۵) بـاب الأسيـر أوالـغـريم يربط                    | 117          | بعض فقها ء کی دوسری دلیل کا جواب                                                        |
| rr+<br>   .  | في المسجد                                            | 717          | اخلاصهٔ کلام<br>مدم                                                                     |
| 11           | قیدی اور قرض دار کے معجد میں باندھے جانے             | 1            | قرض"مؤجل با لتأجيل"تبين ،وتا                                                            |
| ۲۲•          | ا کابیان                                             |              | "Bill Of Exchange" אילט                                                                 |
|              | قیدی کومسجد میں باندھنے کے جواز پراستدلال            | 111          | ا کی حقیقت                                                                              |
|              | بخاری رحمهالله<br>کریاه مین در بچکا                  |              | ینه کا معاملہ درحقیقت ر بواہے                                                           |
| 771          | جنات کوتا بع اورمنخر کرنے کا تھم                     |              | ہنڈی کے جواز پربعض ہم عصروں کااستدلال<br>استریب میں |
|              | (٤٦) بسباب الاغتسسال إذا أمسلم،                      |              | ہنڈی کو"ضع <b>و نعجل"</b> پرقیاس کرنا ہے تی س                                           |
|              | وربط الأسير أيضا في المسجد                           | ria          | امع الفارق ہے<br>ان یہ مستخصہ سے                                                        |
|              | جب اسلام لے آئے توعشل کرنے اور مسجد                  | רוץ          | يل آف الجيني كي متبادل صورت                                                             |
| 777          | میں قیدی کے باندھنے کا بیان<br>تروی اس میں مرتبہ     |              | (21) باب كنس المسجد والتقاط                                                             |
| 777          | ترجمة الباب سے مقصود ہخاریؒ<br>قیار سے متاس سے کھی ج | rız          | الخراق والقذى والعيدان                                                                  |
| rrr          | قبول اسلام کے وقت مخسل کے تھم کی حیثیت<br>ن کرد ہم   |              | مىجدىين جماڑودينااورچىتىزوںاوركوڑےاور                                                   |
| 777          | ظاہر بیکا مسلک                                       | 112          | کٹریوں کے چن <u>کینے کابیا</u> ن<br>مدفقہ میں دریا                                      |
| 177          | حنیه کامسلک                                          | MA           | <i>حدیث</i> باب ہے شوافع کا استدلال                                                     |
|              |                                                      | Ļ            | l l                                                                                     |

| 9-0-0        | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>            | <b>**</b> | <del>••••••••</del>                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                       | صفحه      | عنوان                                                                |
| 22.          | حضرت مولا نامحمه ليخي رحمه اللدكي توجيه                     | 778       | شوافع كامسلك                                                         |
|              | (٨٠) بساب السخوخة والسمسرفي                                 |           | (٤٤) بساب النخيسة في المسجد                                          |
| 7771         | المسجد                                                      | 444       | للمرضى وغيرهم                                                        |
| 1 771        | مسجد میں کھڑ کی اور راستہ رکھنے کا بیان                     |           | مبجد میں بیاروں وغیرہ کے سئے خیمہ کھڑا                               |
|              | مسجد کی طرف روشن دان یا حجفونا دروازه                       |           | ا کرنے کا بیان                                                       |
| rmr          | ا کھولنے کاهم                                               | I.        | معجد میں بیاروں کیلئے خیمہ نگانے پرامام بخاری                        |
|              | لفظ" معمو" کی تحقیق اوراس سے مقصود بخاریؒ                   | . ۲۲۳     | رحمه الله كا استدلال                                                 |
| rrr          | خلافت صدیق اکبری کی طرف لطیف اشاره<br>ته سر                 | 220       | استدلال بخاری رحمه الله                                              |
| rmm          | حضرت صدیق اکبرے کی فراست                                    | rra       | اخون کی طہارت پراستدلال<br>ا                                         |
| 1            | صدیق اکبره کی منقبت<br>فند اکبره کی منقبت                   | 774       | د ونو ں استدلال تا مجبیں                                             |
|              | روانض کا حضرت علی کی خلافت بلانصل پر                        |           | (4۸) بساب إدخسال البعيسر في                                          |
| rra          | استدلال<br>ذنه به                                           | 777       | المسجد للعلة                                                         |
| rra          | رداقض کے استدلال کا جواب<br>حجة بی                          |           | ضروت کی بنا پر مسجد میں اونٹ لے جانے                                 |
| rra          | محقیقی جواب                                                 | 777       | اکابیان<br>کربیان شار کربیان                                         |
| <u> </u><br> | ( ١ ٨) بـاب الأبـواب والغلق للكعبة                          |           | اونٹ کومبجد میں داخل کرنے کے جواز پرامام<br>                         |
| ٢٣٦          | والمساجد                                                    | 112       | بخاریؓ کا استدلال<br>سر                                              |
|              | کعبہ اورمسجدوں میں درواز ہے رکھنا اوران کا                  |           | "بول مايۇكل لحمه" كاطهارت پر                                         |
| ۲۳4          | بندگرلینا                                                   |           | استدلال                                                              |
|              | مساجدگوتالالگاناجائزے                                       | 11        | د ونو ںمسکوں پراستدلال تا منہیں                                      |
| rry          | ایک شهر کا جواب                                             |           | حضرت شاه صاحب ً کی تو جیبه                                           |
|              | (Ar) بــــاب دخـــول الــمشــرک                             | 774       | (49) باب:<br>دن ن شرک                                                |
| 1772         | المسجد                                                      |           | حفنورا كرم ﷺ كامعجزه                                                 |
|              | مبجد میں مشرک داخل ہونے کا بیان<br>میش سے میسا میں بیٹی نہا | 779       | بلاتر جمة والے باب کے بارے میں اقوال<br>ایر دور میں میں میں مرتب مقد |
|              | مشرک کے مسجد میں داخل ہونے میں اختلاف                       | 1 779     | اس "باب" سے امام بخاری کامقصود                                       |
| <b>∤</b> ∟   | J                                                           | <u> </u>  | ]                                                                    |

| 200                                          |                                                                                                                   |       |                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| صفحه                                         | عنوان                                                                                                             | صفحه  | عنوان                                               |
|                                              | اراضی مباحه میں مسجد بنانے کا جواز مشروط                                                                          | r#2   | <b>فقها</b> ء                                       |
| tra                                          | ابشرط ب                                                                                                           | 42%   | مالكيه اورحنا بله كامسلك                            |
| 44.4                                         | روایت باب کی تشریح                                                                                                | rm    | شواقع كامسلك                                        |
| 44.4                                         | موضع استدلال                                                                                                      | rm    | حنفيه كالمسلك                                       |
| rr2                                          | (٨٧) بأب الصلاة في مسجد السوق                                                                                     | 129   | (٨٣) باب رفع الصوت في المسجد                        |
| 1 rrz                                        | بإزار كےمقام میں نم زیڑھنے كابیان                                                                                 | 429   | مبجد میں آواز بلند کرنے کا بیان                     |
| \ r~∠                                        | مقصودا مام بخاريٌ بقول بعض شراح                                                                                   | 1779  | مىجدىين آوازى بلندكرنا جائز نبين                    |
| rm                                           | مقصودامام بخارگ بقول بعض حضرات                                                                                    |       | (۸۴) بناب التخلق والتجلوس في                        |
| rm                                           | بإجماعت نماز کی فضیلت                                                                                             | الملا | المسجد                                              |
| riza                                         | منقصودا مام بخاری رحمه الله                                                                                       | וייז  | منجد میں صلقه باند <u>صنے</u> اور بیٹھنے کابیان<br> |
| rra                                          | کچیں گنا ثواب مسجد کے ساتھ مقید نہیں<br>تناہ یہ سے                                                                | ۲۳۲   | مقصودا مام بخاري رحمه الله                          |
| 444                                          | اختلاف روایات اور تطبیق کی مختلف توجیهات                                                                          | ۲۳۲   | مساجد میں طلقے اور ٹولیاں بنانے کے مفاسد            |
| 4179                                         | لطيف توجيه:                                                                                                       | 444   | استدلال بخاری رحمه الله                             |
| 4179                                         | دوسری توجیه:<br>م                                                                                                 | 464   | روایت باب کی تشر <sup>ح</sup>                       |
| 100                                          | ا تيسري توجيه:                                                                                                    | 177   | موضع ترجمه                                          |
| ra•                                          | انتظارنماز کی فضیلت                                                                                               | ۲۳۳   | (٨٥) باب الاستلقاء في المسجد                        |
|                                              | (٨٨) با الله تشبيك الأصابع في                                                                                     | ۳۳۳   | مىجدىيں چپت ليٹنے كابيان                            |
| roi                                          | المسجدوغيره                                                                                                       |       | زجمة الباب اورروايت باب سي مقفد امام                |
| rai                                          | مسجد میں انگلیوں میں پنجہ ڈ النے کا بیان                                                                          | rra   | بخاری رحمه الله                                     |
| roi                                          | تشبيك كأتحكم                                                                                                      | rra   | استلقاء کی ممنوع صورت                               |
| roi.                                         | خلاصة مسئله                                                                                                       | ļ     | (٨٢) بساب السمسجد يكون في                           |
| rar                                          | روایت باب کی تشریح<br>مراب میشود می | ۲۳۵   | الطويق من غير ضور بالناس                            |
| rom                                          | روایت باب سے امام بخار گ کامقصود                                                                                  |       | مىجد میں راسته ہواورلوگوں كا اس میں نقصان<br>پیس نی |
|                                              | (٨٩) باب المساجد التي على طرق                                                                                     | ۵۳۲   | نه بوتو کچھ ترج نہیں                                |
| <u>                                     </u> |                                                                                                                   | L     |                                                     |

| 940    | <del>*************</del>                           | ***         | <del></del>                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                              | صفحه        | عنوان                                                                                                                                                 |
| r∠r    | ستون کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کا بیان           |             | المدينة، والمواضع التي صلى فيها                                                                                                                       |
| 1/2 r  | ستره کی ضرورت                                      |             | النبي &                                                                                                                                               |
| 121    | ضروری تنبیه<br>به ته                               |             | وہ مسجدیں جو مدینہ کے راستوں پر ہیں اور وہ<br>سی                                                                                                      |
| r2r    | <b>"امسطوانة"</b> كلعيمين ميں اختلاف شراح          | ram         | ا جلہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی<br>ا                                                                                                          |
| ا ۲۲۲  | علامه عینی اور حافظ ابن حجرٌ کی رائے               | rar         | اروایت ِباب سے مقصود سخاریؓ<br>م                                                                                                                      |
| 12m    | اسطوانة عا ئشرض الله عنها كي فضيلت                 | 100         | گئهٔ فکریه<br>ایرین                                                                                                                                   |
| 120    | علامه ممهو دی کی رائے                              | <b>F</b> 07 | تنبرک ہوٹا رالانبیاء جائز ہے<br>از سیار                                                                                                               |
| 127    | حفرت شاہ صاحبؓ کی رائے<br>. :                      | 102         | تنبرک بېڅارالانبياء کاا نکارغلواورمکابره ہے<br>ئ                                                                                                      |
| 122    | المقصود بخاري رحمه الله                            | ŀ           | دلائل جوازِ تبرک<br>در عظ سره سرس                                                                                                                     |
| 144    | "دكعتين قبل المغرب" مين اختلاف اثمه                | 44.         | حضرت فاروق اعظم ﷺ کے منع کرنے کی وجہ ا<br>- عظ نن                                                                                                     |
| 142    | ا مام شافعی رحمه الله کا مسلک<br>بریم              | II          | حضرت فاروق اعظم ﷺ نفس" <b>نبــــــوک</b>                                                                                                              |
| 122    | حنفيه کامسلک<br>پر                                 | H           | بالمآثر "كِ مَثَرَبُينِ شِي                                                                                                                           |
| YZA    | حضرت شاہ صاحب ؓ کی رائے<br>تاریخی                  |             | شجر ۂ بیعت رضوان کو کٹو انے کی دجہ<br>اسٹر میں سیدوں                                                                                                  |
| rZA    | قول فيصل                                           | i           | آثرانبیاء کے تبرکات کامق <i>عید</i><br>- رب استاری میں استاری |
|        | (4 Y) باب الصلاة بين السواري في                    |             | تىركات مثاؤوالےمؤقف كى حقيقت<br>مەربىي                                                                                                                |
| 1/29   | غير جماعة                                          |             | متندتیرکات                                                                                                                                            |
|        | اگر اکیلا ہوتو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے<br>پر   |             | (۹۲) باب السترة بمكة و غيرها                                                                                                                          |
| 1/49   | کابیان<br>مقهر دو بر به دس                         | 749         | ا مکداورد وسرے مقامات میں ستر ہ کا بیان<br>تعمید در مرسم مقتمہ میں مرسم                                                                               |
| 1 1/29 | مقصود بخاری رحمه الله<br>مرد بعیر ماریر بریخلا     | 749         | ترجمة الباب سے مقصودامام بخاریؓ<br>سریر لمصلہ میں میں منت                                                                                             |
| r∠9    | صف بین السواری کانتم<br>اروره به حنیل چه ریایک دری |             | مرورامام المصلّى مين اختلاف فقنهاء                                                                                                                    |
| rA •   | امام احمد بن طنبل رحمه الله کا مسلک<br>حمد سرد س   |             | اما م طحاوی رحمه الله کا مسلک                                                                                                                         |
|        | جمہور کا مسلک<br>حصول تبرک کا حکم                  |             | سوال:                                                                                                                                                 |
| PAL    | '                                                  | 121         | چواب:<br>. د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                      |
|        | (٩٨) بناب المصلاة الى الراحلة و                    | 727         | (90) باب الصلاة الى الأسطوانة                                                                                                                         |
| 1L     | ]                                                  | <u> </u>    | j                                                                                                                                                     |

|       | <del>***********</del>                                        | <u> </u> | <del>••••••</del>                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| صفحد  | عنوان                                                         | صفحہ     | عثوان                                                 |
|       | _/ ~ * ~ * * .                                                | PAI      | البعير و الشجر و الرحل                                |
| MAA   | هخص کی طرف منه کرنے کا بیان                                   |          | اونتنی اوراونٹ اور درخت اور کجاوہ کو آٹر بنا کر       |
| FAA   | نمازی کی طرف رخ کرنا جائز نہیں                                | t/A1     | نماز پڑھنے کا بیان<br>م                               |
| PAA   | مذکورہ مسئنہ میں امام بخاریؓ کی رائے                          | MAT      | تشریح حدیث میں شراح کے اقوال                          |
|       | (۲۰۱) باب اذا حمل جارية صغيرة                                 | PAT      | عام شراح حدیث کا قول<br>شده شد                        |
| 1749  | على عنقه في الصلاة                                            | MAT      | حضرت يشخ الحديث رحمه الله كاقول                       |
| 11    | حالت نماز میں جھوٹی لڑکی کو اپنی گردن پر                      | 11/17    | (99) باب الصلاة الى السرير                            |
| rA 9  | الثعانے کا بیان                                               | il .     | تخټ کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کا بیان               |
| 1 194 | مدیث ہے استدلال بخاریؓ                                        |          | عورت کے گز رنے سے نماز کا تھم                         |
| 190   | پچه کوا څها کرنماز پژھنے کاهم                                 | II.      | (۱۰۰) بـاب : يـرد الـمصلى من مر                       |
| 190   | حضرت شاه صاحبٌ کی محقیق                                       |          | بين يديه                                              |
| ras   | اشكال                                                         |          | انماز پڑھنے والے کو چاہیئے کہ جو محض اسکے             |
| 791   | چواب                                                          | 11/1     | ساہنے سے گذرے تواہے روک دے                            |
|       | (١٠٩) بساب المسركة تنظرح عن                                   | 44.14    | انمازی کے سامنے سے گزرنے کورو کنے کا حکم<br>رصحہ ہیں۔ |
| rar   | المصلى شيئامن الأذى                                           | 1740     | فليقاتله كي سيح تشريح                                 |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | PAY      | بعض فقها ء کی رائے                                    |
| 197   | ا جسم سے ناپا کی کودور کرے<br>میں میں میں میں میں میں میں است | PAY      | هنفيه كامسلك                                          |
| rap   | · ٩-كتاب مواقيت الصلاة                                        |          | (۱۰۱) باب الم المار بين يدى                           |
| 1190  | (١) باب مواقيت الصلواة وفضلها،                                | MZ       | المصلى                                                |
| 190   | نماز کے اوقات اور ان کی فضیلت کابیان                          |          | نماز پڑھنے والے کے سامنے گذرنے والے                   |
| ray   | ترجمة الباب كالمقصد                                           | MZ       | کابیان ۔                                              |
| rq∠   | عدیت باب کی تشر <sup>ی</sup>                                  | 17AZ     | مروربین المصلی سے پخن چاہئے                           |
| 11792 | فا ء تعقیب کے دومعنی                                          |          | (۱۰۲) بـاب استقبال الرجل الرجل                        |
| FAA   | اخمال                                                         | MA       | و هو يصلی                                             |
|       | ]                                                             | <u> </u> | `                                                     |

| 940     | <b>***********</b>                              | •••          | ++++++++++++                                          |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                           | صفحہ         | عنوان                                                 |
| r.2     | نماز کے بے وقت پڑھنے کا ہیان                    |              | تفصیل حدیث کے بارے میں روایات ِسنن کا                 |
| r.x     | ا مدیث باب کی تشر <sup>ح</sup><br>ا             | :            | اختل <sub>ا</sub> ف                                   |
| r.a     | المحي فكربي                                     |              | (٢) باب قول الله تعالى ﴿ مُنِيبِينَ اِلَيْهِ          |
| P+ 9    | (٨) باب المصلي يناجي ربه عز و جل                | l I          | و اتَّــقُوْهُ وَ أَقِيْهُو الصَّلاةَ وَ لاتَكُونُوْا |
| P+9     | انماز پڑھنے والہ اپنے پروردگارے سر گوشی کرتا ہے | l            | مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [الروم: ٣]                     |
| P+9     | (٩) باب الابراد بالظهر في شدة الحر              | I            | الله کا قول که خدا کی طرف رجوع کرواوراس<br>س          |
|         | گرمی کی شدت میں ظہر کو تھنڈا وقت کر کے          | L            | ے ڈرتے رہواور نماز قائم کرواور مشرکین میں             |
| 11 24   | پڑھنے کا بیان<br>سے کا بیان                     | ۳            | ہے نہ ہو جا ؤ۔                                        |
|         | ق بل ذکر تین مسائل: پېلا مسئله ترجمة اساب       | ۳.,          | (٣) باب البيعة على اقام الصلاة                        |
| 11 1-10 | ہے متعلق                                        | 18           | نماز کے قائم رکھنے پر بیعت کا بیان                    |
| m1+     | ترتیب طبعی کے خلاف کرنے کی وجہ                  | ۳++          | (٣) باب: الصلاة كفارة                                 |
|         | دوسرا مسئد: حديث باب ہے استدلال حنفيةٌ [        | ۳            | نماز گنا ہوں کا کفار ہے                               |
| 1 -11   | اورامام بخاریؓ کی تاویل                         | P+1          | ترجمة الباب سے مقصود بخاریؓ                           |
| 11      | ا مام کی تا ویل کی کپلی تر دید                  | l1           | مزيدتو صحيح                                           |
| 11 -11  | دوسری تر د پید                                  | <b>74.74</b> | حفرت عمر ﷺ کی فراست                                   |
| 11 -11  |                                                 | ۳۰۵          | بوسه لینا گناه صغیره ہے یا کبیرہ؟                     |
| rir     | حدیث باب پر دومشهورسائنسی اشکال                 | ۳+۵          | حفرت شاہ صاحب کی رائے                                 |
| HIM     | پېلااشكال                                       | r-0          | د گیرعلماء کی آ راء                                   |
| 11      | پہلا جواب                                       | 14.4         | صغیره اور کبیره کی مثال                               |
| mim     | دوسراجواب                                       | P+2          | (٥) باب فضل الصلاة لوقتها                             |
| 11-1-   | حضرت شاه صاحبٌ کی توجیه                         | <b>7.</b> 4  | انمازاس کےوقت پر پڑھنے کی فضیت کا بیان                |
| Pilor   | l                                               | II           | (Y) باب: الصلوات الخمس كفارة                          |
| ma      | مزيد توضيح                                      |              | يْخْ وقتة نماز كفاره بين                              |
| 1714    | وعوت فكر                                        | ٣٠٧          | (٤) باب: في تضييع الصلاة عن وقتها                     |
|         | ]                                               |              | }                                                     |

|       | <del>~~~~~~~~~~</del>                                                           | **           | <del>}</del>                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                           | صغح          | عنوان                                            |
| 444   | ترويدتاً ويل اول                                                                | ۲۱۲          | حدیث باب کی تشریح                                |
| 1     | حدیث باب کی دوسری تأ ویل                                                        | <b>17</b> 12 | حديث بإب كالمقصد                                 |
| rrz   | تر دیدتاً وی <del>ل تا</del> ئی<br>صر                                           | 1            | <i>مديث</i> باب <i>سے استد</i> لال حنفيه         |
| mr_   | صدیث باب کانتیج محمل<br>مدیث باب کانتیج محمل                                    | 1111         | (10) باب الابراد بالظهر في السفر                 |
| P72   | جمع صوری پرمحمول کرنے کی تائید                                                  |              | سفر میں ظہر کی نماز مھنڈے وقت میں پڑھنے          |
| PM    | جمع صوری پرمحمول کرنے کی پہلی وجہ                                               | MIA          | كابيان                                           |
| FFA   | روسری وجه<br>کلیده ۱۳۶۸ سیان                                                    | 1            | عادت بخاری                                       |
| rrq   | قائلین جمع حقیق کی دلیل<br>م                                                    | ŀ            | (۱۱) باب : وقت الظهر عند الزوال                  |
| ٣٢٩   | دلیل کا جواب                                                                    | MIA .        | ظہر کے وقت زوال کے وقت ہے                        |
| rra   | (13) باب وقت العصر<br>                                                          | 1419         | حدیث باب سے استدلال بخاریؓ<br>پرید کریں          |
| rrq   | ون <i>ت عِمر</i> کابیان<br>اقت                                                  | 1414         | <i>مدي</i> ثوباب كي تشريح                        |
| rr+   | لعجيل عصر پرشوافع كااستدلال                                                     | <b>171</b>   | حدیث باب سے حنفیہاورشافعیہ کااستدلال<br>تب فیری  |
| PT#-6 | • 1                                                                             | 771          | قول فيصل<br>سرية                                 |
|       |                                                                                 | 777          | حدیث باب کی تشریح<br>نقل می                      |
|       | مثل اول مثل ٹانی ورمیانی ونت کی بابت                                            | 1            | مجیل ظهروالول کااستدلال<br>م                     |
|       | _                                                                               | ٣٢٣          | استدلال كاوجه ضعف                                |
| 1 999 | حفزت شاه صاحب رحمه الله کا قول                                                  | II           | (۲۱) باب تاخير الظهر إلى العصر                   |
| mmr   | حضرت شاہ صاحب میں رائے<br>میں ہے ہے                                             | II           | ظہر کی نماز کوعصر کے وقت تک مؤخر کرنے            |
| PPP   | روایت باب کی تشریح                                                              |              | کابیان<br>میر منت رس                             |
| mmm   | حفزت شاہ صدب کی رائے<br>تعمالیہ مدین کی لیاحتر کیا نہو                          |              | ترهمة الباب سے مقصود بخاریؓ<br>بعض من نخری میں م |
| 770   | التجيل عصر ميں شافعيه کی دليل مي <sup>ح</sup> تمی دليل نہيں<br>محمد ميں مار داد |              | لبعض مشائخ کی رائے<br>محمد سر بریسالا            |
| PPY   | (۱۳) باب الم من فاتته العصو<br>به شخف ۱۳۵۲ ما حس کرد دور ال                     |              | جمع صوری کا مطلب<br>حمد پرس کیا                  |
|       | • •                                                                             | 775          | جمع صوری کی دلیل<br>بری سر بها بر ما             |
| ٣٣4   | (۱۵) باب من ترك العصر                                                           | ا ۳۲۹        | <i>مدی</i> ث باب کی پہلی تا ویل                  |
|       | J                                                                               |              | J                                                |

| <b>340</b>               | +0+0+0+0+0+0+0                           | <b>***</b>  | <del>&gt;+++++++++++++</del>               |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| صفحه                     | عثوان                                    | صفحه        | عنوان                                      |
| 444                      | دوسری بحث                                | 444         | اس پخف کا گناہ جونماز عصر کو چھوڑ دے       |
|                          | حافظائن حجررحمه الله كاقول               | <b>77</b> 2 | ترک نمازعصر پروعید                         |
| <br> <br> <br> <br> <br> | علامه عینی رحمه الله کا قول              | i I         | حبط مملی کی تأ ویل                         |
| mr_                      | توهييج                                   | ۲۳۷         | قاضی ابو بکرابن العربی رحمه الله کی تو جیه |
| ۳۳۸                      | دوسراجواب                                | 442         | حبط عمل کو قسمیں                           |
| 1-49                     | (۱۸) باپُ وقت المغرب                     | ۳۳۸         | (٢ ) ياب فضل صلاة العصر                    |
| 1 mmq                    | مغرب کے دفت کا بیان                      | mma.        | نمازعصر کی فضیلت کابیان                    |
| اوماط                    | احديث بابء شافعيه كااستدلال              |             | نما زعصر کی نضیبت                          |
| <b>ا</b> المراسط         | حنفيه کااستدلال                          |             | (۱۷) بساب من أدرك ركبعة من                 |
| 1 279                    | تونیخ                                    | 444         | العصر قبل الغروب                           |
|                          | (۱۹)بساب مىن كىرە أن يىقسال              |             | اس شخص کا بیان جوغروب آفتاب سے پہیے عصر    |
| ll ra.                   | للمغوب: العشاء<br>شخ                     | <u>[</u>    | ک ایک رکعت پائے                            |
|                          | اس مخض کا بیان جس نے اس کومکروہ سمجھا ہے | 44.         | حدیث باب پرائمهٔ ثلاثهٔ کاممل              |
| lro.                     | کہ مغرب کوعشاء کہا جائے                  |             | حنفيه كامسلك                               |
| 101                      | عشاءاورعتمه میں فرق                      |             | اما م طحاوی رحمه الله کا قول<br>سرید       |
| 101                      | عشاء کوعتمہ کہنا نالپندیدہ ہے            | 11          | حدیث باب کی توجیه<br>سرین                  |
| }}                       | (٢٠) بـاب ذكر العشاء والعتمة و           | lì          | احناف کی تأویل<br>نند ژنه                  |
| rar                      | من راه واسعاء                            |             | صنرت مفتی شفیع صاحب نور الله مرقده کا قول  |
|                          | عشاءادرعتمه کاذ کراورجس نےعشاءاورعتمه ا  |             | زرین<br>هه بر                              |
| ror                      | و ونوں کہنا جائز خیال کیا ہے<br>م        | ماماسا      | تشريح                                      |
| ror                      | ترجمة الباب ہے مقصود ہخاری ً             | rra         | امت محمدیہ کی نضیلت                        |
|                          | حدیث باب سے حضرت خضر النظیان کی موت      | rra         | رپېلامس <i>ت</i> له                        |
| rar                      | ا پراستدلال<br>                          | 11          | پہلا جواب<br>س                             |
| 102                      | (۲۲) باب فضل العشاء                      | rra         | لطيف نكته                                  |
|                          | ]                                        | <u> </u>    | ]                                          |

| <b>0</b> | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> | ***         | <del></del>                                 |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                            | صفحه        | عنوان                                       |
| ٣٧٦      | <i>چونگی</i> تو جیبه                             | <b>70</b> ∠ |                                             |
| myz      | (٢٤) باب وقت الفجر                               |             | نما زعشاء کی فضیلت                          |
| <br>     | انماز فجر کے دقت کا بیان                         | <br> <br>   | (۲۳) باب ما يكره من النوم قبل               |
| MAY      |                                                  |             | العشاء                                      |
|          | اس مخص کابیان جو فجر کی ایک رکعت پائے            |             | عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے          |
|          | (٢٩) باب من أدرك من الصلاة ركعة                  |             | مقصود بخاري رحمه الله                       |
| PYA      | اس خص کابیان جس نے نماز کی ایک رکعت پالی         | 9 .         | (۲۳) باب النوم قبل العشاء لمن غلب           |
|          | (٣٠) بـاب الـصـلاة بعد الفجر حتى                 |             | جس مخص پر میند کا غدیہ ہواس کے لئے عشاء سے  |
| mya      | ترتفع الشمس                                      | 11          | پہلے سونے کا بیان<br>سرت                    |
|          | ا فجر کے بعد آفآب بلند ہونے تک نماز پڑھنے        | ארש         | عام شراح کی تشریح                           |
| 749      | كابيوك                                           | LL.         | , ·                                         |
| 174.     | حفيه كامسلك                                      | ll .        | (۲۵) بناب وقنتِ النعشاء إلى                 |
| 11/20    | شواقع كامسلك                                     | II          | تصف الليل،                                  |
| 11-20    | حفيه كااستدلال                                   | i           | عشاء کاونت آ دھی رات تک ہے                  |
| 11/20    | شواقع كاستدلال                                   | II .        |                                             |
| 11/21    | حفيه كي طرف سے استداد ل كاجواب                   | II          | مقصود بخاري رحمه الله                       |
| r2r      | دوسری دلیل کاجواب                                | man         | مسلك حنفيه برامام طحاوى رحمه الله كااستدلال |
|          | (۳۱) بساب لا تشجرى المصلاة قبل                   |             | (٢٦) بساب فنضل صلواة الفجر                  |
| 1124     | غروب الشمس                                       |             | والحديث                                     |
| 127      | غروب آفاب سے پہلے نماز کا قصد نہ کرے             | II.         | نماز فجر کی ن <u>ضیلت کابیا</u> ن<br>مان    |
| r_r      | اوقات ممنوعه میں ائمہ کا اختلاف                  | n i         | <i>پېل</i> اتو جيه                          |
| 1 m2 m   |                                                  | <b>I</b>    | دوسری تو جیه                                |
| ۳۷۳      | . '                                              | III.        |                                             |
| M-ZA     | امام ما لك رحمه الله كااستدلال                   | 770         | تيسرى تو جيه                                |
|          |                                                  | <u> </u>    | ]                                           |

| 940  | **********                               | <b>+</b> ••   | <del>•••••••</del>                          |
|------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                    | صفحه          | عنوان                                       |
|      | "لا يعيد إلا تلك الصلوة" كامطلب          | <b>PZ</b>     | جمهور کا استدار ل                           |
| ra+  | اورا قوال شراح                           | r20           | ,                                           |
| ra+  | ا پېلاقول                                |               | (۳۳) بساب مسايسصلى بعد العصو من             |
| PAI  | دوسرا قول                                | r20           | الفوائت و نحوها،                            |
| MAT  | التيسرا قول                              |               | عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں اور اس کی مثل |
| PAF  | (٣٨) باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى      | r20           | دوسری نماز وں کے پڑھنے کا بیان<br>سے        |
| FAF  | قضانمازوں کوتر تیب کے ساتھ پڑھنے کا بیان | 124           | بعدالعصرفوائت كاحكم                         |
| PAP  | اختلاف ائمه                              | :             | (۳۳) باب التبكير بالصلاة في                 |
| rar  | جمهور كااستدلال                          | l             | يوم غيم                                     |
| MAR  | د وسرااستدلال                            | <b>7</b> 22   | ب دل کے دنوں میں نما زسوریے پڑھنے کا بیان   |
| MAP  | تىسرى دىيل                               | <b>r</b> ∠∠   | i - 1                                       |
| MAG  | (٣٩) باب ما يكره من السمر بعد العشاء     | 11            | وقت گذر جانے کے بعد نماز کے لئے اذان<br>ا   |
| 1710 | عشاء کی نماز کے بعد ہا تیں کرنا مکروہ ہے |               | ا کشخ کا بیان                               |
| 1710 | بعدائعثاءقصه گوئی کی ممانعت کی دجه       | <b>72</b> A   | قضاشدہ نمازوں کے لئے اذان کا حکم            |
|      | (۴۰) بياب السيمر في الفقه والخير         |               | (٣٢) باب من صلى بالناس جماعة                |
| PAY  | بعد العشاء                               | MZ9           | بعد ذهاب الوقت<br>شن                        |
|      | دین کے مسائل اور نیک بات کے متعلق عشاء   |               | ال محص کا بیان جو وقت گذرنے کے بعد          |
| FAY  | کے بعد گفتگو کرنے کا بیان                | 129           | لوگول کو جماعت سے نماز پڑھائے<br>سے         |
| -    | (١٣) بسباب المستمسر مسع الأهسل           | 129           | قضانماز باجماعت پزھنے کی مشروعیت            |
| PAZ  | والضيف                                   |               | ( ٣٤) باب من نسى صلاة فليصل                 |
|      | گھر والوں اورمہمانوں کے ساتھ عشاء کے     |               | إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة            |
| r\\  | بعد گفتگو کرنے کا بیان                   |               | اس مخض کا بیان جو سی نماز کو بھول جائے توجس |
| mar  | <ul> <li>ا _ كتاب الأذان</li> </ul>      |               | وقت یادآئے پڑھ لے اور صرف ای نماز کا        |
| mar  | (١) باب بدء الأذان                       | <b>17</b> /4+ | اعاده کرے                                   |
|      | ]                                        | <u> </u>      | ]                                           |

| 940      | <del>***********</del>                      | -            | <del>&gt;&gt;+++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |
|----------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| صفحه     | عثوان                                       | صفحہ         | عنوان                                                  |
|          | جب کہ نابینا کے پاس کوئی ایسا مخص ہوجوا ہے  | mgm          | اذان کی ابتدا کا بیان                                  |
| m.a      | بتلائے کہاس کا اذان دینا درست ہے ۔          | سوس          | اذان کی مشر وعیت                                       |
| r+0      | اعمٰیٰ کااذ ان دینا جائز ہے                 | ۳۹۳          | اذ ان کا آغاز کس من میں ہوا؟                           |
| P+4      | (11) باب الأذان يعد الفجر                   |              | (٣) بياب: الاقامة واحدة ، إلا قوله:                    |
| P+4      | فجر کے طلوع ہونے کے بعداذ ان کہنے کا بیان   |              | قد قامت الصلاة.                                        |
| 144      | بعداز فجراذ ان كائتكم                       |              | "قد قامت الصلاة" كعلاوه اقامت ك                        |
| M-1      | (١٣) باب الأذان قبل الفجر                   | MAA          | الفاظ ایک ایک بار کہنے کا بیان                         |
| P+A      | فجر کی اذان شیج ہونے سے پہلے کہنے کا بیان   |              | اذ ان اورا قامت کے شفعاً اور وتر أبونے میں             |
| M-V      | طلوع فبحر سيقبل اذان كأحتكم                 | <b>144</b>   | اخلاف ائمه                                             |
| M.A      | حضرت شاه صاحبٌ کی توجیه                     | m92          | حنفیه کی دلیل                                          |
| 149      | طلوع فجرسة قبل اذان فجرادرا ختلاف ائمه      | <b>**99</b>  | (۵) باب رفع الصوت بالنداء ،                            |
| P+4      | أئمه ثلاثه كأمسلك                           | <b>1</b> 799 | اذان میں آ دازبلند کرنے کابیان                         |
| ۹ ۱۳۰    | حفيدكا مسلك                                 | ۴۰۰          | (٢) باب ما يحقن بالأذان من الدماء                      |
|          | (۱۳) باب كم بين الأذان والإقامة             | 14.4         | اذان من كرقمال وخون ريزي بند كرنا حياييئ               |
| MIT      | ومن ينتظر إقامة الصلاة؟                     | ۴٠٠          | شعائراسلام                                             |
|          | اذان اورا قامت كے درميان كتنافصل مونا جاسية | ۲۰۰          | ( ) باب ما يقول اذاسمع المنادى                         |
| רוד      | اورال محض كابيان جوا قامتٍ كانتظار كرے      | P++          | اذان سنتے وقت کیا کہنا جا بیئے                         |
| سوابعة [ | عشاء سے پہلے چارد کھت کی تقسیم کیسے ہوئی؟   | 144          | (٩) باب الاستهام في الأذان                             |
| سالا     | ر لعثين قبل المغر ب كاثبوت                  | 6-1          | اذان دینے دائے کے لئے قرعہ ڈالنے کا بیان               |
| سالم     | حفیہ کے دلائل                               | 10           | (١٠) باب الكلام في الأذان                              |
| MIA      | بیخروج عن التقلید نہیں ہے                   | 144          | اذان میں کلام کرنے کا بیان                             |
| 1        | (١٤) باب من قال: ليؤذن في السفر             | سو ۱۷۰       | دوران اذان کلام کرنا اور نداهب ائمه                    |
| 11       | مؤذن واحد                                   | Di l         | (١١) باب أذان الأعسمي إذا كان له                       |
| MIA      | كياسفريش ايك بي موذن كواذ ان دينا جاسيئ     | r.a          | من يخبره                                               |
|          | ]                                           | Ŀ            | _ · _ i                                                |

| 0-          | <del>+0+0+0+0+0+0+</del>                   | **       | <del></del>                                   |
|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| صفحه        | عثوان .                                    | صفحه     | عنوان                                         |
|             | (۲۳)بساب: هـل يـخـرج ـن                    | MV       | التاع دين كاتعليم                             |
| PPP         | المسجد لعلة ؟                              |          | (١٨) بـاب الأذان لىلمسافرين إذاكا             |
| 777         | کیامجد ہے کسی عذر کی بنا پرنکل سکتا ہے؟    |          | سوا جسماعة والإقامة ، وكـذلك                  |
|             | (۲۲) بساب السرجسل لبلنبي ﷺ :               | 14.4     | بعرفة وجمع                                    |
| rra         | ماصلينا                                    | \<br>\   | مسافر کے بئے اگر جماعت ہوتو اذان وا قامت      |
| Pro         | آ دمی کا پہ کہنا کہ ہم نے نما زنہیں پڑھی   |          | کہنے کا بیان اور اسی طرح مقام عرفات اور       |
|             | (٢٤) بـاب الإمـام تعرض له الحاجة           | 144      | مز دلفه میں بھی<br>-                          |
| rra         | بعدالإقامة                                 | ۴۲۰      | سفرمیں اذان کا حکم                            |
|             | ا قامت کے بعد اگر امام کو کوئی ضرورت       |          | (١٩) بــا ب: هـل يتتبـع المؤذن فـاه           |
| pro         | پیش آ جائے                                 | PTT      | وهاهنا ؟وهل يلتفت في الأذان؟                  |
| ه ۱۳۰۳      | (٢٨) باب الكلام اذا أقيمت الصلاة           |          | کیاموذ ن اپنامنه ادهراُ دهر پھیرے؟ اور کیاو ہ |
| ه ۱۳۳۳      | ا قەمت بوجانے كے بعد كلام كرنے كابيان      | rrr      | اذان میں ادھراُ دھر دیکھ سکتا ہے؟             |
| <b>مس</b> م | (٢٩) باب وجوب صلاة الجماعة                 |          | (٢٠) بناب قول البرجل: فناتتنا                 |
| 4ساما       | نماز باجماعت کے واجب ہونے کا بیان          | ייין     | الصلواة                                       |
| 444         | ترک جماعت پر دعید                          | 'oro     | آ دمی کا بیاکہن کہ جاری نماز جاتی رہے         |
| ויזיא       | (٣٠) باب فضل صلاة الجماعة،                 | li       | (۲۲) بساب: يقوم النساس اذا رأوا               |
| וויייין     | نماز باجماعت كى فضيلت كابيان               | K .      | الإمام عند الإقامة ؟                          |
| l uu        | جماعت ثانيه كأهكم                          | ľ        | تکبیر کے وقت جب لوگ امام کود مکھے لیں تو کس   |
| المالماليا  | (١٣١)باب فضل صلواة الفجر في جماعة          | M47      | وقت کھڑ ہے ہوں؟                               |
| (Luch       | فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کابیان |          | امام اورمقتدی اقامت کے دفت کب کھڑے            |
| rra         | (٣٢) باب فضل التهجير الى الظهر             | PYA      | ہوں<br>مدت                                    |
| mrs         | ظهر کی نمازاول وقت پڑھنے کی فضیلت کا بیان  | ۳۲۸      | حضوره في ادر صحابه كا تعامل                   |
| mra         | (٣٣) باب احتساب الآثار                     | P#+      | تعامل خلفائے راشدین ﷺ                         |
| rra         | نیک کام میں ہرقدم پرثواب ملنے کابیان       | اسامه    | أئمُه اربعه كامذ بهب                          |
|             |                                            | <u> </u> |                                               |

|               | ۲ فیرست                                                                             | 4            | انعام البارى جلد ۳                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|               | <del>*************************************</del>                                    | •            | <del>••••••••••••</del>                                             |
| صفحہ          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               | _            | عنوان                                                               |
| MOA           |                                                                                     |              | (٣٥) باب: اثنان فما فوقهما جماعة                                    |
| MOA           | اگر کھانا آ جائے اور نماز کی اقامت ہوجائے                                           |              | دو یا دو سے زیادہ آ دمی جماعت کے حکم میں<br>•                       |
|               | (٣٣) بساب اذا دعــى الإمــام إلــى                                                  | il .         | واقل بين ·                                                          |
| 1 444         | الصلاة وبيده ما يأكل.                                                               | 4            | (٣٨) باب إذا أقيمت الصلاة فلا                                       |
|               | جب نماز کے سئے امام بلایا جائے اوراس کے                                             | ]            | صلاة إلّا المكتوبة                                                  |
| 1 644         | ٔ ہاتھ میں وہ چیز ہوجو کھار ہاہو                                                    | II .         | جب نماز کی تکبیر ہوجائے تو سوائے نماز کے ا                          |
|               | (۱۳۳۳) بـاب مـن كـان فـى حاجة أهله<br>داد مار داد داد داد داد داد داد داد داد داد د | l e          | اورکوئی نمازنمیں<br>میں میلار سے قریر سنتر                          |
| ۰ ۱۹ ۱۹       | فأقيمت الصلاة فخرج                                                                  | li .         | ا قامت صلوۃ کے بعد فجر کی سنتیں اور<br>اور نون                      |
|               | جو مخص گھر کے کام کاج میں ہواور نماز کی تکبیر<br>کھی ایرین زن کے سرکامان            | ሮ <b>ሮ</b> ሊ | اختلاف فقهاء                                                        |
| ٠٢٣           | کہی جائے تو نماز کے ئے کھڑا ہوجائے                                                  | i            | (٣٩) بساب حمد المسريض أن يشهد                                       |
|               | (۳۵) باب من صلی بالناس وهو لایرید<br>الا أن يعلمهم صلاة النبی ﷺ وسنته               | ומיז         | الجماعة                                                             |
| P 4+          | اد ان یعلمهم صاره النبی هی وسته<br>اس شخص کابیان جولوگول کوصرف اس کئے نماز          | سه           | مریض کسی حد تک کی بیماری میں حاضر<br>باہماعت ہو                     |
|               | یر هائے کہ انہیں رسول اللہ کی نماز اور ان کی                                        | 1'21         | ! <b>"</b>                                                          |
| <sub>~1</sub> | پر سائے رہ ین رون اللہ مان مار اور ال                                               | ~^~          | (٣٠) باب الرخصة في المطر والعلة<br>أن يصلي في رحله                  |
| $\  \cdot \ $ | ر ۲۳) بساب : أهسل العسلسم و الفضل                                                   | , 3,         | ی بیشنگی می دسته<br>بارش اورعذر کی بناء پر گھر میں نماز پڑھ لینے کی |
| 1             | احق بالإمامة<br>العق بالإمامة                                                       | man          | ا بازت کامیان<br>اجازت کامیان                                       |
| M44           | علم وفضل والاامامت کا زیاد ہستحق ہے                                                 | ,            | را ۳) بساب هيل يتصيلي الإمنام بمن                                   |
| r4r           | · '                                                                                 |              | حضر وهل يخطب يوم الجمعة                                             |
|               | سنکسی عذر کی بنا پر مقتدی کا امام کے پہلو میں                                       | ran          | في المطر؟                                                           |
| M.A.W.        | کھڑے ہونے کابیان<br>م                                                               | li .         | کیا امام جس قدرلوگ موجود ہیں ان ہی کے                               |
|               | (٣٨) بساب من دخيل ليبؤم النياس                                                      |              | ساتھ نمازیڑھ لے اور کیا جمعہ کے دن بارش                             |
|               | فبجناء الإمام الأول فتأخر الأول أولم                                                | ۲۵٦          | میں بھی خطبہ پڑھے یانہیں؟                                           |
| ara           | يتاً خرجازت صلاته:                                                                  |              | (۳۲) بساب اذا حضسر الطعام و                                         |
|               |                                                                                     |              |                                                                     |

| 9-0-0   | <b>**********</b>                                                     | <b>**</b>     | +0+0+0+0+0+0+ <u>0</u>                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                                                 | صفحہ          | عنوان                                                       |
| ~∠9     | بحذائه سواء إذا كانا اثنين                                            | :             | اگر کوئی آ دمی لوگوں کی امامت کے لئے جائے                   |
|         | جب دونمازی ہوں تو مقتدی امام کے داکیں                                 |               | <u>پھرامام اول آجائے تو پہلا مخص پیچیے ہے یا نہ</u>         |
| PZ9     | طرف اس کے برابر میں کھڑ اہو                                           | arm           | ہےاں کی نماز ہوجائے گ                                       |
|         | (٥٨) باب: إذا قام الوجل عن يسار                                       | ۵۲۳           | مقصود بخاري رحمه الله                                       |
|         | الإمام فحولته الإمام إلى يمينه لم                                     |               | (٣٩) بساب اذاستووافسی القراء ة                              |
| MV+     | تفسد صلاتهما                                                          | AFT           | فليؤ مهم أكبرهم                                             |
|         | ا گرکونی مخص امام کے بائیں جانب گھڑا ہوادر                            |               | اگر پچھلوگ قر اُت میں مساوی ہوں تو جوان                     |
|         | امام اس کواپنے دائیں طرف بھیردے تو شی                                 |               | میں زیادہ عمروال وہ امامت کرے                               |
| MA+     | کی نماز فاسد نه ہوگ                                                   |               | (٥٠) باب إذا زار الإمام قوما فأمّهم                         |
|         | ( 9 ٩) باب:إذالم ينوالإمام أن يؤم ثم                                  |               | اگرامام کچھ لوگوں ہے ملنے جائے تو ان کا امام<br>س           |
| MA+     | جاء قوم فأمهم                                                         |               | ہوسکتا ہے                                                   |
|         | اگر امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو پھر پچھ<br>اگر یہ س                 |               | (٥١) باب إنماجعل الإمام ليؤتم به                            |
| ۳۸۰     | لوگ آ جا ئیں اور وہ ان کی امامت کرے                                   |               | امام ای لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی افتدا                  |
|         | ( ۲۰ ) بساب إذا طسول الإمسام و كسان                                   |               | کی جائے                                                     |
| MAI     | للرجل حاجة فخرج وصلى                                                  |               | (۵۳) باب إمامة العبد والمولى                                |
|         | اگرامام نماز کوطول دے اور کوئی مختص اپنی کسی<br>نید تنزیب             | IP            | غلام اورآ زاد کرده غلام کی امامت کابیان<br>از سر            |
|         | ضرومت کی وجہ سے نماز تو ژکر چلا جائے اور<br>ازروں                     |               | نابالغ کی امامت کا مسئلہ                                    |
| "^1     | نماز پڑھ لے                                                           | ļļ            | (۵۵) بساب : إذا لـم يتم الامـام واتمّ                       |
| سد دیم  | ( ( ٢ ) بـاب تـخفيف الإمام في القيام  <br>السريريا مي ميرا            | 1             | من خلفه<br>گریرین دری دری دری                               |
| [ [ የአሞ | وإتمام الركوع والسجود                                                 |               | اگر امام اپنی نماز کو بورا نه کرے اور مقتدی<br>ا            |
| W 140   | قیم میں امام کے تخفیف کرنے اور رکوع و ہجود<br>س بری کا نہاں           | 1477<br>1477  | پورا کریں<br>سند میں میں میں میں میں میں استار              |
| የአም     | کے پور اکر نے کابیان<br>مسلمان کاکوئی مل حتی الامکان تنفیر کاسب نہ ہے | 1             | (۵۲) باب اما مة المفتون والمبتدع<br>التاريخين عشك المداركين |
| 17/11   |                                                                       | <u>የ</u> ፈለ ' | ہتلائے فتنداور بدعق کی امامت کا بیان<br>مند                 |
|         | (۲۲) ہابؓ : ۱۵۱ صلی لنفسه                                             |               | (٥٤) باب: يبقوم عن يمين الإمام                              |
| <b></b> |                                                                       | L             | 1                                                           |

| 940          | <del>*************************************</del>                      | **          | <del>•••••••</del>                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                 | صفحہ        | عنوان .                                         |
| mg m         | واقعدذ والبيدين سے مقصود بخاريٌ                                       | ma          | فليطوّل ماشاء                                   |
| ۵۹۳          | مقصد بخاري رحمدالله                                                   |             | جب کوئی مخص تنہا نماز پڑھے تو جس قدر جاہے       |
|              | (44) بساب : إذا بسكى الإمسام                                          | ۳۸۵         | طول دے                                          |
| m90          | في الصلاة                                                             | ran         | (۲۳) باب من شکا إمام مه إذاطوّل،                |
| ا ۱۳۹۵       | جب امام نماز میں روئے                                                 |             | جو مخص اپنے امام کی جب وہ نماز میں طوالت        |
| m90          | "بكاء في الصلاة" كاحكم                                                | MAY         | کرتا ہوشکایت کر ہے                              |
| ۲۹۲          | (47) باب الصف الأوّل                                                  | ra4         | (۲۳) باب الإيجاز في الصلاة و إكمالها            |
| M94          | ا پیملی صف کا بیان ·                                                  | MAZ         | نماز کو مختصراور پورے طور پر بڑھنے کا بیان      |
| MAA          |                                                                       | <b>የ</b> ለዓ | (۲۲) باب :إذاصلى ثم أم قوما                     |
| 641          | اس شخص کا گناہ جو سقیں بوری نہ کرے                                    |             | جب خود فرض پڑھ چکا ہواس کے بعدلوگوں کی          |
|              | (٤٢) باب إلزاق المنكب ،والقدم                                         | 689         | ا امت کر ب                                      |
| 797          | بالقدم في الصف،                                                       | 643         | "اقتداء المفترض خلف المتنفل" كالحكم             |
| <del> </del> | صف کے اندر شانہ کا شانہ ہے اور قدم کا قدم                             | ۱۹۲۱        | جواب" على سبيل التسليم"                         |
| ן רפיז       | ہے ملانے کا بیون                                                      | M91         | (٢٤) باب من أسمع الناس تكبير الإمام<br>ش.       |
| r9∠          | (٤٨) باب :المرأة وحدها تكون صفا                                       | الهما       | اس مخص کا بیان جومقتر یوں کوامام کی تکبیر سنائے |
| ∠9۳          | تنہاعورت بھی ایک صف کی طرح ہے                                         | ll .        | (٢٨) باب الرجل يأتم بالإمام .ويأتم              |
|              | (٨٠) بـاب إذاكـان بيـِن الإمام وبين                                   | ۲۹۲         | الناس بالمأموم،                                 |
| M92          | القوم حائط أوسترة                                                     |             | اگرایک مخص امام کی افتد اکرے اور باقی لوگ       |
|              | اگر امام اور لوگوں کے درمیان کوئی دیوار یا                            | ۲۹۲         | اسمقتدی کی اقتدا کریں                           |
| 1447         | استره هو<br>                                                          | rar         | اقتداء"بالمصلسل" كاتفكم اورمنشأ بخاريٌ          |
| 1492         | اختلاف مکان مانع اقتداء ہے<br>- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             | (٢٩) بــاب: هـل يــاخــل الإمـام ـــــ          |
| MAY          | ا ختلاف فقبهاء                                                        | سافها       | إذاشك_ بقول الناس؟                              |
| 144          | حنفيه كااستدلال                                                       |             | امام کوجبِ شک ہوجائے تو کیا وہ مقتدیوں          |
| 0-1          | (١٨) باب صلاة الليل                                                   | L. d L.     | کے کہنے پڑھل کرے                                |
|              |                                                                       | L           |                                                 |

|           | ۳ فېرمت                                                                              | r        | انعام الباري جلد س                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 000       | <del>+0+0+0+0+0+0+0+</del>                                                           | -        | <u> </u>                                        |
| صفحہ      | عنوان                                                                                | صفحه     | عنوان                                           |
| ۵-۸       | نماز میں خشوع کا بیان                                                                | ۵+۱      | نمازشب كابيان                                   |
| 2+9       | "وراء ظهری" کامطلب                                                                   |          | (۸۲) بساب إيسجساب التكبير و                     |
| 2+9       | خشوع کے درجات                                                                        | ا+۵      | افتتاح الصلاة                                   |
| ا الم     | ( ۸۹ ) باب مايقول بعد التكبير                                                        |          | تنكبير تحريمه كے واجب ہونے اور نماز شروع        |
| اات       | تنبيرتح يمه كے بعد كيا پڑھے؟                                                         | ۵-1      | کرنے کا بیان                                    |
| ماد       | (۹۰) باب:                                                                            | 2.5      | افعال صلوة                                      |
|           | (٩١) باب رفع البصر إلى الإمام                                                        |          | (٨٣) باب رفع المدين في التكبيرة                 |
| ll air    | في الصلاة،                                                                           | 1        | الأولى مع الإفتتاح سواء                         |
| ۳۱۵ ا     | نماز میں امام کی طرف نظرا ٹھانے کا بیان                                              | 11       | کہلی تلبیر میں نماز شروع کرنے کے ساتھ           |
| المادة [[ | آئکھاٹھا کراہام کود کھنا                                                             |          | دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کابیان                   |
|           | (٩٢) بـاب رفع البصـر إلى السماء                                                      |          | (۸۴) باب رفع اليندين إذاكبر إذا و               |
| ۵۱۵       | في الصلاة                                                                            | 00m      | إذاركع إذارفع                                   |
| اه اه     | نماز میں آسان کی طرف نظر اٹھانے کابیان                                               |          | دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب تکبیر         |
| F16       | (٩٣) باب الإلتفات في الصلاة                                                          |          | تح يمه كي اور جب ركوع كرے اور جب                |
| ۲۱۵       | نماز میں اِدھراُ دھرد کی <u>صنے</u> کا بیان<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11       | رکوع ہے سراٹھائے                                |
| ٢١٥       | التفات في الصلاة كاحتم                                                               | ۵۰۳      | مسئله رفع يدين                                  |
|           | (٩٣) باب: هل يلتفت لأمر ينزل به؟                                                     | ۲٠۵      | (۸۵) باب: إلى أين يرفع يديه؟                    |
| 014       | اً ويرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟                                                     |          | التبير محريمه مين بالقول كوكهان تك القائ        |
|           | اگر نماز میں کوئی خاص واقعہ پیش آجائے یا                                             | r+a      | ار فع بدین کہاں تک ہو                           |
| کان ا     | سامنے تھوک یا کوئی چیز دیکھے تو کیا پیرجا ئز ہے<br>ن                                 | İ        | (٨٢) باب رفع اليدين إذا قام                     |
| ۸۱۵       | اسفارنی القجر بین حنفیه کااستعدلال                                                   | ۵۰۷      | من الركعتين                                     |
|           | (٩۵) باپ و جوب القراءة للإمام                                                        |          | ر دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جنب دو<br>ای - |
|           | و المأموم في الصلوات كلها ، في ا                                                     | li       | ر لعتیں پڑھ <i>کراٹھے</i>                       |
|           | الحضر و السفر ، و ما يجهر فيها                                                       | ۵۰۸      | (٨٨) باب الخشوع في الصلاة                       |
|           |                                                                                      | <u> </u> | ,                                               |

| 9.00  | <del>~~~~~~~~~~</del>                                                | <b>**</b>  | <del></del>                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عثوان                                                                | صفحه       | عنوان                                                                                                                                                 |
|       | ایک رکعت میں دو سورتوں کے ایک ساتھ                                   |            | وما يخافت.                                                                                                                                            |
|       | پڑھنے اور سورتوں کی آخری آیتوں اور ایک                               |            | تمام نمأزوں میں خواہ وہ سفر میں ہوں یا حضر                                                                                                            |
|       | سورت کا قبل ایک سورت کے اور سورت کی                                  |            | میں ہوں سری ہوں یا جہری ، امام اور مقتدی                                                                                                              |
| arr   | ابتدائی آیوں کے پڑھنے کابیان                                         |            | کے لئے قراُت کے داجب ہونے کا بیان                                                                                                                     |
| arr   | <b>,</b>                                                             | 1          | حضرت سعدﷺ کی معزولی                                                                                                                                   |
| orr   | سورة كا آخرى حصه پڑھنا                                               | <b>۵19</b> | معزول کرنے کی مختلف وجوہات                                                                                                                            |
| arr   |                                                                      | ۵۲۲        | حضرت معدمظته کی بددعا                                                                                                                                 |
| arr   | J                                                                    |            | ترهمة الباب كامقصد                                                                                                                                    |
|       | (١٠٤) بساب: يقرأ في الأخريين                                         |            | ر عمة الباب <u>ك</u> اجزاء كي تشريح                                                                                                                   |
| ary   |                                                                      |            |                                                                                                                                                       |
|       | آ خری دونول رکعتوں میں صرف سورۂ فاتحہ<br>اور                         |            | نما نِظهر مِیں قر اُت کا بیان<br>۔                                                                                                                    |
| 1000  | ا پڑھی جائے<br>این در کعتر میں درجی                                  |            |                                                                                                                                                       |
| 10mg  | آ خرى رُنعتين مِن سورة فانحد كانتكم                                  |            | (٩٨) باب القرأة في المغرب                                                                                                                             |
| 072   | (۱۱۱) باب جهر الإمام بالتأمين،                                       | 1          | مغرب کی نماز میں قر آن پڑھنے کا بیان<br>کا کا کہ کہا ہے ک                                     |
| 1 arz | ا مام کا بلند آوا زیسے آمین کہنے کا بیان<br>سید سیسیہ                |            | مروان بن حکم کی روایت کاحکم<br>ضر سریجا                                                                                                               |
| 072   | آ آمین کارواج<br>معرب میروند                                         | i          | ضم سورة كاحكم                                                                                                                                         |
| lorg  | (۱۱۳) باب إذا ركع دون الصف                                           | I          | (٥٠١) باب الجهر بقراءة صلاة الصبح                                                                                                                     |
| 000   | مف میں تینجنے سے پہلے رکوع کر لینے کا بیان                           | ł          | نماز فجر کی قراُت میں بلند آواز ہے پڑھنے<br>کر رہ                                                                                                     |
| arq   | فلف مفوف السيلي نماز پڙھنے کا حکم                                    |            | کامیان<br>کامیان                                                                                                                                      |
| SP1   | (۱۱۵) باب إتمام التكبير في الركوع،                                   | ١٣٥        | حدیث کی تشریع<br>مقدم مدوری میروین                                                                                                                    |
| DMI   | رکوع میں تکبیر کو پورا کرنے کا بیان<br>رکوع میں تکبیر کا اہتمام کرنا | 257        | مقصود بخاری رحمه الله                                                                                                                                 |
| DIT!  | ربون بین جمیره امہمام کرنا<br>حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی توجیہ        |            | (۲۰۱) بياب البجيمع بين السورتين<br>نسم من التاكة المام التاكة المام التاكة المام التاكة المام التاكة المام التاكة المام التاكة التاكة التاكة الت      |
| DAMI  | عاطفا بن جرر رحمه الله في توجيه<br>علامه عيني رحمه الله في توجيه     |            | ني ركعة ، والقرلة بساالخواتم ، و [<br>* قال القرارة القرارة العراقة العراقة القرارة القرارة القرارة القرارة القرارة القرارة القرارة القرارة القرارة ا |
| arr   | ا علامه" في رحمه اللدي توجيه<br>ا                                    | ۵۳۲        | بسورة قبل سورة ، وباوّل سورة.                                                                                                                         |
| IL    | J l                                                                  | <u> </u>   | J                                                                                                                                                     |

| 940        | <b>*********</b>                                                  | +0   | <del>+++++++++++++</del>                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                             | صفحه | عنوان                                       |
| اهما       | مديث کي تشريخ                                                     | ۵۳۲  | تيسرى توجيه                                 |
| aar        | <u>ا</u> سوال                                                     |      | (١١٤) بساب التسكبيسر إذا قيام من            |
| Sar        | ا <i>جوا</i> ب                                                    | ٣٣٥  | السجود                                      |
| ا ۵۵۷      | جنتی اورجہنمی ہونے کا فیصلہ!                                      |      | سجدوں سے جب فارغ ہوکر کھڑا ہوتو اس          |
| اممما      | (۱۳۳) باب السجود على الأنف                                        | H    | وقت تكبير كهني كابيان                       |
| ۵۵۸        | ناک کے بل سجدہ کرنے کا بیان                                       | J    | (١١٨) بساب وضع الأكف على                    |
| ۵۵۸        | "اقتصارعلى الأنف"اورمسلك حفيد                                     | ۵۳۵  | الركب في الركوع                             |
|            | (130) بساب السسجود على الأنف                                      | ۵۳۵  | ركوع مين بتقيليون كالمفتنون برر كفنه كابيان |
| ۵۵۸        | في الطين                                                          |      | (۱۲۰) بساب استسواء النظهسر                  |
| ۸۵۵        |                                                                   | 244  | فی المرکوع                                  |
|            | (۱۳۲) باب عقد الثياب و شدها،                                      |      | رکوع میں پیٹھ کے برابر کرنے کا بیان         |
|            | ومسن ضـم إليسه لوبسه إذا محاف أن                                  | l!   | (۱۲۳) بساب مسايقول الامنام ومن              |
| ۰۲۵        | تنكشف عورته                                                       | ary  |                                             |
|            | کپٹروں میں گرہ لگانے اوران کے باندھنے کا<br>کماہ سریدہ سے کو کھند |      | اہام اور جولوگ اس کے پیچھے نماز پڑر ہے ہیں  |
| <b>[</b> ] | بیان اورستر تھلنے کے خوف سے اگر کو کی شخص<br>سیریں                | ۲۵۵  | جب رکوع ہے سراٹھا ئیں تو کیا کہیں؟          |
| ٠٢٥        | ا پنا کپڑالپیٹ لے                                                 | ľ    | (174) باب الاطمانينة حين يرفع               |
| ٠٢٥        | (۱۳۷) <b>باب لا یکف شعر</b> ا                                     | 11   | واسه من الركوع                              |
| ٠٢٥        | نماز میں بال درست نہ کرے                                          |      | جب رکوع ہے اپنا سر اٹھائے اس وقت<br>ا       |
|            | (۱۳۹) بــاب التسبيــح والدعــاء في                                | i i  | اطمینان ہے کھڑا ہونے کا بیان<br>بیر         |
| ודם        | السجود                                                            | li . | 1                                           |
| ודמ        | مسجدول بین دعااور سبیح کابیان<br>سه در در دار سر در دار در در     |      | جب سجدہ کرے تو تکبیر کہتا ہوا جھکے<br>تعمیر |
| ا ۱۳۵      |                                                                   | ۵۳۸  | تشريح                                       |
| ٦٢٥        | دونوں بحدول کے درمیان بیٹھنے کا بیان<br>آت میں بعد السر تنر       | ۵۳۹  | (۱۲۹) باب فضل السجود                        |
| 647  <br>  | مقدارجلسه بين السجدتين                                            | 200  | یجدہ کرنے کی فضیات کا بیان                  |
| <b> </b>   |                                                                   |      | i l                                         |

| 000    | ********                                                             | ••         | <del>&gt;000000000000000000000000000000000000</del> |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                                                | صغح        | عنوان                                               |
| 02+    | ترجمة الباب پرسوال                                                   |            | (۱.۲۲) بـاب مـن استـوى قـاعداً في                   |
| اعدا   | (١٣٩) باب الدعاء قبل السلام                                          | ۳۲۵        | وترمن صلاته ثم نهض                                  |
| 020    | سلام پھیرنے سے پہیے دعا کرنے کا بیان                                 |            | انماز کی طاق رکعت میں سیدھے بیٹھنے، پھر<br>ا        |
|        | (٥٠) باب ما يتخير من الدعاء بعد                                      | [[         | گھڑے ہونے کا بیان<br>س                              |
| a2r    | التشهد، وليس بواجب                                                   | 11         | جلسهٔ استراحت کاهم                                  |
|        | جودعا بھی بینر ہو،تشہد کے بعد پڑھ سکتا ہے                            |            |                                                     |
| 021    |                                                                      |            | نى العشهد .                                         |
|        | (۱۵۱) بـاب من لـم يمسح جبهتـه                                        |            | الشهدك كئے بیضنے كا طریقہ                           |
| المحال | وأنفه حتى صلى.                                                       |            | 1                                                   |
| ]] '   | ا ٹی پیثانی اور ناک نمرز ختم کرنے تک<br>د                            |            | اعتراض ا                                            |
| 1024   | خبيں پو تخچیے                                                        |            | 1                                                   |
| محم    | 1                                                                    | ••         | "أُمّ الدرداء" كون؟                                 |
| 102 p  |                                                                      |            | (۱۳۲) بساب من لم ينز التشهيد                        |
|        | (١٥٣) باب:يسلم حين يسلم الإمام                                       | ••         | الأول واجباء                                        |
| 11     | جب امام سلام پھيرے تو مقتدي سلام پھيرے                               | 2/         | ان کا بیان جنہوں نے پہلے تشہد کو واجب<br>نہ سہ      |
| 020    | i                                                                    | <b>1</b> 1 | کہیں شمجھا<br>میں                                   |
|        | (۱۵۳) باب لم من يرد السلام على                                       |            | مقصود بخاري رحمه الله                               |
| DZ7    | الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة                                         | <b>1</b> 1 | 1                                                   |
|        | لبعض لوگ نماز میں امام کوسلام کرنے کے قائل<br>مند میں سیسر کریا ہوسی | ۷۲۵        | حفيه كامسلك                                         |
| 1024   | نہیں اورنماز کے سلام کو کافی سیجھتے ہیں<br>مت                        |            | (٣٤) باب التشهد في الأولى                           |
| 1027   | مقصودامام بخارى رحمه الله                                            | <b>1</b> 1 | پہلے قعدہ میں شہدیڑ صنے کا بیان                     |
| 022    |                                                                      |            | (١٣٨) باب التشهد في الآخرة .                        |
| 1022   | ·                                                                    |            | آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کا بیان<br>مند مرتبع       |
| 029    | ذ کرخفی کی افضلیت                                                    | PYO        | آخری تشهد کا تقلم                                   |
| 1      | ]                                                                    | <u> </u>   | _                                                   |

| 9+8+8+8+8+8+8+8+ <u>9</u> +8+8+8+8+8+8+8+8+8 |                                                  |      |                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| صفحه                                         | عنوان                                            | صفحہ | عنوان                                                    |
|                                              | وحضورهم الجماعة والعيدين                         | 029  | تکرارروایت کی وجه                                        |
| ۵۹۰                                          | والجنائز، و صفوفهم؟                              | l!   | مردی عندا پی روایت کاا نکار کریے تو اس کا تھم            |
|                                              | بچوں کے وضو کرنے کا بیان اوران پرعسل اور         |      | (١٥١) بياب : يستقبل الإمام الناس                         |
|                                              | طهارت اور جماعت میں اورعیدین میں اور             | ا۸۵  | إذا سلم                                                  |
|                                              | جنازوں میں حاضر ہونا کب واجب ہے؟ اور             | i    | امام لوگوں کی طِرف منہ کرنے جب سلام                      |
| <b>₽9</b> +                                  | ان کی صفول کابیان                                | l)   | پھير لے                                                  |
| ۵۹۰                                          | ا بچوں سے متعلق مسائل                            | II   | بعدالسلام امام كوكبيا كهزاحيا <u>م</u> شيخ               |
| 091                                          | ا بچوں کوصف میں مکھڑ ا کرنا                      | !!   | اختلاف ائمه                                              |
| ۵۹۳                                          |                                                  | ll . | حنفیہ کی طرف سے جواب                                     |
| ۲۹۵                                          | دورنبوی میں خواتین کامبجد میں آنا                | ll . | قول فيصل<br>ب                                            |
| 297                                          | حفزت فيخ الهندرحمه التدكاايك واقعه               | ll . | 'السلام عليك "كاتوجيه                                    |
| ک9۵                                          | عورتوں کاعید کی نماز میں شامل ہونا<br>میں تنا نہ | ) i  | (۵۷) باب مكث الإمام في مصلاه                             |
|                                              | عورتوں کا تبلیغی جماعت میں جانا اور مدرسة        | ۵۸۵  | يعد السلام                                               |
| 092                                          | البنات كاحكم                                     |      | ہ، م کاسلام کے بعدا پنے مصلے پرتھبرنے کابیان<br>منتقد پر |
|                                              |                                                  | ۵۸۵  | امام ستیں کہاں پڑھے<br>سرین                              |
|                                              |                                                  | ۵۸۵  | حنفیهاورد گیرفقها و کامسلک                               |
|                                              |                                                  |      | (۱۵۸) بیاب مین صلی بالناس فذکر                           |
|                                              |                                                  | ۵۸۷  | حاجة فتخطاهم.                                            |
|                                              |                                                  | }    | نماز پڑھا جکنے کے بعد اگریسی کواپنی ضرورت<br>بعریق کے    |
|                                              |                                                  | ۵۸۷  | لما د آئے تو لوگوں کو بچاندتا ہوا چلا جائے<br>آ          |
|                                              |                                                  | 0//  | ترجمة الباب كامقصد<br>. ميا سير و .                      |
|                                              |                                                  | ۵۸۹  | ایذاءمسلم سے بچنے کا اہتمام                              |
|                                              |                                                  |      | (۲۱۱) پساپ وخسوء السعبیان و متی                          |
|                                              |                                                  |      | يسجسب عليهم الغسل والطهور:                               |
| <u> </u>                                     | l                                                | L    | ı l                                                      |

#### الفالخاف

#### الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين أصطفى.

#### عرض مرتب

اساتذہ گرام کی دری تقاریر کو صبط تحریث لانے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے ابنائے دار العلوم دیو بندہ غیرہ میں فیسن البساری ، فیضل البساری ، أنواد البادی ، لامع المدوادی ، الكوكب المددی ، المحل السمن المساری ، فیضل البادی ، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری حیس المددی ، المحل السمن المحمد مسلم ، کشف البادی ، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری حیس تقدیر دل پذیر تقدیر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کی مسند تدریس پر رونق آراء شخصیت شخ الاسلام حضرت مولا تا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بینج سپریم کورٹ آف پاکستان )علمی مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بینج سپریم کورٹ آف پاکستان )علمی وسعت، نقیها نہ بصیرت فہم دین اور شگفته طرز تفہیم میں اپنی مثال آپ بین ، درس حدیث کے طلبہ اس بحرب کن ر کی وسعتوں میں کھوج تے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگاموں کو خیرہ کر دیے تہیں ، خاص طور پر جب جد بدتدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ ، حصرت شن الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا ٹانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمرقاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعوم دیو بندکی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا جی چا ہتا ہے کہ میں انگریزی پڑھوں اور یورپ پہنچ کران دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جے تم حکمت محمد ہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے دل ود ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النہیان بھی کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دنیا کوعط کی گئی۔ افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا تھئے تھبل رہی ، لیکن القدرب العزب اپنے بیاروں کی تمنا کوں اور دعاؤں کورونہیں فرماتے ،القد بھلانے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو کی کی تمنا کود ور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولانا محمد علی وقتی کی تمنا کود ور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تھی عثانی حفظ اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علمی وعملی کا وشوں کو دنیا بھر کے مشاہیرائل علم وفن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قر آن وحد بیٹ ، فقہ وقصوف اور تدین وتفوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید علوم پر دسترس اور ان کودور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومنجانب اللہ عطام ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کرا چی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب مید میرے پاک پڑھنے کے سئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال تھی مگر اس وقت سے ان پر آثار ولایت محسوس ہونے سگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترتی و برکت ہوتی رہی ، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتا رہا۔

سابق شخ الحدیث حضرت مولا نا محبان محمودصا حب رحمه الله فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمه الله نے مجھ سے مجلس خاص میں مولا نا محمر تقی عثانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہتم محمر تقی کو کیا سمجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب علوم القرآن ہے اس کی خضرت مولانا مفتی محمد شفیع صدیب کی حیات میں تکمیل ہوئی اور چھپی اس پر مفتی محمد شفیع صاحب نے غیر معمولی تقریظ کھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت جیچ ٹلے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس مرہ 'کھتے ہیں کہ۔

بیکمل کتاب ماشاءاللہ ایس ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندر تی کے زیانے میں لکھتا توالی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی ووجہ ظاہر ہیں:

مہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق وتقید اور متعلقہ کتابول کے عظیم فرخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میر ب بس کی بات نہ تھی، جن کتابول سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب ما خذول کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیق کاوش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردوسری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں اگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پرمستشرقین بورپ کی ان کتابوں سے بالکل بی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تلبیسات سے کام لیا ہے، ہرخوردارعزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی ایم ۔ اے ، ایل ۔ ایل ۔ بی اعلی نمبروں میں پاس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت یورک کردی۔

اسی طرح شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامحمر تقی عثانی صاحب مظلم کے بارے میں

غربر کیا:

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي العجاب ، في مدينة كراتشي من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العلامة المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثماني ، نجل سماحة شيخناالمفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى في عافية وسرور.

فسقام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه بمستكمل غاياته ومقاصده بويتم فرائله و فوائله ، في ذوق علمي رفيع ،وتنسيق فني طباعي بديع ،مع أبهي حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة .تتجلى فيها خدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الرائع: شكر طلبة العلم و العلماء .

کوعلامہ شیرا حمد عثاثی کی کتاب غرح سی حمسلم جس کا نام فت ح المعلقهم بسسوح صحیح مسلم اس کی تخیل سے بل ہی اپنے ، لک حقیقی سے جالے ۔ تو ضروری تھ کہ آپ کے کام اوراس حسن کارکردگی کو پایئے تکیل تک پہنچا کیں اس بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولا نامحہ شفخ رحمہ اللہ نے ذہین وذکی فرزند، محدث جلیل ، فنہ یہ ، ادیب واریب مولا نا محمد تقی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابھا را کہ فندح المسلم می تکیل کرے ، کیونکہ آپ حضرت شخ شارح شہیراحمد عثانی سے مقام اور تق کو خوب جانے شے اور پھراس کو بھی بخو بی جانے تھے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں افشاء اللہ بیضد مت کما حقد انجام کو پہنچ گ

ای طرح عالم اسلام کی مشہور نقبی شخصیت ذا کٹرعلا مدیوسف القرضاوی '' **کے ملۃ فتح الملھم''** پر تنجر ہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقمد ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض " هو الفقيم ابن الفقيم عمد تقى العلامة الشيخ محمد تقى العشمانى ،بن الفقيم العلامة المفتى مولانامحمدشفيع رحمه الله و أجزل مثوبته ،و تقبله في الصالحين .

وقد اتناحت لى الأقدار أن اتعرف عن كتب على الأخ الفناضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ، ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامى العالمى، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر ، حين سعدت به معى عضوا فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامى بالبحرين ، والذى له فروع عدقفى باكستان .

وقد لمست فيه عقالة الفقية المطلع على المصادر، المتمكن من النظر والاستنباط، القادر على الاختيار والترجيح، والواعلى لما يدور حوله من أفكار ومشكلات - أنتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين .

و لا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم ، وبعبارة أخرى : في تكملته لفتح الملهم .

فقد وجدت في هذا الثبرح :حسن المحدث، وملكة الفقيم، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

ومها بذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذلك بعض احبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في مقدمته.

ولاريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذي يتأثر بمكانه وزمانه ولقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف اللذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم،قديمة وحديثة. ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوفاها بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بسحق ،تتضمن بحوثا وتحقیقات حدیثیة ،وفقهیة و دعویة و تربویة وقد هیأت له معرفته باکثر من لغة ،ومنها الإنجلیزیة ،و کذلک قراء ته لئقافة المعصر ،واطلاعه علی کثیر من تیاراته الفکریة،أن یعقد مقارنات شئی بین أحکام الإسلام و تعالیمه من ناحیة ، وبین الحدیانات والفلسفات والنظریات المخالفة من ناحیة ،ناحیة أخوی وأن یبین هنا أصالة الإسلام و تمیزه الخوانی ناحیة أنهول نے فرمایا که مجھا یسمواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاصل شخ میرتق کوقریب سے پیچانوں بعض فتووں کی مجالی اور اسلامی تکموں کی گراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفتہ الاسلامی کے گراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفتہ الاسلامی کے جلسوں میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکستان کی نمائندگی فرماتے میں۔انفرض اس طرح میں آپ کوقریب سے جانتار ہا اور پھریتعارف بوستاہی چلا گیا جب میں آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر شخب ہوئے تھے جس کی بینک وہیں ہیں گئی شاخیں ہیں۔

تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصاور و ما خذفقہ یہ بربھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور اشنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار برخوب قدرت محسوس کی۔ اس کے ساتھ آپ کے اردگر دجوخیالات ونظریات اور شکلات منڈ لا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوج سجھ رکھنے والا بایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پرحریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بلا دسی قائم ہواور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دور ہواور بلاشہ آپ کی بیر خصوصیات آپ کی شرح صیح مسلم ( سکملہ فتح الملہم میں بلاشبہ آپ کی بیرخصوصیات آپ کی شرح صیح مسلم ( سکملہ فتح الملہم میں خوب نمایاں اور روش ہے۔

معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تد براور ایک محدث کاشعور، فقیہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تد براور ایک عالم کی بصیرت محسوں کی۔
میں نے صحح مسلم کی قدیم وجد بد بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن بیشر ح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، بیجد بد مسائل کی تحقیق ت میں موجودہ دور کافقہی انسا نکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ جن دار ہے کہ اس کو صحح مسلم کی اس زمانے میں سب سے طفیم شرح قرار دی جائے۔

یے شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کو گئ زبانوں سے ہم آ جنگی خصوصاً اگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پرآ پ کا مطالعہ اور بہت ہی فکری رجحانات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعنیمات اور ویگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے ویں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور انتیاز کو اجاگر کریں۔

احقر بھی جامعہ دار العلوم کرا چی کا خوشہ چین ہے اور بھر اللہ اساتذ ہ کرام کے علمی دروس ادراصلاحی مجالس سے استفادے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور ان مجالس کی افا دیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ چودہ (۱۳) سالوں سے ان دروس ومجالس کوآڈ یوکیسٹس میں ریکارڈ بھی کرر ہاہے۔ اس وقت سمعی مکتبہ میں اکا بر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے ، جس سے ملک و بیرون ملک دسیج بیانے پر

استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پر درس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاسا تذہ شخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری جو دوسوکیسٹس میں محفوظ ہے اور شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثما فی حفظہ اللہ کا درس حدیث تقریبا تین سوکیسٹس میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ رہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ کا مشکل ہوتا ہے ،خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل وسہولت نہ ہونے کی بتاء پرسمتی بیانات کوخرید تا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں سیجے بخاری کا درس سالہ سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مول نا سیان محمود صاحب قدس سرہ کے سپر در ہا۔ ۲۹ رذی الحجہ واس سے ہروز بدھ سے شیخ الحدیث کا حادث و فات پیش آیا توضیح بخاری شریف کا بید درس مؤرخہ ہم محم مالحرام ۲۰ البھ پروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محم تقی عثانی صاحب مظلم کے سیر دہوا۔ اُسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالول کے دروس شیپ ریکارڈر کی مدد سے صبط کئے۔ انہی محل سے سیان محترم کی مؤمنا نہ تگاہوں نے تاک لیا اوز اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا بی شکل میں سوجود ہونا چا ہے ، اس بناء پراحقر کو ارشاد فر مایا کہ اس مواد کو تحریب سے استاذ محترم کی مؤمنا نہ تگاہوں کے تاک لیا دراس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا ہی شمل میں سبقا نظر ڈال سکوں ، جس پراس کام (انعام الباری) کے ضبط دتح ریبیں لانے کا آن زہوا۔

دوسری وجہ ریبھی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ نے لکی اور دیکارڈ ہوگئ اور بسااوقات سبقت لسانی کی بناء پر عبدرت آگے پیچے ہوجاتی ہے (ف البیشسویہ خطئ ) جن کی تھی کا ازارہ کیسٹ میں ممکن نہیں ۔ لہذااس وجہ ہے بھی اسے کتابی شکل دی گئی تا کہ حتی المقدور تعطی کا تدارک ہوسکے ۔ آپ کا بیارش داس جزم واحتیا طاکا آئینہ دار ہے جو سلف سے منقول ہے ''کہ سعید بن جبیر گابیان ہے کہ شروع میں سیدنا حضرت ابن عباس نے مجھ سے آموخت سننا جا ہاتو میں گھرایا ، میری اس کیفیت کود کی کرابن عباس نے فرمایا کہ:

أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن اصبت

فذاك وإن اخطأت علمتك .

(طبقات ابن سعد: ص: ۱۷۹، ج: ۲ و تدوین حدیث: ص: ۱۵۷ میاحق تعالی کی بینهمت نبیل ہے کہتم حدیث بیان کر واور میں موجود ہوں، کیاحق تعالیٰ کی بینهمت نبیل ہے کہتم حدیث بیان کر واور میں موجود ہوں، اگر میں خطور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے اور اگر غلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کے علاوہ لحض بزرگان دین اور بحض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی ا ثاثے کود کیچ کر اس خواہش

کا ظہار کیا کہ درس بخاری کوتحریری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید سہل ہوگا'' درس بخاری'' کی بیہ کتاب بنام'' انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اس کا وش کا ٹمرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت می مشکلات کے یا وجوداس درس کی سمعی ونظری تبحیل وتحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی وعاؤں کاثمرہ ہے۔

احقر کواپی تھی دامنی کا احساس کے بیمشغلہ بہت بڑاعلمی کام کے، جس کے لئے وسیع مطالعہ علمی پختگی ادراستحضار کی ضرورت ہے ، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے ،اس کے باوجودالی علمی خدمت کے لئے کمر بستہ ہونا صرف فضل الہی ، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم دامت برکاتہم کی نظر عنایت ،اعتاد ، توجہ ،حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کومراحل ترتیب میں جن مشکلات دمشقت سے واسطہ پڑاوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اور ان مشکلات کا ندازہ اس بات سے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی موضوع پر مضمون وتصنیف لکھنے والے کو بہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بن نے ہوئے خاکہ پر چاتا ہے، لیکن کسی دوسر سے بڑے عالم اور خصوصاً ایک علمی شخصیت جس کے علمی جمرہ برتر ی کا معاصر مشاہیر اہل علم وفن نے اعتراف کی ہوان کے افا دات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوانات ندکورہ مرحدہ سے کہیں دشوار و کھن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیق کا می مشکلات مجھ جیسے طفل کمتب کے لئے کم نہ تھیں ، اپنی بے مائیگی ، ناا ہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر د ماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جومخت و کا وش کرنا پڑی مجھ جیسے نا اہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز د کی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

میرکتاب''انو م الباری' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ سارا مجموعہ بھی ہوائیتی ہے، اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو اللہ تعالی نے جو ہمی عطافر مایا وہ ایک دریائے تا پید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ، اللہ تعالی نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عق فہم دونوں سے نو از اہے، اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ وعطرہے وہ اس مجموعہ انعہ م الباری میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء وتشریحات، ان کے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء وتشریحات، انہ کہ اربعہ کی موافقات ومخالفات برمحققانہ مدلل تبھرے مم وحقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صبیح بخاری) '' کتاب بدء الوحی کے کتاب انتوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احادیث داوی ہے کتاب انتوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احادیث '' ۲۵۱۳' پر مشتمل ہے ،اس طرح ہرحدیث پر نمبر لگا کراحادیث کے مواضع ومتکررہ کی نثان دبی کا بھی التزام کیا ہے کہا گر کوئی حدیث بعد بیں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [انسطنو] نمبرول کے ساتھ انتان لگادیتے ہیں۔ ساتھ اورا گرحدیث گزری ہے تو آد اجع] نمبرول کے ساتھ انتان لگادیتے ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخریج السکتب العسعة (بخاری،مسلم،ترندی،نسانی،ابوداؤد،ابن ماجه، موطاء ما لک،سنن الدارمی ادرمسنداحمہ) کی حد تک کردی گئی ہے، کیونکہ بسااوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جوتفاوت ہوتا ہے ان کے فوا کدیے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں،اس طرح انہیں آس نی ہوگ۔

قرآن کریم کی جہاں جہال آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معدر جمد ، سورۃ کانام اور آینوں کے نہر ساتھ ساتھ دیدئے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلیلے میں کی ایک شرح کوم کر نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی مستنداور مشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے عمدۃ القادی اور تکملة فتح الملهم کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکمله فتح الملهم کا کوئی حوالہ ل گیا تو اس کو تم سمجھا گیا۔

رب متعال حفرت شیخ الاسلام کاسایہ عاطفت عافیت وسلامت کے ساتھ عمر دارز عطا فرمائے، جن کا وجو دمسعود بلاشبداس وفت ملت اسلامیہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اورامت کاعظیم سرمایہ ہے اور جن کی زبان وقلم سے القد تبارک وتعالیٰ نے قرآن وحدیث اوراجماع امت کی سیخے تعبیر وتشریح کا اہم تجدیدی کام لیا ہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احقر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ اُ خرت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں ، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرما یہ ہے ، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح وارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پر است دمحتر م شیخ القر اُ حافظ قاری مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح وارین سے نوازے جنہوں نے ہمہ وفتت کتاب اور حل عبارات کے دشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے مہل بنا کرلا بھریری ہے بے نیاز رکھا۔

صاحبان علم کواگراس درس میں کوئی ایس بات محسوس ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار ہے کم ہو اور صنبط فقل میں ایبا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرما کیں ۔۔

دعاہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کی ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ''انعام الباری'' کے باقی ماندہ حصوں کی پیمیل کی تو فیق عطافرمائے تا کہ علم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پینچ سکے۔

آمين يا رب العالمين . وماذلك على الله بعزيز

بنده جمدا نورحسين عفي عنه

فا ضل ومتخصص جامعددارالعلوم كرا چى ١٣ ١١ريخ الاول ١٣٣١ ه

بمطابق وافروري سنتياء يروزجهمه

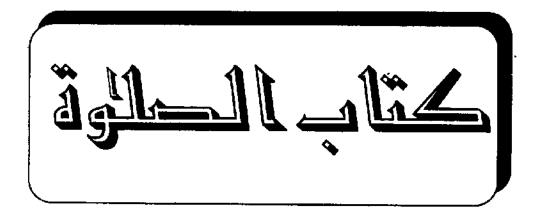

04. - 459

#### بسم الله الرحين الرحيم

#### ٨ \_كتاب الصلاة

#### (١) باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء،

شب ومعراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی

"وقيال ابين عبياس : حدثني أبو صفيان في حديث هر قل فقال : يأمرنا يعني النبي الله بالصلاة والصدق والعفاف" .

لفظ''صلوٰ ۃ'' کےمعنی اور دجہتسمیبہ

صلوہ تے لفوی معنی ' دعا' کے آتے ہیں ، بعد میں اس کا اطلاق ارکان مخصوصہ کی ادائیگی پر ہونے لگا۔ بعض لوگوں نے بیر مناسبت تلاش کی ہے کہ صلوٰ قاصلوین سے لکلا ہے ، آدمی کے وسلیے کی ہٹریوں کوصلوین کہتے ہیں ، کیوفکہ نماز میں آدمی کے کو لیے کی ہٹریاں حرکت میں آتی ہیں یعنی تحریک الصلوین ہوتا ہے ، اس لئے اس کانا مصلوٰ قار کھ دیا گیا ، لیکن میر بہت دوراز کارقتم کی مناسبت ہے۔

بعض حضرات نے بیفر ، یا کہ صلوۃ کا نام صلوۃ اس کے رکھا گیاہے ، کہ جب گھوڑوں میں گھڑ دوڑ ہوتی تھی تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والے گھوڑے کوسابق اور دوسرے نمبر پر آنے والے کومصلی کہا جات

تھا،تقریباً دس نام کے بعد ویگرے الگ الگ رکھے ہیں۔

مصلي سابق (1) (1)مجلّى مقفي (7) (**"**) عاطف (۲) مرتاح (4) (٨) مؤمّل حظر (4)(۱۰) شکیت لطيم

اس میں دوسر نے نمبر پر جوآ تاہے اس کو "مصلی" کہتے ہیں۔ "مصلی "کہتے ہیں۔ "مصلی "ایہ ہوتا ہے کہ
"سابق" آگے ہے تو"مسلی "کا جومنہ ہے وہ اس کی پشت کے قریب ہوتا ہے ، تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے
مدر بھی جب جماعت ہوتی ہے تو جوآ دمی پیچھے ہوتا ہے وہ اپنے امام کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح
مصلی سابق کے ساتھ ہوتا ہے ، پیمنا سبت بھی بعض حضرات نے بیان کی ہے ، اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ
نے اس کو" فیض البادی" میں تر جے بھی دی ہے ۔ ل

غ سميت الصلاة صلاة لكونها متبعا بها فعل الامام فان التالي للسابق من الخالي يستمه مصلباً بكون رأسه صلوى السابق كذا ذكره البناقبلالي، وهق الموجه عندي في سميتها لا أنها من تحريك الصلوين افان المقتدى يصلى خلف الامام ويتبع فعله و يجرى معه الخ فيض البارى ج: ٢ ، ص: ١ .

ع - شم معنى الصلاة في اللغلة الغالبة المدعاء .قال تعالىُ : وَصَلَّ عَلَيْهِم [التوبة : ٢٠ ٩]ك . أدع لهم .وفي الحديث، في اجساية المدعوسة: وان كسان صسائسمساً قبلينصسل ،أي: قبليندع لهنم بسالسخير والمبركة، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٢٠،ص: ٢٣٤ دارالفكر، بيروت.

#### كيفيت مشروعيت نماز

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ سب سے پہنے یہ پانچے نمازیں اسراء کے موقع پر فرض ہوئیں، بینی معراج کے موقع پر الیکن اس پر کلام ہوا ہے کہ آیا معراج سے پہلے بینی ان پانچے نمازوں کی فرضیت سے پہلے بھی کوئی نماز فرض تھی یانہیں؟ سے

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تہجد کی نماز بالکل ابتداء اسلام سے فرض ہوگئ تھی جس کی دلیل ہے ہے کہ سورہ مزال میں تہجد کی نماز بالکل ابتداء اسلام سے فرض ہوگئ تھی جس کی دلیل ہے ہے کہ سورہ مزال میں تہجد کی نماز کا تھم دیا گیا" اورہ و اسان اللہ قلیلا" اورہ تھی تھی اورہ و رات کی نماز سے ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اس وقت میں نماز مشروع ہو چکی تھی اورہ و رات کی نماز مقی ، البتہ اس میں لوگوں نے کلام کیا ہے کہ تہجد کی نماز فرض تھی یا نفل تھی ، تو اس میں زیادہ تر محققین کا کہنا ہے ہے کہ حضورا قدس بھی کے لئے تو فرض تھی اور بقیدامت کے لئے فرض نہیں تھی ہیں۔

حضورا قدس ﷺ تبجد کے علاوہ بھی کوئی نماز پڑھا کرتے تھے؟

توروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے بھی دونمازیں پڑھی جاتی تھیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز اور " وَ سَبِّح بِحَمْدِ رَبِّکَ بِالْعَشِی وَ الْابْکَارِ " [آل عمران: ۱۳] اس بیل جو تھم آیا ہے یہ فجر اور عشاء کی نماز کے لئے آیا ہے، یہ نمازیں پہلے بھی پڑھی جاتی تھیں اور متعدد دوایات اس پر شاہد ہیں کہ یہ نمازیں (فجر وعشاء) پہلے بھی پڑھی جاتی تھیں، البتہ بعض حفرات نے فرضیت کا اور بعض نے نفل ہونے کا قول اختیار کیا ہے، کین جو حفرات کہتے ہیں فرض ہوگئ تھیں وہ اس کی دلیل ہیں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اس زمانے کی روایات سے پید چلتا ہے کہ بیدو فمازیں بھی باقہ عدہ صف بندی کے ساتھ: باعت سے ادا کی کہاتی تھیں، اور شریعت میں معہود یہ ہے کہ صف بندی کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز فرض ہوتی ہے، لبندا یہ نماز فرض تھی، کیکن یہ فرضیت پریقینی دلیل نہیں ہے، البتہ اس کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ اتی بات تو ایک بات تو روایت سے کہانہ میں اس اس اس کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ اتی بات تو لئی بات تو کہانی ہیں ہے، البتہ اس کے بارے میں محقق بات یہ ہے کہ اتی بات تو لئی بات تو ہیں ہیں ہی ہی اس اس سے بہلے ہی فجر اور عشاء پڑھا کرتے تھے کین یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے کہ بید ونمازیں فرض تھیں یا نقل ؟ اور سب سے بہلے ہی فجر اور عشاء پڑھا کرتے تھے کین یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے کہ بید ونمازیں فرض تھیں یا نقل ؟ اور سب سے بہلے بی فجم نمازیں " لیسلة الاسواء"

ع. وفي شرح النكاية ، كان فوض الصلوات الخمس ليلة المعواج ، البحر الوائق ، ج: ١ ، ص:٢٥٤.

٣ واختلف ايضاً هل كان فرضاً على النبي ﴿ وحده أو عليه وعلى من كان قبله من الانبياء أو عليه وعلى أمته. ثلاثة أقوال. الأوّل قول سمهند ابين جبيبو لتوجه الخطاب آليه خاصةً. الثاني قول ابن عباس قال كان قيام اليل فريضةً على النبي ﴿ وعلى الأنبياء . الثالث قول عائشة و ابن عباس ايضاً . . . فقالت ألست تقرأ يا ايها المزمل الخ ، تفسير القرطبي ، ج: ٩ ١ ، ص: ٣٠٠ دارالشعب ، القاهره.

# 

# واقعه ''ليلة الاسراء''ك وقوع ميں اقوال شُتى

"لميلة الاسراء" كب بولى؟

اس کے بارے میں اصحاب سیر،حضرات بحدثین اور مؤرخین کے درمیان خاصا اختلاف ہے کہ کس سال آپﷺ کومعراج ہوئی ؟ علاء کے اس بارے میں دس اقوال ہیں۔

- (۱) ہجرت ہے جیے ماہ بل معراج ہوئی
  - (۲) ہجرت ہے آٹھ ماہ پیشتر۔
  - (۳) ہجرت سے گیارہ ماہ پیشتر۔
  - (۴) جمرت ہے ایک سال پیشتر۔
- (۵) جمرت ہے ایک سال اور دوماہ پیشتر۔
- (۲) ہجرت ہے ایک سال اور تین ماہ پیشتر۔
- (2) جرت ہے ایک سال اور پانچ ماہ پیشتر۔
  - (۸) جرت ہے ایک سال اور چھ ماہ پیشتر۔
    - (۹) جمرت ہے یا کچ سال پیشتر ً

اور

(۱۰) ججرت ہے تین سال پیشتر۔

## حضرت علامها نورشاه کشمیری کی رائے

حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس کوتر جیجے دی ہے کہ نبوت کے بارہویں سال یعنی ہجرت ہے ایک سال پہلے "لبلة الامسواءُ" کا واقعہ پیش آیا۔

#### مقصودامام بخارى رحمهاللد

پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اسراء کی کیفیت کو بیان کرنے کے لئے قائم کیا ہے اور فرماید "باب کیف فیر صنت المصلوة فی الاسواء" کہ اسراء کے موقع پرنماز کیے فرض کی گئی اور ساتھ میں عبداللہ بن عباس کی کا اثر نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابوسفیان نے دربار برقل سے تعلق حدیث بیان کرتے عبداللہ بن عباس کی اور سے تعلق حدیث بیان کرتے

ہوئے بدکہا کہ ''یامونا یعنی النبی ﷺ بالمصلواۃ والصدق والعفاف''کہ نبی کریم ﷺ ہمیں نماز سپائی اور یا کدامنی کا تھم فر اتے ہیں۔

اس کولانے کا منشا ہے ہے کہ ابوسفیان نے بیقول ہرقل کے دربار میں کہاتھا بیا گرچہ بعد انجر ت ہے (یعنی ابوسفیان ہے دربار میں اس وقت گیا تھ جب نبی کریم بی مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے تھے، لیکن ابوسفیان کی حضورا قدس بی سے الیکی ملاقات جس میں آنخضرت بی ان کونماز کا تھم فرما سکیں ، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ نبیں بلکہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے ) ہالہ ذاامام بخاری رحمہ اللّٰد کا اس گولا نے کا منشأ بیہ ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی فرضیت مکہ مرمہ بی میں آنچکی تھی ، اور حضور اقد س بی ہجرت سے پہلے ہی نماز کا تھم فرمایا کرتے تھے۔ لے

هـ فيه اشارة إلى أن الصفوة فوضت بمكة قبل الهجوة لأن أبا سفيان لم يلق النبي ﷺ بعد الهجوة إلى الوقت الذي اجتمع قيه بهوقل النغ ، فتح الباري ج: ١٠ص: • ٣٧١.

ل ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السيران الصلوة إنما فرضت على النبي تُنَافِّتُه بمكة في حين الإسراء الخ ، تفسير القرطبي ج : • ١،ص:٨٠٨.

السادسة . قال أنس : فلما مو جبريل بالنبي الله بإدريس قال : "مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ، قلت : من هذا؟ قال : هذا موسى ، ثم مررت بعيسى فقال : مرحبابالأخ الصالح والنبي الصالح ، قلت : من هذا؟ قال : هذا ويسى ، ثم مررت بإبراهيم فقال : مرحبابالنبي الصالح والا بن الصالح ، قلت : من هذا؟ قال : هذا إبراهيم " ، قال ابن شهاب : فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس ، وأبا حية الأنصاري ، كانا يقولان : قال النبي النبي المستوى أسمع فيه صريف الأقلام " ، قال ابن حزم ، وأنس ابن مالك : قال النبي الله على أمي خمسين صلاة ، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى ، فقال : مافرض الله لك على أمتك؟ قلت : فرض خمسين صلاة ، فراجعتي فوضع شطرها ، قال موسى : فارجع إلى ربك ، فإن أمتك لا تطيق ، فراجعت إلى موسى ، قال : وضع شطرها ، قال : راجع وبك فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فراجعت إلى موسى ، فوضع شطرها ، فرجعت إليه فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فرجعت إلى موسى ، فوضع شطرها ، فرجعت إلى موسى ، فقال : واجع وبك فإن أمتك لا تطيق ، فوضع شطرها ، فرجعت إلى موسى ، فقال : راجع وبك فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فرجعته ، فقال : هن خمس وهن خمسون ، لا يبدل القول لذي ، فرجعت إلى موسى ، فوضع شطرها ، فرجعت إلى ماهي ، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة فقال : راجع وبك ، فإن أدري ماهي ، ثم أدخلت الجنة ، فإذا فيها حبايل اللو لو ، وإذا المسك " . وأنظر : ۱۳۳۲ ا ۲۳۳ ا ۲۳۳ ا الجنة ، فإذا فيها حبايل اللو لو ، وإذا المسك" . وأنظر : ۱۳۳۲ ا ۲۳۳ ا ۲۳۰ ا ۲۳۰ ا ۲۳۳ ا ۲۳ ا ۲۳۳ ا ۲۳ ا ۲۳۳ ا ۲۳۳ ا ۲۳ ا ۲۳۳ ا ۲۳۳ ا ۲۳۳ ا ۲۳ ا ۲۳ ا ۲۳۳ ا ۲۳ ا

یدهدیت صحیح بخاری شریف میں گیار و مختلف مقامات پرآئی ہے، کہیں اختصار کے ساتھ کہیں تفصیل ہے اور کہیں متوسط درجہ کی تفصیل کے اور کہیں متوسط درجہ کی تفصیل کے ساتھ آئی ہے ان میں یہ پہلا مقام ہے ، اس حدیث سے اور بھی بہت می مبائل متعلق ہیں ، جن میں سے بعض کا تعلق سیرت سے ، بعض کا تعلق احکام تھہیہ سے اور بعض کا تعلق علم کلام کے مسائل سے ہے ، علامہ زرق نی رحمہ اللہ نے " مسرح المواهب اللہ نیه" میں اس حدیث میں جو بحث کی ہے وہ تقریباً ووسو قات یر مشتمل ہے ۔

علامة تسطل في رحمه الله في سيرت يمشمل كتاب "المسواهب الله نيه الكسى اوراس كي شرح علامه زرة افي رحمه الله في المسواهب الله نيه "كسى، "شسوح المنواهب "ك

<sup>﴾</sup> وفي صبحيت مسلم ، كتباب الايتمبان ، بناب الامسراء بنوسول الله الى السموات وفرض الصلوات ، وقم : ٢٣٧ وسنن التومسذى ، كتباب المصلومة ، بناب كم فرض الله على عباده من الصلوات ، وقم : ١٩٤ وسنن النسائي ، كتاب الصلاة ، بناب فرض المصلاة وذكر اختلاف الناقلين في امتناد حديث ، وقم :٣٣٠٣٥ ومسند أحمد ، يناقي مسند المكثرين ، بناب مسند أنس بن مالك، وقم: • ١٨٨ ا ومسند الأتصار ، بناب حديث جابر بن سموة، وقم : ٢٠٣٢ ١٠٢٠ ٢ .

بکشرت حوالے آپ نے دیکھے ہوں گے، کیکن ظاہر ہے کہ ان مباحث کو کمل طور پریہاں ہیان کرنا ناممکن ہے، اور نہ مختصر وقت میں بیان ہوسکتے ہیں، کیونکہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود اس حدیث کو لانے سے یہ ہے کہ معزاج کی رات میں نمازیں فرض کی گئیں، للبذا اس حد تک اپنے آپ کومحد و در کھتے ہوئے یہاں پر چند با توں کا ذکر مناسب ہے اور باقی مباحث متعلقہ مقامات پرانشاء اللہ تعالیٰ آتے رہیں گے۔

#### اسراءاورمعراج ميں فرق

پہلی بات جواس حدیث سے متعلق ہے وہ بیہ ہے کہ محدثین اور اصحاب سیر کی اصطلاح میں حضورا قدس ﷺ نے جوسفر مکہ مکر مدسے بیت المقدس تک کیا اس کو اسراء اور پھر و ہاں سے ساتوں آسمان پرتشریف لے گئے اس کومعراج کہتے ہیں ،اسراءاورمعراج میں بیفرق ہے۔

بعض محدثین پذہیں مانتے بلکدان کے نز دیک شروع سے آخرتک جو پچھ ہوا وہ سب اسراء ہے۔

حافظ ابن جمرع سقلانی رحمه القدفرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے، یعنی امام بخاری رحمہ القد پورے سفر کو ' اسراء' کا سنتے ہیں ، اور وہ اس تفرین کے قائل نہیں کہ مکہ مرمہ ہے ہیں المقدس تک سفر کو ' اسراء' اور بیت المقدس ہے ساتوں آسان کے سفر کو ' معراج' کہیں۔ اس واسطے یہاں پر جولفظ استعمال کیا وہ ہے '' کیا وہ ہے '' کیا دجو و '' مالا نکہ نمازیں معراج میں فرض ہو کی لیکن اس کے با وجو و '' اسراء' کا لفظ استعمال کیا ، تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ القد کے نز دیک پوراسٹر '' اسراء' کہلاتا ہے اور بیان حضرات کے خالف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے سفر کو '' اسراء' کہتے ہیں اور بعد والے سفر کو '' اسراء' کہتے ہیں اور بعد والے سفر کو '' کہتے ہیں ۔

# دوسرامسئله:معراج جسمانی تقی یأروحانی ؟

دوسرامسکه بیرے که بیاسراءا درمعراج کا واقعه، آیا بیجسمانی طور پر پیش آیا تھایار د حانی طور پر۔

#### جمهورا بل سنت والجماعت كاعقيده

جہورالل سنت والجماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ معراج جسمانی ہے،اور نبی کریم ﷺ کو جسدا طہر کے ساتھ بیت المقدس تک لے جایا گیا تھا اور پھر وہاں سے ساتوں آسان تک ہے۔

ه وهذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة الاسراء وقد وقع في ذلك اختلاف فقيل كانا في بليلة واحدة في يقظته تناسله وهذا هوا لمشهور لم الجمهور الخ، فتح الباري ج: ١،ص: ٢٠٠.

## علامها نورشاه تشميري رحمه اللدكي رائ

البتہ محققین نے بیموقف اختیار کیا ہے، جس میں علامہ انورش ہ کشمیری رحمہ اللہ بھی داخل ہیں کہ حضور البتہ محققین نے بیموقف اختیار کیا ہے، جس میں اور دوسری مرتبہ یقظہ میں ہوئی، اور یہاں اس کا ذکر ہے، ایک مرتبہ من م میں اور دوسری مرتبہ یقظہ میں ہوئی، اور یہاں اس کا ذکر ہے، اور من م میں اس سے پہلے ہوئی، تو آپ کو بیوا تعد پہلے دکھایا جاچکا تھا تا کہ آپ بھی اس کے لئے ذہنی طور پر تیار ہوجہ کیں، بعد میں پھرجس نی طور پر اسراء اور معراج کا واقعہ بیش آیا۔ ہے

#### حدیث کی تشریح

حفرت اس بن ، لک گور م تے ہیں "قبال کان ابو ذریعدت ان رصول الله کے قال": بیانس بن مالک کی روبیت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث براہ راست نبی کریم کھے ہے نہیں تی بلکہ حفرت ابوذ رغفاری کے بیحدیث سایا کرتے تھے کہ "فوج عن صقف بیتی وانا ہمکة" "کہ میرے گھر کی حجیت میں شگاف ڈالا گیا جبکہ میں مکہ کرمہ میں تھا۔

'' فنول جبوئیل'' تو جبرئیل النظیلا اس شگاف میں نازل ہوئے اور اس مرتبہ آنے کا یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ کے مکان کی حصت میں شگاف ڈال کروہ تشریف لائے ، حالانکہ پہلے بھی حضرت جبرئیل النسلا تشریف لایا کرتے تھے اور ان کو ہا قدعدہ شگاف ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی ت

عماء کرام فرہ نے میں کہ اس کی وجہ بیتھی کہ آنخضرت ﷺ کو پہنے بی سے بیہ پیتہ پیل جائے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے ،اس لئے حجیت میں سے حضرت جبرئیل ایکٹ تشریف لائے۔

## شقِ صدراوراس کی حکمت

"ففوج صدری" انبول نے میراسین کھولا" فیم غسلہ ہماء زم زم" پھراس کوزم زم کے پانی سے دھویا" فیم جاء بطست من ذھب ممتلئی حکمة وایمانا" پھروہ ایک طشت لے کرآئے جو حکمت اور ایمان سے پھرا ہوا تھا۔ "فیاف خی صدری" پھراس ایمان و حکمت کومیر سے سینے میں انڈیل دیا۔ "فیم اطبقہ " پھرسین کو بند کر دیا۔ "فیم اطبقہ " پھرسین کو بند کر دیا۔ گویا یہ تق صدر کیا گیا اور اس شق صدر میں حکمت وایمان نبی کریم کی سے میں انڈیل دیا۔ انڈیل دیا گیا ، شق صدر کا پہلا واقعہ بنوسعد میں بچپن میں پیش آچکا تھا جب کہ آپ کھی کی تربیت ہور ہی تھی۔ اس وقت شق صدر کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سینداقد س میں سے ایک لو تھڑ انکال گیا اور کہا کہ یہ شیطان کا

ع فتح الباري، ج:١، ٣٩٠.

<del>}</del>

حصہ ہے جو نکال دیا گیا لیعنی نشیطان جس حصہ کو اغواء کا ذریعہ بنا تا ہے وہ نبی کریم ﷺ کے جسدِ اطہر سے اس شق صدر کے ذریعہ الگ کر دیا گیا، اور یہاں مقصود بیتھ کہ اب اس کو ایمان وحکمت سے مزید بھرا جائے تو دونوں شق صدرا پنی اپنی جگہ پرالگ الگ اغراض ومقاصد کے لئے تھے: ایک مقصد تخلیہ تھا، اور دوسرے کا تحلیہ اس لئے محدثین کی بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم ﷺ کاشق صدرایک سے زائد مرتبہ ہوا ہے۔

# شق صدر کتنی مرتبه ہوا؟ مختلف اقوال

شق صدر کا واقعه حضور ﷺ کواپی عمر مبارک میں چار مرتبہ پیش آیا۔

میملی بار نزمانه کلفولیت میں پیش آیا، جب آپ شحلیمہ سعد ریکی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ کھی کے عمر مبارک چارسال کی تھی۔

دوسری بار سشق صدر کا داقعه آپ ﷺ کو دس سال کی عمر میں پیش آیا۔ تیسری بار … سیشق صدر کا داقعہ بعثت کے دفت پیش آیا۔

اور

چوتی بار یه دانعه مراج کے دنت پیش آیا۔

روایات معراج میں بھین کے شق صدر کا ذکر نہیں یا دوسری بعض روایتوں میں اس شق صدر کا ذکر ہیں۔ یہ اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہوئئق، ہر صحابی کی روایت میں پچھ ایسے امور کا ذکر ہے کہ دوسرے صحابہ کی روایت میں اس کا ذکر نہیں ،راوی نے کسی جگہ فقط معراج کے شق صدر کا ذکر کیا اور کسی جگہ فقط طفولیت کے شق صدر کو بیان کیا،اور کسی جگہ دونوں کو جمع کیا اور ہر شق صدر کا زمان اور مکان مختلف ہے،اور ہرایک جداگا نہ واقعہ ہے،فقط ایک واقعہ کا ذکر دوسرے غیر نہ کورہ واقعہ کی نفی پر دلاست نہیں کرتا۔

# شق صدر ہے متعلق متحبة دين كا خيال خام

بہر حال بیاللہ ﷺ کی حکمتیں ہیں وہی بہتر جانئے والے ہیں ،لیکن بیہ بات ثابت ہے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے، بعض ظاہر بین اور تجدد پینداس واقعہ کا انکار کرتے ہیں ، کیونکہ ان کا اصول یہ ہے کہ جو چیز تمجھ میں نہیں آتا تو اس سے بیتو لازم نہیں آتا کہ وہ چیز واقعہ کے میں نہیں آتا تو اس سے بیتو لازم نہیں آتا کہ وہ چیز واقعہ کے خلاف ہے ہے

احادیث سے ثابت ہے اس کو بلا وجہ می زاور استعارہ پرمحمول کرنا اس کا کوئی جواز نہیں۔ ہر بات کی حکمت ہمارے سامنے نہیں آسکتی ،الند ﷺ کے افعال اور ان کی حکمتیں وہی بہتر جانتے ہیں ،اور زیادہ اس خوض میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ حکمت کیا تھی ؟اللہ ﷺ نے اپنے حضور ﷺ کے ساتھ جو تصرف ت فرمائے ان کی حکمت وہی بہتر جانتے ہیں۔

آكارشادفرمايا" فعوج بي الى السماء الدنيا".

پھر مجھے لے کرآ سان کی طرف چڑھ گئے۔اب یہاں بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر ہی نہیں ہے،اس کی وجہ سے بعض لوگول نے کہا کہ بیہ واقعہ عام معراج سے الگ ہے ، کیونکہ یہال بیت المقدس کا ذکر نہیں ہے،لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح بات رہے ہے کہ راوی نے یہاں پراختصہ رسے کام سیا اور بیت المقدس والے حصہ کا ذکر یہاں نہیں کیا، ورحقیقت واقعہ وہی ہے۔

"فلما جنت الى السماء الدنيا قال جبرئيل لخازن السماء: افتح" - جبيل السماء الدنيا" كياس كنج تو السماء الدنيا" كياس كنج السماء المدنيا "سيز ديك والاآسان مرادب، اگردنياكا آسان كنج تو يغير الف لام كي "سماء الدنيا" به جب نزديك الغير الف لام كي "المسماء الدنيا" به جب نزديك والمات "المسماء الدنيا" به جب نزديك والحا آسان بر بنج تو جرئيل الغيلات آسان كي فازن سي كها" افتح" كولور" قال من هدا" اندر سي يوجها بحتى كون ب؟"قال: جبرئيل قال: هل معك أحد قال نعم معى محمد (ه) فقال: أرسل اليه" انهول نه يوجها كيان كوم عوث كرديا كيا، "قال: نعم" توانهول نه كها كه بال معمد المال الما

سوال: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خازن کوحضورا قدس ﷺ کے مبعوث ہونے کاعلم نہیں تھا؟ جواب: اس کے جواب میں بعض حضرات نے کہا کہ شایدوہ خازن دن رات اپنے ذکر وسیح میں مشغول رہے ، تو اس واسطان کو پیتے نہیں چلا کہ حضورا قدس ﷺ مبعوث ہوئے۔

کیکن زیادہ کی بات میر سے نزویک ہے ہے کہ یہال "ادسنل الیسه" کے معنی مبعوث ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ پیغام بھیج جانے کے ہیں کہ کی آپ کو یہال پر بلانے کی دعوت ویدی گئی تھی؟ یعنی آپ کے یہاں آنے میں اللہ ﷺ کا إذن اس میں شامل ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں "فسما فت علونا السماء المدنیا" جب دروازہ کھوں ویا گیا تو ہم ساء و نیا کے او پر چڑھ کے۔

## آسان کے وجود ہے متعلق سائنسدانوں کا نظریہ

اس سے پنہ چلا کہ آسان ایک جرم ہاوراس کے دروازے بھی ہیں،ادرقر آن مجید میں جوآیا ہے کہ "لا تفتح لھے ابواب السماء" اس میں ابواب سے مرادعیقی ابواب ہیں نہ کہ کوئی مجازا دراستعارہ، چونکہ

آج کل کے سائنسدان میہ کہتے ہیں کہ آسان کا کوئی وجو زمیں ،سب خلاء بی خلاء ہے اور جتنے سیارے ہیں وہ سب
ایک خلاء میں تیرر ہے ہیں ﴿ کل فی فلک میسبحون ﴾ تو یہ کسی جرم کے اند زئیس ہیں بلکہ خلاء میں تیرر ہے
ہیں اور جو چیز نیلی نیلی نظر آتی ہے یہ ہماری حدنگاہ ہے ، حقیقت میں آسان نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چلے گئے
لیکن کہیں آسان کا کوئی وجو دنہیں ملاء تو سارے سیارے ،ساری کہکٹا کیں اس خلاء میں دوڑ رہی ہیں ، اور کوئی الی چیز نہیں ہے جوجہت کی مانند سب پرسایہ کئے ہوئے ہو، آج کل سائنسدانوں کا یہی نظریہ ہے

اس وجدسے بعض لوگ قرآن مجید میں اس کی بنیاد پرتا ویل کے دریے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہال"اہواب السماء"آیا ہے تواس سے مرادقیقی ابواب نہیں ہیں بلکہ مجازاور کنایہ ہے"لا تفتع لھم ابواب السماء"۔

## آسان کا وجو دیقینی ہے

لیکن حدیثِ باب صراحة کہدرہی ہے کہ با قاعدہ دروازہ تھلوایا گیا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے ،اور بھی بہت می آیات واح دیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آسان با قاعدہ چرم ہے۔

سائنسدانوں کا بیر کہنا کہ آسان کا کوئی وجو ذہیں۔ایسانہیں ہے کہ ان کوکوئی دلیل مل گئی ہو، بلکہ اس کے موجود نہ ہونے پر صرف اتنی بات ہے کہ آسان کا وجود ابھی تک دریافت نہیں ہوا اور وہ ابھی تک آسان کو دریافت نہیں کرسکے اور کسی چرم اور جسم کی حصت کی ، نندان کو علم اور مشاہدہ میں نہیں آیا۔

# عدم علم الشي عدم وجو دالشي كو مستلزم نهيس

ان کے مشاہدہ میں نہ آنے سے بدل زم نہیں آتا کونس الامر میں آسان کا وجود ہی نہ ہو، اور اب انہوں نے اجرام فلکیہ کے مشاہدہ کے لئے سب سے بدی و وربین بنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لا کھنوری سال تک کا فاصلہ و کھے متی ہے (روشی ایک سال میں جتنا سفر طے کرے اس کونوری سال کہتے ہیں) بس اب اس سے اندازہ لگا و کہ سورج ہم سے ایک لا کھ چھیا ہی ہزارمیل وور ہے اور سورج کی روشی زمین پر آنے میں آٹھ سینٹر میں اندازہ لگا و کہ کہ سورج ہم سے ایک لا کھ چھیا ہی ہزارمیل کا فاصلہ طے کرتی ہو آیک سال سنر کرتی رہ تو بین اس کا مطلب یہ ہوا کہ روشی آٹھ سینٹر میں ایک لا کھ چھیا ہی ہزارمیل کا فاصلہ طے کرتی ہے تو ایک سال مسلسل سفر کرتی رہ تو بیتنا سفر طے کرے گی وہ ایک نوری سال کہلا تا ہے، چونکہ اجرام فلکیہ کی بیائش کے لئے جو ہمارا کنتی کا موجودہ نظام ہے وہ فیل ہوگیا، کیونکہ بیزیا وہ سے زیادہ اس نیا کی ہے اصطلاح بنائی ہے۔ کھر ب سے آگے تو کوئی گئتی ہے نہیں ، تو اس واسطے اس گئی کی خاطر انہوں نے نوری سال کی بیا صطلاح بنائی ہے۔ اس واسطے بعض ایسے تو کوئی گئتی ہے نہیں بنائی ہے وہ ایک لا کھنوری سال تک کے فاصلہ کود کھے لیتی ہے، اس واسطے بعض ایسے اس جود وربین بنائی ہے وہ ایک لا کھنوری سال تک کے فاصلہ کود کھے لیتی ہے، اس واسطے بعض ایسے

ا پیےستارے اور کہکشا ئیں دریا فت ہوئی ہیں جو پہلےمعلوم نہیں تھیں یا

نو ٹھیک ہے،ایک نا کھنوری سال تک تم نے و کھے لیا اوراس میں دیکھ لیا کہ بیستارے ہیں، یہ کہکشا کیں ہیں،لیکن اس سے آ گے تو ابھی نہیں پنچے، جہاں تک بھی پہنچو گے اور جتنے بھی آ گے پہنچو گے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ حد ''گئی کہ جس کے بعد '' گِے پچھ نہیں ہے، تو اس واسطے یہ کہنا کہ چونکہ جمیں ابھی تک آ سمان دریا فت نہیں ہوا،لہذا آ سمان کا کوئی وجو دہی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔

کوئی بھی صحیح معنی میں سائنس کاعم رکھنے والا یہ نبیں کہ سکتا کہ آسان کا وجود ناممکن ہے یا سمان کا عدم وجود ثابت ہوگی ہے۔ وجود ثابت ہوگی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وجود ابھی تک مشاہدہ میں نبیس آیا، تو آپ کے مشاہدہ میں آجا تا کس شی کے وجود کی دلیل نبیس ہوتی ، لہٰذا یہ محض قیاسات اور سخمینے ہیں ، اور اللہ بھٹ کا کلام اور اللہ کے رسول ﷺ کا کلام اور اللہ کے رسول ﷺ کا کلام سے بالہ تر ہے۔

حضرت علامہ انور شاہ صہ حب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں ، یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ یہال سے لے کرساء دنیا تک جو پچھ بھی ہے وہ ایک طبقہ ہے ، اور پھر ساء دنیا کے بعد اسی تسم کا دوسرا طبقہ ہو۔ میلے

تو یہ جو سارے کے سارے تخینے گائے جاتے ہیں یہ صرف اپنے زعم کے مطابق ہیں، اب بھی سر مندان اس بات کے معترف ہیں کہ اسنے او ننچ جانے کے بعد بھی ابھی تک ہم کا نئات کا کروڑواں حصہ بھی دریافت نہیں کرسکے، کیونکہ جننا دیکھتے ہیں تو پہتہ چاتا ہے کہ اس کا نئات کی وسعت تو لا متنا ہی نظر آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ابھی تک ایسے ستار ہے موجود ہیں کہ جب سے وہ بیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ان کی روشنی مسلسل سفر میں ہے، آج تک زمین تک نہیں پہنچی ۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ اس کا نئات کا آغاز انہی کے اندازوں کے مطابق ایک کروڑ سال تھور کر رہا جائے، واللہ اعلم، تو ایک کروڑنوری سال ہے بھی آگے ستارے ہیں جن کی روشنی ابھی بھی زمین تک نہیں پہنچی۔

#### سائنس عاجز ہے

اس وسعت کواگر آ دمی اپنی ان جیموٹی سی دور بینوں سے ، جیموٹی سی آنکھوں سے اور جیموٹی سی بختل سے سیجھنے کی کوشش کر بے تو یہ جمافت نہیں تو اور کیا ہے؟ بیتو وہ ہی بتائے گا جس نے اس کا کنات کو پیدا کیا ، یا جس نے اس کا کنات کا علم کسی جستی (نبی کریم ﷺ) کوعطا فر مایا ، البندا ان تخمینوں کی بنیا دیر قر آن وحدیث کا انکار کرنا یا ان

ول قوله: سماء: الكر وجوده المتنورون ، وقالوا ليس فوقنا الاجوهراً لطيفاً غير متناه، والنجوم تجرى فيها سابحة بشفسها، قلت : ولا دليل عليه عندهم، لم لا يجوز أن يكون هذا الجو على طبقات ، كل طبقة منها تسمى سماء، حتى تكون سبع سموت كما أحربه النص، فيض المبارى، ج: ٢،ص: ٣.

**-------**

میں تا ویل کرنا کہ بید حقیقت پرمحمول نہیں ہیں، بلکہ مجاز پرمحمول ہیں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں۔ جو پچھ حضورا قدس ﷺاور قرآن کریم نے فر مایا وہ برحق ہے اور ساری سائنس اپنے سارے کرشے دکھانے کے بعد بھی اس تک بعض اوقات چنچنے سے عاجز ہوجاتی ہے تو اس وقت اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ پہلے غلط مجھ رہے تھے، اب حقیقت حال واضح ہوئی ہے۔

#### "سنريهم آيتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبيّن لهم انه الحق".

تو کسی بھی بنیاد پر قرآن وحدیث میں تا ویل کرنا میں جے مؤقف نہیں ہے،الہٰدا اس سے ٹابت ہوا کہ آسان با قاعدہ جسمانی وجودر کھتا ہے۔

آگفرایا فی ذا رجل قاعد کی وہاں ساء دنیا پر ہیں نے جاکد یکھا کہ ایک صاحب بیٹے ہیں "علی یسمین اسودة وعلی یسادہ اسودة "ان کے دائیں بھی پچھ جماعتیں ہیں اور ہائیں بھی پچھ جماعتیں ہیں "اسودة میں "سواد جماعت کو کہتے ہیں، وہ صاحب جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، انہوں نے بچھ دیکھ کہ کہ کہ سرحت آدم الصالح والابن الصالح" میں نے جرئیل الفیلات پوچھا، یکون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے ہیں الفیلا ہیں اور دائیں بائیں جو دائیں طرف بیٹے ہیں اولا دی روسی ہیں، ان میں سے جو دائیں طرف بیٹے ہیں یالل جنت ہیں اور جو بائیں طرف بیٹے ہیں یہ الل جنت ہیں اور جو بائیں طرف بیٹے ہیں یہ الل جنت ہیں اور جو بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور پہلے آسان پر آدم الفیلات ملاقات ہوئی اور ان کے دائیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور پہلے آسان پر آدم الفیلات ملاقات ہوئی اور ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد تھی۔

## ارواح پہلے آسان پر کیسے پہنچیں؟

سوال: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیدروس وہاں کیسے پہنچ گئیں ، کیونکہ دوسری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ارواح کامتنقر خود قبر ہوتی ہے یااہل جنت کے لئے علیین ہے اوراہل جنم کے لئے سجین ہے ، تو یہاں ساء دنیا پر ساری رومیں کیسے جمع ہوگئیں؟

جواب: اس میں شراح حدیث بڑے جران و پریشان رہے ہیں اور بعض حضرات نے بیفر مایا کہ ایسا گلّا ہے کہ ویسے تو ان کا مشقر و بی ہے جو دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے بعنی قبر یاعلیین یاسحین ،لیکن اس خاص موقع پر حضورا قدس ﷺ کو دکھانے کے لئے تمام ارواح کوساء دنیا پر جمع کرلیا گیا اور بیا تفاقی واقعہ تھ ،اس کے بعد بھرا پنے اپنے مشتقر پر بھیج دی گئیں۔

اشکال: اس پراشکال ہوتا ہے کہ مومنوں کی ارواح مان لیا کہ آسان پر چلی گئیں لیکن کا فروں کے

بارے میں تو کہا گیا ہے " لا تفصیح لہم ابواب السماء" آسان کے دروازے ان کے سے نہیں کھولے جاتے ، تو پھران کی روعیں کیسے پینچ گئیں؟

پہلا جواب: اس کا جواب بیدیا کہ بیر حضور اقدس ﷺ کود کھانے کے لئے ایسا کیااور ''علبی مبیل الاستثناء''سب داخل کردی گئیں۔

دوسراجواب: بعض حضرات نے دوسراجواب دیا کہ درحقیقت بیردھیں ان ابنائے آدم کی تھیں جو آئے تندہ آنے والے تھے اور جو پیدا ہو چکے تھے اور جو مر گئے تھے وہ نہیں تھے، لہذا اس میں اس بات کا سوال نہیں ہے کہ وہ کیسے قبرول سے یا اپنے متعقر سے اُٹھ کر آگئے بلکہ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کی روحیں دکھ دی گئیں، جیسے حضرت آدم النائیلا کو سب انسانوں کی روحیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے دکھادی گئی تھیں ۔ ال

تیسرا جواب: مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم کہ اس ساری تدقیق کی ضرورت نہیں ، یہ واقعات و تحکیل علی مثال سے واقعات کا تعلق عالم مثال سے ہوتا ہے ، اور عالم مثال میں جو چیز مولئ ہوتی ہوتی ہوتا کہ ہے ، اور عالم مثال میں جو چیز مولئ ہوتی ہوتی ہوتا کہ عالم مثال میں میں جو چیز مولئ ہے۔ یہ بات سجھنے کی ہے۔

اور یہ جو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہیں جار ہا تھاراستہ گم کر گیا اور ہلا کت تک پہنچ گیا ، اچا تک دیکھا کہ وہ پیرصاحب جن سے وہ بیعت تھ اور جوانقال کر گئے تھے ، وہ آئے اور ہاتھ پکڑ کر راستہ بتا گئے ۔ بعض لوگ اس فتم کے واقعات کو کہتے ہیں کہ بیسب شرک ہے ، اس لئے کہ مرنے کے بعد بڑے سے بڑا بیرا ور بڑے سے بڑا ولی بھی کسی کی مدداس طرح نہیں کرسکتا ، لہذا جو اس بات کا قائل ہوتو وہ مشرک ہے اور بعض لوگ اس کا انکار کردیتے ہیں ، لیکن حقیقت مدوتو اللہ علیہ کی مردستے ہیں ، لیکن حقیقت مدوتو اللہ علیہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ علیہ بی مدوفر ماتے ہیں ، لیکن ایک (لطیفہ غیبی) فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور وہ اللہ علیہ کہ میں بوتا ہے تا کہ اس پر وہ بھروسہ اور اعتماد کر سکے ، اگر کوئی اجبنی آدی میں بھیج دیتے ہیں اور عقبی پیر ہے اس کو پہنہ بھی نہیں کہ میری کوئی شکل پہنچی ہے اور اس سے اللہ علیہ نہیں میں نہیں ہوتا۔

قبر میں جو حقیقی پیر ہے اس کو پہنہ بھی نہیں کہ میری کوئی شکل پہنچی ہے اور اس سے اللہ علیہ نہیں ہوتا۔

علم ، وہم وخیال میں بھی نہیں ہوتا۔

تو حقیقت میں جو کچھ بھی ہے اللہ ﷺ کی طرف سے ہے کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ، سیکن اللہ ﷺ اس نصرت کو الیی شکل میں متشکل فرماتے ہیں جس ہے وہ مانوس ہو،تو یہ عالم مثال ہوتا ہے ، ای طرح معراج کے

ال - من أراد التفصيل فليراجع:فيض الباري. ج: ٢٠ص: ٢٠وفتح الباري ، ج: ١٠ص: ١ ٢٣.

-----

اندر جو بہت سے واقعات پیش آئے ہیں ان کا تعلق بھی عالم مثال سے ہے اور یہ جوارواح دائیں بائیں دکھائی گئیں ، ہوسکتا ہے کہ بیبھی عالم مثال سے ہوں اوران روحوں کوان کے ستعقر سے نتقل نہ کیا گیا ہو، مقصود یہ بھا کہ بیدد کھایا جائے کہ آ دم القلیلا اپنے وونوں شم کی اولا وکو دیکھ رہے ہیں اور دائیں طرف والوں کو دیکھ کرہنس رہے ہیں اور بائیں طرف والوں کو دیکھ کررورہے ہیں۔

#### "حتى عرج بي الى السماء الثانية .....ولم يثبت كيف منازلهم".

پھر مجھے دوسرے آسان کی طرف نے جایا گیا ،حضرت انس کے جیں کہ حضرت ابو ذرغفاری کے بیرے مجھے دوسرے آسان کی طرف نے جایا گیا ،حضرت انس کے کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذرغفاری کے نے بیدحدیث مجھے سنائی تھی تو انہوں نے بید بتایا تھا کہ ان آسانوں میں حضرت اورلیں الطبیح ،حضرت میسلی الطبیح اور حضرت ابراہیم الطبیح کود کے اسان میں کون سے آسان میں کون سے نہیں تھے ، یعنی اس روایت میں بیصراحت نہیں کی ،البتہ اتنا بتایا کہ حضرت آدم الطبیح کو آسان و نیا میں اورابراہیم الطبیح کو آسان میا وسد میں بایا۔

اس مدیث میں اگر چہ صراحت نہیں ہے کہ کونسا نبی کون سے آسان پر تھا لیکن دوسری روایات میں یہ تفصیل آئی ہے کہ پہلے آسان پر حضرت آ دم الطبی سے ، دوسرے آسان پر حضرت میں الطبی سے ، تیسرے آسان پر حضرت اور میں الطبی سے ، پانچویں آسان پر حضرت ہارون الطبی سے ، چھٹے آسان پر حضرت ہارون الطبی سے ، چھٹے آسان پر حضرت موی الطبی سے اور ساتویں آسان پر حضرت ابراہیم الطبی سے ملاقات ہوئی۔

## كون سے نبى سے كس آسان برملا قات ہوئى ؟

#### يبجان كاآسان طريقه

بعض حضرات نے اس کویا دکرنے کے لئے کہ دیا ہے کہ "اعیادی "کیکداگریا در کھوتواس سے ترتیب
یاد ہوج تی ہے۔ "اعیادی "میں پہلے ہمزہ سے مراد حضرت آدم الفیلی ہیں،" کی اضافہ کرلواور" کی "سے مراد حضرت یوسف الفیلی کی طرف،" الف" سے حضرت ادریس
الفیلی کی طرف،" ہا" سے حضرت ہارون الفیلی کی طرف اور" میم" سے جضرت موک الفیلی کی طرف اشارہ ہے
اور پھرآ گے میہ طے ہے کہ ساتوی آسان پر حضرت ابراہیم الفیلی شے،البتہ حضرت ابراہیم الفیلی کے بارے میں
اس روایت میں میہ بیان کیا گیا ہے کہ چھٹے آسان میں ہیں، جبکہ دوسری تمام روایات میں ہیہ کہ کہ ماتویں آسان
میں ہیں اور ساتویں آسان پر ہونے کی تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ دہ بال میکہا گیا ہے کہ وہ بیت المعور سے
پشت لگائے بیٹے تھاور بیت المعور کے بارے میں میہ ہے کہ دہ ماتویں آسان پر ہے۔

لہذا وہ روایت رائح ہوئی ،اس کے علاوہ اس روایت میں بیبھی صراحت ہے کہ حفرت ابو ذرغفاری کے سرت بوری طرح یا دنہیں رکھی ، پوی طرح نہیں بنائی اور دوسری روایتوں میں ترتیب صراحۃ بنائی گئی ، "فلمن حفظہ مقدم علی من لم یحفظ" لہذا جس نے ترتیب یا در کھی ان کا قول ن لوگوں کے قول پر مقدم ہے ، جنہوں نے ترتیب یا دنہیں رکھی ۔ بعض حضرات نے نظیق دینے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا کہ میں دسہ بھی ضجے ہے اور سابعہ کے اور ہوا یہ تھی کہ حضرت ابرا ہیم انگیں سے توسابعہ پر لیکن حضور اقدس کے استقبال کے لئے سادسہ پرآگئے اور پھران کے ساتھ سابعہ تک گئے کئین اس نظیق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

فرایا کہ ''قال انس فلما موجبویل'' النج اب جو''ہم'' آرہائے بیتر سیب حقیق کے بیان کے لئے ایس بلکہ یک میں بلکہ یک میں کے لئے آرہا ہے۔

"قسال ابسن شهاب" یہال تک جوروایت تھی وہ حضرت انس ہے، حضرت ابوذ رخف ری ہے۔ سے روایت کررہے تھے، آگے زہری کہتے ہیں: "فاخسونسی ابسن حزم المخ" حضرت عبداللہ بن عمرو بن حزم جو قضی تھے اورامام زہری رحمہ اللہ کے ہمعصر تھے اور جن کوعمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کا تھم دیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن عباس اور ابوحبۃ الانصاری پہلکہا کرتے تھے کہ نبی کریم کے نے فرمایا کہ سوت سان کے بعد پھر مجھے او پر چڑھایا گیا۔"حتی ظہرت لمستوی " یہاں تک کہ ہیں ایس سطح تک سوتی آ سان کے بعد پھر مجھے او پر چڑھایا گیا۔"حتی ظہرت لمستوی " یہاں تک کہ ہیں ایس سطح تک آ گیا کہ جہاں قلموں کی تحریر کی آ وازیں سنتا تھا، کوئی عالم تھا جہاں پر ملائکہ اعمل لکھر ہے ہوئے یا کھی ہوئی تقدیر کے مطابق تحفیذ احکام لکھر ہے ہوں گے، بہر حال اللہ چکا تی بہتر جانتا ہے۔

ميانِ عاشق دمعثوق رمزيست كراماً كاتبين راهم خبرنيست

ظاصه يه ب كه صريف الا قلام كي آواز ني كريم الله في في من من الله و انسس بن مالك النع ".

کے بہلے تو عبداللہ بن عباس اور ابوحبہ انصاری کے کی روایت جے میں دخل کردی تھی ، اب حضرت انس بن ملے کے اور ابن حزم کی روایت لاتے ہیں کہ "قال النبی کے ففرض اللخ".

میری امت پرالله ﷺ نے بچاس نمازیں فرض کیں، میں وہ تھم کے کرواپس آیا، یہاں تک کہ حضرت موی الطبیح پر گذر ہوا تو آپ نے فرمایا:"مافوض الله لک علی امتک؟" قلت: "فوض خمسین صلواۃ "۔

#### قال موسى " فارجع الى ربك فان امتك لاتطيق ذلك".

حضرت موسیٰ الطبیخاؤنے بیکام کر کے اس امت پرشفقت فر مائی اور فر مایا کہ بچاس نمازوں کا تخل امت نہیں کر سکے گی ، واپس جاکر کم کراؤ۔

سوال: اس واقعہ ہے گئ سوال پیدا ہوتے ہیں ، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ﷺ کو معاذ اللہ خیال نہ آیا کہ اللہ خیال نہ آیا کہ امری اللہ ہے کہ اللہ خلا کے موکیٰ اللہ ہے نے کہ امری اللہ ہے اور چار مال ہوں گئی بہاں تک کہ حضورا قدس ﷺ وہ تھم لے کر چلے بھی آئے ، پھر موکیٰ اللہ ہے کہ حس بات کا ادراک موسی الظیمیٰ نے کرلیا ، اللہ ﷺ نے کرلیا ، اللہ ﷺ نے کرلیا ، اللہ ﷺ نے فرض کرتے ہوئے نہیں کیا ؟

جواب: سب پھیما البی اور تقدیر البی ہے ہے کین بعض اوقات اللہ ﷺ کی امر کی تنفیذ کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں کسی بات کی تعلیم مقصود ہوتی ہے یا کوئی اور مصلحت مقصود ہوتی ہے، مثلاً جوعید الفطر والی حدیث ہے تو اس میں آتا ہے کہ اللہ ﷺ فرشتوں ہے پوچھے ہیں کہ بتا وَاس سزد در کا اجر کیا ہوگا جس نے اپنا کام پورا کرلیا ہو، تو کیا اللہ ﷺ کو پیتا ہیں کہ کیا اجر ہوگا؟ جوفر شتوں ہے پوچھر ہے ہیں، یا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ ﷺ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کی نماز وں میں نقص ہوگا تو فرشتوں ہے پوچھیں گے کہ اس کے نامہ اٹھال میں نوافل بھی ہیں یا نہیں؟ یہ مطلب نہیں کہ اللہ ﷺ کو پیتا نیس، وہ تو سب پھی جانے ہیں لیکن بعض اوقات کی امر کی شخصے کریب ہوجاتا ہے۔

دراصل بات ریکھی کہ شروع ہی ہے پانچ نماز وں کوفرض کرنا تھا اور یہی مقصود بھی تھا اور یہی اللہ عظلے حاجتے بھی تھے،لیکن اس تک پہنچنے کے لئے بیطریقہ اختیار فرمایا۔ کی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں اور کئی الیں بھی ہوں گی جو ہماری سمجھ سے بالا ترمیں۔

ایک مسلحت بہ ہے کہ امت کو پیتہ چل جائے کہ اصل تو یہ بات تھی کہ تمہارے اوپر پچاس ہونی چاہئے۔ تھیں لیکن پانچ ہو گئیں تو اللہ ﷺ کاشکر ادا کرو، اب کم از کم ان پانچ کوتو ٹھیک سے پڑھ لو، اگر شروع ہی ہے پانچ نمازیں فرض کی جاتیں تو یہ احساس پیدانہ ہوتا۔

دوسری میدکه الله پیلانے فرمایا ہے کہ بیاتو پانچ نمازیں ہیں لیکن تو اب پچاس ہی کا ملے گا، تو بیمزید کرم بالائے کرم کہ اس واقعہ کے نتیجہ میں پانچ نمازوں پر پچاس کا اجر سلے گا، پھراس سے موکی النکھیں کا اس امت پر شفقت کا مظاہرہ ہوا، بیساری حکمت تو وہ ہے جوظاہری طور پرنظر آرہی ہے اور نہ جانے کتنی ہوں گی، ان حکمتوں کی بناء پر عفیذ کا بیطریقہ اختیار فرمایا اور شروع ہی ہے علم الہی اور تقدیر الہی میں وہی پاپٹے نمازی بی فرض کرنی مقصود بھی تھیں۔

سوال: سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ موی ﷺ کےعلاوہ کسی کوخیال نہ آیا، ابراہیم الطّین نے بھی نہیں اُو کا؟

------

پہلا جواب: اس کی بھی بہت کے حکمتیں ہوں گی جوالقد ﷺ جانے ہیں، لیکن علاء کرام نے جو ہا تیں بیان فرما ئیں ان میں سے ایک ہیے کہ اور سارے انبیاء کرام کا تعلق اللہ ﷺ کے ساتھ ایسا تھا، جس میں تا دیب کا پہلو بہت غالب تھا اس کی وجہ سے اللہ ﷺ کے ساتھ براہ راست مکا لمہ اور تبادلہ کلام کی ان کو جمت نہیں ہوتی تھی ، لیکن موک اللی کو یہ خصوصیت بخش وی گئی تھی کہ وہ '' کہ لم مالی اللہ موسیٰ تکلیماً'' تھے کہ ان کو اللہ ﷺ کو یہ خصوصیت بخش وی گئی تھی کہ وہ '' کہ لم اللہ موسیٰ تکلیماً'' تھے کہ ان کو اللہ ﷺ کے سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا اور اللہ ﷺ سے باتوں میں ذرا بے تکلفی بھی کر لیتے تھے، ہر ایک کی شان الگ اور رنگ الگ ہوتا ہے، تو بے تکلفی کا مظاہرہ بھی کر لیتے تھے، لہذا ان کو یہ خیال آگیا۔

دوم**را جواب**: د دسری بات بیہ کہ اپنی امت بیٹی نبی اسرائیل جس سے سٹابقہ پڑا تھا اس کے رنگ 'ڈ ھنگ دیکھے بچکے متھے اور ان کوتجر بہ ہو چکا تھا کہ ان پر ذرا کوئی تھکم شق ہوتا تھا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی تو اس واسطے انہوں نے کہا۔

تیسرا جواب: بعض حضرات نے ایک اورلطیف بات بھی کہی ہے، وہ یہ کہ حضرت موی الفیلا نے اللہ فیلا ہے اللہ کیا ہے۔ کہاتھ '' وب ار نسی انظر الیک'' تو اللہ فیلا نے فر مایا'' لمن قر انی'' تو '' لن قر انی'' کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت ہے انکار کردیا گیا اور بہ ہوش ہوکر گر پڑے، اور رؤیت نہ ہوسکی اور نبی کریم فیل جب معراج میں تشریف لے گئے تو با قاعدہ رؤیت ہوئی جیس کے علاء کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ رؤیت ہوئی ہے، آگ ''کتاب التوحید'' میں ان شاء اللہ تھ لی تفصیل آئے گی۔

## اہلِ عشق کے لئے عجیب نکتہ

تو موسیٰ ﷺ نے سوچ کہ میری تو رؤیت ہونہ تکی اوران کورؤیت کا شرف عطا ہو گیا ، تو میں اگر اس کو نہ د کیے سکوں جس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کم از کم اس کوقو دیکھلوں جس نے اس کو دیکھا ہے ، اس واسطے سوچا کہ بار بار جائمیں اور پھر بار بار آئمیں تو اس سے مجھے بالواسطہ اللہ ﷺ کی رؤیت کا شرف حاصل ہوتا رہے گا ، یہ نکتہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے۔واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

آ گے فرمایا ''فسر اجست فسوضع شطر ہا'' میں گیا تو اللہ ﷺ نے اس کا ایک حصہ کم کردیا ''شطس '' کے معنی اصل میں ایک حصہ کے ہوتے ہیں، بعض مرتبداس کا اطلاق نصف پر بھی آتا ہے اور بعض مرتبہ مطلق حصہ پر ہوتا ہے، تو یہال مراد نصف حصہ نہیں بلکہ مراوبعض حصہ ہے، چونکہ دوسری روابات کی روشنی میں راجے یہ ہوئی، یہال تک کہ پانچے تک آگئیں۔

"فقال راجع ربك" الخ

آخر میں جب میں پہنچ تواللہ ﷺ نے فرمایا ''هن محسس و هن محمسون'' که پانچ ہیں کیکن اجر

کا عتبارے یہ بانج نمازیں پچاس کے علم میں ہوں گی اور یہ بھی فرمایا" لا بہدل المقول لدی " تول میرے سامنے بدلیانہیں ،اس کا کیا معنی ؟ اس کا ظاہری معنی توبیہ کہ جب میں نے پچاس کہدوی تو پچاس ہی ہیں بعنی اجرے اعتبارے اور باطنی طور پراس طرف بھی اشارہ تھا کہ بس اب آ گے نہیں بدلا جائے گا۔" فوج عت الی موسی فقال"……

انہوں نے پھر کمہادالیں جائیے ،تو میں نے کہا کہ جھے شرم آگئی اور ساتھ میں '' **لایبدل القول لدی''** میں لطیف اشارہ تھا کہ بس اب ای پرمعاملہ مشقر ہوگااس لئے آپ پھرتشریف نہیں لے گئے۔ '

سوال:

بعض علاء سے بحوالہ مرقات سنا ہے کہ حضور ﷺ کی ملاقات تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے سوائے حضرت عیسی النظیلا کے اجسام مثالیہ کے ساتھ ہوئی ؟

#### جواب:

یہ بحث آ گے آئے گی ان شاءاللہ وہاں عرض کروں گا، ویسے دونوں قول ہیں ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہیاءکرام میں ہم البلام کی ملاقات اجسام مثالیہ سے ہوئی ، بعض نے کہا کہ حقیقیہ سے ہوئی ہے ، زیاد وتر علاء اہل سنت والجماعت اس طرف گئے ہیں کہ اجسام حقیقیہ سے ہوئی ہے ، کیکن اپنے مقامات سے اُٹھ کر کیسے گئے ہیں یہ بحث ان شاءاللہ آگے آئے گی۔

آ گے فرمایا ''فہم انطلق حتی انتھی ہی إلی سدر ق المنتھی'' پھر مجھے لے جایا گیا یہاں تک کہ سدر ق النتهای تک کہ سدر ق النتهای تک کہ سدر ق النتهای تک بھی اور النتهای تک جڑیں ہیں اور اس کی جڑیں ہیں اور اس کی شاخیں عرش الہی تک گئی ہیں۔

## حضرت علامها نورشاه تشميري كافرمان

حضرت علا مدانورشاہ کشمیری رحمداللہ فرماتے ہیں کہ جھے بعض روایات کی روشی میں یہ معلوم ہواہے کہ سدر ۃ المنتہٰی سے بیچے بعنی بیدو نیا اور دنیا کے بعد سات آسان بیساراعالم جہنم ہے اور ہم جس پر بیٹھے ہیں یہ بھی جہنم ہے ''العیاف باللہ العلی العظیم ''اس قول کے مطابق یہاں سے لے کرسانوں آسان تک ساراجہنم ہے ، مطلب بیہ ہے کہ وہ وقت آ کے گا (اللہ بھاللہ معاف کرے) بیسب جہنم ہوگا اور سانویں آسان سے اوپر جنت کا علاقہ شروع ہوجاتا ہے اور پھر وہ غیر متناہی ہے ،اللہ بھاللہ ہی جانے کہاں تک گیا وہ سارا جنت کہلاتا ہے۔تو حضرت شاہ صاحب رحمداللہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہٰی اس لئے کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کی جڑیں ہیں وہاں جہنم کے علاقے کا منتہی ہے۔

پر فرمایا کہ مجھ وہاں تک لے جایا گیا۔"فغشیها الموان الادری ماهی" یعنی سدرة النتها کوا یے رنگ و هانیے ہوئے تھے کہ جن کی حقیقت کائسی کو پہنہیں یعنی جتنے رنگ ہم نے دنیا میں ویکھے ہیں ، جانتے ہیں کہ میسرخ ہے، بیسبز یا ہرا ہے لیکن وہ سارے الوان عجیب وغریب تھے کہ ان کے لئے انسانی لغت نے کوئی الفاظ

" شم اد خلت المجنة المخ" بجر مجمع جنت من واخل كياكي ، تومين في ديك كراس من موتى كى لڑیاں اور ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔

"حمائل" كامطلب

"حبائل" كياچيز ج؟ بعض ف كباب بيحبائل مجهين تيس آياك كيالفظ ب، كيونك حبائل عام طورير جواستعال موتا بوه "حبيلة" كرجم بجوجال كوكت بين جيها كمديث من آيابك " النسساء حبائل الشيطان" كيورتين شي طين كے بيسيكے ہوئے جال ہيں۔ابموتی كے جال كيے ہو سكك ؟

بعض نے کہا کہ یہاں تھیف ہوگئی ہےاصل میں جنابذ تھا حبائل نہیں تھا اور جنابذ جدبذ کی جمع ہے،اور جنبذ'' قبُ'' کو کہتے ہیں، تو'' **جنبابید اللؤلو'' نے معنی موتیوں کے قب**ے ہوئے ،لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جس طرح حبائل جمع صبلہ کی آتی ہے ای طرح جمع حبالہ کی بھی آتی ہے جس مے معنی ٹریاں ، قلا وہ اور ہار کے آتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے کسی مقام پر لٹکے ہوئے ہار و کیکھے تو فرمایا کہاس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مثنک ہے۔

حدیثِ اسراء جوامام بخاری رحمۃ امتدعلیہ نے یہاں روایت کی ہے اس کی باتی تفصیل معراج کے واقعہ میں آئے گی جواس کا سیجے محل ہے۔

• ٣٥ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن صالح بن كسيان عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتيىن ركىعتين في الحضر و السفر فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر . رانظر: ۹۰۰، ۱۲۲۳۹۳۵

ال وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، وقم: ٥ - ١ ١ ، وسنن النسائي كتباب المسلاة ، باب كيف فرضت الصلاة ، رقم : ٣٣٩ ، وسنن أبي دالود، كتاب الصلاة ، باب صلاة المسافر ، رقم: ١٠١٣ : ومستبدأ حيميد، بساقي مستبد الأنتصبار، بناب بناقي المستد السابق، وقم: ٢٣٤٤٧ ، ٢٣٨٢٩ ، ٢٥٠٨ ، ٢٥٠، ٣٣ / ٢٥ / وموطباً مبالك، كتاب النداء للصلاة بياب قصر الصلاة في السفر ، رقم : ٣٠ ٣ / وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر، رقم: ١٢٤٠.

## مشروعيت ِنما ز كاابتدا كى حصه

ید حفرت عائش صدیقه رضی التدعنها کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فر مایا کہ اللہ ﷺ نے جب نماز فرض کی تھی توسفر وحفر دونوں میں دو دور کعتیں فرض کی تھیں بعنی تمام نمازیں دو دوتھیں سوائے مغرب کے کہ وہ تین تھیں،" فیاقوت صلواۃ السفو و ذیعہ فی صلواۃ المحضو" پھرسفر کی نماز توا ہے حال پر برقر اررکھی گئی اور حفر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا، بعنی حضر کی نماز دور کعتوں کے بج بے جار کعتیں کر دی گئیں۔ سولے

#### سفرمیں قصر کرناعزیمت ہے

اس خدیث سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ سفر میں قصرعز نمیت ہے، رخصت نہیں، لہٰذا سفر میں قصر واجب ہے، اتمام جائز نہیں،اس واسطے کہاس حدیث میں حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا کہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی اصل رکعتیں دو ہی فرض کی گئی تھیں،تو سفر کی حالت میں دور کعتیں برقر ارر ہیں اور حضر میں اض فہ ہو گیا ہے!

معلوم ہوا کہ سفر میں جو دورکعتیں پڑھی چاتی ہیں وہ اپنی اصل پر ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں گئی ،جس کی بنا پر بیہ کہا جائے کہ وہ رخصت تھی۔ بیمسئلہ ان شءاللہ تعالی " **اسو اب تقصیر الصلو'ۃ " می**ں سفر کی نماز میں تفصیل ہے آئے گا۔

#### ضعيف استدلال

یہاں اس مدیث کے بارے میں صرف اتناسجھ لیجئے کہ حنفیے نے اس سے استدلال کیا ہے لیکن

سل وقد يخطر بالبال أن ماروته عائشة رضى الله عنها محمول على الزمان الذى كان يصلى فيه الصلاتين فقط، الفجر والعصر، وذلك قبيل الإمسراء ولعلها كانتا اذ ذاك ركعتين ركعتين كما وصفتها، فلما فرضت في الامسراء ، فرضت ابتداء على الشاكلة التي رواها ابن عباس رضى الله عنهما الخ، فيض البارى، ج: ٢ ، ص: ٢.

"إلى واحتج أصحابها بهيدا الحديث،أعنى:قول عائشة رضى الله عنها،المذكور في هذا الباب،على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، وبما رواه مسلم أيضاً عن مجاهد عن ابن عباس،قال: فرض الله الصلاة على لسان لبيكم في المحضر أوبع ركعات، وفي السفور كعتين، وفي المحوف ركعة ورواه الطبراني في معجمه بلقظ: "افتوش رسول الله منته وكعتين في السفو كي افترض في المحضور أوبعاً. وبما رواه النسائي وابن ماجه عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن عمر". قال :صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد منته ورواه ابن حبان في: صحيحه ولم يقدحه بشي، عمدة القارى، ج: "، ص: ٢٥٢.

استدلال اتنا قوی نہیں ،اس کی ایک وجہ تو حافظ ابن حجرعسقلا نی رحمہ اللہ نے یہ بیان فر مائی ہے کہ دوسری روایتوں ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں بیشک دور ورکعتیں تھیں لیکن جب معراج میں یا نچے نمازیں فرض کی گئیں تو اس میں چاررکھتیں ہی فرض کی گئیں تو گو یا حضر کے اندر دورکعتوں سے چاررکھتیں ہوگئیں اور وہ کہتے ہیں کہ قصر کا تھم مدینه طیب میں آیا تو ایسانہیں ہے کہ سفر کی نماز اپنی جگہ برقر ار رہی ہواور پھرفوراً حضر میں اضافہ ہو گیا ہو، بلکہ نچ میں فاصلہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا جب کہ سفر کا کوئی تھم تھا ہی نہیں ،اس واسطے کہ قصر کے احکام نہیں آئے تھے اور حصر کی نماز میں اضا فہ کر کے حیار کر دی گئیں ، پھر مدینہ طبیبہ میں قصر کے احکام آئے تو اس وقت میں جیا رکو پھر دو کی طرف منتقل کردیا گیا،اس واسطےاس ہے استدلال پوری طرح واضح نہیں۔ ہا

#### حضرت شاہ صاحب رمہ ہیں کی رائے

اور دوسرى اس وجدس كدحفرت شاه صاحب رحمد اللدف ودفيض البارئ سي فرمايا كد محصر بدخيال ہوتا ہے کہ ریبہ جوحضرت عا کشدرضی اللہ تعالی عنہا قرمار ہی ہیں کہ شروع میں دو دور کعتیں فرض تھیں بعد میں جار کی تھئیں،اس سے مراد وہ دورکعتیں ہیں جواسراء کے واقعہ سے پہلے مسلمان عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے،تو اس وفت دو دورکعتیں تھیں لیکن جب اسراء کا واقعہ پیش آیا تو اس وفت میں دو دورکعتوں کے بجائے جارر کعتیں ى فرض كى تئير ، \_

تواس واسطے پیرجووا قعہ بیان کررہی ہیں پیفرضیت صلو ۃ خمسہ سے پہلے کا ہے کہ دو دورکعتیں پڑھی گئیں لہٰذااس ہے استدلال اتنا واضح اور تا منہیں ہے،حنفیہ کے پاس دوسرے دلائل ہیں جوان شاءاللہ تعالی متعلقہ باب میں آجائیں گی۔ لا

## (٢) باب وجوب الصلاة في الثياب

کپڑے پہن کرنماز پڑھنافرض ہے وقول اللَّه تعالَى : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف : ٣١] و من صلى ملتحفا في ثوب واجد ، ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ قال: "يزره ولو بشوكة" ، في إسناده نظر ، ومن صلى في الثرب الذي يجامع فيه مالم يرأذي ،

قل راجع:فتح الباري، ج: ١ ،ص:٣١٣، دار المعرفة، بيروت.

۲] أنظر :حاشيه ۳]

وأمر النبي ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريان.

ا ٣٥ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم ، عن محمد ، عن أم عطية قالت : أمرنا أن تنخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة السمسلمين ودعوتهم ، ويعتزل الحيض عن مصلاهن ، قالت امرأة : يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب ، قال : "لتلبسها صاحبتها من جلبابها"، وقال عبد الله بن رجاء : حدثنا عسمان قال : حدثنا محسد بن سيرين قال : حدثنا أم عطية : سمعت النبي الله بهذا.

## مقصودامام بخاري رحمهإللد

"باب وجوب الصلاة في الثياب" الخ

یہ باب قائم فرمایا" بساب وجوب المصلاة فی الثیاب وقول الله تعالی: "مُحدُوا ذِینَدَگُمُم عِنْد مُل مَسْجِد " مقصدیہ کہ پہلے باب پس نماز کی فرضیت کابیان تھا کہ نماز کر بخرض ہوئی؟ کس طرح فرض ہوئی؟ اوراب یہال سے امام بخاری رحمہ القدنماز کی جوشرا لکا ہیں، ان کابیان شروع کررہے ہیں، ان بیل سب پہلے اہم شرطستر عورت ہے، ستر عورت نماز کی صحت کے لئے لازم ہے، تواس واسطے اب ستر عورت کے متعلق ابواب آرہے ہیں، پہلا باب ہے "بساب وجوب المصلواة فی المعیاب" اس کا مقصدیہ ہے کہ ستر عورت ضروری ہے اور کپڑے پہن کر نماز پڑ ھنا ضروری ہے، اس کے بارے بیس ترجمۃ الباب بیس آ بہت ذکر کی عورت ضروری ہے اور کپڑے پہن کر نماز پڑ ھنا ضروری ہے، اس کے بارے بیس ترجمۃ الباب بیس آ بہت ذکر کی ہے کہ "مغلق ابواب ہیں آ بہت فر کہ مشرکین بعض اوقات بالکل علی تھی ہم جو طواف کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنچ تھے۔ وہ (مشرکین) کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کا طواف اس لباس ہیں نہیں کریں گے جس لباس میں گناہ کئے ہیں، تو بیصرف تحس کے لئے جائز ہے (یعنی عرب کے بعض وہ قبائل جو بحاور بیت اللہ تھے بی بہت اللہ کے قریب رہ کراس کی خدمت بھی کرتے تھے تو اس کو تمس کہا جاتا تھا) ان ہیں بیت اللہ تھے بی بیت اللہ کے قریب رہ کراس کی خدمت بھی کرتے تھے تو اس کو تمس کہا جاتا تھا) ان ہیں بیت اللہ دی تھی وہ چند قبائل ہے جن میں قریش بھی داخل ہیں۔

تحس اس لئے کہا جاتا تھا کہ مجاور ہونے کی وجہ ہے ان کے پچھ مخصوص احکام انہوں نے خود بنا کراپنے او پر ہاکد کرر کھے تھے، مثلاً گوشت نہیں کھاتے تھے اور جب جج کو جاتے تھے تو وقوف عرفات نہیں کرتے تھے بلکہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے کیونکہ ان کا کہنا ہے تھا کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں ، لہذا حرم سے با ہر نہیں جا ئیں گے اور عرفات چو لکہ حرم سے با ہر ہے اس واسطے وقوف عرفات میں کرنے کی بجائے مزدلفہ میں کرتے تھے، اس طرح

کے بہت ہے احکام اپنے سے مقرد کرد کھے تھے۔

#### حمس کے ساتھ عرب کا عقیدہ

میں کے بارے میں عرب کا عقیدہ تھا کہ مس کے لئے تو جائز ہے کہ اپنے لہاں میں دہ طواف کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ایسی پابندیاں عاکد کی بین جس کی وجہ ہے وہ گناہ نہوں کرتے مطال نکہ بہت کچھ کرتے تھے کیون جن کو وہ گناہ نہوں کرتے نے لیوگ اپنے لہاں میں طواف کر سکتے تھے اورا گر دوسر بسید کا کوئی آ دمی آئے تو وہ ان (محس) کا لباس اگر بہن لے تو طواف کرسکتا ہے یعیٰ محس میں ہے کسی کا لباس مستعار سے کر طواف کرسکتا ہے لیکن اگر نہ تو خود محس میں ہے ہو، نہ مس کے کپڑے ملے ہوں تو پھر بہتر یہ ہے کہ مستعار سے کر طواف کرسکتا ہے لیکن اگر نہ تو خود محس میں ہے ہو، نہ مس کے کپڑے ملے ہوں تو پھر بہتر یہ ہے کہ عربان ہوکر طواف کر سے تھے کہ مس میں ہے کہ کر طواف کر تا ہو ان کر طواف کر تا اور کھٹ کرتے ہو اوہ کیڑے ہے دینئر دار ہوکر طل فی مجر دہوکر طواف کرتا ، تو ان کا پیطر لیقہ تھ ، آیت کر یہ اگر کپڑے نہ منہ تو وہ اپنے کپڑے ہے دستجر ہا نے اس طریقہ کوئن فر مایا اور تھم ویا کہ مجد کے زدیک اپنا ہاس اختیار کروادر طواف کرو۔

#### طواف عرياں كى ممانعت

حضورا قدس ﷺ نے حضرت علی ﷺ کو میں جواحکام حج و سے کر بھیجا تھا تو اس میں حضرت علی ﷺ کوفر ، یا "الا يطوف بالبيت عريان" کهاب کوئی آ دمی بيت الله کا نظاطواف نبيس کرے گا۔

امام بخاری رحمہ القد یہاں اس آ میت کریمہ اور حدیث کول کر ترجمۃ الباب میں اس بات پر استدلال کررہے ہیں کہ جب طواف کے اندر کپڑے پہننے کو ضروری قرار دیا گیا، حالانکہ طواف ای عبادت ہے جس میں پابندیاں کم ہوتی ہیں تو نماز کے اندر بطریتِ اولی کپڑے پہننا ضروری ہوگا کیونکہ نماز کی پابندیاں طواف کے مقابلے میں زیادہ ہیں، تو فر ، یا قول اللہ عزوجل: "خلاوا زینت کم عند محل مسجد" آ گے فر ، یا"و من صلّی ملتحفاً فی ثوب واحد" یہ جاتا نامقصود ہے کہ اصل جونماز کی شرط ہوہ سرعورت ہے کہ آ دی کے عورت کا حصہ ہے وہ ڈھکا ہوا ہواور ساتھ میں مسنون یہ ہے کہ جسم کے باتی اعضاء جوعورت نہیں ہیں ، وہ بھی دی کے جسم کے باتی اعضاء جوعورت نہیں ہیں ، وہ بھی دی کے ہوئے ہول۔

# مقصوداصلی سترعورت ہے، کپڑوں کی تعداد کی قید نہیں

ہیمقاصد جس طرح بھی حاصل ہو جا کیں اس میں کپڑوں کی تعداد کی کوئی قیدنہیں ہے کہ ایک کپڑا ہویا

د د ہوں یا تبن ہوں بلکہ اگر سارے جسم کو چھیالیا گیا تو بس وہ مقصد حاصل ہو گیا ،لہذا اگر ایک کپڑے کے اندر بھی کوئی نمازیڑ ھے تواس میں لیٹ کرنمازیڑ ھناجا تز ہے۔

امام بخاری رحمه القدے بیت عبیداس لئے فرمائی کہ بعض روایات میں ایک کیڑے کے اندر لیٹ کرنماز پڑھنے کومنع کیا گیا ہے بینی اس میں اشتمال الصماء ہے منع کیا گیا ہے لیکن اشارہ کردیا گیا کہ جومنع کیا گیا ہے وہ اس دجہ سے نہیں کہ کیڑوں کی کوئی تعدادنماز کیلئے مقررہے بلکداس لئے منع کیا گیا ہے کہ اشتمال الصماء کے آندر آ دمی بالکل اس طرح ایک کپڑے کے اندر ہاتھ یا وَ س کواس طرح سے بند کر لے کہ اگر کسی ضرورت کے وقت نکلنا پڑے تو کھنس جائے ،توبیامرارشا دکا ہے ورنہ فی نفسہ نماز کے اندراگر ایک ہی کیڑ اہواور وہ ساتر ہوتو وہ کا فی ہے، پھرا یک کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تین مختلف حالتیں ہیں جن کوامام بخاری رحمہ اللہ نے تین مختلف ابواب میں بیان کیاہے۔

**مهلی حالت : – ایک حالت پیه بے که کیڑ ابہت کشادہ ہو بعنی ایک کیڑ ایا ایک جاّ در ہے کیکن وہ بہت کشادہ** ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آ دمی اس کواوڑ ھے اور اس کا ایک پلوایک کندھے پر ڈال دے تا کہ پوراجسم حھیب جائے اورکوئی حصہ کھلا ہوانہ رہے۔

دو**سری حالت: -**اگروسیتے ہے لیکن بہت زیا دہ وسیع نہیں بلکہ متوسط در ہے کا ہے تو اس صورت میں اگر کند ھے پر ڈالے گاتو عین ممکن ہے کہ کندھے کے نیچے تک زیادہ نہیں جار ہا ہوتو کسی وفت کھل کر گر جانے کا امکان ہے الی صورت میں اس کا بہتر طریقہ سے کہ دونوں پلو لے کر با ہر فقا کے اویر دونوں کو آپس میں باندھ لے تا کەگرنے كااندىشەندىپ ـ

**تمیسری حالت: -اگر کیٹر انٹک ہے تو اب اگر اس کو او پر لے جائیگا تو نٹک اتنا ہے کہ وہ دونوں کا ندھوں** پڑہیں آئے گا تو اس صورت میں بجائے اس کے کہ پوراجسم ڈ ھائے، پھرصرف تہبند کے طور براستعال کر لے بعنی از ار کے طور پراس کو پنچے با بمرھ لے اور ناف سے او پر کا حصہ کھلا رہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔

چنانچہ پہلا بب جوامام بخاری رحماللدنے یہاں آ گے قائم کیا ہے " ماب عقدالا زار علی القفا في الصلوة "اوردومراباب" باب الصلوة في الثوب الواحد ملتحفاً به".

" قبال النزهبري في حديثه: الملتحف المتوشح ، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الإشتمال عليه منكبيه ، قال : وقالت أم هاني : التحف النبي الله بثوب ، وخالف بين طرفيه على عاتقيه. "

بیاس صورت بی ہے جب کہ بہت کشاوہ ہو، اور جب متوسط ہوتو ''عبق مدالاً زار عبلسی المقف اللی المصلوة" اور پرآ كتيرابابة تم كيا بك "بساب اذا كسان الثوب صيقا" يعنى كيرا تنك بوتواس صورت میں صرف إزار کے طور پراستعال کرنے کا حکم ویا گیا ہے۔

#### خلاصئر بحث

خلاصہ یہ ہے کہتی الامکان آوی کو چاہیے کہ "فسٹو" جننا زیادہ کر سکے اتنا بہتر ہے۔ اگر چفرض تو یہ ہے کہ صرف عورت کا تستر ہوجائے لیکن جتنا اس سے زیادہ تستر کر سکتا ہوتو وہ کرلے۔ کپٹروں کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ "وید کس عن سلمہ بن الا کوع أن النہی شکھ قبال: یؤ دہ ولو بشو کہ " یعنی حضرت سلمہ بن الا کوع رضی القد عندروایت کرتے ہیں کہ بی کریم شکھنے نے فر مایا کہ اگر آدی ایک کپڑے کے دو پلووں میں لینا ہوا ہے تو ایسے کپڑے کے اندر بٹن لگا لے، چاہے کا نے بی کا کیوں نہ ہولیعی وہ پرت کپڑے کے اندر ایسے ہیں کہ ان کواگر ایک کے او پر کرلے گا تو رکوع میں جاتے وقت ان کے ہے جائے ان کے ہے ہیں ہونے کوائ ہے۔ تو ان دونوں کے کناروں کوآئیں میں ایک دوسرے سے با ندھ لے جیسے بٹن لگائے جاتے ہیں، ایک کا خے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ "و فسی است ادہ نظر "لیکن امام بخاری رحمہ القد نے فر مایا کہ اس عربی کی سند میں کلام ہے۔

# حالت مجامعت میں پہنے ہوئے کپڑے کا حکم

"ومن صلَّى في الثوب الذي يجامع فيه "

اس میں بھی اور ترجمۃ الباب میں بھی یہ مسئد بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کپڑ اساتر ہے تو اس میں نماز پڑھ لینی چاہیئے ،اورا گرای کپڑے میں اپنی بیوی ہے بم معت بھی کی ہوتو بھی اس کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ''مسالم میں فیسہ اذی '' جب تک اس میں کوئی نجاست نہ دیکھے۔ یہ در حقیقت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی طرف اش رہ کر دیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے ان سے کہ حجماتھا کہ:

" هل كان رسول الله على يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه".

تو حضرت ام حبيبه رضي القدعنها في أمايا:

" نعم اذامالم ير فيه اذي".

ا بن حبان رحمه الله في اس حديث كوسيح قر ارديا ہے اور سيح ابن حبان ميں مروى ہے ۔ بےلے `

منى كى نجاست پر حنفيه كااستدلال

اس ہے معلوم ہوا کہ جس کیڑے میں آ دمی نے مج معت کی ہوتو اس کے اندر نماز پڑھنا جا تزہے جبکہ اس

عل صحيح ابن حيان، وقم: ( 233 ، ج: 2 ، ص: 1 • 1 ، دار النشر مؤسسة الرسالة ، بيروت ، منة النشر: 2 / 1 m ه.

------

کے اندر نجاست نہ گلی ہو۔ اس سے حنفیہ من کی نجاست پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ یہاں''اذی" سے مراد منی ہے تو معنی یہ ہوا کہ ان ہوگئے ہے تو پھرنماز نہیں پڑھ سکتے ،معلوم ہوا کہ نی نجس ہے۔ 14

"السلسها صاحبتها من جلبابها" اس صدیث کویبال پرلانے کامنشاً یہ ہے کہ ایک حورت نے آپ کی سے پوچھا کہ جس عورت کے پاس جلباب نہ ہوتو کیا وہ عید کی نماز کے لئے جاسکتی ہے؟ تو آپ کی نے فرمایا کہ اس کی ساتھن (ساتھی) اس کو جلباب دے دے۔ تو یبال اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب عورت نماز کے لئے جائے تو جلباب ضروری ہے، کیونکہ عورت نے مقامہائے عورت زیادہ ہیں، عورت کا پوراجسم عورت ہے، سوائے وجہ اور کفین کے، اس واسطے اس کے لئے جلباب بھی ضروری ہونا چاہیے تا کہ جسم کا کوئی حصہ کھلاندر ہے۔

# (٣) بابُ عقد الإزارعلي القفا في الصلوة،

### نمازمیں تہبند کا پشت پر باندھنے کا بیان

"وقالَ أَبُوُ حَاذِم عَنْ مِنْهِلِ: صَلَّوْا مِعِ النَّبِيِّ ﷺ عاقِدِ أَ ذَرِهِمْ عَلَى عَوَا تِقِهِمْ". ابوعازم حضرت مهل ہے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز اس عالت میں پڑھی کہ انہوں نے اپنی ازاروں کواپنے عواتق (کندھوں) پر باندھا ہواتھا۔

۳۵۲ حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد، عن محمد بن المنكدر، قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشحب، قال له قاتل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي ∰؟ وأنظر: ٣٥٣، ٣٤١، ٣٤٠] وإ

٣٥٣ .. حدثت منظرف أبو مصعب قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الموالي ،عن

ول و في صحيح مسلم، كتباب المصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفه لبسه، وقم: ٥ + ٨، وسنن أبي داؤد، كتاب المصلاة باب في صحيح مسلم، كتباب المصلاة باب المصلاة باب في الرجل يصلي في قميص واحد، وقم: ٥٣٨، ٥٣٨، ٥٣٨، المحد، باقي مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبد السلسه، وقم: ٣ - ٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٨، ١٣٩٩، ١٣٩٩، ١٣٩٩، ١٣٩٠، ١٣٩٨، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٩، ١٣٩٨، ١٣٩٨، ١٢٠١، ١٣٩٢، ١٢٠١، ١٢٠١، ١٢٠١، ١٢٠١، ١٢٠٠، ١١٠٠، وموطأ مائك، ، كتاب النداء للصلاة، باب الرحصة في الصلوة في العلوة في الع

٨٠ قوله: "ولم يرفيه أذى "وهذا ايضاً دليل على أنه ذهب الى نجاسة المنى، فيض البارى، ج: ٢٠٠٠: ٩.

محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب و احد، وقال: رأيت النبي ﷺ يصلى في ثوب.[راجع: ٣٥٢]

فر ماتے ہیں کہ حضرت جاہر ﷺ نے ایک ایسی ازار میں نماز پڑھی کہ اس کوانہوں نے اپنی گدی کے پیچھے با ندھ رکھاتھ اورانہوں نے کپڑے ''مشبجب'' پر ڈال رکھے تھے۔''مشبجب''اس کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف تکون کی طرح تین لکڑیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں تا کہ اس پر کیڑے ڈالے جاسکیں ۔ پھڑسی کہنے والے نے کہا کہ آ پےصرف ایک بی ازار میں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت جا پر ہیڑے نے کہا کہ میں نے جان بو جھ کراس طرح اس لئے کیا تا کہتم جیسااحمق مجھے دیکھے (اور ہم میں ہے کسی کسی کے پاس حضورا قدس ﷺ کے زمانے میں دو کپڑے ہوتے تھےلیکن عام طور ہے ایک ہی کیڑ اہوا کرتا تھا ) تا کہاوگوں کو بیدمسئلہ معدوم ہوجائے کہا یک کیڑے میں نماز یڑ ھنا مکروہ یا نا جا ئزنہیں ہے،اگر جیسنت یہ ہے کہ آ دمی ایسے کیڑوں میں نماز پڑھے کہ جن کو پہن کر دوسروں کے ساسنے جاسکتا ہو،للہٰذااگر آ دمی کے بیاس اچھے کپڑے ہیں تو ان کوچھوڑ کرخرا ب کپڑوں میں نما زیڑھنا پیندیدہ نہیں ہے ہیکن یہاں چونکہ حضرت جا بر ﷺ کو مسئلہ بتلا نامقصود تھا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس لئے انہوں نے باوجود كير عدوبال يركنكر بنے كايك كيرے كائدر نماز يرهالى

### (٣) باب الصلوة في الثوب الواحد ملتحفا به،

صرف ایک کپڑے کو لپیٹ کرنماز پڑھنے کابیان

قبال النزهيري في حيديشه :التملتحف المتو شح ،وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الا شتمال عليه منكبيه ،قال : وقالت أم هاني: التحف النبي ﷺ ، هوب ، وخالف بين طرفيه على عاتقيه .

٣٥٣ ـ حدثنا عبيدالله بن موسى قال:حدثنا هشام بن عروة ،عن أبهه عن عمر بن ابي سلمة أن النبي ﷺ في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه .[أنظر :٣٥٢،٣٥٥] ٧٠

وفي صبحيح مسلم، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ، رقم : ٢ • ٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة باب ماجاء في الصلاة في الثوب الواحد، وهذا الله، وهذن النسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد رقم : ٢ ٢٥، ومسنس أبي داؤد، كتاب الصلواة، باب جماع ألواب مايصلي فيه، رقم: ٥٣٣، وسنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، بناب الصلاة في التوب الواحد، رقم: ٣٩ • ١ ، ومسند أحمد، أوّل مسند المدنيين أجمعين، باب حديث عمر بن أبي سلمة، وقم: ١٥٤٣٥ ، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، وقم: ١٩٢

۳۵۵ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال:حدثنا يحيى قال:حدثنا هشام قال:حدثنى أبيى عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي ﷺ يصلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد القي طرفيه على عاتقيه. [راجع: ۳۵۳]

۳۵۲ ـ حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامه ، عن هشام ،عن أبيه أن عسر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله الله الله على عامر بن أبي سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه .[راجع ٣٥٣]

عدر بن عبيدالله أن أباه مرة مولى أم هانى بنت ابى طالب أخبره أنه سمع أم هانى بنت أبى طالب تعبيدالله أن أباه مرة مولى أم هانى بنت ابى طالب أخبره أنه سمع أم هانى بنت أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح فوجدته يفتسل و فاطمة ابنته تستره ، قالت فسلمت عليه ، فقال: (من هذه؟) فقلت: أنا أم هانى بنت أبى طالب، فقال: (مرحبا بأم هانى) فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا فى ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يارسول زعم ابن أمى أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله عن: (قد أجرنا من أجرت ياأم هانى)، قالت أم هانى : و ذاك ضحى . [راجع ٢٨٠]

. حضرت ام ہای رسی القدعتها کے صرصورة اسی پر صفح کا واقعہ ما بن بین کر راہے بین بہاں ایک جملہ کا اضافہ ہے کہ جب آپ بھی انسه قاتل رجلا" المخ یعنی میں است قاتل رجلا" المخ یعنی میرے بھی کی نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک آ دی کوئل کرے کا حالا نکہ میں نے اس کو پناہ دیدی ہے اور اس کا نام فلال ابن میر ہے۔

(بیوفتح کمک واقعہ ہے اور بید حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے سسرالی رشتہ وار تھے جب حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کم مرمہ میں واخل ہوئی توانہوں نے ان کوامان ویدی ، لیکن ان کے بھائی باوجو وامان ویدے کے اس کوآل کرناچا ہے ہیں) تورسول اللہ کے فرمایا "قلد اجو نا من اجوت یا ام ھانی" کدا ہے ام ہانی جس کوتم نے امان وی ہم نے بھی اس کوامان ویدی۔ ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ " ذمة المسلمین واحدة یسعی ہے الدن اھم " تمام مسلمانوں کی ومدواری برابر ہے توادنی ورجہ کامسلمان بھی اگر کسی کوامان ویدی تھی تو ان کے مسلمانوں پراس کی ومدواری واجب ہے ۔ تو جب حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے امان ویدی تھی تو ان کے مسلمانوں کے کا ادادہ کرنا ورست نہیں تھا، لیکن آنخضرت کے مزیدتا کید کے لئے فرمایا کہ ہم نے بھی اس کوامان وی تھی۔

٣٥٨ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن إبن شهاب، عن

سعيد ابن المسيب ، عن أبي هريرة : أن سائلاسأل رسول الله عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله ﷺ : (أو لكلكم ثوبان ؟) . [أنظر :٣٦٥]

### (۵)باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه

جب ایک کپڑے کامیں نماز پڑھے،تو چاہیئے کہاس کا کچھ حصہ اپنے شانے پرڈال لے

٣٥٩ ... حدثنا أبو عاصم، عن مالك ، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج ،عن أبي هريرة قال:قال النبي ﷺ (لايـصـلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شني).[أنظر: • ٣١٦] ال

• ٣٦ - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة قال: سمعته أوكنت سألته قال: سمعت أباهريرة يقول:أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه ). [راجع: ٣٥٩]

# حدیث باب کی تشریح

پہلے حدیث میں بیفر مایا کہ اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر پچھ بھی نہ ہو، کیونکہ دونوں طرف سے جب کندھے پر کچھنہیں تواہیے ہی کندھے کے نیجے ڈال دیا ہے تو جب رکوع میں جائے تو کھل جنے كا نديشه ب،اس لك دوسرى آن والى حديث مين اس كاطريقه بتاريج بين كد "فليخالف بين طوفيه".

### (٢) باب اذا كان الثوب ضيقا

# جب کیڑا تنگ ہوتو کس طرح نماز پڑھے

١ ٣٢ \_ حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان ،عن سعيد بن السحارث قال: سألنا جابر بن عبدالله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: خرجت مع النبي

الروشي صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة ليسه، وقم: ١ • ٨٠ وسنن النسائي ، كتاب القبلة، باب صلاة الرجل في التوب الواحد ليس على عاتقه مته، وقم: 1 22، وسنن أبي داؤد، كتاب العبلاة، ياب جماع أثواب ما يصلي فيه، رقم: ١ ٥٣٢ ، ٥٣٢ ، ومستدأ حمد، باقي مستد المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ٢ • ١٥٣ ، ٤ ، ٢ • ١ ٣٧٠/١ ١ ، ١ • ١ • ١ • ٣٣٠ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم: ١٣٣٦.

ﷺ في بعض أسفاره فجئت ليلةلبعض أمري، فوجدته يصلي وعلى ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه ، فلمما انصرف قال: (ماالسرى ياجابر؟) فأخبرته بحاجتي فلما فسرغست قسال: (مساهدة االاشتمسال الذي رأيت؟) قلبت: كمان ثوب قمال: ((فان كمان واسعافائتحف به ، وان كان ضيقا فاتزربه)) . [راجع: ١٣٦]

# ثؤب واحدمين نماز كاحكم

سعید بن عارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر ﷺ سے ہم نے بو چھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

انہوں نے کہا کہ میں نی کریم اللہ کے ساتھ اپنے کی کام سے کسی سفر میں تھا، ایک رات میں آپ اللہ کے پاس آیا" فو جدتہ بصلی وعلی توب واحد" اور صرف ایک ہی کپڑ اتھا" فا شدملت به "میں اس میں لپٹا ہوا تھا "وصلیت السی جانب "اور آپ کے برابر میں کھڑ ہے ہو کرنماز شروع کردی "قسال ماالسری یا جا ہو" کرآپ اللہ نے کہاا ہے جابر! رات کوآئے کا کیا مقصد ہے؟

سُر کُل کہتے ہیں رات کے وقت ہیں چلنا ، توبیتم کیوں آئے ہو؟" فسا خبو ته بحاجتی فلما فرغت قال ما هذا الا شعمال الذی وأیت " بیجوتم ایک ہی کپڑے ش لیٹ کرنماز پڑھ رہے تھے کیا بات تھی؟ تو ہیں نے کہا " کان فوب " میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا" قال فان کان واسعاً فا لتحف به ، فان کان طبیقاً فاتز دبه".

آپ نے فر مایا کہا گرکپڑ اواسع ہوتب تو اس میں اس طرح لیٹ جا ؤ کہ وہی دونوں طرف ڈ ال لواور اگر ننگ ہوتو پھریہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ،اس کواز اربنا کر استعال کرلوتا کہ جوعورت ہے وہ تھپ جائے اور جوحصہ او پر کاہے وہ نگار ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔

٣١٢\_ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنياً بوحازم ،عن سهل .
 قال: كان رجال يصلون مع النبي هي عاقدي أزرهم على اعناقهم كهيئة الصبيان وقال للنساء : لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. [أنظر : ٣ / ٥٠٨ / ٢ ] ٢٢

# شريعت کی دورانديش

حفرت بهل بن ساعد علی فرماتے ہیں کہ لوگ نی کریم کی کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ انہوں نے ازاریں اپی گردنوں پر باندھی ہوئی تھیں '' مجھینة الصبیان '' جیسے بچوں کو مائیں باندھ دین ہیں تاکہ بچ گر نے نییں۔اور عور توں سے کہا جاتا ہے کہ ''لا تسر فعن دؤسکن حتی یستوی المسوحال جلوسا '' کہتم اپنے سراس وقت تک بحدے سے ندا ٹھان جب تک مردبیٹھ ندجا کیں لیخی جب مردآ گے نماز پڑھ رہے ہوں اور پیچھے عور تیں نماز پڑھ رہی ہوں تو الی صورت میں عور توں کو کہا جاتا تھ کہتم اپنا سراس وقت تک سجدہ سے ندا ٹھانا جب تک مردبیٹھ ندجا کیں اور اس سے مقصد بیتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مردکی عورت (شرمگاہ) کا کوئی حصہ ظاہر ہوجا ہے۔

سوال: بعض لوگ مساجد میں نمی زکے لئے ٹو پیال رکھتے ہیں جبکہ وہٹو پی عام حالات میں نہیں پہنتے۔ جواب: آ دمی کوچ ہے کہ اپنی ٹو پی خود اپنے پاس رکھے، لیکن اگر بالفرض اس وقت کسی کے پاس ٹو پی نہیں ہے، تو دوخرابیال لازم سکیں گی۔

(۱) وہ ننگے سرنماز پڑھے۔

(۲) الیی ٹوپی میں نماز پڑھے جوعام طورے وہ نہیں پہنتا۔

ان میں پہنے کے مقابلہ میں دوسری خرابی اھون ہے اس لئے ننگے سر پڑھنے کے مقابلے میں بہتر ہے کہ وہی لیلے اور نماز پڑھ لے ،لیکن (حقیقت میں ) دونوں باتیں غلط ہیں۔

# لفظ'' ابن''کے پڑھنے میں ایک اہم غلطی پر تنبیہ

سوال:- بیسوال کیا جا تا ہے کہ عام طور پر فضائل اعمال کی تعلیم میں حدیث بیان کرتے وقت اورار دو پڑھتے وفت ''عبداللہ ابن مسعود ﷺ'' کہتے ہیں حالا تکہ بیت خمیم نہیں ،اس وجہ سے عربی میں بھی پڑھتے ہیں؟

جواب: -اردواورفاری میںاس لئے غلط نہیں ہے کہاس میںاعراب کا لحاظ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ہر عالت میں مضاف مکسور ہوتا ہے،خواہ اعرا بی حالت کوئی بھی ہوجیسے ہیں مسعود پھین ابنی عمرﷺ، وغیرہ۔

اُس واسطے وہاں پرکٹی غلط<sup>معنی</sup> کا احتمال نہیں ، بخلاف عربی کے کہ یہاں ُحالا َت ِاعرا بَیہ مختلف ہوتی ہیں ، ذرا ہے اعراب کے فرق سے یعنی زیروز بر سے معنی میں زمین وآسمان کی تبدیلی ہوجاتی ہے۔

لہٰذا جبعر بی میں پڑھ رہے ہوں اور ''**عبدُ اللّٰہ'' حالت رفعی میں ہوتو ا**س وقت میں ابنِ پڑھنا ہالکل حرام ہے،لیکن جبآ دمی اردویا فاری میں بو لے تو اس کی گنجائش ہے۔

### (٤) باب الصلاة في الجبة الشامية،

### جبشاميه مين نماز پڙھنے کابيان

"وقال المحسن في الثيباب ينسجها المجوسي: لم يربهابأسا ،وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول ،وصلى على في ثوب غير مقصور".

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب جبہ شامیہ میں نماز پڑھنے کے تکم کے بارے میں قائم کیا ہے اور اس میں حدیث بھی وہ لے کرآئے ہیں جس میں نبی کریم ﷺ کا شام کے بنے ہوئے بتنے میں نماز پڑھنا نہ کورہے۔

# ترجمة الباب يحامام بخارئ كالمقصود

اس ترجمۃ الب سے تین مسائل متعلق ہیں اور اید لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ القد کامقصودان تیوں مسکوں کی طرف امثارہ کرنا ہے۔

# پہلامسکلہ: کفار کے ساتھ وضع قطع میں مشابہت کا حکم

پہلامسئلہ بیہ ہے کہ کفار کی وضع قطع کالباس پہننا جائز ہے بانہیں کہ جوعام طور سے کفار پہنتے ہیں؟ اس مسئلہ کا تھم یہ ہے کہ اگر وہ لباس ان ( کفار ) کا شعار ہے تب تو وہ پہننا جائز نہیں جیسا کہ ہندؤ وں کی دھوتی اور زنار (بیان کا شعار ہے ) یہ پہننا جائز نہیں ،لیکن اگر شعار نہیں ہے بلکہ عاد ۃ پہنتے ہیں اور عادت کا مطلب یہ ہے کہ سلمان اور کافراس جگہ میں سب ہی پہنتے ہیں ،تو پھراس کے پہننے میں کوئی مضا نُقہ نہیں ۔

# د وسرامسکلہ: کفار کے بنائے ہوئے کپڑوں کا حکم

دوسرا مسلہ بیہ کے کھار کا بنایا ہوا اباس چاہے اس کی وضع قطع کچھ بھی ہو، بیعنی کیڑ اانہوں نے بنایا اور بُنا اورخودسلائی کی تو کا فر کے ہاتھا اُس کولگ گئے اور کا فر کا اس کی صنعت میں دخل ہے ، آیا بیہ جائز ہے یانہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ جائز ہے ، اس بلئے کہ نبی کریم ﷺ نے شام کا بُنا ہوا جبہ پہنا ، جب کہ شام میں اس وقت کا فروں کی حکومت تھی اور وہ کرند شام کا بُنا ہوا تھا۔ ۳۳

٣٣ وكان هـذا في خزوة تبوك، والشام إذ ذاك كانت بلاد كفر ، ولم تفتح بعد، وإنما أولنا بهذا لأن الباب معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار مالم تتحقق نجاستها. عمدة القارى، ج:٣٠ص: ٢٨٠.

# تيسرامسكه: كفاركاستعال شده كيرُ ون كاحكم

اور تیسرامسکدیہ ہے کہ کا فروں کے لباس میں بیا حمال ہوتا ہے کہ شایدوہ نجس ہو، کیونکہ کا فرنجاست ادر طہارت کا خیال نہیں کرتے ، نواحمال ہے کہ وہ نجس ہو، تو ایسی صورت میں اس کا پہننا جا ئزیمے یانہیں ؟

اس میں فقہائے کرام نے تفصیل ہوں کی ہے کہ اگر کپڑا نیا ہے، وہاں سل کریا بُن کر آیہ ہے اور کسی کا مستعمل نہیں ہے تو ظاہر حال ہہ ہے کہ وہ پاک ہوگا، جب تک اس پر کسی نجاست کاظن غالب یا یقین نہ ہوجائے تو اس کا پہننا جائز ہے اور جو کپڑ استعمل ہو، یعنی کا فرول نے اس کو استعمال کیا ہوتو اس کا حکم ہہ ہے کہ پہلے اس کو دھو یا وہولیا جائے ، کیونکہ فٹن غالب یہ ہے کہ جب استعمال کیا ہوگا تو کسی وقت نجاست گلی ہوگی ، تو اس کو پہلے دھویا جائے بھراس کو استعمال کیا جائے بھراس کو استعمال کیا جائے بھراس کو استعمال کیا جائے ہوگا

"وقال المحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم يو بها باسا" حن بعرى رحمه الله في كما جوكير م مجوى لوگ بئت بين ان كے بيننے مين حرج نہيں۔

"وقال معمر رأيت الزهرى يلبس من ثياب اليمن ما صبغ البول".

حفرت معمررحمداللد كتي بين كديس نے زہرى كوديكها كدوه يمن كے اسے كرئر بينے تھے جو بيثاب سے ديگے ہوئے ہوئے ۔ يہ بحصاضرورى ہے كديهال سے ديگے ہوئے ہوئے ۔ يہ بحصاضرورى ہے كديهال بعض لوگول نے كہا ہے كہ بول سے مراد"بول مابوكل لحمه" ہے۔ادرامام زہرى"بول مابوكل لحمه" ہے۔ادرامام زہرى"بول مابوكل لحمه" كو از بحق كو جائز بحق تھے،ليكن لحمه" كى طبر رت كے ذكل تھے،للذااس ہے دیگے ہوئے كر وں بس نماز پر سے كو جائز بحق تھے،ليكن حضرت شاه صاحب رحمداللد فرماتے بيں كدامام زہرى رحمداللد بھى إن لوگوں بيں سے بيں جو"بول ما يوكل لحمه" كو طاہر نہيں جحقة تھے،للذاية ويل درست نہيں ہے۔

سیح بات بہ ہے کہ ابتدا میں کپڑے اگر چہ بیٹا بسے رنگے گئے تھے الیکن جب امام زہری رحمہ اللہ کے پاس آئے ہوں گے تو امام زہری رحمہ اللہ نے اس کو دھویا ہوگا اور دھوکر پہنا ہوگا ، تو اصلاً اگر چہ بیٹا بسے رنگے گئے تھے ، سیکن بعد میں مسلمان اس کو دھوکر پہنچ تھے۔فرض کریں کہ اگر کسی کا فرنے کپڑے پرنج ست لگا بھی دی توجب مسلمان کے پاس آئے تو اس کو دھوکر پہن لے تو جائز ہے۔

آ گے فرمایا "وصلی علی فی ثوب غیر مقصور ".

٣٣ قبلت وقبال المصافيظ رحيمه الله تعالى أن الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار مالم تتحقق بنجاستها، وروى عن أبي حنيفة رحيمه الله تعالى كراهية الصلاة فيها إلا بعد الغسل ،وعن مالك إنفعل يعيد في الوقت انتهى مختصراً،فيض البارى، ج: ٢،ص: ١١. اور خصرت علی ﷺ نے ایسے کپڑے میں نم زیر ھی جو دھلا ہوائنیں تھا (کوراکپڑا) حالا نکہ کپڑا ہا ہر یعنی غیر مسلموں کا بنایا ہوا تھا،اس کے ہا وجو دحصرت علی ﷺ کے یاس آیا تو دھوئے بغیرانہوں نے نمازیڑھ ول۔

٣٩٣ - حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الاعمش ، عن مسلم ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي الله في سفر فقال: (يا مغيرة ، خذ الا داوة) ، فأ خذ تها ، فا نطلق رسول الله الله حتى توارى عني فقضى حاجته و عليه جبة شامية ، فلحرج يده من كمها فضاقت ، فأخرج يده من أسفلها قصببت عليه فتوضأ وضوء ه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى . [راجع: ١٨٢]

#### حديث كامطلب

حضرت مغیرہ بن شعبہ کر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ ایک سفر میں تھا تو آپ کے اُن فرمایا" محسنہ الا داوہ" بیشکیزہ لے وہیں نے لے بیاا ورآپ کے بہاں تک کہ مجھ سے جھپ گئے ۔ آپ کے اُن فضاء حاجت فرمائی اور آپ کے برایک شامی جبتھا۔ آپ کے نے اس کی آسٹین سے ہاتھ مبارک نکا لنا چاہا ، لیکن وہ تنگ پڑگی تو آپ کے اُن اور آپ کے اُن اور آپ کے اُن اور آپ کے اُن کی اسٹین میں کے آپ کے برائی اور اس کی آسٹین بھی ڈالا تو آپ کے نے وضوفر مایا۔ گویہال مقصود سے کہ آپ کے نے جبشا میدزیب بیشن فرمایا اور اس کی آسٹین بھی تک تھیں اور اتنی تنگ تھیں کہ اور پر چڑ ھانہیں سکے تو آپ کے باہر نکا لے۔

### (٨) باب كراهية التعري في الصلاة

# نماز میں اور غیرنماز میں ننگے ہونے کی کراہت کا بیان

٣١٣ ـ حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن اسحاق قال: حدثنا عمسرو بن دينار قال: سمعت جا بر بن عبدالله يحدث أن رسول الله الله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه : يا ابن أخي ، لو حللت إزارك فجعلم على منكبيك دون الحجارة ، قال: فحله فجعله على منكبيه ، فسقط مغشيا عليه ، فما رؤي بعد ذلك عربا نا الله [أنظر: ٣٨٢٩،١٥٨٣] ٢٥

حضور ﷺ قریش کے ساتھ کعبہ کے لئے پھر اُٹھا اُٹھا کرلا رہے تھے (بیاس وقت کا واقعہ ہے جب

في وفي صبحيح مسلم، كتاب المحيض، بناب الاعتناء بحفظ العورة، رقم: ١٥٠٥ ١٥، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند جابرين عبدالله، رقم: ١٣٦٢١، ١٣٨١، ١٥٠١، ١٣٥٢، ١٣٥٢، ١٣٥٢.

قریش نے آپ کی بعثت سے پہلے تعبۃ اللہ کی تغییر کی تھی تو اس تغییر کے وقت میں آپ کی بھے آپ کھی اس تغییر میں شامل تھے اور پھر اٹھا اٹھا کر لارہے تھے۔)

"وعلیہ إذاره" اورآپ کے او پرازارتھی، تو حضرت عباس جوآپ کے پچاہیں، انہوں نے کہا" یہا ابن امحسی لمو حللت إذار ک " کوآپ کے پیا ہیں انہوں کے کہا" یہا ابن امحسی لمو حللت إذار ک" کوآپ کے اپنا ازار کھول لیں اورا پے منگیین مبارکین پرر کھے لیے اس تحور ان پیدا کرتا ہے، اس لیں "دون المحسجار ہ " پھروں کورو کئے کے لئے کیونکہ پھرکند ھے پرر کھنے کی وجہ بے خراش پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے حضرت عبی کہا کہ تم اپنی ازار کھول کر یہاں رکھ اوتا کہ پھراس کے او پرر کھ سکواور تمہ رے جسم کو تکلیف نہ پنچ " قال فحلہ" آپ کھنے نے ان کے کہنے برکھول دیا اور اپنے کندھے مبارک پرازار رکھ لیا۔

"فسقط مغشیا علیه"فرا آپ اپر گارگاری بوگن اور آپ گرگ دور آپ گرگ دور آپ الله بعد ذلک عریانا" اس کے بعد آپ کا کوریان بیس دیما گیا۔

چپاکے کہنے پرآپ ﷺ نے بیٹمل تو کیالیکن عمل کرنے کے نتیجے میں تعری لا زم آئی تھی اوراللہ ﷺ نے آپ ﷺ کی حفاظت فرمائی تھی تو اس واسطے آپ ﷺ کو بعثت سے پہلے ایسے امور سے محفوظ رکھا جو باعث عار ہوتے ہیں ،اس واسطے شی طاری ہوگئی اور گویاس عمل کو جاری نہ رکھ سکے۔

# انبیاء قبل البعثت بھی معصوم ہوتے ہیں

اس سے معلوم ہوا. کہ انبیائے کرام علیہم السلام بعثت سے پہیے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ امتد ﷺ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، البتداس میں کلام ہوا ہے کہ آیا صغائر اور کبر کر دونوں سے معصوم ہوتے ہیں یاصرف کہائر سے۔اس کے متعلق دونوں قول ہیں اللہ ﷺ بی بہتر جانے ہیں ،کین ظاہر ریہ ہے کہ دونوں قتم کے گنا ہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور باعث ننگ وعار کا موں سے معصوم رکھا جاتا ہے۔

#### وضاحت

بیہ وہ واقعہ نہیں جس میں آپ ﷺ نے حجرا سود رکھا تھا۔ بیہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے جس میں کعبۃ ابلّد کی مرمت وغیرہ کی جار ہی تھی الیکن حجرا سو دکور کھ کر جونز اع ختم کیا تھاوہ بعثت سے پانچے سال پہلے کا واقعہ ہے۔

# (۹) باب الصلاة في القميص و السراويل والتبان والقباء تيص، سراويل، تبان اورقبايي نماز پڙھنے کابيان

٣٦٥ ـ حدثنا سليمان بن حرب قال:حدثنا حماد بن زيد ،عن أيوب ،عن محمد ، عن أبى هريرة قال:قام رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن الصلوة في الثوب الواحد ،فقال:

(أكلكم يسجد ثوبين؟)، ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيبابه ، صلى رجل في سراويل و رداء ، ثيبابه ، صلى رجل في سراويل و رداء ، في سراويل و رداء ، في سراويل و رداء ، في سراويل وقباء ، في تبان وقباء ، في تبان وقميص ، قال: وأحسبه قال: في تنان ورداء . [رانجع: ٣٥٨]

### مقصود بخارى رحمهالله

''تبسان'' کہتے ہیں جانگیا کو (نیکر، کچھا) جس میں آدھی رانوں تک کپڑا ہوتا ہے اور آدھی رانیں کھلی ہوتی ہیں ،اس کوجا نگیا ہو لئے ہیں۔ یہاں سے بتلا نامقصود ہے کہ جانگیا پہن کربھی نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی کپڑا بھی ہوجوعورت کے لیئے ساتر ہومثلہ قباء ، تا کہ رانیں بھی ڈھک جائیں اور رانوں کا حکم آگے متعقل باب میں آر ہاہے۔

چنا نچہ حضرت عمر بھی نے فر مایا"افدا و سع اللہ فسا و مسعوا" جب اللہ ﷺ نے وسعت دی ہے تو وسعت ہی میں مسعت پھل کرور تنہیں بلکہ زیادہ کپڑے استعال کرے۔
''جمع رجل علیہ لیابہ" لین ایک شخص نے اپنے اوپر کپڑے جبع کر کے دکھے تھے، تو کسی نے ازار اور داء میں نماز پڑھی، کسی نے ازار اور قبیص میں پڑھی میں پڑھی ہے اوپر کپڑے جباں بھی جان ہے وہاں اس کے ساتھ کوئی اور چیز ضرور ہوتی ہے تھے یارداء، تو تنہا تبان میں پڑھن کہیں ٹابت نہیں۔

### (١٠) باب ما يستر من العورة

### سترعورت كابيان

٣١٧ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد قال:حدثنا ليث ،عب ابن شهاب ،عن عبيدالله بن عبدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ،عن أبي سعيد المحدري أنه قال: نهى رسول الله على عن اشتمال الصماء وأن يبحتبي السرجل في ثوب واحد ليس على فر جه منه شيء .[أنظر: ١٩٩١،٩٩١ ،

TALLA TAVO ALVO LAVEL LAT

# "اشتمالُ الصَّمَاء" كَيْتَفْيراورْ حَكُم

"اشتمال المصماء "اس كوكهتے بيل كدآ دمى ايك كبڑے ميں اپنے آپ كواس طرح ليبيث لے اور اپنے آپ كو بالكل اس طرح بند كر لے كہ جس ميں نہ ہاتھ ہلاسكتا ہوا ور نہ پاؤں ہلاسكتا ہو۔

آنخضرت ﷺ نے "اشتعال المصعاء" سے صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ عام حالات میں اگرآ دمی بیشاہے، اچ نک آگ لگ جائے یا بچھویا سانپ آ جائے تو اس وقت آ دمی کو اس کے شرک بہت مشکل ہوجائے گا، اس واسطے اس سے منع کیا گیا ہے۔

"وأن يحتبي الوجل في ثوب واحد ليس على فوجه منه شيء" اوردوسر اس منع كي سيء "وأن يحتبي الوجل في ثوب واحد ليس على فوجه منه شيء "اوردوسر السيم منع كي سي المرح" احتباء "كرك كداس كي فرج بركوني چيز نه الو-

#### "احتباء" كاطريقه اوراس يه وجهممانعت

"احتب ا ء" اس کو کہتے ہیں کہ عرب لوگ بعض اوقات گھنے کھڑے کر کے کمر کے ساتھ کسی کپڑے کو ایسے باندھ لیتے ہتھے ، کہ ذرا کوئی ایسے باندھ تھے کہ پھر نیچے فرج پرکوئی کپڑانہ رہتا تھ اور بعض اوقات ہاتھوں کو بھی باندھ لیتے ہتھے ، کہ ذرا کوئی حرکت کرے تو کشف عورت ہوگا اس واسطے اس ہے منع فر مایا۔

٣١٨ عن أبي زناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: حدثنا سفيان، عن أبي زناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى النبي الله عن بيعتين، عن اللماس و النباذ، و أن يشتمل الصماء، و أن يحتبي الرجل في ثوب واحد. [أنظر ٥٨٨، ٥٨٨، ٩٩٣، ١٩٥٨، ٥٨١] على المراد، ٥٨١، ٥٨١)

 ٣١٩ – حدثنا إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمٰن بن أن أباهريرة قال: بعثنى أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشرك ، و لا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمٰن: ثم أردف رسول الله على المام مشرك ، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان. أنظر: ٣١٥٤/١١٤٢ على المام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان.

### مشرکین کو حج کرنے اور ننگےطواف کرنے سےممانعت

حضرت ابوہریرہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے مجھے بچھ من دی کرنے والول کے ساتھ یومنح کے دن بھیجا تا کہ ہم اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے۔

یہ واقعہ و بھے جے جے کا واقعہ ہے کہ اس وقت حضور اقد س کے خود تشریف نہیں لے گئے تھے۔ حضرت ابو بررہ کے کہ کو بھیجا" ولا یسطوف ابو بکرصد ایل کے دارج میں کہ بھیجا تھا، تو حضرت صدیق اکبر کے عضرت ابو بررہ کے کہ کو بھیجا" ولا یسطوف بالمبیت عریان قال حمید بن عبد المبر حمان: ثم أردف دسول الله کے علیا فامرہ أن یؤذن بہواء ق" اور نہ کو فَی کُلُ حالت میں طواف کرے گا۔ جمید بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ پھر رسول الله کے خضرت علی ہے کہ حضرت ابو بکرصد بی جا بھیجہ دیا تھا بعد میں ان کے پیچے حضرت علی کے کہ بھیجہ کے بھیے۔

"أودف" يهال يحجي بها في كم عنى بين نبيل به بلكه يهال براس كامعنى "اس كى بعد بهيجا" كى بيل اوران كوظم ديا كدوه براءة كالعلان كري يعنى احكام براءت كالور حضرت ابو بريره هذه كت بيل كد حضرت على بيشه في المحال كياتها كد" لا يسحيج بعد العام مشرك و لا يسطوف بالمبيت عريان ".

My و في صحيح مسلم، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك و لا يطوف بالبيت عربان و بيان يوم الحج الأكبر، رقم: ١ ٢٣٠١، و صنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب قوله عز و جل خذوا زينتكم عند كل مسجد رقم: ٢ ٢٩٠١، و سنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب يوم الحج الأكبر، رقم: ٢٩٠٩، و مسند أحمد، باب يوم الحج الأكبر، رقم: ٢٩٠٩، و مسند أحمد، باب النهي عن باقي مسند المسكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ٢٩٣١، و سنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام، رقم: ١٣٩٣.

### (١١) باب الصلاة بغير رداء

# بغيرجا دركے نماز پڑھنے كابيان

محمد الموالي ، عن محمد المعزيز بن عبد الله قال :حدثنا ابن أبي الموالي ، عن محمد ابن السمنكدر قال : دخلت على جابر بن عبد الله و هو يصلي في ثوب ملتحفا به ، و رداؤه موضوع ، فلما انصرف قلنا : يا عبد الله ، تصلي و رداؤك موضوع ؟ قال : نعم ، أحببت أن يراني الجهال مثلكم ، رأيت النبي السملي كذا. [راجع: ٣٥٢] يودى عديث ب جو بهل بحي ترريق اوراس بين وبي هم بيان كي كري ب

### (٢ ا)باب ما يذكر في الفخذ

### ران کے بارے میں جوروایتیں آتی ہیں ان کابیان

و يسروى عن ابن عباس و جرهد و محمد بن جحش عن النبي ﴿ (الفخذ عورة) ، و قال أنس: حسر النبي ﴿ عن فخذه ، و حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم ، وقال: أبوموسى: غطى النبى ﴿ ركبتيه حين دخل عثمان، وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله ﴿ وفخذه على فخذي ، فثقلت على حتى خفت أن ترض فخذى .

#### "باب مايذكر في الفخذ"

یہاں سے امام بنی ری رحمہ القداس مسکلہ کی طرف اشارہ کرنا جا ہتے ہیں کہ "ف خذ"عورت میں داخل ہے یانہیں؟ اور نماز میں اس کاستر واجب ہے یانہیں؟

اس مسلد میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

#### حنفيه كالمسلك:

امام ابوصنیفداورامام شافعی رمجما القددونوں کی طرف سے ایک ہی روایت ہے کہ "فسخسلا"عورت میں داخل ہے، اور حنفیداور شافعی دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ مردکی"عور قدما بین السوق والو کبة " ہے، البتدارہ م ابوصنیف اور امام شافعی رحجما القد کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ رکبہ اور سرترہ ستر میں داخل ہے

یا نہیں تو اہ م ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک رکبہ عورت میں واخل ہے لیکن سر قاعورت میں واخل نہیں بلکہ سرّ ہ سے ینچے عورت شروع ہوتی ہے۔ ۲۹

#### شوافع كامسلك:

امام شافعی رحمہاللہ اس کے برعکس فرماتے ہیں یعنی وہ سرّ ہ کوعورت شار کرتے ہیں اور رکیہ کوعورت نہیں سیجھتے ،لیکن ان دونوں کے درمیان کا جوحصہ ہے اس کو دونوں متفق علیہ طور پرعورت سیجھتے ہیں۔ سبع

#### حنابله كامسلك:

امام احمد رحمه القدسے دور واپیتیں ہیں ،ایک روایت بیہ که ''**فخد''**عورت ہےاور دوسری روایت بیہ ہے کہ عورت نہیں ہے۔ا<del>س</del>

79 - فأما الفخذ عورة عندتا \_

قسم بدأ الكتاب بمسائل النظر وهو يتقسم أربعة أقسام نظر الرجل إلى الرجل و نظر المرأة إلى المرأة والمرأة والمرأة الى الرجل والرجل إلى الرجل إلى عورته وعورته مابين الرجل الرجل الرجل إلى الرجل إلى عورته وعورته مابين مسرته حتى يعجاوز ركبته لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أن النبي تأليب قال عورة الرجل ما بين سوته إلى ركبته وفي رواية مادون سرته حتى يجاوز ركبته وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة بخلاف ما يقوله ابو عصمة سعد بن معاذ أنه أحد حدى العورة فيكون من العورة كالركبة بل هو أولى لأنه في معنى الاشتها فوق الركبة

وحجيدا في ذلك ماروى عن ابن عمر أنه كأن اذا اتزر أبدى عن سرته وقال أبو هريره للحسن رضى الله عنهما أرنى الموضع الذى كان يقبله رسول الله عنه منك فابدى عن سرته فقبلها أبو هريرة والتعامل الظاهر فيما بين الناس أنهم إذا ا تزروا في الحمامات أبدوا عن السرة نكير منكر دليل على أنه ليس بعورة فأما مادون السرة عورة في ظاهر المرواية للحديث الذى روينا وكان أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقول إلى موضع نبات الشعر ليس من العورة أيضاً لتعامل العمال في الإبدأ عن ذلك الموضع ثم الانزاروفي النزع عن العارة الظاهرة نوع حرج.

وهذا بعيد لأن التعاصل بخلاف النبص لا يعتبر وانما يعتبر فيما لانص فيه، فأما الفخذ عندنا . وأصحاب الطواهر يقولون العورة من الرجل موضع المسرة، وأما الفخذ ليس بعورة لقوله تعالى بدت لهما سوآتهما والمراد منه العورة وفي العديث أن النبي تَلْكُ كان رجل من الأنصار وقد دلى ركبته في ركية وهو مكشوف الفخذ إذ دخل أبوبكر من فلم يعزحوح ثم دخل عثمان فتزحوج و غطى فخذه فقيل له في ذلك فقال ألا أستحي من فلم يعزحوح ثم دخل عثمان فتورة لما كشفه بين يدى أبي بكر و عمر رضى الله عنهما وحجتنا في ذلك الله عنهما وحجتنا في ذلك النب عالمهموط للسرخسي، ج: • ١٣٢٠١ .

#### مالكيدكامسلك:

امام ما لک رحمہ اللہ کی طرف بھی بینست کی گئے ہے کہ وہ" فسخسڈ"کوعورت نہیں سیجھتے ہیں ، لیکن دوسری روایت ان کی بیہ ہے کہ" فحد "عورت'ہے۔ ۲سم

#### ويگرانمه كامسلك:

اه م ه لک رحمه الله کے بارے میں بھی یہ کہا گیاہے، سیکن علامہ ابنِ رشدرحمه الله نے (جوخود مالکی فدہب سے تعلق رکھتے ہیں) اپنی کترب ''بدایة السمجتھد '' میں ''فسخد''کوعورت قرار دینے کے مسئد میں تنیوں ائمہ کرام امام ابو صنیفہ، امام شافعی اوراه م ما لک رحمہ اللہ کا مسک بیربیان کیا ہے کہ ''فسخد'' عورت ہے اس کی بنا پر بعض لوگوں نے کہا کہ امام ما لک رحمہ اللہ کی طرف اس قول کی نسبت ورست نہیں ہے۔ سے

مع اس اس القوم اللين ذهبوا إلى أن الفخذ ليس بعورة فهم: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذيب واسماعيل بن علية و محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذيب واسماعيل بن علية و محمد بن جرير الطبوى و داؤد الظاهرى و أحمد في رواية، ويروى ذلك أيضاً عن الأصطخرى من أصحاب الشافعي حكاه الرافعي عنه.

وأمنا الآخرون البليين هم خالفوهم وقبالوا: القبخذ عورة ، فهم جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم ، منهم: أبوحنيفة ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايتيه وأبويوسف و محمد وزفربن الهذيل، حتى قال أصحابنا وإن الصلاة مكشوف العورة فاسدة عمدة القارى، ج٣٠ص: ٢٩ ٢ ، والمبسوط للسرحسي، ج. ١٠ مص: ٢٩ ١ ، ص: ٢٣ ١ ، وفتح البارى، ج: ١ ، ص: ٢ ٣٠ ، دارالمعرفة.

٣٣ وقال البطيري في كتباب " تهدّيب الآثار " : والأخيار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل عليه أبوبكر وعدر وهو كناشف فبخذه ، واهية الأسانيد لايثبت بمثلها حجة في الدين، والاخبار والواردة بالأمر بتغطية الفخذ والنهي عن كشفها أخبار صحاح . عمدة القارى ، ج: ٣٠ص: ٢٩٤ .

وهو حد المورة من الرجل قذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة الى الركبة وكذلك قال أبوحنيفة، بداية المجتهد، ج: ١ ، ص: ١٥٠٨ (الفكر بيروت.

اگرچه حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے مؤطا کی شرح میں پیکھا ہے کہ امام ، لک رحمہ اللہ کے نزدیک ''فسسے خسنہ'' عورت نہیں اور پھرخو داسی قول کوتر جیج بھی دی ہے، کیکن ابن رشدر حمداللہ نے ''بسدایة السم سجتھ یہ '' میں جہاں امام مالک رحمہ اللہ کا فدجب بیان کیا ہے (حالا تکہ وہ خود مالکی ہیں ) وہاں انہوں نے ''فعند'' کوجم وزکے قول کے مطابق عورت قرار دیا۔

# تخقيقي مسكله

میں نے خود مالکید کی کتابوں میں اس کی تحقیق کی ، تو پیۃ چلا کہ اصل میں امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں عورت ہونے کامفہوم ان کے نزویک سیے کہ اس کے ستر کے بغیر نماز ہی درست نہ ہو۔ اور دوسراعورت ہونے کامفہوم سیے کہ اس کا چھپا ناوا جب تو ہے لیکن اگر کوئی نہ چھپا کے تو اس کے بغیر نماز درست ہوجائے۔

امام مالک رحمہ اللہ کا نہ ہب ہیہ کہ وہ پہلی قتم کی عورت جس کے چھپائے بغیر نماز ہی درست نہ ہو یعنی جس کا چھپانہ شرا لط صحت صلو ق میں سے ہے وہ صرف قبل اور دُبر میں اہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ قبل اور دُبر اور دبر میں بھی حافقۃ الدبر یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ الجتین اگر تھلے ہوئے ہوں تو نماز تھی ہوجائے گی اور اگر عور تین میں سے کوئی چیز کھلی ہوئی ہے جس کوعورت غیظہ کہتے ہیں، تو اس صورت میں تو نماز ہی درست نہ ہوگی ، لہذا اس کا چھپانا واجب ہوگا۔

المتین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ البتین اگر کھلے ہوئے ہوں تو وقت کے اندراندراس نماز کااے دہ واجب ہوگالیکن اگر وقت گزرگیا تواس کااے دہ بھی واجب نہیں اور البتین کے طاوہ یعنی ' اللہ ہے۔ ہیں اور البتین کے طاوہ یعنی ' اللہ ہے ہیں کہ یہ دوسری قتم کی عورت ہے بعنی اس کا چھپا نا واجب ہے، عام حالات میں بھی واجب ہو اور نماز کی حالت میں بھی واجب ہے۔ البتاز کی حالت میں بھی واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس واجب کوترک کردے تو واجب کوترک کرنے سے نماز کا اعادہ اس کے ذمہ واجب نہیں ، ندوقت میں اور ندوقت کے بعد۔ یہ تفصیل امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی عورت ہے ، انہوں نے پہلامعنی مراو لئے جی اور جن لوگوں نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی عورت ہے ، انہوں نے پہلامعنی مراو لئے جی اور جن لوگوں نے کہا کہ عورت نہیں ہے انہوں نے دو وسرے معنی مراد لئے جی ، ایس کے چھپائے بغیر نماز ان کے نزدیک ورست ہو جاتی دیے ، البتہ اس کا چھپانا واجب ہے اگر کوئی شخص نہ چھپائے گاتو گنا ہ گار ہوگا لیکن نماز کی صحت اس سے حا اثر نہیں ہوتی ، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نہ جب کی تحقیق ہے۔ البتہ اس کا چھپانا واجب ہے اگر کوئی شخص نہ چھپائے گاتو گنا ہ گار ہوگا لیکن نماز کی صحت اس سے حا اثر نہیں ہوتی ، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نہ جب کی تحقیق ہے۔ البتہ اس کا چھپانا واجب ہے اگر کوئی شخص نہ چھپائے گاتو گنا ہ گار ہوگا لیکن نماز کی صحت اس سے حا اثر نہیں ہوتی ، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نہ جب کی تحقیق ہے۔ البت

٣٤ الشرح الكبير ، ج: ١،ص: ٣١ مدار الفكر ، بيروت .

-----

### خلاصهٔ بحث واختلا ف مذاہب

اس تفصیل سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ جمہور فقہ ع<sup>د</sup> افسخد " کے عورت ہونے کے قائل بیں ،البتہ جن وگوں کا مذہب بیہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس محلا میں کہ اس میں میں ہوئے کے قائل نہیں وہ محمد بن الی ذئب رحمہ اللہ اور المام ما لک رحمہ اللہ اس معنی بیں عورت ہونے کے قائل نہیں کہ اس شافعیہ میں سے امام اصطح کی رحمہ اللہ ایں مالک رحمہ اللہ اس معنی بیں عورت ہونے کے قائل نہیں کہ اس کے چھیائے بغیر نماز درست ہوجائے گی اگر چہ گنا ہگار ہوگا۔

### مسلهٔ مذکوره میں وجہاختلاف

اختلہ ف کی وجہ بیہ ہے کہا حادیث میں اختلاف ہے۔ بعض احادیث سے ریمعلوم ہوتا ہے کہ ''**ف خیا'**' عورت نہیں اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ہے۔ <u>س</u>

### ''**فخد''** کوعورت میں داخل نہ ماننے والوں کے دلائل

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث مندأروایت کی ہے وہ حضرت انس کی کہ دیث ہے، یہی ان کی پہلی دلیل ہے، اس کے الفاظ یہ ایل کہ '' اِن رکبتی اسمس فخل النبی اللہ الم حسر الإزار عن فخل معتبی ان انظر إلی بیاض فخل نبی اللہ کے'' کرآنخضرت کے نازارکوایت ''فخل'' مبارکہ سے ہٹادیا یہاں تک کہ میں نے آپ کی ''فخذ''مبارکہ کی بیاض کود یکھا۔

ال حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے '' استخسلہ''کو کھول دیا ، اگریے عورت ہوتی تو اس کا کھولنا جائز نہیں ہوتا ، جب آپ نے اسے کھول دیا تو معلوم ہوا کہ '' اُسخسلہ'' کا کھولنا جائز ہے اور بی عورت میں داخل نہیں ۔

اس کے عورت نہ ہونے کے قاملین کا س مشہور واقعہ سے استدیال ہے جو متعدد کتب حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا اِزار ''فسخسلا' سے ہٹا ہوا تھ (ای اثنامیں) حضرت صدیق اکبر ﷺ تشریف یائے اور آپ ای طرح بیٹھے رہے، حضرت فاروقِ اعظم ﷺ تشریف یائے آپ ﷺ صدیق اکبر ﷺ تشریف یائے آپ ﷺ

2] وقد بسان بسما قدمناه أنه لم يد خل على البخارى حديث في حديث بل هما قصتان متفا يرتان في إحداهما كشف الركبة وفي الأخسرى كشف الفخذ،والاوليّ من رواية أبي موسىً وهي المعلقة هنا والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة ولم يذكرهما البخارى كذا ذكره الحافظ في الفتح ، ج: ١ ، ص: ٣٧٩. ای طرح بیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی انشریف لانے لگے تو آپ نے اپنا کپڑاا' فسنحد نہ "کے اور پڑھا کہ استحد نہ "کے اور پڑھا کیا اور جب بوچھا گیا کہ آپ انگے نے بہید دو حضرات کے آنے پر تو ڈھکا نہیں لیکن حضرت عثمان غنی کھی کے آنے پر ڈھک لیا ، تو آپ بھی نے فرمایا کہ میں اس محض سے کیوں حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔

اس روایت میں آنخضرت ﷺ کا ''فسخسذ'' کھول کر بیٹھنا ندکور ہے۔اس سے استدلال یوں ہے کہ اگر ''فعد'' عورت نہیں۔ ''فعد''عورت ہوتی تو آنخضرت ﷺ اس کو کھول کرنہ بیٹھتے ،معموم ہوا کہ بیٹورت نہیں۔

البته حضرت عثمان غنی الله کے آنے پرآپ الله نے زیادہ تستر کومنا سب سمجھا، اس واسطے کہ ان کے اندر حیا بہت زیادہ تھی اور کامل الحیا والا بمان سے ، تو ان کے اور ان کی حیا کے احترام کے طور پرآپ الله نے زیادہ تستر اختیار فرمایا، فی نفسہ کھولنا جائز تھ ورنہ آپ اللہ بہلے کھولے ہوئے نہ بیٹھے ہوتے ، بیدوروایتیں ہیں جن سے «فعلیہ کے ورت نہونے پر بنیادی طور پراستدلال کیا جاتا ہے۔ ۳۸۔

# **''فحد'' کوعورت قرار دینے والوپ کے دلائل**

جوحفرات "فسخسة" كومورت قراردية بين ان كودلائل كى طرف، م بخارى رحمدالله في ترجمة الباب مين اشاره كرديا إدريفر مايا بي "بووى عن ابن عباس وجوهد و محمد بن جحش عن الباب مين اشاره كرديا بي اوريفر مايا بي تين صحاب كرام المناسبي الله بن عباس الله ووسر حضرت المناسبي الله الفحدة عورة " بيتين صحاب كرام الله بن عباس الله ووسر حضرت جريد الله بن عباس الل

ان میں سے جوعبداللہ بن عباس کی حدیث ہے وہ اما م تر فری رحمہاللہ نے روایت کی ہے اس میں بھی "فسخسند" کے عورت ہونے کا ذکر ہے، اور دوسری صدیث جوحفرت جر بدی سے مروی ہے وہ ہمی اما م تر فری نے روایت کی ہے، فیز ابن حبان تر فدی نے روایت کی ہے، فیز ابن حبان تر فدی نے روایت کی ہے، فیز ابن حبان رحمہاللہ نے مو طاک بعض نسخوں میں بھی روایت کی ہے، فیز ابن حبان رحمہاللہ نے بھی اپنی سے میں اسے روایت کیا ہے۔ تو جر بدی کی صدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم کی ان کے پاس سے گذر ہے تو ان کی ران کھلی ہوئی تھی، آپ نے ان سے فر مایا کہ "فحذک فان الفحد عورة او کھا قال علیہ الصلوة و السلام" کراپئی "فحذ" کوڑ ھائوکہ "فحذ" عورت ہے۔

حضرت جربد الله کی حدیث کور ندی نے حسن قر اردیا ہے، لبذااس سے استدلال درست ہے۔ حضرت ابن عباس کی خدیث کو بھی امام ترندی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر "حسسن غیریب "کہا ہے، اور "حسسن غیریب "سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حدیث حسن ہونے کی وجہ سے قابلِ استدلال ہے، اگر چہ بعض حضرات

٣/ شرح معاني الآثار ، ج: ١٠ص: ٣٤٣، دارالكتب العلمية بيروت، سنة النشر ١٣٩٩ه.

نے اس پر کلام کیا ہے کہ اس کے ایک راوی کی القتات ہیں جو مشکلم فیہ ہیں الیکن اس کا جواب یہ ہے کہ کی ا القتات مختلف فیہ راوی ہیں اور اس وجہ سے امام تر مذی رحمہ اللہ نے ان کی حدیث کو سیحے تو نہیں قر اردیا ، لیکن حسن قر اردیا ہے اور بعض طرق اس کے ابیے بھی ہیں کہ جن کے اوپر بعض محدثین نے صحت کا تھم لگایا ہے۔ وسیا

تیسری روایت محمد بن جش کی ہے اوران کی حدیث امام احمد بن ضبل رحمداللہ نے بہم منداور حاکم نے اس متدرک میں روایت محمد بن جش کی ہے اندرآتا ہے کہ آنخضرت کی ایک صحابی حضرت معمر کی ہے ہی سے کررے تو ان کو دیکھا کہ ان کی ران کھلی ہوئی ہے، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ران ڈھکو، آپ سے گزرے تو ان کو ذیکھا کہ ان کی ران کھلی ہوئی ہے، آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ران ڈھکو، آپ کی نے ان کو ڈھکنے کا تھم دیا، اس حدیث سے بھی ہیہ بات معلوم ہوئی کرران کو ڈھکنا واجب ہے اور بی عورت میں واغل ہے۔

### تتنوں روایتوں کے بارے میں امام بخاریؓ کا فیصلہ

ان تینوں حدیثوں کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کی ہے، آگے امام بخاریؒ نے بیفر مایا: "وقعال انسس حسو النہی ﷺ عن فحلہ،" معزت انسﷺ نے بیروایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی ران سے کپڑ اہٹایا پھر آ گے فر مایا کہ:

"وحدیت انس اسندوحدیث جرهداحوط" کرحفرت انس الله الله کردایت سندک اعتبارے اعتبارے زیادہ تو ک ہے اور سیح کے مرتبه تک پہنچتی ہے، بخلاف جرمد بیٹ کی حدیث کے، کہ وہ سند کے اعتبارے اس مقام پرنہیں جس مقام پرحفرت انس ہی کی حدیث ہے، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کہ وہ اُحوط ہے بینی احتیاط کے زید وہ مناسب ہے کہ آوی "فسنحسند"کو ڈھے۔ انہوں نے گویادونوں روایتوں میں ایک طرح سے تو رض قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک وجہ ترجیح حضرت انس بیٹ کی حدیث کو حاصل ہے بعنی سندکی توت کے کھا ظ ہے۔

دوسری وجہتر جی حضرت جرم بری کی حدیث کو حاصل ہے، اس واسطے کہ وہ زیادہ احوط ہے، توجر بدھ کی حدیث کی حدیث کی دوایت کی حدیث کوامام بخاری برحمہ اللہ نے ضعیف نہیں کہا، بلکہ بیکہا کہ سند کے اعتبار سے حضرت انس دی کی روایت کے مقابلے میں کم رتبہ ہے۔

٣٩ قال أبوعيسي هـ الحديث حسن ما أرى استاده بمتصل استن الترمذي ، ج: ٥، ص: + ١ ا ، دار احياً التراث العربي، بيروت، وعمدة القارى، ج. ٣٠، ص: ٣٩٣.

٣٠ مسند احمد، ج: ٥٠ص: • ٩ ٢، دارلنشر مؤشة قرطبة، مصور.

ام المستدرك على الصحيحين، ج: ٣٠،ص: ٣٨٤، دارلكت العلمية، بيروت ١١٥١ه.

### "**فحذ"** کےعورت قرار دینے والوں کی طرف سے

# حديث انس المساكا جواب

جوحفرات "فسخسف" كي عورت بونے كے قائل بيں وه حفرت انس الله كى حديث كا بيہ جواب ديتے بيں كہ بينجبر كوجاتے ہوئے سفر كا واقعہ ہے ، آنخضرت الله الله وقت سوار تقے تو جب سوارى پر آ دمى سفر كرتا ہے تو ہوا ہے اور جا نور كى حركت وغيره سے بسااوقات كيڑا اپنى جگہ سے بث جا تا ہے، البذابيه "حسسو" اختيارى نبيس تھا بلكہ غير اختيارى تقا اور اس كى دليل بيہ كه بعض روا يتوں بيل" اند حدو "كا غظ آيا ہے بينى "اند حدو الله خار عن فحدہ" اور "اند حسو" كے معنى بيل بغير اختيار كے خود بخو دكل كيا اور بهث كيا۔

اگریدروایت فی جائے جس میں "حسو" آیا ہے تو بعض حفرات کہتے ہیں کہ مجرد میں بھی "حسو"
بعض اوقات لازم کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں "حسو" بمعنی "انسحسو" ہے، اگراس کو "انسحسو
الازاد" پڑھا جائے یعنی ازار نبی کریم ﷺ کے "فسخسلا" سے کھل گیا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ غیر
اختیاری طور پر آپ کی "فسخلا" مبارک کھل گئی۔ جب غیراختیاری طور پر کھل گئی تو اس پر کسی قتم کے احکام متفرع
نہیں کئے جا سکتے۔

# "فنحذ" كوعورت قراردينے والوں كى طرف سے '

#### واقعه عثان رهيه كاجواب

دوسرااستدلال جومفرت عثان ﷺ، کے واقعہ سے تھا کہ آنخضرت ﷺ نے" فیصلہ"کھولی ہو لَی تھی اور اتنے میں مفرت عثمان غنیﷺ آئے تو آپ نے" فیصلہ" ڈھک ں۔

اس کا جواب ہے ہے کہ اس روایت کے متن میں راویوں کا اختلاف ہے ، بعض راویوں نے بیذ کرکیا ہے کہ اس کولی ہوئی تھی اور بعض راویوں نے ''عن فسخدہ او عن ساقہ'' شک کے ساتھ ذکر کیا ہے لیعنی راوی کوشک ہے کہ آپ تھے نے ''فسخد نکھولی ہوئی تھی یا ساق کھولی ہوئی تھی ، چونکہ شک ہے ، اس لئے شک کی حالت میں کوئی تھم مستبط نہیں کیا جا سکتا ۔ ہوسکتا ہے کہ ساق والی بات ورست ہو۔ ''اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال''.

ایک روایت میں یہ ہے کہ "ر کبة" کھولا ہوا تھا۔ اس میں بھی ہوسکتا ہے کہ"ر کبة" کا آخری حصہ

کھولا ہوا ہوا وراس سے آ گے نہ کھولا ہو، جبکہ "رکیة" والی روایت بڑی قوی سند کے ساتھ آئی ہے۔

اس واسط اس سے استدلال تامنیں، لہذاان دونوں مرفوع حدیثوں سے استدیال درست نہیں جبکہ حضرت جرمدیثیں ''فسیع سند'' کے عورت محضرت جرمدی میں ''فسیع سند'' کے عورت مونے برصرتے ہیں۔

# ايك عقلي دليل اورتر جيحات كالقاعده

دوسرے بیدونوں واقع واقعات جزئیہ ہیں اور حفرت جربُر کھی،اور حفرت محمہ بن جش کے مدیث میں آپ نے ایک قاعدہ کا بیان فرمایا کہ ''فسخسٹ'' عورت ہے اور جب کس واقعہ جزئیہ میں اور قاعدہ کلیہ میں تعارض ہوجائے تو ترجیح ہمیشہ قاعدہ کلیہ کو ہوتی ہے۔ پھر محرم اور میح میں تعارض ہوجائے تو محرم کو ترجیح ہوتی ہے۔ تولی اور فعلی میں تعارض ہوجائے تو تولی کو ترجیح ہوتی ہے۔ بیسارے مرجات ان کے ساتھ موجود ہیں،اس واسطے ''فحل'' کے عورت ہونے کا قول زیادہ راجے ہے۔

# احناف کے نزویک "دیکہ"،عورت میں داخل ہے۔

" و كبة "كسليط مين حفيه رحمهم القدكت بين كدركية بهي عورت مين داخل ب، الى مين امام ابوصنيفه رحمه القدى وليل مجم طبراني مين حضرت عبدالله بن عمر ورضى القدانها كي حديث ب جس مين نبي كريم الله كي طرف بيجمله منسوب كيا گيا ب كدآ مخضرت الله في يون فر مايا" في ان مسابين السّوة الى الوكبة عودة "كه" سرة" سه " دكية" تك عودت ب- ٢٢

حنفيد كينة بين كديبال غاية مغيا بين داخل بداس واسطى كدقاعده بيب كدجب غايداسقاط ماعدا كيلية آربى بوتواس وقت غايد مغيا بين داخل بوتى بجيس "وايديكم السى المسرافق" يبال الر"السى المسرافق" نه تا توباته كندهول تك دهونا واجب بوتاجب "إلى السمرافق" اسقاط ماعداك لئة آياب تو "غداية مسغية" مين داخل به الى طرح الر"إلى السركية" نه بوتا تو ما تحت السرة كالورالوراعورت بوتا يبال "إلى المركبة" كالفظ اسقاط ماعدا كيلية آياب، البنداغاية مغيا بين داخل به اور "السركية" بوتا يبال "إلى المركبة" كالفظ اسقاط ماعدا كيلية آياب، البنداغاية مغيا بين داخل به اور "السركية" كورت

٣٣- عند المعدين عون السيرا في بالبصرة . قلت بعد الله بن جعفر بن أبى طالب حدثنا شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين السرة والركبة عورة. كمارواه الطيراني في "السمعجم الصغير" رقم العديث ٣٣٠ ا حج: ٢٠ص: ٥٠ ٢٠دارالمنشر السمكتبة السلامي، دار عمار ، بيروت ، عمان سنة النشرة ١٠٠٠ ا ه.

ستمجعا جائے گا۔

# "د كبة" عورت ميں داخل نه ہونے پرشوافع كى دليل

اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ التدعلیہ حضرت عثان غنی ﷺ کے واقعہ سے استدلال کوتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ﷺ کے واقعہ سے استدلال کوتے ہیں کہ حضرت عثانِ غنی ﷺ کے واقعہ میں تین الفاظ ہیں ''ف خدہ مساق'' اور ''در کبلا' جس میں آیا ہے وہ روایت سندا قوی ہے۔ تواس کی وجہ سے امام شافعی رحمہ التدفر ماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا''در کبلا'' کھولنا اس بات کی دلیل ہے کہ ''در کبلا'' عورت نہیں ۔ اور وہال وہ کہتے ہیں کہ جس روایت میں ''الی المو کبلا'' کہا گیا ہے' اس میں دونو ل احتمال ہوتے ہیں کہ عابیہ مغیا میں واغل ہو یاغا یہ مغیا میں داخل نہ ہو۔ اور دوسری حدیث میں چونکہ حضور ﷺ کا''در کبلا'' کھولن خابت ہے اس واسطے ہم وہاں کہیں گے کہ غایۃ مغیا میں واغل نہیں ۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ سی

بہرحال فقہاء حنفیہ نے جس دلیل کی بنیاد پر رکبہ کوعورت قرار دیا ہے وہ اتی صریح نہیں ہے اور حضرت عثان غین ﷺ کی روایت اس کے خلاف موجود ہے، اس واسطے رکبہ کاعورت ہونا اتنامؤ کرنہیں ہے جتنا ''ہافوق المر سحبة'' کاعورت ہونا مؤکد ہے، بلکہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ''فیض المباری'' میں فر مایا کہ ''فیخد'' کاعورت ہونا مؤکد نہیں ہے۔ ''فیخد'' کاعورت ہونا اتنامؤ کرنہیں ہے۔ ''فیخد'' کاعورت ہونا اتنامؤ کرنہیں ہے۔ ''فیخدہ نے توعورت' لیکن اس کاعورت ہونا اتنامؤ کرنہیں ہے جتنا' '

# حضرت شاه صاحب رحمة اللدعليه كامقام فهم

# أورمراتب شرعيه يسيمتعلق ايك نفيس بحث

یہاں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی نفیس بحث فرمائی ہے کہ احکام شرعیہ کے مراتب ہوتے ہیں، یعنی ایک مراتب تو وہ ہیں جو حضرات فقہائے کرام رہم اللہ نے متعین ومرتب کردیئے ہیں کہ بیفرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے اور مستحب ہے، کیکن خودان میں سے ہرمر تبد کے اندر مراتب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کوفرض کہا گیا ہے وہ سب فرض تو ہیں، لیکن فرضیت کے بھی مراتب ہیں کسی کی فرضیت زیادہ موکدہ اور کسی کی اس کے مقابلے میں کم موکدہ اگرچہ ہیں دونوں فرض۔

٣٣ قال الشيمخ أبو حامد نص الشافعي على أن عورة الحرو العيدما بين سرته،وركبته وأن السرة والركبة ليستا عورة في "الإم"ر"الإملاء"الخءالمجموع ج: "ا،ص: 1 - 1 ، دارالنشر دارالفكر،بيروت الاولى سنة النشر، - 1 ١ ١ هـ.

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے پانچ نمازیں بھی فرض ہیں اور جمعہ بھی فرض ہے کیکن جمعہ کی فرضیت زیادہ مؤ کد ہے بنسبت صلوٰ ات خمسہ کے۔

ائی طرح واجبات میں ہے کہ بعض کا وجوب زیادہ مؤ کد ہے ، اوراس کے مقابلے میں بعض کا وجوب کم مؤ کد ہے اسی طرح منہیات میں بھی جوچیزیں حرام ہیں ،منہیات ہیں توسب حرام لیکن ان کی حرمتوں کے اندر مراحب ہیں کہ کسی کی حرمت زیادہ مؤکدا ورشنج ہے ،اور کسی کی اس کے مقابلے میں کم مؤکد ہے۔

ولیل:اس کی دلیل سیے کہ آپ ﷺ نے فرمایا''المعیبہ انسد مین الزنا'' کے غیبت زناہے بھی اشد قرار دیا، حالا تکہ ہیں دونوں حرام ،لیکن غیبت کوفر مایا کہ وہ زناہے زیادہ شدید ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حرام کے اندر بھی مراتب ہیں ۔

ای طرح جن کوہم مکروہ تحریمی اور نا جائز کہتے ہیں ان میں بھی مراتب ہیں ۔بعض میں کراہت زیادہ ہےاوربعض کراہت کم ہے۔

توحفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عورت توعورت غلیظ بھی ہے اور ''فسنخسلہ'' بھی اور رکبہ بھی ، تینوں کوڈ ھکنا واجب ہے۔ چنانچ عورت غلیظ کو کھولن ہے انتہازیا دہ شنیج ہے، اور ''فسنخسلہ'' اس کے مقابع میں کم ہے اور ''رکبلہ'' کا کھولنا اس سے بھی کم ہے۔ اگر چہ جب تھم لگایا جائے گا تو تینوں پر یہی تھم ہے کہ تینوں کو کھولنا نا جائز ہے۔

یہاں پرحضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نازک ہات فر مائی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جواحکام میں تخفیف آئی ہے جیسے "در سیبہ"کاعورت ہونا اتنامؤ کدنہیں ہے جتنی اوپر کے اعضاء کی عورت مؤکد ہے۔ یہ تخفیف صرف تعارض ادلّہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ مطور سے لوگ سجھتے ہیں کہ یہ تخفیف تعارضِ اولّہ کی وجہ ہے آتی ہے کہ راوپوں میں اختلاف ہوا۔ کسی نے یوں روایت کیا، کسی نے یوں روایت کیا تو اس اختلاف زواۃ کی وجہ سے تخفیف آگئی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ تخفیف خود شارع کی طرف ہے ہوتی ہے۔ مطلب میہ ہے کہ وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شارع نہ تو اس میں تھلی چھٹی وینا چاہتے ہیں اور شارع کا بیہ فشا بھی نہیں ہوتا کہ لوگ اس بارے مین بہت زیاوہ تنگی میں جتلا ہوں۔اس واسطے اگر بھی ایک آ دھ موقع پر اس مکروہ شک کار تکاب ہوجائے تو شارع اس کے او پر اتنی تنگی نہیں کرتے ،لیکن اگر یہ کہددیں کہ بیہ کروہ نہیں ہے تو لوگ جری ہوجا کیں اور دھڑ اوھڑ اس کا ارتکاب شروع کرویں ، کھلی چھٹی مل جائے۔

لہٰذا نہ تو کھلی چھٹی دیتے ہیں اور نہ اتن تنگی کرتے ہیں۔ایسے موقع پرکوئی دلیل شارع خود پیدا کردیتے ہیں کہ جس کے ذریعے اختلاف رائے اجتہادی پیدا ہوجائے اور اس کے نتیج میں تخفیف آ جائے۔ یہ بڑی عجیب

اورلطیف بات فرمائی۔ بیرحضرت شاہ صاحب رحمہ امتد کا ہی مقام ہے کہوہ یہ بات فرمار ہے ہیں اور کسی کے بس کا کامنہیں تھا۔

# مراتب احکام کالحاظ رکھنا ضروری ہے

حفزت شاہ صاحب رحمۃ القدعليد نے عجيب مكنة بيان فرمايا كه اس سے درحقيقت شارع كامنشأ بديے كه ا بیک طرف امت حرج میں مبتلا نہ ہو،اوراس کےاو پرزیا دہ بختی نہ ہو،اورد وسری طرف اگراس کو کھلی حیوث دیدیں تو اندیشہ ہے کہ لوگ اس معاملہ میں بہت زیادہ ہے پرواہ ہوجائیں گے۔

. اس واسطے کھلی چھٹی تونہیں دیتے ،لیکن تبھی ایک آ دھ مرتبہ مل ایسا کرلیا کہ جس کے نتیجے میں اجتہادی اختلاف کی گنجائش نکل آئی تا کہ اختلاف اجتہا دی کی بنا پر پھر تخفیف پیدا ہوا ور تخفیف کے بیتیج میں لوگوں کو سہولت س جائے ،اس کے فرماتے ہیں کمان مراتب احکام کالحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔اس کوحضرت شاہ صاحب رحمة التدعليه'' **مراتب الاحكام'' كے نام ہے يا دفر ماتے ہيں ،اور جو مخض مراتب الاحكام كالحاظ نه ر** <u>كھ</u> تو و ہ تفقہ ہے محروم ہے ، بدیو ی عجیب وغریب بات ہے۔ ۲۲س

# مراتب الاحكام كي نظير

ہمارے ہاں بعض حضرات نے بیفتوی دیا کہ داڑھی منڈوانا جس طرح حرام ہے اس طرح داڑھی کٹو انا بھی حرام اور نا جا ئز ہے ، اور ایک قبضہ سے کم رکھنا بھی نا جہ ئز ہے۔

پنذاانہوں نے کہا کہ داڑھی منڈ وائے والے میں اورکٹوانے والے میں کوئی فرق نہیں ، لیعنی گناہ کے اغتبارے دونوں برابر ہیں جا ہے منڈ وائے یا کٹوائے ۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ بعض لوگ جواس بات کی ہمت کرر ہے تھے کہ تھوڑی بہت رکھ لیں ،انہوں نے کہا جب دونوں میں کوئی فرق نہیں تو پھر منڈ وادو،ر کھنے کی ضرورت مہیں ۔

یہ جومؤ قف ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں بیمرا تب احکام سے ناوا تفیت کی دلیل ہے، مجھ سے یو چھا تو میں نے کہا کہ چھوٹی داڑھی رکھنا داڑھی منڈ وانے سے یقینا اھون ہے، اور جس تخص کو بوری داڑھی ر کھنے کی ہمت نہ ہور ہی ہواس سے بدکہا جائے گا کہ جنتی رکھ سکور کھالو باتی کے لئے سیمجھو کہ ناجائز کرر ہا ہوں ، کیکن جب الله ﷺ تو فیق دیں گے تو مکمل رکھانوں گا نہ رکھنے ہے تو کیچھ رکھنا بہتر ہے، گویا نبی اکرم ﷺ کے خلم ہے اتنا بُعد نہیں ہے جتنا بُعد بالکل منڈوانے والے کو ہے، للبذا پیسمجھنا کہ دونوں برابر ہیں، پیسمجے نہیں ہے کیونکہ دونوں گناہ

٣٠ تغميل كيليح لما مطافرها كين: فيعض البادى، ج: ٢ ، ص: ١٣ - ٢ ا ـ

#### \*\*\*\*\*\*

تو ہیں انیکن گن ہوں میں بھی باہم مراتب کا فرق ہے۔

مث ل کے طور پر ایک عورت اس قدر بے پردہ ہے کہ بالک شتر بے مہار کی طرح پھر ہی ہے ،نہ برقعہ پہنے ،نہ جا در پہنے ،اورایک وہ عورت ہے جس نے جسم کوڈ ھک برقعہ پہنے ،اورایک وہ عورت ہے جس نے جسم کوڈ ھک سو، چا در سے یا کوٹ ہے سربھی ڈ ھک لیا، کیکن چہرہ اور ہاتھ کھلے رہے ،اگر چہمتا خرین کا فتوی سے ہے کہ عورت کے لئے ستر وجہ بھی واجب ہے اور بیو جو بلطور تجاب نہیں ہے ، بلکہ بطور از الد فتنہ کے متا خرین حفید نے واجب قرار دیا ہے ۔ تو اس کا تقاضا میہ ہے کہ چہرہ کا کھولنا بھی تا جائز ہوگا، کیکن ایک عورت سار اجسم کھولے پھر رہی ہے اور ایک وہ ہے جو صرف چہرہ کھولے پھر رہی ہے تو دونوں کے مقابلہ میں بیاھون ہوگی۔

اب جہاں اس بات کا امکان ہو کہ عورتیں پورے پر دہ کی طرف نہیں آسکتیں تو تم از کم اس طرف ( مینی صرف چہرہ کھولنے پر ) تو آسکتی ہیں۔اب وہاں پراگر سہ کہد دیا جائے کہ اِس بے پر دہ اور اُس ہے پر دہ میں کوئی فرق نہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی ، بلکہ مرا تب احکام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

# تکیر میں بھی مراتب محرّ مات کالحاظ ضروری ہے

یمی معاملہ کلیر کا ہے کہ اس منگر پر کلیر ہوتی ہے جوشفق علیہ طور پر منگر ہو، اور جس میں اختلاف ہو یعنی مختلف فیہ مسئلہ ہوتو اس پر اس درجے کی کلیر نہیں ہوگی جس درجہ کی متنق علیہ منگر پر ہوتی ہے بینی جومخر مات قطعیہ پر ہوتی ہے۔

اس بات کومد نظر ندر کھنے ہے بہت ہے لوگ ایسے مقامات پر نگیر کرتے ہیں کہ جہاں نگیر کااس درجہ کاموقع نہیں ہوتا۔ جومعامد بجہد فیہ ہے یاایہ ہے کہ جس ہیں شریعت میں اتنا تھذ دنہیں ہوتا اس پر نگیراس درجہ کی گئی جیسا کہ محرمات قطعیہ پر نگیر کی جاتی ہے تواس سے وہ شریعت کا مزاج مختل ہوجا تا ہے اور شریعت کے جومقاصد ہیں وہ فوت ہوجاتے ہیں ، لہذا ہر چیز پرنگیراس کے مناسب ہونی چاہئے۔ اگر معاملہ محرمات قطعیہ کا نہیں ہے بلکہ مکروہات تحریمیہ کا ہے تو نگیراس سے اخف ہے اور اگر معاملہ محرمات قطعیہ کا نہیں ہے بادراگر ایس ہے اور اگر معاملہ محرمات قطعیہ کا نہیں ہے بلکہ مکروہات تحریمیہ کا ہے تو نگیر کرنا کہ لوگ ہے جومیس کہ یہ ایک حرام قطعی ہے تو نگیر کرنا کہ لوگ ہے تو میں کہ یہ بالکل حرام قطعی ہے تو یہ بھی تفقہ اور مقاصد شرعیہ سے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔

، آمارے ماحول میں مراتب احکام کا بیفرق بسا اوقات ملحوظ نہیں رہتا، کیربعض اوقات ایسی چیزوں پر کی جاتی ہے جوسنت بھی نہیں ہوئیں 'لیکن بزرگوں کا ایک معمول چلا آر ہائے ٹھیک ہے معمول کہ پابندی کرانی چاہئے بزرگوں کے طریقے کو برقر اررکھنا بڑی برکت کا باعث ہے ،لیکن اس کے تارک پر ایسی نگیر کرنا جو کہ تارک واجب پر کی جاتی ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو بدعت نہ بنادے۔ اس واسطے ہرچیز کے اندرنگیر اس کے مطابق

ہے۔ جہاں شریعت نے جس چیز کوجومقام دیا ہے اس کوملحوظ رکھنا ضروری نے۔

# كرسيول يربيثه كركهانا ناجائز اورحرام نبيس

ا میک جگہ کرسیوں پر کھوتا ہور ہاتھا ،ایک صاحب نے جا کر کہا کہ میں ند بیٹھوں گااور نہ ہی کھاؤں گا ، جب تک زمین برکھانا نہ لگاؤ گے۔

تو تھیک ہے زمین پر کھانا قرب الی النہ ہے بلکہ سنت ہیری ہے کہ آ دمی زمین پر بیٹھ کر کھائے ہیکن زمین پر بیٹھ کر کھائے ہیکن زمین پر کھانا سنت ضرور ہے مگر کرسیوں پر کھانا حرام نہیں۔ ایک زمانے میں جب بیطریقہ عام طور سے غیر مسلموں کا تھا اس وقت اسے تھہ کی بناء پر بہت سے علماء نے منع فرمایا تھا ، مگر ساتھ ہی حضرت حکیم الامت قدس سرواس وقت کری پر پاؤں اٹھا کر بیٹھے اور فرمایا کہ اس طرح تھتبہ یا مشابہت کا شبہ بھی ختم ہو گیا۔ اب بیطریقہ اتنا عام ہو گیا کہ اس میں تشبہ نہیں مہالہٰ اس میں تشبہ نہیں رہا لہٰ اس خور کے درجے میں نیچے بیٹھ کر کھانے کا اجتمام ضرور کرنا چاہئے ، سنت کی ہوگیا کہ اس میں تشبہ نہیں میں بالہٰ دا تر غیب کے درجے میں نیچے بیٹھ کر کھانے کا اجتمام ضرور کرنا چاہئے ، سنت کی برکات کا حصول معمولی چیز نہیں جس سے بے پروائی برتی جائے ، لیکن اگر کوئی کری پر بیٹھ کر کھا رہا ہے تو اس پر اپنی کھر کرنا درست نہیں جس سے بے پروائی برتی جائے ، لیکن اگر کوئی کری پر بیٹھ کرکھا رہا ہے تو اس برائیں۔

# مفتى اعظم حضرت مولا نامفتى محمر شفيع رحمه الله كاقول

میرے والد ماجدقدس اللہ مر مایا کرتے تھے (یہ ایک جملہ یا در کھنے کا ہے) کہ ' غیر منکر پرنگیر کرنا خود منکر ہے' اور یہ درست نہیں کیونکہ جب شریعت نے ایک چیز کوحرام نہیں کیا تو تم داروغہ بن کر کیسے حرام کہہ کیتے ہو۔ سے باتیں درحقیقت شریعت کے مزاج کو بیجھنے کی بیں اور اس کا نام تفقہ فی الدین ہے اور شریعت کے مزاج کو بھیامھنی کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا ، اس کے لئے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور صحبت سے انسان کو یہ چانا ہے کہ کس جگہ انسان کو کیا مؤقف اختیار کرنا چاہئے ، کہاں تشد داور کہاں زی (اختیار کرنی چاہئے)

نوال: جس وقت شارع نے بات کی اس وقت تو اگر چدمرا تب کے مفہوم ہو تے ہو نگے ،کیکن مجتمدین نے مختلف دلائل کوسا منے رکھتے ہوئے ایک مؤقف اختیار کرلیا۔اس مؤقف کواختیار کر لینے کے بعد تو اب وہ ایک جانب متعین ہوگئ ، کیونکہ جب انہوں نے ایک چیز کوحرائم کہد دیا تو اب ہم اس کوحرام ہی سمجھیں گے یا انہوں نے کہا کہ کروہ ہے تو اب ہم اس کو کروہ ہی سمجھیں گے ،اس میں چھرتخفیف کیسے ہوگ ؟

جواب: اس کا جواب میہ ہے کہ انہوں نے بے شک رکبہ کوعورت میں داخل کر دیا ،کیکن ساتھ ہی فقہاء کرائم نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ رکبہ کاعورت ہوتا میا خف ہے بنسبت ''فسینحسنڈ'' کےعورت ہونے کے۔اور میر بھی صراحت کی گئی ہے کہ مسئلہ کے مجتمد فیہ ہونے سے مسئلہ میں تخفیف ہوجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بول ما یوکل محمد میں اختلاف ہواتو کہد دیا کہ نجاست غلظ نہیں ہے بلکہ خفیفہ ہے۔ تو بہت می جگہوں پرخودانہوں نے صراحت کردی اور بہت می جگہوں پر صراحت نہیں کی لیکن صراحت نہ کرنے کے باوجود اس کو فہم سامع پرچھوڑ دیا کہ ہمارامؤ قف تو ہے شک مید ہی ہے لیکن چونکہ مسئلہ جمہتد فید ہے اس لئے کلیراس درجہ کی نہیں ہوگی جس درجہ کی مجمع علیہ مشکر پر کی جاتی ہے۔ یہ گو یا مفروغ عنہ سمجھا۔ اس واسطے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے میہ بات لکھودی کہ کئیر ہمیشہ جمع علیہ امر برہونی چاہیئے۔ جمہتد فیہ معاملہ پر کلیز نہیں نہائش ہے کین سمجھا دو کہ ایسا کرنا چاہئے ، لیکن اس کے او پر کئیرائی جیسے محر مات قطعیہ پر ہوتی ہے وہ درست نہیں ہے، یہ ایک اصول بتادیا۔

#### خلاصئه بحث

خلاصہ بیالکلا کہ ''فحذ''کے بارے میں راحج سے بے کہ وہ عورت ہے۔

حنفیہ نے رکبہ کے بارے میں بھی اس کوتر جیج دی ہے کہ یہ بھی عورت ہے ،لیکن عورت کے ہونے میں مریتب احکام کالحاظ رکھنا ضروری ہے۔

توفر، یا "قال أبوعهد الله و حدیث أنس أسند وحدیث جرهداحوط حتی نخرج من اختلافهم "

### "احوط" كامطلب

"احوط" كے مطلب بين تاكه بم فقهاء كا ختلاف سے بالكل نكل جاكيں-

يهال بھي وه دونو ل احتالات ہيں:

ایک احتمال یہ ہے کہ اہ م بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہو کہ اگر چہ دلیل کے لحاظ سے عورت نہ ہونا راج ہے ، لیکن احتیاط کا تقاض یہ ہے کہ آ دمی اس کوعورت سمجھ کراس کو نہ کھو لے ۔ گویا کہ کھو لئے سے ان کے نزویک فسادِ صللٰ ق نہیں ، لیکن کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ ڈھک کرنماز پڑھے۔

ووسرااحمال میہ کدان کے نز دیک ''اخسو ط'' کا مطلب میہ ہے کدا حتیاط اجتہا دی کرے کہ چونکہ دلائل دونوں طرف مساوی ہیں ،مختلف جہتیں ہیں۔تواحتیاط کا مقتضی میہ ہے کہ جانب حرمت کوتر جیج دی جائے تواس صورت میں ان کے نز دیک بھی عورت ہوگا ،اوراس کے کھولنے سے نماز نہیں ہوگی۔

بہرحال بیر بڑا طویل آلذیل موضوع ہے۔ بیں نے صرف اس باب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس باب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے ،اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ القدعلیہ نے ''فیسض البادی'' میں متعدد مقامات میں اس پر تنبیه فرمائی ہے۔

### تشريح عبارت

. "وقال أبو موسى غطّى النبى ﷺ ركبتيه حين دخل عشمان" ابوموى كَتِ بيل كه جب حضرت عثمان غيرضى الله عندواخل بوياتو نبى كريم ﷺ نے اپنى ركبتين كوؤ كا۔

توبدو بی صدیث ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اور اس کا جواب دیا۔آ گے فرمایا:

"وقال زیدبن ثابت انزل الله علی رسوله ﷺ وفخذه علی فخذی فثقلت علی حتی خفت أن ترضّ فخذی".

حفرت زید بن ثابت کی فرماتے ہیں کہ حضور کی پرانڈ کیٹنے وہی نازل فرمائی اس حال میں کہ آپ ہے کی ران مبارک میری ران پر کھی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ مجھ پر بہت ہو جھ پڑا ''حصی حفیت ان تو ص فعدی'' یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔

استدلال یہاں یوں ہے کہ ''فحدہ' علی فخدی'' کہآپ کی''فحد'' میری''فحد'' سے ملی ہوئی تھی۔تواس کا ظاہرانہوں نے بیقراردیا کہ ''فسخد فسخد'' کے ساتھ بلا حائن ملی ہوئی تھی۔اس سے وہ لوگ استدلال کریں گے جو ''فحد'' مکوعورت نہیں مانتے کہ یہاں حضور ﷺ نے ''فحد''کوکھولدیا تھا۔

لیکن جوحفرات "فعد" کوعورت مانے بیں وہ کہیں گے کہ یہ کہنا کہ یہ "فعد" بغیر حائل کے تھی یہ بات صحیح روایت سے ثابت نہیں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس کے اوپر کپڑ اہوگا اور عام طور سے عادت یوں ہی ہے کہ کپڑے کی موجودگی میں ہی پاؤں ملائے جاتے ہیں اور کسی صورت میں نہیں مائے جاتے ،للہذا یہ کپڑے کی حاست پرمحول ہے یعنی لباس کے ہوتے ہوئے۔

ا ٢٥ - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عبدا لعزيز بن صهيب ، عن أنس أن رسول الله الله عزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله الله وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة ، فأجرى نبي الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله الله الله الم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله الله دخل القرية قال: (الله اكبر خربت خيبر ، إنا اذانزلنا بساحة قرم فساء صباح المنذرين ) ، قالها ثلا ثا، قال و خرج القوم إلياعمالهم فقالوا: محمد، قال: عبد العزيز ، وقال بعض أصحابنا : والخميس يعني ألجيش \_قال: فأصبناها عنوة فجمع السبيى فجاء دحية فقال: يا نبي الله ، أعطني جارية من السبي ، قال: (اذهبت فخذ جارية) فأخذ صفية بنت حيي سيدة قريظة حيبي فجاء رجل إلى النبي الله فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة

والنضير ، لا تصلح إلالك ، قال: (ادعوه بها) فجاء بها فلما نظر إليها النبي الله قال: (خذ جارية من السبي غيرها) ، قال: فأعتقها النبي الله وتنزوجها ، فقال له ثابت : يا أبا حمزة ، ماأصدقها ؟قال: نفسها ، أعتقها وتزوجها ، حتى إذا كان با لطريق جهزتها له أم سليم، فأصبح النبي على عروسا ، فقال: من كان عنده شيئ فليجئ به ، وبسط فأهدتها له من الليل ، فأصبح النبي على عروسا ، فقال: من كان عنده شيئ فليجئ به ، وبسط نطعا ، فجعل الرجل يجيئ بالسمن ، قال: وأحسبه قد ذكر السويق ، قال: وأحسبه قد ذكر السويق ، قال: فحاسبوا حيسا ، فكانت وليمة رسول الله الله .

### تشريح حديث

مذکورہ حدیث حضرت انس ﷺ ہے مروی ہے اور پیغز وہ خیبر واق حدیث ہے اور اس میں موضع استدلال بیہے کہ:

یہاں بھی "حسو" بمعنی" انسحسو" کے ہے جیسا کہ ماقبل میں بحث گذر چکی۔ بیرصدیث" کتا ب السمغازی" میں غزوہ خیبر کے اندر ہے اس کے آخر میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت دحیہ کبی ﷺ کو فرمایا کہتم جاکر قیدیوں میں سے کوئی جاریہ لے لوا تو انہوں نے صفیہ بنت جی کو لے بیا۔

یہ صفیہ بنت جی سردار کی بیٹی تھی اور ایک سردار کے نکاح میں تھیں اور جس وقت حضرت نبی کریم

٣٥ وفي صحيح مسلم، كتباب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبوكة وبيان الخ ، وقم: ٢٣٢٨، وكتاب السكاح ، باب فضيلة اعتاقه أمنه ثم يتزوجها، وقم. ٢٥٦٣، ٢٥٦ ، وسنن الترمذي، كتاب السير عن رسول الله ، باب في البيات والمغارات، وقسم: ١٣٥ ، ١٥ ، وسنن النسائي، كتاب المواقيت، باب التغليس في السفر ، وقم: ٥٣٣، وكتاب المنكاح، باب البناء في السفر، وقم: ٢٣٣٨، وسنن ابي داؤد، كتاب المخراج والإمارة والفتي، باب ماجاء في مهم الصفي رقم: ٢٦٠٢، وسنن ابن ماجه، كتاب الزجل يعتق أمنه ثم يتزوجها، وقم: ١٩٣٤، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك، ١٥٥٠ ا ١٠ ماجاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، وقم: ١٩٣٨، ١٩٣٤، ومروطاً مالك، كتاب الجهاد، باب ماجاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، وقم: ٨٩١،

ﷺ نے خیبر پر جملہ کا ارادہ فرمایا تو انہوں (حضرت صفیہ ؓ) نے خواب میں دیکھ کہ آسان سے چا ندسکر میری گود میں گرگیا اور غاباً یہ بھی دیکھا کہ جنوب کی طرف سے چاند آیا۔ توضیح اٹھ کر انہوں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا تو شوہر نے طمانچہ مارا اور کہا کہ تم یہ خواب دیکھر ہی ہوکہ مدینے کے سلطان (نبی کریم ﷺ) کے نکاح میں چلی جاؤ۔ بعد میں نبی کریم ﷺ نے حمد فرمایا اور خیبر فتح ہوا اور یہ حضرت دحیہ کبی ﷺ کے حصہ میں آگئیں تو ''فسیسا ء رجل المی النہ سے ﷺ "ایک شخص نبی کریم ﷺ کی ضدمت میں آئے اور کہا:

" فقال يا نبى الله اعطيت دحية صفية بنى حيى سيدة قريظة والنضير ".

اب بیدد وصورتیں ہوسکتی ہیں: \_

ایک صورت یہ ہے کدان کالینا ابھی تقسیم سے پہلے تھا، لہذا ابھی ان کی ملکیت مؤکر نہیں ہوئی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کدا گرتقسیم ہوبھی گئی ہوتو پھر آپ ﷺ نے ان سے گویا خریدلیو۔

دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دس بائدیاں ان کے عوض میں دیدیں۔روایات میں آتا ہے کہ دس رووس دیئے۔ دس روس دے کران کوخر پرلیا۔ تو:

"قال: فاعتقها النبي الله وتزوجها" آپ الله في ان كوآزادفر مايا ورتكاح كرليار

اس کی تفصیل "مسند احمد" کی روایت میں ہے اس کی آنخضرت کے اندخشرت کے دھرت صفیہ رضی الدُّعنها سے فرمایا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اگرتم اپنے گھر والوں کے پی س جانا چا ہوتو میں تمہیں اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دیتا ہوں ایور گرتم جا ہوتو آزاد کرنے کے بعد میں تم سے نکاح کرلوں اور پھرتم میں بھیج دیتا ہوں اور گھرتم میں بھیج دیتا ہوں اور گھرتم میں ہوتو آزاد کرنے کے بعد میں تم سے نکاح کرلوں اور پھرتم میں رہوتو انہوں نے دوسری شق کو اختیار کیا اور اس کے نتیج میں آنخضرت کے ان سے نکاح کرلید میں دوسری شق کو اختیار کیا اور اس کے نتیج میں آنخضرت کے ان سے نکاح کرلید سے ابا حمزة 'ما اصدقها ؟قال نفسها ،اعتقتها و تزوجها".

حضرت صفيه رضى اللدعنها كامهر

حضرت انس ﷺ سے یو چھا کہ آپ ﷺ نے صفیدرضی اللّدعنہا کومہر دیا تھا"قال نفسها" کہا کہ انہی کا نفس یعنی"اعتقتها و تزوجها".

٢٣ في مستد أحمد، ياقي مستد المكثرين، رقم: الحديث • ١١٩١.

#### 

"حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من اللّيل، فا صبح النبي الله على الله على الله على الله على عدوسا، فقال: من كان عندة شع فليجئ به".

### حضرت نبي كريم ﷺ كاوليمه

ولیمدال طرح ہوا کہ لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس جو پچھ ہووہ نے آئے ''**وبسط نبطعہا**'' ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا تو ایک شخص تمر لے کر آیا اور ایک شخص گھی لے کر آیا تو کہنے لگے کہ میر اخیال ہے کہ بعض لوگوں نے ستوکو بھی ذکر کہا تھ ۔۔

"قال فحاسوا حيساً" توسب في الرايك طوه بنايار

" تحیہ سس" کہتے ہیں ایسے طعام کو جس میں بہت ساری چیزیں ملا کر اکھٹی کر دی گئی ہوں۔ یہ آپ ﷺ کاولیمہ تھا۔

### سوال:

امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ صرف مقصود پراکتفا کرتے ہیں اور زائدروایت کو حذف کر دیتے ہیں حالانکہ نہ کورہ روایت میں زائد کو حذف نہیں کیا گیے ،اس کی وجہ کیا ہے؟

#### جواب:

۔ پیطریقہ امام ترندی رحمہ اللہ کا ہے کہ مقصود دالے حصّہ کو لے لیتے میں اور ہاتی کو حذف کردیتے میں ، لیکن بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد صرف ایک فقرہ ہوتا ہے لیکن پوری صفحہ ڈیڑھ صفحہ کی حدیث لے آتے ہیں تو اس پراشکال کی کوئی وجہ نہیں ۔

ي وقال ابن حزم: اتفق ثابت وقناده وعبدا لعزيز بن صهيب عن أنس أنه تنابط : عتق صفية وجعل عقها صداقها ، وبه قال قنادة في رواية ، وأخذ بظاهره أحمد والحسن وابن المسيب ، ولا يجب لها مهر غيره الخ ، عمدة القارى ، ج: ٣٠٥٠. ٣٠٥. ١٠٠ من وقال الليث بن سعد وابن شيرمة وجابر بن زيد وأبو حنيفة ومحمد وزفر ومالك ، ليس لأحد غير رصول الله منته أن يفعل هذا فيشم له النكاح بغير صداق، وانما كان ذالك لرسول الله تنابط خاصة، لأن الله تعالى تعالى لما جعل له أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج بغير عددة القارى عددة القارى جناء صداق كان له أن يسروج على العتاق الملى ليس بصداق ، ثم ان فعل هذا وقع العتاق ولها عليه مهر المثل الخ، عمدة القارى جناء صدة عدد عدد الله عنه المثل الخ، عمدة القارى

# (۱۳) باب: في كم تصلي المراة من الثياب؟ عورت كنّخ كبِرُوں ميں نماز پرِ هے

"وقال عكرمة : لو وارت جسدها في ثوب جاز".

### عورت کے لئے دوران نما زمستحب کیڑے

اس بات پرید باب قائم کیا ہے کہ عورت کتنے کیر وں میں نماز پڑھے؟

اس مسئلہ میں فقہاء کرام نے مختلف باتیں کہی ہیں ، کسی نے کہا کہ دو کیڑے ہونے چاہمیں ،کسی نے کہا کہ نین کپڑے ہونے چاہمیں کسی نے کہا کہ چار کپڑے ہونے چاہمیں ۔

لیکن بظاہر بیسب اقوال اس بات سے متعلق ہیں کہ مستحب کپڑے کتنے ہیں، اس پرشاید کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ اس کے اس بات سے متعلق ہیں کہ مستحب کپڑے کتنے ہیں، اس پرشاید کسی کو ڈھک لے تو نہیں کہ اگر ایک ہی کپڑ اہوا درعورت سرسے لے کرپاؤل تک سوائے چہرے کے اپنے سارے جسم کو ڈھک لے تو نماز ہوجائے گی بشرطیکہ وہ کپڑ اشفاف یعنی باریک نہ ہوا دراتنا چست بھی نہ ہو کہ اس سے اعتماء نظر آئیں، ڈھیلا دُھالا ایک کپڑ ایہن لے بس کا فی ہے۔ اس واسطے عکر مدھ کے کا قول نقل کیا کہ " لیو وارت جسسد ھے افعی فوب جاذ".

حدیث کی تشریح

#### حضرت عا تشصد يقدرضي الله عنها فر ما تي مين كه:

" لقد كان رسول الله الله الله الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ".

لیحنی آپ ﷺ کے ساتھ خواتین نماز فجر میں حاضر ہوتی تھیں اس حالت میں کہ وہ اپنی جا در میں لیٹی ہوئی ہوتی تھیں ۔

ا مام بنی ری رحمہ الله در حقیقت اس کو یہاں اس بنا پر لائے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ کو کی عورت سار ہے جسم پرایک ہی جا در لپیٹ کرآئے تو اس کی نمر زہوجائے گی یانہیں؟

اس حدیث میں بیا حمّال نکلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے،اس طرح نماز ہوجاتی ہے،کیکن اس روایت میں بظا ہر مطلب بیہ ہے کہ عورتیں نما زمیں اس طرح عام کپڑول کے اوپر دوسری چاوروں میں لیٹ کرآتی تھیں بہر حال مقصود بیہے کہ جمم اورعورت کا ستر باقی رہے،خواہ وہ جس طرح ہے بھی ہوحاصل ہوجائے۔

" ثم ير جعهن الى بيو تهن مايعرفهن احد".

# "غلس" میں نماز فجر کی ادا ئیگی

پھرعورتیں اپنے گھروں کو چی جاتی تھیں اوران کوکوئی پیچات بھی نہیں تھا۔ دیکھئے! یہاں" مین المغلس"
کالفظ نہیں ہے، لہٰذا اس سے حنفیہ کی تا ئیہ ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہہ رہی ہیں
کہ کوئی پیچا نتا بھی نہیں تھا، اس کی وجہ بینہیں کہ اندھیرا ہوتا تھا بلکہ وہ چا دروں میں لیٹی ہوئی ہوتی تھیں ،اس وجہ
سے ان کو پیچا نتا نہیں تھا، لہٰذا بعض ٹا فعیہ نے اس سے"غسلسس" میں نماز فجر پڑھنے پر جواستدل ل کیا ہوہ استدلال تا منہیں ہے۔

اورابن ماجه کی روایت میں صراحت ہے کہ ''<mark>مین الغلس'' کالفظ جوتر ندی وغیرہ میں آیا ہے بی</mark>راوی کا ادراج ہے۔ ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کی بات یہال ختم ہوجاتی ہے۔ • ھے

### (١٣) باب:إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها

ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا بیان ،جس میں نقش ونگار ہوں اوران پرنظر پڑے

٣٤٣ ـ حدثنا أحمد بن يونس قال:حدثنا إبراهيم بن سعد قال:حدثنا ابن شهاب عن عروة ،عن عائشة :أن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام ،فنظرالي اعلامها نظرة ،

٥٠ انظر: حاشية ٣٩.

# منقش مخل في الصلا ة اشياء برنماز كاحكم

حضرت عائشة صديقة رضى الله عنها فرماتى بين كه نبى كريم ﷺ نے ايك ايسے كمبل بيس نماز بردھى جس بيس كي خفش ونگار ﷺ - "محسميصة "كمبل يا تھيس كو كہتے ہيں ۔ آپ نے جب اس كے نقش ونگاركود يك ايك نظر ڈالى اور جب آپ فه رغ ہوئے تو فرمايا كه ميراييكمبل الى جم كے پاس لے جاؤاورا نی جم كی "انب جانية" مير بے لئے لے آؤ۔ "انب جانية" اس كمبل كو كہتے ہيں جس ميں نقش ونگار نہ ہوں ۔

بعض لوگ میر کہتے ہیں کہ ''انب**جانیۃ** ''کوئی جگہتی اس کی طرف میمنسوب تھ۔ بہر حال مراداس سے وہ کمبل ہے جس میں نقش و نگار نہ ہوں۔

تو آپ الله نظر ما یا که ابوجهم کا "انبسجهانیة " لے آؤ، کیونکه اس نے مجھے نمازے غافس کردیا، تو "انبجانیة "مثلوائی اوربیوالیس بھیج دی۔ "انبجانیة "مثلوائی اوربیوالیس بھیج دی۔

بعض حضرات نے فرہ یا اور بعض روا بیوں میں بھی اس کا ثبوت ماتہ کے کہاصل میں یفتش ونگار والا کمبل ابوجہم ہی نے رسول کریم بھٹے کے یاس بطور ہدیہ بھیجاتھ ،آپ بھٹے نے اس میں نم زیڑھ لی لیکن چونکہ آپ نے محسوس فرمایا کہ بیخشوع فی الصلوۃ میں رکاوٹ بن رہاہے اس واسطے آپ نے وہ بھیج دیا،اوران کی دل شکنی نہ ہونے کے لئے فرمایا کہ کوئی ''انب جانیة '' ایسی بھیج دیں جس میں نقش ونگار نہ ہوں۔اب ان کی دل شکنی بھی نہ ہوئی اور ہدیہ کور دّ کرنا بھی لازم نہ آیا۔

معلوم ہوا کہ ایسے نقش ونگار جوانسان کی توجہ نماز کی طرف سے ہٹادیں چاہے کپڑے میں ہوں، دیوار پر ہوں وہ پسندیدہ نہیں ۔آپ نے نماز نہیں لوٹائی، جس سے پتہ چلا کہ نماز فاسد نہیں ہوتی لیکن بہتریہ ہے کہ آ دمی ایک جگہ، ایسے کپڑے اورا لیسے مصلے پرنماز پڑھے جس میں نقش ونگار انسان کے ذہن کو ہٹننے والے نہوں۔

افي وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب كراهة الصلاة في ثوب له اعلام ، رقم : ٦٣ ٨، وسنن النسائي ، كتـاب القهلة ، بـاب الرخيصة في الصلاة في خميصة لها اعلام ، رقم: ٢٢٠، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب النظر في المصلاة ، وقم: ٨٨٠، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٢٨ ٩ ٥ ٢٢ ، ٢٠ ٣ ٢٢٠ ، ٢٢ ٢٣٥٨ ، ٢٣٣٥٣ ، ٢٣٥٥٢ ، وموطأ مالك ، كتاب النفاء للصلاة ، باب النظر في الصلاة الى مايشغلك عنها، وقم: ٢٠٠٢ .

-----

### (۱۵) باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصا وير هل تفسد صلاته ؟وما ينهى من ذلك ؟

اگر کسی کپڑے میں صلیب یا دیگر تصاویر بنی ہوں اور اس میں نماز پڑھے تو کیانماز اس کی فاسد ہوجائے گی؟ اور اس کی مخالفت کا بیان

۳۷۳ ـ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال:حدثنا عبد الوارث قال:حدثنا عبد الوارث قال:حدثنا عبد العزيزبن صهيب ،عن أنس قال:كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها ،فقال النبي المنطى عنا رامك هذا فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي ).[أنظر: ٥٩٥٩] ٥٢]

تصویر والے کپڑے میں نماز کا حکم

فرمایا" فی شوب مصلب أو تصاویو" کسی ایسے کپڑے میں جس میں صبیب کی تصویر بنی ہوئی ہویا اس میں تصویر یں بنی ہوں تو کیا نماز فی سد ہو جائے گی؟ اور اس کے اوپر جونہی وارد ہوئی ہے اس کا ذکر بھی اس میں آیا ہے۔" ھل تفسد صلا ته" ہے اشارہ کر دیا کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

' بعض فقہاء کرا م رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھ لی تو نماز فو سد ہوگی اور بعض کہتے ہیں کہ نماز فاسد تونہیں ہوگی کیکن ایب کرنامنع ہے، نا جائز ہے۔

#### حدیث کا ترجمه

اس میں حضرت انس ﷺ کی روایت نقل کی ہے آپ نے فر مایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک پر دہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے گھر کی ایک جانب کو چھیار کھاتھ تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا:

"أ میسطسی عنسا قسو امک هلذا" کدہم سے اپنے اس پر دیے کو دور کر دو، اس واسطے کداس کی تصویریں مسلسل میری نمی زمیں حدرج ہوتی رہتی ہیں، اس طرح آپ ﷺ نے وہ پر دہ ہٹوادیا۔

اس حدیث میں دومسکلہ ہیں ، ۔

ا-ایک تو تصویر کافی نفسه حکم \_وه ان شاء الله آگے " محصاب اللهاس "میں آئے گا، وہاں تفصیل سے بحث ہوگی ۔

۵۲ و في مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند انس بن مالك ، رقم: ۱۳۵۱ ا ۱۳۵۰ .

تصوير والى جگه نمازير صنے كاتھم

دوسرا جومقصود باب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کپڑے پرتصویر ہو، سامنے ہو، یا دائیں یا بائیں ہو، تو کیا اس صورت بین نماز ہوجائے گی یانہیں؟ اس بین حنیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایس جگہ پرنماز پڑھنا جہاں تصویری ہوں منع ہے، ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنی چا ہیے ، اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کی نماز کر وہ تحریکی ہوگی جس کا حاصل یہ ہے کہ فریضہ تو اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا، لیکن نماز کر وہ تحریکی ہوگی اور جب کر اہت تحریم بی آجاتی ہے تو حفیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ " کل صلو ق أدبت مع الكو اہة تجب اعادتها" تو اس كا اعدہ وہ واجب ہوتا ہے۔ حنیہ کا مسلک يہی ہے جو عام طور سے كتب تھہيہ میں لکھا ہوا ہے، البتہ بعض فقہاء نے اس كو اس صورت پرمحمول كيا ہے جب كر اہت صلو ق میں اگر خارج صلوة کی سبب سے كر اہت ہوتو اعادہ واجب نہیں ہوتا، اس اصول پرنماز واجب الاعادہ واجہ فی چا ہے۔

#### (۱۲)باب من صئلي في فروج حرير ثم نزعه

حرمر کا جبه پهن کرنما زیره هنا پھراس کومکر وه مجھ کرا تار پھینک دینا

٣٤٥ - حدثنا عبدالله بن يو سف قال:حدثنا الليث ،عن يزيد ،عن أبي الخير ،عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي الله فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه شديداكالكارله ،وقال: لاينبغي هذاللمتقين.[أنظر: ١ - ٥٨] عق

### ريثم کی شناعت

آپ ﷺ نے ایک ریشم کا کوٹ پہنا۔

'' فنروج "ایک این قباہوتی ہے کہ اس کے پیھے شگاف ہوتا ہے قریب اور زیادہ نیچ تک نہیں ہوتی۔ اس زمانہ میں ایسا ہوتا تھا۔ یہ کوٹ کے مشاہر ایک چیز ہوتی تھی ۔ تو آپ نے ریشم کا فروج پہنا اور اس میں نماز پڑھی، پھرآپ فارغ ہوئے تو آپ نے اس کوختی سے نکالہ "کالکارہ له" جیسے اس کونا پہند کررہے ہوں، اور فرمایا کہ یہ متقبوں کے شایانِ شان نہیں۔

٣٥ وفي صبحيح مسلم ، كتاب اللياس والزينة ، باب تحريم استعمال أناء اللحب والغضة على الرجال ، رقم : ٢٨ ٢٨، وسنن النبسائي ، كتاب القبلة ، بناب المصلاة في الحرير ، رقم : ٢٢٥، ومسئد أحمد ، مسئد الشاميين ، باب حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ، وقم: ١٢٥٥ / ١٠ ٢٥٠ / ١ .

یاس وفت کا واقعہ ہے کہ جب مردوں کے لئے حریر کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو یہیں ہے حریر کی شناعت کا آغاز ہوا، کہ پہلے بہن لیا، کیکن پیننے کے بعداس کو پہند نہیں فر ، بااور فر مایا کہ پیمتقیوں کے لئے پہند نہیں ہے۔

### (٤١)باب الصلاة في الثوب الأحمر

### سرخ کیڑے میں نماز پڑھنے کابیان

### مردول کے لئے سرخ کپڑے کا حکم

حضرت ابو جحیفہ کے فرمانے ہیں کہ میں نے حضور کے کوایک چیڑے کے سرخ قبہ (خیمہ) میں دیکھا،
اور حضرت بلال کے کودیکھا کہ وہ حضور کے کے وضوء کا بچ ہوا پانی لے رہے ہیں اور میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ حضور کے کہ وہ حضور کے کہ کہ وہ حضور کے کہ کہ اس نے اس کوایئے جسم پرل لیا اور جس کو چھ نہیں مدا تو اس نے اس کو اپنے جسم پرل لیا اور جس کو پچھ نہیں مدا تو اس نے اپنے سرتھی کے ہاتھ پر جو تری تھی وہ لے لی، یعنی عالم عشق میں اگر چہ حضور کے کا بچ ہو یانی مل جو یانی مل جے کہ ایک کے ہاتھ پر جو رگا ہوا تھا وہی لیا۔

" شم رأیث" پھر میں نے خطرت بلال ﷺ کوڈیکھ کہ انہوں نے چھٹری لی اوراس کو گاڑا،اورحضور ﷺ ایک سرخ جوڑے میں نکلے۔

"حلة حمراء" كالفظ بيموضع ترجمه بـــ

اس سے امام بخاری رحمہ القداستدلال کرنا جا ہتے ہیں کہ مردوں کیلئے سمرخ کپڑا پہنزا ادراس میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ حضور ﷺ سے سرخ جوڑا پہنزامنقول ہے۔

اور صدیت میں بعن نص صریح میں آنے کی بناء پر حنفیہ کے ہاں تھم میں تفصیل یوں ہے کہ عصفر اور زعفران کا رنگ منع ہے۔البنة سرخ رنگ کے کپڑے کے بارے میں تھم بیہے کہ احمر قانی جو بالکل سرخ ہووہ مکروہ

تنزیبی ہے،اوراحمر قانی اگر نہ ہو بلکہ بلکا سرخ ہو یا اس میں دھاریاں ہوں تو اس میں کراہت تنزیب بھی نہیں ہے، یہاں حملۃ حمراءء میں بیٹھی ہوسکتا ہے کہ اگر احمر قانی ہے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیمی ہوگا اور بیٹھی جواز کا ایک شعبہ ہوتا ہے،اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حمراء خطط ہواور بیخطط ہونارا ج ہے۔ یہ ہے۔

اس واسطے کہ " احکام القوآن لابن العربی " س ایک روایت فقل کی ہے جس سے پتہ چات ہے کہ یہ جوڑا دھاری دارتھاا در تمل طور پرسفیدتھا۔ "مشہم آ"بینی آپ نے اپنے پائینچاس وقت چڑھائے ہوئے تھے۔ ۵۵

#### (١٨) باب الصلاة في السطوح، والمنبر ، والخشب،

چھوں پراورمنبراورلکڑیوں پرنماز پڑھنے کا بیان

" قال أبو عبد الله : و لم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد و القناطر و إن جـرى تـحتهـا بـول أو فـوقهـا أو أمامها إذا كان بينهـما سترة و صلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الامام ، و صلى ابن عمر على الثلج ".

کیا جائے نماز کاجنس ارض سے ہونا ضروری ہے؟

چھتوں پر ،منبر برا درلکڑی پرنماز پڑھنے کا حکم

یہاں سے دویا تیں بیان کرنامقصو د ہے:۔

ایک متله به کرمنس ارض کے علاوہ دوسری چیزوں پرنماز پڑھنا بھی بلا کراہت جا تز ہے۔

اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ حضرت امام مالک رحمہ الله کی طرف بیہ بات منسوب ہے، وہ فر ماتے ہیں کہ نمازیا توزمین برہویازمین کی جنس سے جو چیزیں ہوں ،ان برہو۔

یعنی زمین کی جس سے جوا گنے والی ہول یا اس سے بنی ہوئی ہوں مثلاً میہ جو تھجور کامصلی ہوتا ہے اس بر

٣٥ ،٥٥ والمحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالي يأخذ نقول الحنفية من هذا الكتاب ، فدل على اعتباره عنده ، وحاصل مالحضت غي تلك المسألة : أن اللون ان كان من الزعفران أ والعصفر كره تحريما للرجال ، وغيرهما ان كان احمرقانيا كره تنزيها والا لا، وإن كان مامططا يخطوط حمراء جاز بلاكراهة، وقال بمضهم باستحبايه وجاز الكل للنساء، قوله: حلة حمراء: قالوا انها كانت مخططة ، قلت : ووجدت له رواية بعد تتبع يالغ في احكام القرآن لابن العربي ، فيض الباري ج: ٢ ، ص: ١٦ .

ايك تومقصود بالترجمديد به اوراس مقصدكوك ابواب مين ظهركيا بهد ال واسط كبين "صلوقة على المخموة" فرمايا، كبين "صلوة على المحصير" فرمايا، كبين "صلوة على المخموة" فرمايا، كبين "صلوة على المخموة"

### امام اورمقتدی کے اختلاف مقام کا تھکم

دوسرا مسئلہ جو بہاں بطور مقصود بیان کرنا ہے وہ بیہ کہ امام اونچی جگہ پر ہوا ور مقتدی نیچے ہوں ، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ تو فر مایا کہ بیصورت بھی نماز کے لئے جائز ہے کہ امام اونچا کھڑا ہو جیسے منبر پر اور مقتدی نیچے ہوں۔ اس کی تفصیل میں بعض حفرات نے کہا ہے کہ ایک ذراع اونچا ہونے میں کوئی حرج نہیں ، کسی نے کہا ایک قد آ دم کی حد تک اونچا ہونے میں کوئی حرج نہیں ۔ ایک باشت اونچ ہونے میں کوئی حرج نہیں ، کسی نے کہا ایک قد آ دم کی حد تک اونچا ہونے میں کوئی حرج نہیں ۔ کیکن خلاصۂ تھم ہے ہے کہ بلا عذرا مام کا بلند ہونا کر اہت سے خالی نہیں ، لیکن اگر کوئی عذر ہوتو پھر اگر اتن بلندی ہوج سے کہ انتقالات امام کی خبر مقتد یوں کو ہور ہی ہے اور دونوں کے درمیان کوئی ایسا حائل نہیں ہے جو

تیسرامسکاراس باب میں سے بیان کرنامقصود ہے کہ نماز کے لئے جوطہ رت مکان شرط ہے اس سے مراد وہ مکان ہے جومصلی سے متصل ہولہٰ ذاا گرمصلی سے متصل مکان پاک ہے تو اس مکان سے بینچے یا اوپریا آ گے اگر کوئی نجاست بھی ہوتو نماز کی صحت برکوئی اثر نہیں پڑتا۔

### جنس ارض کےشرط نہ ہونے پر تا ئیداول <sub>.</sub>

انقالاتِ ا، م ہےمقتریوں کو بےخبر کر دے تو پیرجائزے۔ ۲ھے۔

اورفرمایا "و قبال أبو عبد الله و لم يو البحسين بأسا أن يصلي على الجمد و القناطو" كرص بعرى رحم الله في البحمد و القناطو" كرص بعرى رحم الله في السين كوئي حرج نبيل سمجما كركوئي آ دمي "جمد" پرنماز پڑھے۔

### طهارت مکان کی احتر از ی صورت

"جسمد" جے ہوئے پانی کو کہتے ہیں جیسے سرویوں میں ٹھنڈے علاقوں میں پانی جم جاتا ہے، برف کی

 شكل اختياركرليتا ہے تواس كے اوپر نماز پڑھنے ہيں انہوں نے كوئى حرج نہيں سمجھا، حالہ نكہ وہ جنس ارض نہيں ہے۔
"والق ناطو" اور بلوں پر نماز پڑھنے ہيں كوئى حرج نہيں يعنی اگر چدان كے نيچے بپيتا ب بہدر ہاہو۔ يہاں سے
تيسرا مسكه ثابت كرنامقصود ہے۔ عمطور پر بيہ ہوتا تھا كہ مثلاً گاڑيوں كے گذر نے كے لئے كوئى بل ہے اس كے
ينچے موليثی وغيرہ گذرتے ہيں اوران كے بپيتا ب وغيرہ وہاں بہتے رہتے ہيں يا پنچ كوئى گندا نالہ بہدر ہا ہے جس
میں بپیتا ب بھی ہے تو اگر كوئى بل پر نماز پڑھے جبکہ نیچے بپیتا ب پڑا ہے، تو نیچے بیت ب پڑا ہونے كی وجہ ہے بل
پر نماز پڑھن مكروہ نہيں ہوگا، نماز تيح موجائے گی۔

تو طہارت مکان سے مراوصرف اس مکان کی طہارت شرط ہے جہال پرآ دمی نماز پڑھ دہا ہو۔اس کے بیجہ اس کے او پراگر پیشا ب ہومثلاً بیجہ اس کے او پراگر پیشا ب ہومثلاً بیجہ اس کے او پراگر پیشا ب ہومثلاً بیجہ ہواو پرکوئی ممارت بی ہوئی ہے اوراس کے اندر پاکٹا نہ ہے تو کوئی مضا نقذ نہیں۔"او اسامھا" یا تنظر ہ کے سرمنے پیشا ب پڑا ہواور آ دمی قطر ہ پر نماز پڑھ رہا ہو جبکہ دونوں کے درمیان کوئی سترہ ہو۔سترہ سے مرادیہ ہے کہ کوئی طاہر چیز نیج میں حائل ہو۔

### دوسرےمسئلہ کی دلیل

"وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلوة الامام ".

ابو ہریرہ ﷺ نے حیبت پر امام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی یعنی امام نیچے کھڑا نماز پڑھار ہا ہے اور بیہ حیبت پر پڑھ رہے تھے۔

> "وصلی اہن عمر علی الثلج"اورعبداللد بن عمر اللہ نے نماز برف کے اوپر پڑھی۔ توان سب سے معلوم ہوا کہ مصلی اور جائے نماز کا جنس ارض سے ہونا ضروری تہیں ہے۔

٣٤٧ - حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبوحازم قال: سألو سهل بن سعيد: من أي شني المنبر ؟ فقال: ما يقى بالناس أعلم مني ، هو من أثل الخاب عمله فلان مولى فلانة لرسول ، وقام عليه رسول ، حين عمل و وضع ، فاستقبل القبلة ، كبر وقام الناس خلفه فقرأ ، و ركع الناس خلفه ، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض ، فهذا شأنه .

قال أبو عبدالله: قال على ابن المديني: سألني أحمد بن حنيل رحمة الله عن هذا الحديث قال: فإنما أردت أن النبي الله كان أعلى من الناس، فلابأس أن يكون

#### ------

الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثير أ ، فلم تسمعه منه ؟قال: لا.[أنظر:٢٥٢٩١٥،٣٨٩ منه؟قال: لا.[أنظر:٢٥٢٩١٥،٣٨٩ منه؟قال: لا.

### منبرنبوي كي تفصيل

#### حديث كاترجمه

لوگول نے سہل بن سعد ﷺ سے پوچھا کہ حضور ﷺ کامنبر کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ قو انہوں نے کہ کہ اب لوگول میں اس منبر کو مجھ سے زیادہ کوئی جانے والا باقی نہیں رہا۔ "\* معلم مادی میں ربعنہ سے رہا ہے اس میں سے سات ہے۔"

"هو من أثل الغابة "يعنى وه جهاؤ كدرخت سے بنايا كيا تھا۔

''غ**ایة''** میں'' بن'' کو کہتے ہیں یعنی ایسی جگد جہاں پر گھنے درخت ہوں ، کیکن غابہ کے نام سے مدینہ طیبہ ٹیں ایک جگہ بھی تھی ، یہاں وہ مراد ہے۔

''اثل'' جماؤ کے درخت کو کہتے ہیں ،ای جماؤ کے درخت سے نبی کریم ﷺ کامنبر بناتھا۔

"وقام عليه رسول الله ﷺ حين عمل و وضع فاستقبل القبلة كبر".

لیعنی جب پہلی باریہ منبر بن کرآیا تو آپ ﷺ نے قبلہ کی طرف رخ فرمایا" و کتبر "اور کبیر کہی۔"وقام الناس خلفة "اورلوگ آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہوگئے۔

آپ ﷺ منبر پر کھڑے تھے اورلوگ نیچ آپ ﷺ کے پیچے کھڑے ہو گئے ، تو آپ نے قر اُت ک ،
اوردکوع کیالوگول نے بھی آپ کے پیچے دکوع کیا" شم دفع داسه" پھرآپ ﷺ نے سرم برک اٹھایا" شم
دجع القهقوی" یعنی پھرمنبرے اثر گئے۔"فسیجد علی الاد ض" پس زین پر تجدہ کیا" شم عاد علی
السمنبو" پھردوبارہ منبر پرتشریف لے گئے۔" شم قراشم دفع داست شم دجع قهقوحتی مسجد

باالارض فهذا شانه".

یمل نی کریم ﷺ نے اس لئے فرمایا تا کہ تمام صحابہ کرام ﷺ آپ کی نماز کی کیفیت و کیوسکیں جب آپ ﷺ نیچے کھڑے ہوتے تھے جوروز مرہ کامعمول تھا تو صرف صف اول والے تو دیکھے لیتے تھے، لیکن پیچھے کے لوگ اچھی طرح نہیں دیکھے یاتے تھے۔ تو آپ ﷺ نے بیمل کیا تا کہ سب لوگ دیکھے لیں۔

### عمل قليل مفسد صلوة نهيس

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لیل عمل مفسوصلو ۃ نہیں۔ چنانچہ ایک دوقد م چلنا مفسوصلو ۃ نہیں اور ظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ منبر کی دوسری سیڑھی پر کھڑے تھے اور نیچے اتر نے کے لئے آپ ﷺ کوصرف دوقد م پیچھے ہمتا پڑا۔ تو دوقد م آگے یا بیچھے ہو جائے تو اس سے نماز فو سدنہیں ہوتی ، ییمل قلیل میں واخل ہے۔ ۵۸ھے

آگفرمایا: "و قبال أبو عبد الله قال علی بن المدینی سألنی أحمد بن حنبل عن هذا المحدیث "امام بخاری رحمدالله فرمات بین کها م علی بن المدینی رحمهالله فرمایا که مجھے اور محدیث الله فرمات بین کها م علی بن المدیث کے بارے میں پوچھا: "قبال و اقسما اردت أن النبی الله کسان أعملی من النام علی بن مدین رحمه الله نے کہا کہ میری مرادیتی کہ نی کریم الله اور سے اور سے۔

اور حضرت شاہ صاحب اور حضرت شنخ الحدیث رحمہما اللہ نے ''لا مع'' میں ترجیح اس کو دی ہے کہ بیر مقولہ علی بن مدینی کانہیں بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کا ہے ، یعنی میں اس حدیث کے بارے میں اس لئے یو چھر ہا ہوں کہ اس ہے امام کا بلند ہونے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

٣٤٨ - حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبر نا حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن رسول الله الله الله عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، و الى من نساته شهراً فجلس في مشربة له در جتها من

٨٥ قلت: أما ملعب أبي حنيفة في هذا ماذكره صاحب " البدائع" في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي
 لا يفسدها: فالكثير ما يحتاج فيه الي استعمال البدين ، والقليل مالا يحتاج فيه الى ذلك الخ ، عمدة القارى ج.٣٠ ص: ٢٠٢.

#### "سقوط عن الفرس" كاواقعه

یہاں حضرت انس بن مالک ، کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ایک گھوڑے سے ساقط ہو گئے تھے (گرگئے تھے )" فی جسست ساقلہ او کتفلہ" تو آپ ﷺ کی پنڈلی مبارک یافر مایا کہ آپ ﷺ کا کندھازخی ہوگیا تھ۔

یہ واقعہ ہے کا ہے اور حضورا قدس ﷺ نا بہ کے مقام پر گھوڑے پرتشریف لے جا رہے تھے ، تو گھوڑا بھاگ گیا اور کھجور کے درخت کی جڑیں جا کر حضور ﷺ کو گرادیا تو اس وقت آپ ﷺ کی دائیں کروٹ زخی ہوگئی تھی۔ من

"و آلى من نسانه شهراً".

اور بیدوسراواقعہ ہے کہ اپنی از واج مطہرات ﷺ کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی تھی۔ بیا بیا الغوی تھا نہ کہ اصطلاحی ،کیونکہ ایلا ءاصطلاحی کے لئے ضروری ہے کہ چارمہینے کی قتم کھائے ۔ بیہاں آپ ﷺ نے ایک مہینہ کی قتم کھائی تھی۔

ه في وضيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب التمام المأموم بالامام ، وقم: ٢٢٢ ، وسنن الترمادي ، كتاب المصلاة ، باب ماجاء اذا صلى الامام قاعداً فصلوا قعوداً ، وقم: ٣٢٩، ومنن النسائي ، كتاب الامامة ، باب الانتمام بالامام ، وقم : ٨٨٤ كتاب السطبيق ، وقم: ١٥٠١ ، باب ما يقول المأموم، وسنن أبي داؤد ، كتاب المصلاة ، باب الامام يصلى من قعود ، وقم: ٩٠٥، وسنن ابس ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والمستذ قيها ، باب ماجاء في الما جعل الامام ليتولم به ، وقم : ٢٢٨ ١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكترين ، باب باقي المستد السابق ، وقم: ٩٩٥ ١ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب صلاة الامام وهو جالس ، وقم: ٢٨٠، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب فيمن يصلى خلف الامام والامام جالس ، وقم: ٢٢٨ ١ –

• لروكان مسقوطه عُلِطَة عن الفرس في شهر ذي المعجة آخر سنة خمس من الهجرة الغ ، صحيح ابن حبان ج: ٥٠ ص. ٣٩٢، دارالنشر مؤمسة الرمالة ،بيروت سنة النشر ١٣١٣هـ.

### حا فظا بن حجر رحمه الله کی مسامحت

بعض حضرات نے بیسمجھا جن میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی شامل ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ میں شامل ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ میں شامل ہیں لیعنی آپ ﷺ نے از واج مطہرات ﷺ کے پاس نہ جانے کی تشم کھائی اور اس حالت میں آپ ﷺ نے بالا خانہ میں قیام فرمایا۔ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور اس حالت میں آپ ﷺ نے بالا خانہ میں قیام فرمایا۔ «مشربة» کہتے ہیں۔

حالانکہ مذکورہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں۔سقوط عن الفرس کا واقعہ الگ ہے، اِس میں آنخضرت ﷺ نے معذوری کی وجہ سے بالا خانہ میں قیام فر ، یا اور پھر نمازیں بھی وہیں پڑھتے رہے،سجد نبوی میں نماز کے لئے تشریف نہیں لاتے تھے۔

اور دوسرا واقعہ ایلاء کا ہے کہ جب آپ کے نے از واج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی اور آپ مشربہ میں جا کر بچھ دن کے لئے مقیم ہوگئے۔اس وقت کوئی معذوری نہیں تھی چنا نچہ آپ کے واپس مجد نبوی میں تشریف لا تے تھے،لیکن راوی نے محض یہاں اوئی مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیا کہ سقوط عن الفرس کے واقعہ میں آپ مشربہ میں مقیم رہے اور ایلاء کے داقعہ میں بھی۔ دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیا گیا،لیکن ایسانہیں ہے کہ دونوں ایک ہی دونوں ایک ہی دونوں ایک ہی دونوں ایک ہی دونوں کو اکٹھا دی کر دیا گیا،لیکن ایسانہیں ہے کہ دونوں ایک ہی دافعہ ہوں۔الے

"فجلس فی مشوبة لهُ" آپاپ بالا خانه بین تشریف فرما تے" درجتها من جلوع "اس کی سیر هیاں مجود کے شہتر ول کی بنائی ہوئی تھیں "فیا نساہ اصحابه یعودو نه" تو آپ کی کے صحابہ آپ کی عیادت کے لئے آئے "فصلی بھم جالساً" تو آپ کی نے بیٹھ کرنماز پڑھائی"وھم قیام" اور صحابہ کرام کی کھڑے تھے۔ کھڑے تھے۔ کھڑے ہوئکہ معذور تھتے تو بیٹھ کرنماز پڑھائی ،جبکہ صحابہ کرام کھ کھڑے ہوکرنماز پڑھ دہے تھے۔

ال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الما جعل الامام ليؤتم به ، الحديث ليس فيه قصة الفرس الخ ، تصب الراية ج: ٢ ص:٣٣٠، دارالنشر دارالحديث ، مصر صنة النشر ١٣٥٤ ،

قال ابن حبان ، وهي واقعة السنة الخامسة ، وقال الحافظ : في المجلد الثامن وحاصله : انها في التاسعة قلت : وهو قسطمي البطلان ، وأتعجب من مثل هذا الحافظ أنه كيف غفل عنه ولعله دعاه اليه ذكر ايلاء النبي مَنْتَابِّهُ في تلك الواقعة ، وكان في السنة التاسعة ، فجعل سقوط الفرس أيضاً فيها ، والله تحقق عندي أن قصة السقوط عن القرس وايلاء ه عَنْبَاتُهُ ، واقعتان في عاميين منحت في ان أن وانسما جمعهما الواوي في حليث واحد لجلوسه عنياً في المشربة فيهما ، أما في السقوط فلأن أصحابه يجيئون لعيا دته ، وأما في قصة الايلاء فللتعلى والتجنب عنهن قصداً ..... وهذا كله يدل على المغايرة بين القصتين ، فكيف غفل عنه الخافظ رحمه الله تعالى وجعلها في السنة التاسعة ؟ فيض الباري ج: ٢ من ٢٠ ؛ ٢ . ٢ .

### بیٹھ کرنماز پڑھنے کا حکم

"فلمسا سلم قسال: انسما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبّر فكبّروا ،وإذا ركع فاركعوا،وإذاسجد فاسجدوا وإن صلى قائماً فصلّواقياماً"

بعد میں آپ ﷺ نے فر مایا کہ امام چونکہ اقتدا کے لئے بنایا ہے ،لہذااس کی اقتدا کرنی جیا ہے ،اگر وہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کرنماز پڑھواورا گروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنم زپڑھو۔

### مسئلهٔ مٰدکوره میں مذہبِ حنابلہ `

اس صدیث سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس بارے میں استدلال فر مایا ہے کہ امام مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھار ہاہے تو مقتد یوں پر بیٹھ کرنماز پڑھنا مازم ہے ، کھڑے ہوکر پڑھنا جا ئزنبیں ،اس لئے کہ آپ ﷺ نے یہال منع فرمایا ہے ۔ ال

#### جمهوركا مسلك

جمہور رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ اگر مقتدی معذور نہیں ہیں تو وہ کھڑے ہو کر افتدا کریں ،خواہ امام بیٹھ کر ماز پڑھار ہا ہو۔ ان کا استدلال ہیہ ہے کہ حضور ﷺ مرض وف ت میں بیٹھ کرا، مت فرمار ہے تھے اور حضرت صدیق اور یہ بالکل آخری زمانہ کا واقعہ ہے، لہذا بیاس حدیث باب کے کئے ناسخ ہے۔ لہذا بیاس حدیث باب کے کئے ناسخ ہے۔ 14 ہے۔

"نزل لنسع وعشرين" آپ الله فاند انتيس دن پور كركاتر كئد فقال: "يارسول ، انك آليت شهراً"

یا رسول اللہ! آپ نے تو ایک مہینہ کی تشم کھائی تھی ؟ تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ یہ مہینہ انتیس کا ہے، لہذا آپﷺ انتیس دن کے بعدا تر گئے اور یہ بالا خانہ زمین سے بلندتھا۔

### انتيس دن کی حکمت

یہ جوفر ماید کیمہینہ انتیس دن کا ہے حالا نکہ بھی تمیں کا ہوتا ہے۔تو حافظ ابن حجررحمہ اللہ نے ایک اطیفہ نقل

٣٢٣٢ واعلم أن صلاة القائم خلف القاعد جائزة عندنا وعند الشافعية ، وعند أحمد الاتجوز ، بل تجب على المقوم أن يقعدوا أي بعضاً وأن لم ينكونوا مرضى الأجل هذا الحديث ، ثم قالوا : أن قعودالامام أن كان طارئاً يسع للقوم أن يقوموا ، وعند مالك : لا يجوز المتداؤه مطلقا فله ب الحنفية والشافعية الى نسخه الخ ، فيض البارى ج: ٢ ، ص: ٢٣ و" درس ترملى" : ج: ٢ ، ص ١٣١ .

کیاہے کہ جس وفت آپ نے از واج مطہرات کے پاس نہ جانے کی شم اٹھائی ،اس وفت نواز واج مطہرات تھیں اور ایک باندی تھی ۔تو دوسری طرف تین دن سے زیادہ ہجران منع ہے ۔تو نو بیویوں کا ہجران تین تین دن شار کیا جائے تو یہ ہو گئے ستائیس دن اور حضرت ماریدرضی املاء عنہا باندی تھیں ان کے دودن تو کل انتیس دن ہوئے ۔

### ايلاءكي وجبه

ایلاء کی وجہ نیتھی کہ حضور ﷺ بعض امور پر تنبیہ کرنا چاہتے تھے،اس کی ایک وجہ بیتھی کہ از واج مطہرات نے نفقہ کی زیاد تی کا مطالبہ کیا تھ ،ایک واقعہ شہد والا ہے جو حضرت هصه رضی اللہ عنہا سے متعلق تھا ، ایک واقعہ حضرت سود ہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ بیمخلف واقعات تھے جن پر نبی کریم ﷺ تنبیہ فرمانا چاہتے تھے۔

#### (٩ ١) باب : إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذاسجد

### جب نماز پڑھنے والے کااس کی عورت کوسجدہ کرتے وقت جھوجائے

یہاں پرصرف اتنامقصود ہے "ربس اصاب بی توب اذا سجد"کہ جب آپ اللہ تجدے ہیں جہتے تو اللہ اللہ تعلق ہوا کہ اگر جہتے تھے اللہ علی معلوم ہوا کہ اگر جہتے تو آپ کا کیڑا بھی بھی بھی اللہ علی مال نکہ میں حاکضہ تھی ،سامنے لیٹی ہوئی تھی ،تو معلوم ہوا کہ اگر کی مصلی کا کیڑا لگ جائے تو اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا اور یہ بھی بتلایا کہ آپ کھے خمرہ پرنماز پڑھتے تھے "المخموة" مچھوٹے مصلے کو کہتے ہیں ۔

### (۲۰) باب الصلاة على الحصير چِّالَىٰ يرنمازيرُ صنے كابيان

"وصلى جا بر بن عبد الله وأبو سعيد في السفينة قائما ،قال الحسن: قائما مالم تشق على أصحابك تدورمعها وإلافقاعدا".

#### "كيفية صلواة على السفينة".

حمیر بعنی چٹائی پرنماز پڑھنے کے تھم کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے۔حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ

اور حضرت ابوسعید خدریﷺ نے سفینہ میں '' قائدہا'' کھڑے ہو کرنماز پڑھی۔ سفینہ میں کھڑے ہوکرنماز پڑھنا جو کز ہےاور بیٹھ کربھی جو ئز ہے،اورا گر کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہُواوراس سے دوران راس نہ ہوتو ٹھیک ہےاورا گر دورانِ راس کا اندیشہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ لے۔

اہ م ابوحنیفہ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ سفینہ میں بیٹھ کرنما زیڑھنا علی لاطلاق جائز ہے کیونکہ اس میں غالب ریہ ہے کہ سفینہ ڈولتی ہے۔

صاحبین رحمهما اللہ فر ، تے ہیں اس پر مدار ہے کہا گر کھڑے ہو کر پڑھنے پر قا در ہے تو کھڑا ہونا واجب ہے در نہ بیٹھ کریڑ ھنا جائز ہے۔

ا مام صاحب رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ سفینہ میں چونکہ غالب بیہ ہے کہ وہاں دّ ورانِ راس ہوتا ہے ، اس واسطے غالب کوحقیقت کے قائم مقام کر دیا جائے گا،لہذا ہر حالت میں بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔

اور بیاس ز ، نہ کی بات ہے جب باد بانی کشتیاں ہوا کرتی تھیں ، بہت ڈولتی تھیں کیکن جب سے یہ شین والے جہاز ایجاد ہوئے ہیں تو اس میں اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہئے ، کیونکہ اس میں آ دمی کھڑ ہے ہو کر مرام سے نم زیڑھ سکتا ہے ۔ ہم لا

ریل اوربس کا بھی یہی تھم ہے کہ اگر کھڑے ہوکر پڑھسکتا ہے، قدرت ہے تو کھڑے ہوکر ہی پڑھے،
لیکن اگر قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھنے سے نماز ہوجائے گی، لہذاریل اوربس میں اس کا لحاظ ضرور کرنا چاہئے کہ
قریب میں اگر کوئی ایب اسٹ پ آنے والا ہے، نماز کا وقت گزرنے سے پہلے آ دمی وہاں پر پہنچ سکتا ہے اور نیچا تر
کرنماز پڑھ سکتا ہے تو بھر بیٹھ کرنماز نہ پڑھے ۔ ہاں اگر قریب میں کوئی اسٹاپ آنے والانہیں ہے اور نم زکا وقت
نکل جانے کا اندیشہ ہے اور گاڑی میں کھڑ ہے ہوکر پڑھنے کی کوئی جگہ مسافروں سے درخواست کے بوجو دنہیں ملتی
تو بھر بیٹھ کر پڑھ بیٹی چاہے ۔ یہی تھم ہوائی جہاز کا بھی ہے کہ اس میں اگر خیال ہو کہ ہم ایسے موقع پر اتر جا تمیں
گے جہاں پر اتر کر وقت پر نماز پڑھ سکیں گے تو نماز کو مؤخر کر دینا چاہئے ،اگر کھڑے ہوکر نہ پڑھ سکے اور اگر

٣/٢ وقال أبوحنيفة: تجوز قالماً وقاعداً بعذر وبغير عدر، وبه قال الحسن بن مالك وأبوقلابة وطاوس، روى عنهم ابن أبي شببة، وروى أيضا عن منجاهد أن جنادة بن أبي أمية قال: كنا نفزو معه لكنا نصلى في السفينة قعوداً " أو لأن الغالب دوران الرأس فصار كالمحقق، والاولى أن يخرج ان استطاع الخروج منها، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز قاعداً الا من عذر، لأن القيام ركس فيلا يترك الا من علر، والخلاف في غير المربوطة، فلوكانت مربوطة لم تجز قاعداً اجماعاً، وقيل تجوز عنده في حالتي الاجراء والارساء ويلزمه التوجه عند الافتتاج كلما دارت السفينة لأنها في حقه كالبيت، حتى لا يتطوع فيها مؤميا مع القدرة على الركوع والسجود، بخلاف واكب الدابة، عمدة القارى ج:٣٠، ص: ٢٣٣٢.

کھڑے ہوکر پڑھنے پر قادر ہے تو پھروقت کے اندروہیں پڑھ لینا چاہئے۔ جہاز میں پعض جگہیں ایسی بی ہوتی ہیں کہ اس میں آدمی کھڑے ہوکر ہیں آدمی کھڑے ہوکر میں آدمی کھڑے ہوکر میں آدمی کھڑے ہوکر میں آدمی کھڑے ہوکر ہوکر ہوکر ہوکر ہوکر ہے ہوکر نماز پڑھئے کی بالکل قدرت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ لینا بھی جا نزہے الیکن احتیاط بیہ ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے کیونکہ جہاز اور سفینہ میں فرق بیہ ہے کہ سفینہ میں بیٹھ کر نہیں ہوسکتا لیکن صرح بھی سجدہ زمین پر ہوسکتا ہے مگر سیٹ پر بیٹھ کر نہیں ہوسکتا لیکن صرح بحکم موجود نہیں۔ رہا بیہ سئلہ کہ جہاز میں فی نفسہ نماز جائزہے کہ نہیں؟

تو بعض علائے کرام نے بیفر مایا کہ جہازین نم زنہیں ہوتی ،اس کی وجہ بیہ کہ فقہاء کرام نے سجد کی تعریب کہ فقہاء کرام نے سجد کی تعریف کی تعریف کی تعریف کرتے ہوئے کہاہے کہ:"وضع السجبھة علی الارض او علی مایستقر علی الھواء" اور ہوا مستقر علی الارض نہیں کہتے ۔لیکن تیج کیہ ہوا مستقر علی الارض نہیں کہتے ۔لیکن تیج کیہ جہاز میں بھی نماز ہوجاتی ہے۔

اور فقہاء نے جوفر مایا کہ ''وضع المجبھۃ علی الأرض او علی مایستقر علی الأرض ''اس میں ارض سے مرادوہ ہے کہ اس وقت جس ماحول میں انسان ہے اس ماحول میں اس کو ارض کہتے ۔ تو جہاز کی ارض اس کا فرش ہے اس طرح وہاں مجدہ اس لئے تحقق ہوجا تا ہے ، البذا صحح یہ ہے کہ جہاز میں نماز ہوجاتی ہے ۔ کھڑ ہے ہوکر قدرت ہے تو کھڑ ہے ہوکر پڑھے اور کھڑ ہے ہوکر قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے ، لیکن اس صورت میں احتیاط ہے ہے کہ بعد میں اعادہ بھی کرے ۔ پس بیاس کا خلاصہ ہے ۔

البتہ یہ ہے کہ حتی الا مکان قبلے کی رعایت بھی رکھے اور تحری بھی کرے۔ جہاز میں پہتہ لگا نا بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آ دمی پائلٹ سے پوچھ لیتا تھا۔ اب تو مستقل نقشہ آتا رہتا ہے ، اس نقشہ میں جہاز جہاں جہاں جہاں حرکت کرتا ہے اس کی سب با تیں کھی ہوتی ہیں کہ ہم اب فلاں جگہ پہنچ گئے ہیں وغیر وغیرہ تو اس میں آ دمی بینہ لگا سکتا ہے کہ جہت قبلہ کیا ہے۔

البتہ اگر جہت قبلہ کی طرف استقبال کی قدرت نہ ہو کہ کھڑے ہوکر پڑھنے کی جگہ ہا دجود کوشش کے نہیں ملی ، بیٹھ کر پڑھ کر پڑھ سکتا ہے تو اس وقت نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو اس صورت میں اس وقت نماز بیٹھ کر پڑھ لینی چاہئے ، لیکن بعد میں قضا بھی کرلینا چاہئے ۔ پڑھ لینی چاہئے ، لیکن بعد میں قضا بھی کرلینا چاہئے ۔

#### MOFILIAM AZMAZI

منیکه حضرت انس پیندگی دادی بین انہوں نے ایک کھانا بنا کررسول ابتد کی کی دعوت کی ،آپ گئے نے تناول فرمایا اور پیرفر مایا کہ میں تہہیں نماز پڑھاؤں۔ مقصد بیتھا کہ ان کے گھر میں حضور کئے کی نماز کی برکت ہو۔
حضرت انس پینے کہتے ہیں کہ اپنی ایک چٹائی کی طرف میں کھڑا ہوا جو "من طول مالبس" یعنی "من طول ماخلط من طول ما استعمل" کثر ت استعمال سے دہ سیاہ پڑگئی کے کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف کھڑا ہوا۔" فنضحته بماء" اور یانی ڈال کراس کوصاف کیا۔

" فقام رسول الله ﷺ ".

آپ کھڑے ہوئے میں نے اور یکتیم نے آپ گھے کے پیچھے صف بنالک۔"بیتیم"حضرت انس اس کے بیچھے صف بنالک۔"بیتیم "حضرت انس کے بھو تھے بھائی کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ ہے کے بیچھے تھے

"والعجعو زمن وراننا" یعنی دادی ملیکه بهارے پیچیه کفری تھیں۔ تورسول الله ﷺ نے دور کعتیں پڑھائیں اور پھرتشریف ہے گئے۔

حضرات شافعیہ نے اس ہے جماعت فی النوافل کے جواز پراستدلال کیا ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ جماعت نوافل عام حالات میں مکر وہ تح کی ہے،البتہ بغیر تداعی کے ہوتو جائز ہے۔
اور تداعی کی تفصیل میر کی ہے کہا گرام م کے عداوہ تین آ دمی ہوں تو تداعی تجمی جائے گی، یہاں چونکہ دو
ہی آ دمی تھے حضور ﷺ کے زمانے میں صرف دو تین واقعات ہیں ۔ایک میہ ہو اورا یک تہجد کی نماز میں حضرت
ابن عباس ﷺ آ بے ﷺ کے چھچے تہجد کی نماز میں جائے کھڑ ہے ہوگئے تھے ۔ تو دو سے زیادہ کا کوئی شوت نہیں ملتا،
اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ نوافل کی جماعت مکر وہ تخریج ہے۔ ۲۲

هـ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة ، رقم: ۵۳ ، وصنين الترملدى ، كتاب المساجد ومواضع المجاء في الرجل يصلى ومعه الرجال والنساء رقم: ٤١٧ ، وسنن النسائي ، كتاب الاحامة ، باب اذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ، كتاب الاحامة ، باب اذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ، وهم: ١١٨٥ ، ومسند أحمد ، باقبي مسند المحكورين ، باب مسند ألس بن مالكد ، وقم: ١١٨٥ ، ١١ ، ٩٠ ١١ ، ٩٠ ١١ ، ٩٠ ١١ ، ٩٠ م ١١ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب جامع سبحة الضعي ، رقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المصلاة ، باب جامع سبحة الضعي ، رقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المصلاة ، باب جامع سبحة الضعي ، رقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المصلاة ، باب حامع سبحة الضعي ، رقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المصلاة ، باب جامع سبحة الضعي ، رقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المسلاة ، باب جامع سبحة الضعي ، رقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المسلاة ، باب جامع سبحة المنابع ، وقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المسلاة ، باب جامع سبحة المنابع ، وقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المسلاة ، باب جامع سبحة المنابع ، وقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المسلاة ، باب جامع سبحة المنابع ، وقم : ٣٢١ ، ومنين المدارمي ، كتاب المسلاة ، باب جامع سبحة المنابع ، والمبارك خلق المنابع ، وقم : ٣٢١ ، ومنابع ، وقم : ٣٢٠ ، والمبارك ، والم

١٢ ولا جسماعة فيمه عندنا وكره له التداعى ... وفسره الحلواني بما فوق الثلاث ... فان قلت :ان صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح سنة فلزم أن لاتكون جماعة قلت : كأن تلك مستئناة من ذلك على أنه صرح في المعاية بوجوب صلاة الكسوف. فما شدة :قال الفقهاء ان الجماعة في التوافل مكروهة الا في رمضان ولم يفهم مرادهم بعض الأغيباء فحمله على جواز الجماعة في النفل المطبق في رمضان مع أن مرادهم التراويح لا غير فافهمه فإن العلم لا يتحصل الا بعد السير ، فيض البارى ج:٢٠ ص: ٣٣٢.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

#### (١٦) باب الصلوة على الخمرة

### خمره يرنماز يزعضے كابيان

ا ٣٨- حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: سليمان الشيباني ،عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان النبي الله يصلى على الخمرة. [راجع: ٣٣٣]

#### (٢٢)باب الصلاة على الفراش

### فرش پرنماز پڑھنے کا بیان

وصلى أنس فراشه وقال أنس : كنا نصلي مع النبي الله فيسجد أحدنا على ثوبه .

٣٨٢ ـ حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالک عن أبي النضر مولی عمر بن عبيد الله عن أبي النضر مولی عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن ، عن عائشة زوج النبي أنها قالت: كنت أنام بين يدى رسول الله أو رجلي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، قالت : و البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. [أنظر: ٣٨٣، وجلي ، فإذا قام بسطتهما ، قالت : و البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . [أنظر: ٣٨٣ ] كر

۳۸۳ سه حدثنا عبدا لله بن يوسف قال: حدثنا الليث، عن يزيد، عن عراك، عن عروة أن النبي الله كان يسلي و عائشة معتر ضة بينه، و بين القبلة على الفراش انوى ينامان عليه [راجع ٣٨٢]

#### منشأ حديث

بدوہ معروف صدیث ہے جوحضرت عائشرصد لقدرضی الله عنها سے مروی ہے۔اس حدیث کو لانے کا

كل وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الاعتراض بين يدى اقمصلى ، رقم: ٢٩٧ ، وسنن النسائى ، كتاب الطهارة ، باب ترك الوطسوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ، رقم: ١٩٨ ، ومسند أحمد ، بافي مسند الانصار ، باب باقي المسند السابق ، رقم: ١٩٧٤، وموطأ مالك ، كتاب المنداء للصلاة ، باب ماجاء في صلاة الليل ، رقم: ٢٣٨ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

منشأ یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے خود حضرت عائشہ کے بستر پر نماز پڑھی اور یہ فرمایا کہ اس وقت گھروں میں جراغ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اندھیرا ہوتاتھا کہ مجھے پہتے نہیں چلتا کہ کب سجدہ کے لئے تشریف لائیں گے ورنہ میں خود پوؤں نہ پھیلاتی۔

اور میصدیث حنفید کی جانب ہے مس امرا ہ کے ناتض وضؤ نہ ہونے کی ولیل ہے۔ ۸ میں

#### (٢٣) باب الصلواة في النعال

#### جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان

، قبل حدیث ہے ''**صلواق کی النعلین''** کا جواز معلوم ہوتا ہےاورنعلین ہے مراد چیل ہیں اور جہاں تک بوٹ اور جوتے کاتعلق ہے توان میں نماز مکروہ ہے ، کیونکہ اس میں پاؤں زمین پرنہیں کگتے۔

توحفورا قدس ﷺ نے پہلے نول میں نماز پڑھ کر بتادیا کی اصلایہ کی جائز اور مباح ہے۔ اگر نوال پاک ہوں تو بعض حضرات نے اس کو مستحب کہ ہے، بات دراصل ہیہ کہ اصلایہ کمل جائز تھا اور ادب کے تحت کوئی شخص جوتے اتارکر نماز پڑھے تو بیزیادہ اوق بالتعظیم والد دب ہے کیونکہ حضرت موی النظی کو تھم دیا گیا کہ فا خلع نعلیٰ کے انگی کے بالمؤاد المفقد میں طوی "فا خلع نعلیٰ کے انگی کے بالمؤالی وجہ سے کہ پیار القراد باور اوق بالتعظیم تھالیکن یہو دیول نے سمجھا کہ بیامرہ جوب کے لئے ہے، لہذا انہوں نے کہ دیا کہ برحالت میں جوتے پہن کر نماز پڑھو، در اصل ہے۔ تو یہود کی مخالفت بتانی مقصود تھی ، یہ بیس کہ اصدا نعال میں پڑنا مستحب تھا بلکہ اس اور نعال میں نماز پڑھو، در اصل یہود کی مخالفت بتانی مقصود تھی ، یہ بیس کہ اصدا نعال میں پڑنا مستحب تھا بلکہ اس وض کی دجہ سے آپ نے ای کا تھم دیا تھا۔ اصل بیہ ہے کہ وہ مبرح ہے۔

اب اس کوواجب، منتحب یا مسنون مجھنا اوراس کی تاکیدیاس کی ترغیب وینا، بیاس پس منظرے ناواتفیت کی دلیل ہے "کھمایفعله بعض الناس".

#### (٢٥) بابُ الصلاة في الخفاف

موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنے کا بیان

٣٨٧ ـ حدث اآدم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يحدث

ان المرأة الابطل صلاة من صلى اليها ، ولا من مرت بين يديه ، وهو قول جمهور الققهاء سلفاً وخلفاً . منهم أبو حنيفة و
 مالک والشافعي ، ومعلوم أن اعتراضها بين يديه أشد من مرورها الخ عمدة القاري ج:٣، ص:٣٣٣.

عن هسمام بن الحارث قال: رأيت جريربن عبد الله بال، ثم توضأو مسح على خفيه ، ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبى صنع مثل هذا، قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخرمن أسلم. 2

٣٨٨ ـ حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبر أسامة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة قال: و ضأت النبي الشفمسح على خفيه وصلى. [راجع: ١٨٢]

نتفين برمسح كاحكم

امام بخاری رحمہ اللہ نے موزے پہن کرنماز پڑھنے کے بارے میں باب قائم کیا جس میں حضرت جریر بن عبداللہ ﷺ کی حدیث نقل کی ہے۔

اس کے آخریں ہیہے کہ علی ءکرام کو حضرت جریر ان کی حدیث پند آئی تھی ، کیونکہ حضرت جریر ان اوگوں میں سے ہیں جو آخریمی اسلام لائے ۔مطلب ہیہ ہے کہ جور وافض سے علی الخفین کی احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیسور و کا کدہ کی آیت وضو سے منسوخ ہیں ، تو ان کا بی قول باطل ہے ، اس واسطے کہ حضرت جریر ان سور و کا کدہ کے نزول کے بعد آخر میں اسلام لائے ۔ تو آیت وضو پہلے نازل ہو پیکی تھی اور انہوں نے حضور کے کوفین پرمسے کرتے ہوئے و یکھا اور اس کے اور نماز پڑھتے ہوئے و یکھا۔

### (۲۲) باب: إذالم يتم السجود جب كوئي شخص مجده يورانه كرے

٣٨٩ - أخبر نا الصلت بن محمد، أخبرنا مهدي عن واصل، عن أبي وائل،
 عن حـذيفة أنه رأى رجـلا لايتـم ركـوعـه و لاسجوده، فلما قضى صلاته قال له
 حـذيفة: ما صـليـت؟ قـال: و أحسبه قـال: لو مت مت على غير سنة محمد ﷺ.

ولا و في صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ، رقم: ١ • ٣، وسنن الترمذي ، كتاب الطهارة عن رسول الله ، باب في المسح على الخفين ، رقم: ٨٦ و سنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ، رقم: ١٣٢ م وسنن أبي داؤد ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الخفين ، رقم: ١٣٢ م وسنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ماجاء في المسح على الخفين ، رقم: ٥٣٢ و وسنند أحمد ، اوّل مسند الكوفيين ، باب ومن حديث جرير بن عبد الله عن النبي رقم: ١٨٣٤ .

رانظر: ۱ ۹۷،۸۰۸م ۰۷.

#### (٢٧) باب: يبدى ضبعية ويجافي في السجود

سجدہ میں اپنے شانوں کو کھول دیے اور اپنے دونوں پہلوعلیحدہ رکھے

• ۳۹ — أخبرنا يحيى بن بكيرقال: حدثنا بكربن مضو،عن جعفو،عن ابن هرمن عن جعفو،عن ابن هرمن عن عبدالله بن مالك بن بحينة أن النبي الكان إذاصلى فرج بين يديه حتى يبدوبياض إبطيه .وقال الليث: حدثني جعفوبن ربيعة نحوه .[أنظر : ۲۵ ۲۳،۸ ۲۵] اك يبدوبيان دوباب ايك ماته ذكر كے بين دونو ابواب كامقعدا لگ الگ ب

### سجدہ کی کیفیت کا بیان

پہلا باب اس بارے بیل ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ تا م نہ کر ہے لینی اس میں تعدیل ارکان نہ ہوتو اس کی نماز تا منہیں ہوتی اور اس میں مشہور حدیث روایت کی ہے کہ حضرت حذیفہ پہنے نے ایک شخص کو دیکھا جور کوع و بچود پورانہیں کر رہاتھا۔ جب اس نے نماز پوری کی تو حضرت حذیفہ پہنے نے ان سے کہا کہ ''ماصلیت''کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔قال: ''لومت مت علی غیر سنة محمد ﷺ''.

اسی طرح دوسرے باب: "باب یبدی ضبعیه ویبجافی فی السجود" میں بیسستاریان مواہ کہ جب آدمی سجدہ میں جے تو اپنے بازوؤں کو باہر نکال لے اوراس کو اپنے پہلوسے الگ کرلے۔ قواس میں حضرت عبداللہ بن مالک بن بحسینہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کی جب نم زیڑھتے تھے تو "فسر ج بین یدیه" اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصدر کھتے تھے۔ "حتی یبدو بیاض ابطیه" یہاں تک کرآپ کے ابطین مبارکتین کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی۔

#### بلامناسبت آنے والے دوباب

ان دونوں بابوں کا تر اجم ابواب ہے کوئی تعلق نظر نہیں آ ریا،اس واسطے کہ اب تک جو بات چل رہی تھی

ولى مسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ، وقم: ٢٢١٤ ، ٢٢٢٤ .

اكروفي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به الخرقم: ٢٣٥، وسنن النسائي ، كتاب التطبيق ، ياب صفة السجود ، وقم: ٩٣٠ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الانصار ، باب حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة ، رقم. ٢١٨٣٥ .

وہ سترعورت سے متعلق تھی اور آ گے جوا حادیث اور ابواب آ رہے ہیں وہ استقبال قبدسے متعلق ہیں اور بد دوباب نجے میں آ گئے۔ جن میں ''بساب افلم بیتم السنجو د'' میں گویا سجدہ کی کیفیت کا بیان ہے کہ تجدہ کس طرح ہوتا علیہ تو اس کا سیحی محل وہ ہے جوابواب آ گے آ کیں گے اور جن میں صلوٰ قاور سجدہ کی صفت کا بیان ہے وہاں پر بید آنے چاہئیں اور وہاں بید بعینہ آئے بھی ہیں ،اس واسطے بعض حضرات نے بیفر مایا کہ بینستاخ کی خلطی ہے۔ کہیں خطونہی ہوئی ہے کہ وہاں سے بینشل ہوکر بیبال آ گئے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں بیا پی جگہ پر ہیں اور دو راز کا رقتم کی توجیہات بین کی ہیں کہ جس سے اس کا تعلق بچے سترعورت وغیرہ سے نکل آئے لیکن بی توجیہات بیبت دور کی ہیں ،ایسے ہی ہیں جیسے ہے۔

حکم کو باغ میں جانے نہ وینا کہ ناحق خون بروانے کا ہوگا

تواس شم کی توجیہات کی سُئیں ہیں جوخواہ تو او کی ہیں ،اس میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر یہ ملکا ہے کہ مید غلطی نساخ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ بعض بخاری کے نسنے ایسے ہیں کہ ان میں یہاں پر بیددوباب نہیں ہیں اور آ گے جاکر آئے ہیں ،البذا خاہر یہ ہی لگتاہے کہ ناسخ کی غلطی سے ایسا ہو گیاہے۔

#### (٢٨)باب فضل استقبال القبلة

### استقبال قبله كي فضيلت كابيان

" قاله أبوحميد عن النبي ﷺ " .

ا ٣٩١ ــ حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا ابن المهدي قال: حدثنا منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الله الله عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الله الله صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله و ذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته).[أنظر: ٣٩٣،٣٩٢]

٣٩٢ ــ حدثت نعيم قال: حدثنا ابن المبارك،عن حميد الطويل ،عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله إلاالله ، فإذا مالك قال: قال رسول الله فلا إلى إلى الله ، فإذا قالوها وصلواصلاتنا، واستقبلوا قبلتنا،وذبحواذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤ هم وأمو الهم إلابحقها وحسابهم على الله). [راجع: ١٩٣]

٣٩٣ ـ و قال ابن أبي مريم : أخبرنا يحيى قال : حدثنا حميد قال : حدثنا

أنس عن النبي ﷺ . و قبال عبلي بين عبيد الله : حيداننا خالد بن الحارث قال : حدثنا حميله قبال: سأل ميسمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرّم دم التعبيد و منالبه ؟ فقال: من شهد أن لا إله إلاَّ الله و استقبل قبلتنا ، و صلى صلاتنا ، و أكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم . ٢ كي

### نماز کی دوسری شرط استقبال قبله کابیان

یہاں سے امام بخاری رحمہ الله نماز کی شرا مکا میں سے نماز کی دوسری شرط استقبال قبلہ کا بیان فرمارہے ہیں ۔سترعورت کے ابواب فتم ہو گئے اوراب استقبال قبلہ کے متعلق ابواب شروع ہور ہے ہیں ۔استقبال قبلہ کی نضيبت كے بيان ميں باب قائم كيا اوراس ميں فرمايا" يستقبل بساطواف رجليه القبلة" كهايي ياؤس كي انگلیوں کوبھی قبلہ رخ کر ہے، بیعنی آ ومی کو جا ہیئے کہ وہ اپنے یا ؤں کی انگلیوں کوبھی قیام میں اور رکوع وجود میں قبلہ رخ کر لے ۔ قیام میں کھڑا ہوتو بھی رجلین کی اصابع قبلہ کی جانب ہونی چا ہئیں ،لہذا اس طرح کھڑا ہونا جا ہئے كه الكيول كارخ قبله كي ج نب مو- "قاله ابو حميد عن النبي ﷺ ".

حضرت ابوحمید ساعدی ﷺ نے رہ بات نبی کریم ﷺ ہے روایت کی ہےاورآ گےخود بھی آ جا کیکی اندساء الله توركوع ميں بھی اسى طريقے سے اور سجدہ ميں بھی سجدہ ميں اس واسطے انگليوں كوموڑنے كا حكم ہے كه نگليوں كو موڑ کر قبلہ رخ کر رہا جائے تا کہ جسم کے زیادہ سے زیادہ اعضاء کارخ قبلہ کی طرف ہو۔

### إسلام میں عہدو بیان کی اہمیت

نماز پڑھے۔

"واستقبل قبلتنا" اور بهار ب قبله كااستقبال كرلے: "واكل ذبيحتنا" اور بهاراذ بيجه كھائے ـ تو وہ مسلمان ہے۔جس کے لئے اللہ اور رسول اللہ کا ذمہ ہے لیعنی اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس کے خون ، جان ومال عزت وآبروكي ذمه داري لي ہے۔

٢ ﴾ ولهي مستين المتوصيةي ، كتاب الايمان عن وصول الله ، باب ماجاء أموت أن أقا ثل الناس حتى يقولوا لااله الا الله الخ وللم: 2000، ومستسن الشمسالي ، كتاب التحريم الدم ، وقم: ٣٠ ٢٥، وكتاب الايمان وشوالعه ، باب صفة المسلم ، وقم: ١ أ ٢٩، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب على مايقاتل المشركون رقم: ٢٢٤١، ومسند أحمد ، باللي المسندالمكثرين ، باب بالي المستد السابق ، رقم: ٢٥٨٣ ا ، ١٢٨٢٩ .

"فلا تخفرو الله فى ذمته" لبذا الله تعالى كى جوذمه دارى باس بيراس كى بحرمتى نه كرو. "لا تخفرو الله: اخفر يخفر" كمعنى اصل بين بوت بين برعبدى كرنا.

تواند ﷺ کے ذمہ کی بدع ہدی نہ کرولیعنی جب اللہ ﷺ نے ان کی جان ، مال ،عزت وآبر د کا تحفظ کیا ہے اور اس کواپی ذمہ داری قر اردیا ہے تو پھراگرتم اس کی جان یا مال یا آبر و پر حملہ کر و گے تو وہ اللہ ﷺ کے ساتھ بدع ہدی ہوگی ، اللہ ﷺ کے عہد کوتو ڑنا ہوگا ، اس لئے ایسانہ کرو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جو محص ان طاہری شعائر کے ذریعہ مسلمان نظر آ رہا ہوتو اس کوتم بیرنہ مجھو کہ بیرمنا فق ہے کہ اس کولل کر دویا اس کے مال کوچھین لویا اس کی آبر و پرحملہ آور ہوتو بیہ جائز نہیں ۔

يہاںاس حديث كولانے كامنشأ استقبال قبله كى فضيلت بيان كرنا ہے۔ترجمۃ الباب بھى وہى قائم كياہے كه "باب فضل اصتقبال القبلة".

### حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت

اس سے استقبالِ قبلہ کی فضیلت اس طرح نکل رہی ہے کہ حضورا قدی ﷺ نے استقبال قبلہ کوشعائرِ اسلام میں سے قراردیا ہے اورمسلمان کی بنیا دی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے ، اُن علامتوں میں اس کا شار کیا ہے جس کے ذریعہ مسلمان ،مسلمان بہجانا جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ استقبالِ قبلہ ایک تھم تو ہے ہی ہیکن تھم ہونے کے ساتھ ساتھ پیشعائر اسلام میں ہے بھی ' ہے،جس کے ذریعے مسلمان کی بہچان ہوتی ہے۔ توبیا ستقبالِ قبلہ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔

### حديث بإب كالتيح مطلب ومفهوم

يه يادر كهنا چاييئ كدهديث مبارك المن صلّى صلو تناو استقبل قبلتناو أكل ذبيحتنا".

اس میں جو تین با تیں بیان کی گئی ہیں ان کا بید مطلب نہیں ہے کہ جو آ دمی بیر تین کام کر لے تو وہ لاز ما مسلمان ہوگا، چا ہے دوسر ہے ضروریات وین کا انکار کرتا ہو، بیرمراذ نہیں ہے، بلکہ مراد بیہ ہے کہ بیر تین باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ ضروریات وین کا قائل ہے۔ تو جب تک اس کے خلاف کوئی بات ٹابت نہ ہو۔اس وقت تک ان علامتوں کواس کے ضروریات وین کے قائل ہونے کی علامت سمجھا جائے گا اوراس پرمسلمان کے احکام جاری ہونگے۔

کیکن اس کے باوجود بیں مطلب نہیں کہ سارادین ان تین چیزوں میں منحصر ہے اورا گرکوئی نماز پڑھے اور استقبال قبلہ کرلے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے تو وہ ہر حالت میں مسلمان ہے، جاہے وہ تھلم کھلاحضور ﷺ کی رسالت كايا آخرت كاياملا نكدكاا نكاركرے،مثلاً كوئى نمازتو پڑھ رہاہے كيكن روز ہاور حج كامئكر ہے تو وہ مسم نہ ہوگا۔

### حدیث باب سے مرزائی اور منکرین حدیث کا باطل استدلال

لہذااس حدیث کوجو قادیا نیوں یا مشرین حدیث نے پیش کیا ہے اوراس سے بیاستدیال کیا ہے کہ دیکھ کے تو وہ مسلمان دیکھوحضور ﷺ تو فرماتے ہیں کہ جوکوئی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کا استقبال کرے اور ذبیحہ کھائے ہیں اور قبلہ کا ہے اور ہمیں خواہ مخواہ لوگ کا فر کہتے ہیں۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ قادیانی جو ہیں نماز پڑھتے ہیں اور قبلہ کا استقبال بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں۔

مئنرینِ حدیث بھی ایسے ہی ہیں کیکن ان پر کفر کا فتو کی عائد کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی! ہوجود ان تین چیزوں کی یابندی کے ہم پر کفر کا فتو ی عائد کیا گیا ہے۔

### اسلام اور كفر كالعجيح معيار

نویونوی اس لئے عاکد کیا گیا ہے کہ بیعدامتیں ہیں ، بیجامع مانع تعریف نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جامع ، نع تعریف نہیں ہے۔ کہ جودوسری احادیث (مسلم وغیرہ) ہیں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ ''ان بیؤ صنو ہی و بسما جنت به'' آدمی براس چیز پرائیان لائے جو ہیں لے کرآیا ہوں۔ تو جس چیز کا دین میں ہونا ضروریات دین میں سے ہے ، اس میں ہے کی چیز کا انکار موجود ہے تو وہ موجب کفر ہوگا، چاہے یہ علامت اس میں پائی جارتی ہو، کیونکہ علامت کے وجود سے ذوالعلامة کا وجوولا زم نہیں ہوتا۔ سامے

### (٢٩) باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق،

مدينها ورشام والول كاقبلها درمشرق والول كاقبله

ليس في المشرق و لا في المغرب قبلة لقول النبي ﴿ : ( لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ، و لكن شرقوا أو غربوا )

اس باب کی تشریح میں شراح بخاری کافی حیران و پریشان اورسرگر دال ہوئے ہیں۔اس واسطے کہ ترجمۃ الباب کا فقر ہ کچھ عجیب وغریب قتم کا نظر آتا ہے،اس کی ترتیب کیا ہے؟ اور کیامقصود ہے؟ بیرواضح نہیں ہوتا۔ اس واسطےلوگوں نے اس کی مختلف تو جیہات کی ہیں۔

٣٤ التعميل ك لخط المنظر قرماكي فيض البادى ج. ٢٠ ص ٢٩، باب فضل استقبال المقبلة

#### ترجمة الباب يے مقصو دِ بخاری

پہلے یہ بچھ لینا چاہئے کہ ترجمۃ الباب کے قائم کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ قبلہ مارے عالم کے لئے کسی ایک جہت میں واقع نہیں ہے لینی بینیں کہہ سکتے کہ قبلہ ہر جگہ مغرب میں ہے یا ہر جگہ مشرق میں ہے یا ہر جگہ شال میں ہے ۔ یا ہر جگہ جنوب میں ہے۔ بلکہ جہاں بھی انسان رہتا ہے ۔ یا جہاں انسان موجود ہے اس سے قبلہ کی جہت بھی ہووہ قبلہ ہوگا یعنی کعبۃ اللہ جس جہت میں بھی ہووہ قبلہ ہے، چاہے وہ مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، شال میں ہویا جنوب میں ہو۔

اب ہمارے اطراف میں بی قبلہ مغرب میں ہے اور مدینہ طیبہ میں جنوب میں ہے، یورپ چیے جاؤتو وہاں مشرق میں ہے۔امریکہ چلے جاؤتو وہاں شال مشرق میں ہے۔اگر کوئی افریقہ کی طرف چلا جائے تو وہاں سے قبلہ شال میں ہوگا۔

اں واسطے برجگہ کا قبلہ اور اس کی جہت مختلف ہو سکتی ہے۔ اصل مقصو و ترجمۃ الباب کے قائم کرنے سے میں بیان کرنا ہے، جواس ترجمۃ الباب کی سیح تشریح ہے۔

### علامهابن بطال رحمه اللدكي توجيه

اب بیمقصد کس طرح حاصل کیا جائے ،اس میں ایک تو جیہ تو علا مدابن بطال رحمداللہ نے کی ہے۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ بڑے فاضل بزرگ اور مالکی عالم میں اور بخاری کے بہترین شارح میں ،کیکن اس جگہ انہوں نے ایسی تو جیہ کی ہے کہتما م شراح نے اس تو جیہ کی تر دید کی ہے۔

ابن بطال رحمہ اللہ نے جوراستہ اختیار کی ہے وہ یہ کہ ''اہل المسام والممشوق' سے ساری دنیا کے مشرق والے مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت جائز ہے، سوائے ان مقامات کے جو مکہ کر مہ میں مشرق سے مغرب کی طرف ج نے والے خط پر واقع ہوں ، کہ ان کے لئے قضاء حاجت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا جائز نہ ہوگا ، کیونکہ قبلہ میں مشرق یا مین مغرب میں ہوگا ، للہذا ترجمۃ الباب میں ان بلا د کا ذکر ہے جو اس خط پر واقع نہ ہوں ، لیکن اس تو جیہ کو اس لئے درست قر ارنہیں دیا گیا کہ ترجمۃ الباب ان بلا و پر منطبق نہیں ہوتا ، جو مکہ مکر مہ کے خط مشرق ومغرب پر واقع ہوں۔

صحيح توجيه

اس کی صحیح تشریح علامہ عینی اور حافظ ابن مجر رحمهما اللہ نے بیان فرہ کی ہے کہ اس کی ووتو جیہ ہوسکتی ہیں:

پہلی تو جیہ: ۔ پہلی تو جیہ یہ ہے کہ ''بساب'' یتوین کے ساتھ ہے۔ یہ ''بساب'' مابعد کے لئے مضاف نہیں ہے۔ بلکہ ''بساب'' متوّن ہے اور مستقل جملہ ہے کہ ''ھسذاب اس اور عبارت بیہ ہے کہ ''قبسلة اهسل المدینة واهل الشام والمشرق لیس فی المشرق ولافی المغرب''.

اور، خرمیں جو ''قبلة'' لكھاہے بيلفظ''قبلة'' غلطہے۔

چنانچپیمشنور پیرریلفظ ''قبسلة'' پہال پرموجوُونییں ہے۔تقدیریمبارت اس طرح ہے کہ ''ہسابّ قبلة أهل المعدینة وأهل الشام والعشوق لیس فی العشوق ولافی العفوب ''۔

تو"قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق" مبتداسه، اور"ليس في المشرق و لافي المغرب" اس كم تجرب.

کیامعنی کہ اہلی مدید، اہل شام اور اہلی مشرق کا قبلہ نہ مشرق ہیں ہے نہ مغرب میں ہے، اہلی مدینہ کا قبلہ اور اہل شام کا قبلہ اور تمام اہل مشرق اس سے کہا کہ دینہ منورہ سے جتنے بھی ملک مشرق کی جانب واقع ہیں مسلمانوں کی زیادہ آبادی اسی مشرق کی طرف تھی، اگر چہ مغرب کا بھی تھی، ایک واسطے خاص طور سے مشرق کا ذکر کرویا مسلمان آباد نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر مسلمان مشرق کی سمت میں تھے، اس واسطے خاص طور سے مشرق کا ذکر کرویا اور مغرب کیا ورز تھم اس کا بھی بھی ہے، چاہے قبلہ ہواہل مدینہ کا، یا اہل مشرق کا دور بند مشرق میں ہے بعنی دائما نی نہیں کہ سکتے کہ ہرآ دمی کا قبلہ مشرق میں ہے یا ہرایک کا مغرب میں ہے بلکہ ان سب حضرات کا جوقبلہ ہے، مثلاً اہلی مدینہ کا جنوب میں ہے، اہلی شام کا بھی جنوب میں ہے، اہل مشرق میں جولوگ سید سے مشرق میں رہجے ہیں بعنی مکہ مکر مہ سے تو ان کا قبلہ مغرب میں ہوگا جیسے ہم لوگ مشرق میں ہوگا جیسے ہم لوگ اور اگر کوئی دائمیں ہئ کی ہیں جنوب مغرب سے اس کا قبلہ مغرب میں ہوگا جیسے ہم لوگ تو اس تو جہ کا میں ہئ کی جنوب مغرب سے اس کا قبلہ ہن گا کہ ہیں شال مغرب کہیں جنوب مغرب سے تو اس تو جہ کی دائل ہا ہوں کی خالے ک

اور" قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق"مبتدايم.

اور " ليس في المشوق ولافي المغرب "اس كا فربه.

دوسری توجیہ: - دوسری توجیہ بیہ کہ ''باب' ''منون نہیں ہے بلکہ بیمضاف ہے مابعد کی طرف اور آخر میں ''فہلة''کالفظ صحیح ہے۔ تو تقدیر عبارت یوں ہے کہ:

٣٤ فتح الباري ح: ١، ص ٩٨، دارالمعرفة ، عملة القاري ج:٣، ص ٣١٣

آ گے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کاطریقہ ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب میں کوئی تھم شرعی بھی بیان کردیتے ہیں تواس تھم شرعی ہے اللہ علیہ کاطریقہ ہوتا ہے کہ دیا کہ ''لیسس فی الممشوق و لافی الممغوب قبلہ'' کہ مشرق میں یامغرب میں قبلہ نہیں ہے ، بلکہ اصل اعتباراس کا ہے کہ مقبلی سے کعبہ کس جہت میں واقع ہے، جس جہت میں بھی واقع ہود ہاں قبلہ ہوجائے گا۔

توال صورت بيل باب كاعنوان پورابوال" بساب قيسلة أهيل السمدينة و أهيل الشبام و المشرق".

آئے بھریہ قاعدہ بیان کردیا کہ نہ مشرق میں کوئی قبلہ ہے نہ مغرب میں ہمیشہ کوئی قبلہ ہے بلکہ ہرجگہ کے مناسب اس جگہ کی جہت کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ دوسری توجیہ ہے اور یہ دونوں تو جیہیں ٹھیک ہیں اور سیح توجیہات یہ دوہی ہیں اور مقصود بھی یہی ہے کہ دائی اور ابدی طور پرینہیں کہا جسکتا کہ ساری دنیا کے لئے قبلہ کسی خاص ایک جہت میں ہے، بلکہ ہرجگہ کے لئاظ سے قبلہ کی جہت بلتی رہتی ہے:

"لقول النبي الله لا تستقبلوا القبلة بغائط أوبول".

ا س واسطے کہ حضورا قدس ﷺ نے فرمایا کہ نا کا اور بول کے وفت میں استقبال قبلہ نہ کرو۔

#### "ولكن شرّقوا أوغرّبوا"

کٹین یامشرق کارخ کرویامغرب کا۔ تومقصود ہے استنجا کے دفت میں کعبہ کے استقبال واستد ہارہے ممانعت کرنا کہ کعبہ کااستقبال واستد ہارنہ کرو، اور پھر کہا گیا کہ شرق کارخ کرویامغرب کا۔

تومعلوم ہوا کہ مشرق ومغرب کی جہت میں قبلہ نہیں ہے کیونکہ اگر مشرق ومغرب میں قبلہ ہوتا تو آئخضرت بھاس کی طرف استخاکے وقت میں رخ کرنے کی اجازت نددیتے ، کیونکہ آپ نے خوداستخاکے وقت میں استقبال قبلہ کی ممانعت فرمانی۔ آگے حضرت ابوا یوب انصاری کے حدیث روایت کی ہے۔

٣٩٣ حدثنا علي بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن عطاء ابن يـزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي ﷺ قـال: (إذا أتيتـم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرّقوا أوغرّبوا)

قال أبو أبوب: فقد منا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري ،عن عطاء، قال: سمعت أباأبوب عن النبي الله مثله. [راجع: ١٣٣] ]
اس من جوافقا في فقهاء كرام بود تفصيل سي ترذى شريف من نذكور بي ، اوراس من بهي ب كه "ولكن شرقو ا اوغر بوا".

## (۳۰) باب قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] الله عَلَيْ كافر مانا كه مقام ابرا جيم كومصلى بنا وَ

تشريح باب

یہ باب بھی بظاہر استقبال قبلہ کے متعلق معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں یہ کہا جارہا ہے کہ مقام ابراہیم

پرنمی زیڑھو، اورطواف کے بعد وہاں پرنماز پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں اوم بخاری رحمہ اللہ اس باب کواس لئے

لائے ہیں کہ اس آبہت کر بہہ کی ایک تفییر بعض حضرات نے بیفر مائی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد پوراحرم ہے،

کیونکہ حضرت ابراہیم النظیلانے وہال کھڑے ہوکر بیت اللہ کی تغییر کی تھی، لہذاوہ خاص پھر مراد نہیں ہے بلکہ

پوراحرم مراد ہاور ''مصصلی ''سے مراد قبلہ ہے۔ معنی بیہ ہے کہ مقام ابراہیم کو بینی حرم کو قبلہ بناؤ۔ تو اس آبہت کر بہہ کی ایک تفییرتو یہ ہے کہ بیا استقبال قبلہ کا تھم دینے کہ بیئے آئی ہے اور مقام ابراہیم سے مراد حرم ہورتفیر وہی ''مصصلی '' سے مراد تجام کھی اور دہ اب ''مصصلی '' سے مراد تجام کی تغیر کی تھی اور دہ اب ہے کہ مقام ابراہیم کو تبلہ بناؤ ، حرم کو قبلہ بناؤ۔ اگر چہ شہورتفیر وہی ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد تجام کی تغیر کی تھی اور دہ اب ہے کہ مقام ابراہیم صورود ہے، اوراسی جگہ بر ہے جہاں آب بھی نے رکھا تھا۔ ۵

طواف کے بعد نماز کا حکم

مقام ابراہیم پرطواف کے بعد نماز پڑنے کا حکم دیا گیاہے کہ طواف کے بعد کی دور کعتیں واجب طواف ہیں،معروف تفییر یہی ہے اوراس معروف تفییر کے مطابق آگے جو حدیث آئی ہے وہ اس کے مطابق لائے ہیں۔

کیکن اس معروف تفییر کے مطابق سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقبال قبلہ سے اس کا کوئی واضح جوڑ نظر نہیں آتا، البتدا کی مخفی قسم کا جوڑ ہے اور وہ یہ کہ وہاں مقام ابرا ہیم پر صواف کے بعد جونماز پڑھنے کا حکم ویا گیا ہے اس

۵ کے وہذابنا علی أن المراد ، بمقام ابراہیم الحجرالذی فیہ آثر قدمیہ هو موجود الی الآن ،وقال مجاهد:المراد .بمقام ابراهیم الحرم کله والدوّل اُصح ، فتح الباری ،ج: ١،ص: ٩٩٩.

کاطریقہ بیربیان کیا گیاہے کہ صلّی اس طرح نماز پڑھے کہ مقام ابراہیم اس کے اور کعبہ کے درمیان آج ئے۔ توجب مقام ابراہیم کو درمیان میں لے کرنماز پڑھے گاتو استقبال قبلہ کا ہوگاتو" و انسخہ او امسن مقام ابو اهیم مصلّی" سے لازی طور پریہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبلہ کا استقبال کرنا چاہیے ، اس لحاظ سے اس کو باب سے مناسبت ہے۔

٣٩٥ ـ حدثنا الحميدي قال: حدثناسفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة و لم يطف بين الصفا و المروة ، أياتي امرأته ؟ فقال: قدم النبي الله فطاف بالبيت سبعا و صلى خلف المقام ركعتين، و طاف بين الصفا و المروة ، و قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . [أنظر: 129٣/ ١٦٣٥ ا ٢٣٤ ] .

٣٩٦ ــ و سألنا جابر بن عبدالله فقال : لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا و المروة . [أنظر :٢٣٨ أ ٢٣٠ إ ٢٠٤] ٢ كي

### عمرہ کی ادائیگی میں سعی سے پہلے مجامعت کا حکم

عمروین دینا ررحمہ القد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا جس نے عمرہ کے لئے بیت القدشریف کا طواف کرلیا تھا یعنی اس نے عمرہ کا احرام با ندھا تھا اور بیت القد کا طواف کرلیا''**و نہ بطف بین الصفا و الممرو ۃ'**'لیکن صفا اور مروہ کے درمیان ابھی سعی نہیں گی۔

''آیساتی إمراقه: "توكیاس حالت میں جبکہ طواف كر چكا ہے ابھی سعی نہیں كی اپنی ہوى كے پاس جا سكتا ہے؟ بعنی اگركوئی اتنا جلد بازآ دمی ہوكہ اس كوسعی كرنے كا بھی انظار نہ ہواور طواف كر كے ہی مجامعت كرنا چاہتا ہے، آيا اس كے لئے ايسا كرنا جائز ہے يانہيں؟ تو حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا كہ نبی كريم ﷺ حرم ميں تشريف لائے۔

''فطاف بالبیت سبعاً '': سات چگربیت الله کے لگائے۔ ''وصلی خلف المقام دکھتین '' مقام ابرا ہیم کے پیچے دورکعت نماز پڑھی ہے موضع ترجمہ کداس سے استقبال قبلہ لازم آیا۔ ''وطاف بین الصفا والمروة'' : پجرآپ نے سمی فرائی۔

٧٤ وقي صحيح مسلم ، كتاب البحج، باب مايلزم من احرم بالجج ثم قدم مكة من الطواف ، وقم: ٢١٤ ، ومنن النسائي كتاب مناسك الحج ، باب طواف من اهل بعمرة ، وقم: ٢٨٨١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الكمثرين ، باب مسند جابر بن عبد الله وقم: ١٣٤٩ .

تو مطلب میہ ہے کہ حضور اقد س ﷺ نے دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں کیااور عمر ہے کی پھیل سعی پر ہوئی۔

" لقد سحان لکم فی رسول الله آسوة جسنة و سالنا الخ" يعني يه بى مسد (ندكوره) عمرو بن و ينار نے جا بر بن عبدالله رسي يو چها تو انہوں نے كہا كه "لا يقربنها" اس كے قريب بھى ندجائے جب تك كه صفا ومروه كى سى ندكر سے دنانچداس بات برتمام فقها عشفق بين كه عمرے كى تحميل سے پہلے مجامعت جا مزنبيس ہے۔

۳۹۷ – حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سيف، قال: سمعت مجاهداً قال: أتى ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله الله الكعية، فقال ابن عمر: فأقبلت و النبى النبي النبي المسالت بلالاً فقلت: أصلى النبي النبي الكعية ؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين على يساره اذا أصلى النبي الم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين . [انظر: ٣١٨، ٣٠٥، ٥٠٥، ٥٠٥،

#### حدیث کاتر جمه

تواہن عمر اللہ کہ میں کعبہ کی طرف آیا جبکہ آپ اللہ کعبہ سے نکل کے سے تو میں نے حضرت بال اللہ کو دیکھا کہ وہ دونوں دروازوں کے درمیان کھڑے ہیں لیعنی دروازے کے دونوں کواڑوں کے درمیان کو میں نے حضرت بال اللہ سے بوچھا کہ بی کریم کی نے کیے میں نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں دور کعتیں پڑھی ہیں اور جب آپ کعبہ میں واضل ہوں تو آپ کے بائیں طرف جودوستون ہیں ان کے درمیان بیدور کعت پڑھی ہیں۔
"شم خوج فصلی فی وجه الکعبة و کعتین" لینی پھر با ہر نکلنے کے بعد آپ کے کعبہ کے مواجہ میں استقال تبد کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں۔

### روايات ميں تعارض

یہاں اس مذکورہ روایت میں یہ مذکورہ کہ حضرت بلال ﷺ نے آپ ﷺ کی رکعتوں کی تعداد بھی

عبدالله بن عمر ﷺ کو بتاوی که دورکعتیں پڑھی ہیں ،لیکن زیادہ تر روایات میں آیا ہے کہ حضرت عبدالله ابن عمرﷺ کہتے ہیں کہ میں نے میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال ﷺ سے بیاتو پوچھاتھا کہ کیا آپ ﷺ نے نماز پڑھی یا نہیں کیکن کنٹی رکعت پڑھی یہ میں نے حضرت بلال ﷺ سے نہیں پوچھاتھا، لہذا بظاہراس ندکورہ صدیث کا ان روایات سے تعدر ض معلوم ہوتا ہے۔ میں نے حضرت بلال ﷺ میں نے حضرت بلال ہیں میں نے میں اور اپنیوں میں نظیرتی میں ہوتا ہے۔ روایتوں میں نظیرتی میں ہوتا ہے۔

ان روایات میں اگر چہ بظاہر تعارض معلوم ہور ہاہے کیکن دونوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ جن روایات میں ہے کہ جب روایات میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت بلال ﷺ نے کہ ہاں پڑھی ہے، تو حضرت بلال ﷺ نے اشارہ کر کے بیغی سر ہلا کر اور ہاتھ کا اشارہ کرکے جواب دیا کہ ہاں پڑھی ہیں اور نیہاں اس تواگر چہ زبان سے دور کعت کا لفظ تو نہیں کہا لیکن اشارہ کرکے بتلادیا کہ وور کعتیں پڑھی ہیں اور نیہاں اس اشارے کو لفظوں میں بیان کردیا۔

اورجس حدیث میں بیرآیا ہے کہ میں نے رکعتوں کے بارے میں سوال نہیں کیاتھا،تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں سوال وجواب نہیں ہوئے لینی پہنیں ہوا کہ میں نے لفظوں میں پوچھا ہو کہ آپ ﷺ نے کتنی رکھتیں پڑھی ہیں تو انہوں نے کہا ہو کہ دور کعتیں پڑھی ہیں۔اییانہیں ہوا۔

٣٩٨ ـ حد ثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي الله البيست دعا في نواحيه كلها و لم يصل حتى خوج منه فلما خوج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: (هذه القبلة) [أنظر: ٢٠١١، ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٢٨] كك

اس مذکورہ روایت میں حضرت عبداللہ این عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے بیت امتدشریف میں نماز نہیں پڑھی۔

#### تعارض

ماقبل میں روایت گزری ہے کہ جس میں حضرت بلال کے کہتے ہیں آپ کے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے جبکہ حضرت اسامہ کے اورعبداللہ ابن عباس کے حبکتے ہیں کہ آپ کے نماز نہیں پڑھی ،لبذااس سے روایات میں تعارض واقع ہور ہاہے۔

<sup>23</sup> وفي صحيح مسلم ، كتباب المحيج ، يباب استجباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها ، وقم: ٢٣٧٣، وسنن المنسائس ، كتباب مسائس ، كتباب المناسك ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، وقم: ٢٣٣١ .

#### جواب تعارض

اس مذکورہ تعارض کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک حضرت اسامہ کاتعلق ہے تو ان کے بارے میں یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ جب آپ کے کعبہ میں تھے تو آپ کٹے نے ان کو پانی لانے کے لئے کعبہ سے با بر بھیج دیاتھا،لہٰذا یہ بچھ دیر کے لئے باہر چلے گئے تھے تو آپ کٹھنے ان کی غیر موجودگی میں نماز پڑھ لی اوران کو پیٹنہیں لگ سکا۔

ال کے علاوہ جہال تک حضرت عبدالقد ابن عباس کا معاملہ ہے توان کے بارے میں یہ بات صراحت سے نہیں ملتی کہ بید حضوراقد سے کا طریقہ اختیار کیا جائے تو السمنیت مقیدہ عملی المنافعی "ادرا گرظیق کا طریقہ اختیار کیا جائے تو السمنیت مقیدہ عملی المنافعی "ادرا گرظیق کا طریقہ اختیار کیا جائے تو بعض حضرات نے بیفر مایا کہ حضوراقد ک ﷺ کا دخول کعبہ دومر تبہ ہوا ہے، ایک فتح کمہ کے موقع پر اور دوسرا ججۃ الوداع کے موقع پر آپ کی جب فتح کہ کے موقع پر کعبہ میں داخل ہوئے تو نماز پڑھی تھی ،اس کا ذکر حضرت بلال کے نے فر مایا اور ججۃ الوداع کے وقت جب آپ کھیہ میں وخل ہوئے تو نماز نہیں پڑھی تھی ، اور اس کا ذکر عبداللہ ابن عباس کے نے فرماں۔

چنا نچے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک روایت کوعلہ مدینی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ۸ کے اور اس میں یہ سب تفصیل موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے کعبہ میں داخل ہوئے تو نماز نہیں پڑھی لیکن جب دوسری مرتبہ داخل ہوئے تو نماز نہیں پڑھی بلکہ صرف تحبہ مرفر مائی۔ لہٰذااگر بیروایت ثابت ہوتو اس سے بیاشکال بالکلیدر فع ہوجا تا ہے۔

# ( ۱ ۳) باب التوجّه نحو القبلة حيث كان جهال بهي هوقبله كي طرف منه كرنے كابيان

وقال أبو هريرة : قال النبي ﷺ : (استقبل القبلة وكبر)

٨ كروقال بعض العلماء به يحمل أنه طُلِبُ دخل البيت مرتين ، فمرة صلى فيه ، ومرة دعا فلم يصل ، ولم تتضاد الاعبار ، قطت: روى الدار قطنى : من حديث ابن عباس قال : دخل رسول الله طُلِبُ البيت فصلى بين الساريتين وكعتين ثم خوج فصلى بين الباب والمحجر وكعتين ، ثم قال : هذه القبلة ، ثم دخل مرة أخرى فقام فيه يدعوا ثم خرج ولم يصل كما رواه الدارقطنى في سننه ج ٢٠ ، ص : ٥٣ ، باب صلاة النبي طُلِبُ في الكمة واختلاف الروايات فيه ، رقم : ٣ ، دارالنشر دارالمعرفة ، بيروت، سنة البشر ، ١٣٨٦ ، ٢٦ ، على .

#### ترجمة الباب كامطلب

"التوجمه نحوالقبلة حيث كان" يعنى قبله كاطرف رخ كرناجهال بهى آوى بو-اس كے والمطلب بين:

ایک توبیه که انسان دنیایس جس جگه بهی بوءاس کوتبلدی طرف زخ کرناچایی و حست مسا

ووسرا مطلب بیر ہے کہ نفل پڑھنے کے وقت یعنی جب دابہ پڑنفل پڑھ رہاہے تو چاہے کس طرف بھی ہو یااس کے علاوہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ جس میں استقبال قبلہ معصد رہے تو آ دمی جس طرف بھی رُخ کر کے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی ،لیکن اس کی نیت و توجہ قبلے کی طرف ہونی چاہیئے ،اگر چہ قبلہ اس کی جہتے مقابل میں موجود نہ ہو۔اس سے معلوم ہوا کہ سفر کی نفلی نماز کے اندراستقبال قبلہ ضروری نہیں ہوتا ،البتہ ول اس کا قبلے ک طرف متوجہ ہوتا چاہیئے۔

### فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی ضروری ہے

آپ ﷺ پنی راحلہ پرنقلی نماز پڑھتے رہتے تھے چاہوہ جس طرف بھی زُخ کرے، کین جب آپ ﷺ فریضے کا ارادہ فر ماتے تو راحلہ سے اتر کر با قاعدہ استقبال کرتے معلوم ہوا کہ فرائض میں استقبال قبلہ حالت سفر میں بھی فرض ہے، البتہ نوافل میں جبکہ آ دمی سواری پرسفر کرر ہا ہوتو اس صورت میں استقبال قبلہ کی فرضیت باقی نہیں رہتی ،اور جو تھم دایہ کا ہے وہی پہیوں والی سواری کا بھی ہے لینی بس ،ریل ،کاروغیرہ ،تو اس میں نقلی نماز ۔ آدمی کے سئے اشار ہے سے بیٹھ کر بڑھنا جائز ہے۔

### حالت سفر ہو یا حضرنفلی نما زسواری پر پڑھ سکتے ہیں

امام ابوصنیفہ اورامام محمد رخمہما الله فرماتے ہیں کہ بیا جازت صرف حالت سفر کے اندر ہے اوراگر آ وی حضر میں ہوتو پھرا جازت نہیں ہے۔9 بے

امام ابو یوسف رحمدالقدفر ماتے بین که مصر مو یاغیرمصر ،سفر جو یا حضر نفلی نماز ہر حالت میں دابہ پر پڑھنا

جائز ہے۔ان کا استدلال وہ روایات ہیں کہ جن میں آتا ہے کہ حضورا قدس ﷺ مدینہ منورہ میں ایک حمار پرسوار ہوکر غابہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ ﷺ نے حمار کے اوپر نماز پڑھی (غیبہ مدینہ منورہ ہی کا ایک حقیہ تھا) اس روایت کی سندضعیف ہے۔ • م

' ایک اورروایت ہے کہ حضورا قدس ﷺ کومدینہ منورہ کی گلیوں میں دیکھا گیا کہ آپ ﷺ تمار پرسوار نماز پڑھ رہے تھے۔اس روایت کی سندنسبتا بہتر ہے۔

امام ابو یوسف رحمه الله کے قول کی تا ئیدان روایات سے ہوتی ہے، ای

لہذاان کا قول اس لحاظ سے قبل ترجیج ہے اور خاص طور سے آج کل کے شہر کا فی بڑے بڑے ہوگئے ہیں ،ایک جگہ ہے دوسری جگہ جانے میں بعض اوقات کُل گھنٹے لگ جاتے ہیں ،لہذاامام ابو یوسف ؓ کے قول پڑمل کرتے ہوئے آدمی بس وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے شہر ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے نفلی نماز پڑھ سکتا ہے۔

ا ٣٠٠ حدثنا عشمان قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: صلّى النبي ه الله قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصّلاة شيء ؟ قال: (و ما ذاك ؟) قالوا: صلّيت كذا وكذا فعنى رجله و استقبل القبلة و سجد سجد تين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: (إنه لو حدث في الصلاة شيء لنباً تكم به، و لكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجد تين). [أنظر: ٢٢٢،٣٠٣] ١٨

ويجوز عند أبي يوسف وعن محمد: يجوز ولكن يكره، والأحاديث المنالة على جواز التنفل على المدابة وردت في السفر، فغي رواية جابر: كانت في غزوة أنما ر، وهي غزوة ذات الرقاع ... والحاصل أنها كانت مرات كلها في السفر، فان قلت: روى عن أبو يوسف في جوازه في المدينة أيضا، فقال، حدثني فلان ، ووقع الاسناد ، الغ ، عمدة القارى ج: ٣، ص: ٣٧٣. هم وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له رقم: ٩٨٩، ٩٩٥، وسنن الترمذي ، كتاب المسلاة ، ياب ماجاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام رقم: ٨٥٩، وسنن النسائي ، كتاب السهو ، باب التحرى ، رقم: ١٢٢٥ ، وسنن البن ماجه ، كتاب المسلاة ، والمناذ قبها ، باب السهو في الصلاة ، وقم: ١٩١٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من العنجابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم: ١٨٣٥ ، ١٩٩ ، ١٩٣ ، وسنن المدارمي ، وسنن الملاة باب في سجد تي السهو من الزيادة رقم: ١٨٣ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ .

<sup>9 2/ 1/1/</sup> وأما التنفل على الدابة في الحضر قلا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد والاصطخري من الشافعية ،

#### موضع ترجمه

حدثناعثمان .....عن علقمه قال.... الأأدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يارسول الله أحدث في البصّلاة شيء؟ قال: (وما ذاك؟) قالوا: صلّيت كذا وكذا ،فئنى رجلهُ واستقبل القبلة وسجد سجدتين.....الخ

اس روایت میں "فشنسی رجیله واستقبل القبلة" بیجلموضع ترجمه باورای کی وجه براس مدیث کولائے میں ۔ یہاں براس مدیث کولائے میں ۔

اس روایت میں ایک مشہور واقعہ ندکور ہے کہ حضور اقدیں ﷺ سے نماز میں بھول ہوگئی تقی تو آپ نے وو مجدے مہوکے فرمائے اور پھرسلام پھیرلیا۔

یہاں اس روایت میں مجد ہُ سہوقبل السلام ہے اوراس پر شافعیہ کاعمل ہے ، اور بعض روایات میں سجد ہُ سہو بعدالسلام ہے اور حنفیداس پڑعمل کرتے ہیں ، دونو ں طریقے جائز ہیں ۔

#### فليتحرالصواب

"فلیت حوالصواب" لینی جب کسی کونماز میں شک ہوجائے تو تحری کرے اور یہی حفیہ کا مسلک ہے، البتة امام شافعی رحمہ اللہ تحری کے قائل نہیں میں اور کہتے ہیں کہ مصلی ہر حال میں بناعلی الاقل کرے۔ ۸۳\_

#### عصمت كامطلب

تحری کے مسئلہ میں بعض احناف کی شوافع کے خلاف دلیل بیہ ہے کہ اولاً پہلا کا م بیہ ہے کہ آوئی تحری کرے کیونکہ نسیان امور طبعیہ میں ہے ہے، لہذا جس طرح پیاری عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے ، خطا ہوسکتی ہے لیکن خطا پر برقر ارنہیں رکھا جاتا، بنادیا جاتا ہے اور یہ گناہ نہیں ہوسکتا، کوٹکہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو جان ہو جھ کرکیا ج ئے۔

لہذاعصمت کا مطلب ہیے کہ گناہ کا صدورانبیاء کرام علیہم السلام سے نہیں ہوسکتا ،ابہتہ خط اورنسیان دونوں ہو سکتے ہیں ،لیکن اس پر برقرار نہیں رکھا جاتا۔ ۸۴

٣٨ وقصد الصواب في البناء على غالب الطن عند أبي حنيفة وعند الشافعي : الاخذ بااليقين ، عمدة القارى ج:٣٠ ص: ٣٥٨. ٣٨ ومنها : أن فيه جواز النسيان في الأفعال على الانبياء عليهم الصلاة والسلام واتفقوا على انهم لايقرون عليه بل يعلمهم الله تعالى به ، عمدة القارى ج:٣٠ ص: ٢٩٣.

### (٣٢)باب ماجاء في القبلة ، ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

قبلہ کے متعلق جومنقول ہے اورجنہوں نے بھول کرغیر قبلہ کی طرف نماز

پڑھنے والے کے لئے اعادہ ضروری خیال نہیں کیا

وقد سلم النبي الله في ركعتي الظهرواقبل على الناس بوجهه ثم أتم مابقي:

مندرجہ بالا باب کا پہلاحصہ قبدے بیان میں ہے اور اس کے ساتھ پھریبھی ذکر ہے کہ جو شخص بھول کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لے تو اس پراء دہ واجب نہیں ہے۔

#### مختلف فيهمسكه

مسکنہ یہ ہے کہ ایک مخص جنگل میں ہے اوراہے قبلے کا پیۃ نہیں چل رہاتو تھم یہ ہے کہ تحری کرے اور تحری کرنے اور تحری کرنے کے نتیج میں اگر ذہن کا خیال اس طرف آیا کہ قبلہ اس طرف ہے، لہٰذااس نے تحری کے مطابق نماز پڑھ لی، کیکن جب نماز ختم کر چکا تو بعد میں پیۃ چلا کہ قبلہ تو مخالف سمت میں تھا تو اب آیاوہ پہلی نماز ہوگئی یا اس کا اعادہ واجب ہے؟

### احناف كاقول وامام بخارى رحمه الله كامسلك

ندکورہ مسئد میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

ا مام ابُوصنیفہ رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ نماز ہوگئی ہے ، اعادہ واجب نہیں ہوگا اور یہی امام بخاری رحمہ اللّہ کا مسلک ہے۔

ا ما ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر تحری کرنے کے بعد نقینی طور پر ریہ بات معلوم ہوگئ کہ میں نے غلط زخ پرنماز پڑھی تھی اور قبلہ مخالف سمت میں تھا تو وقت کے اندراس پر اعادہ واجب ہے اورا گروفت گزر چکا ہوتو اس براعادہ نہیں۔

اما م شافعی رحمہ القد فر ماتے ہیں کہ اگریقین سے غلطی واضح ہوگئی تو اعادہ واجب ہے ، اور بظاہران کے

#### نزدیک وقت کے بعد غلطی واضح ہونے پر بھی اعادہ واجب ہے۔ ۵ م

#### امام بخاري رحمه الله كااستدلال

امام بخاری رحمداللہ واحناف کا قول بیتھا کہ تحری کے ذریعہ جونماز پڑھی گئی ہے جاہاس کی خطابیتی طور پر ظاہر ہوجائے تب بھی جونماز پڑھی ہے وہ نماز ہوگئ ہے، البندااس کا اعدہ ضروری نہیں اوراس قول کی تائید میں امام بخاری رحمداللہ نے بیلی شال کی ہے کہ "وقعہ سلم النبی شافی و کھتی المظھر واقبل علی میں امام بخاری رحمداللہ نے بیلی شافی کے کہ "وقعہ سلم النبی شافی ورکعتوں پرسلام پھیردی تھا یہ النباس بوجھہ فتم اتم ما بقی" لین حضور اقدی شانے ظہر کی رکعتوں میں دورکعتوں پرسلام پھیردی تھا یہ سجھتے ہوئے کہ چار ایوری پڑھلی ہیں، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوگئے پھر باتی دورکعتوں کو یوراکیا۔

اس واقعہ سے استدلال اس طرح ہے کہ جس وقت آنخضرت ﷺ نے دورکعت پڑھنے کے بعدیہ بھے جو نے سلام پھیردیا کہ چاررکعت پڑھ کی ہیں اور پھرمصلوں کی طرف متوجہ بھی ہوگئے، تو اس متوجہ ہونے سے استقبال قبلہ فوت ہوگیا پھر بعد میں پنتہ چلا کہ نماز پوری نہیں ہوئی تھی تو آپ ﷺ نے اس نماز کو پورا کیا اور جو پہلی دوت ایسا بھی آیا تھ کہ جس میں دورکعتیں تھیں ان کے اوپر ہی بنا فرمائی اس کے باوجود کہ درمیان میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھ کہ جس میں استقبال قبلہ فوت ہوجائے استقبال قبلہ فوت ہوجائے تو اعادہ ضروری نہیں ہے ، لہذا تحری کے اندر بھی اگر غلطی ہوجائے تو اعادہ واجب نہ ہوگا کیونکہ یہ بھی اجتبادی غلطی ہے۔

اگر چہ خنفیہ کے نزدیک بھی بہی مسئلہ ہے کہ اعادہ واجب نہیں لیکن جواستدلال امام بخاری رحمہ اللہ نے فر ، یا ہے وہ احناف کے طریقے پر درست نہیں ، کیونکہ احناف کے نزدیک تحری کی صورت میں اگر کوئی مخض غلطی کر جائے تو نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی ، لیکن اس صورت میں کہ چار رکعتیں تھیں اور دور کعتوں پرسلام پھیردیا اور قبلہ کی طرف سے درخ پھیر کرنمازیوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور پھر سابق دور کعتوں پر بنا کر لینا بی جائز نہیں۔ اور قبلہ کی طرف متاری دور کیتوں پر بنا کر لینا بی جائز نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جس واقعہ سے استدلال کیا ہے بید ذوالیدین کا واقعہ ہے اور بید واقعہ احناف

٥٨ وهـذا يساب فيمه المحلاف، وهو أن الرجـل اذا اجتهـد في الـقبلة فصلى الى غيرها فهل يعيد أم لا ؟ فقال ابراهيم التخعى والشميسي وعبطاً ومعيد بن المسيب وحماد : لايعيد ، وبه قال التورى وأبوحنيفة وأصحابه ، واليه ذهب البخارى وعن مالك كللك ، وعنه : يعيد في الوقت استحسنا .

وقال الشافعي: ان فرغ من صلاته ثم بان له أنه صلى الى المغرب استانف الصلاة ، وان لم يبن له ذلك الا باجتهاده. قبلا اعاده عليه ، وفي التوضيح : وقال الشافعي : ان لم يتيقن المنطأ فلا اعادة عليه والا أعاد، عمدة القارى ج:٣٠ ،٣٨٥، ٣٨٠، المجموع ، ج:٣٠ ، ص: ١ - ٢٠. -----

کے نز دیک منسوخ ہے کیونکہ آپ ﷺ نے قبلہ سے زُخ موڑلیا تو استقبال قبلہ فوّت ہوگیا اور پھر آپ ﷺ نے با تیں بھی کی تھیں تو بیمل کثیر ہوااور پھران تمام چیزوں کے باوجود آپ ﷺ نے سابق دور کعتوں پر بنا فر مالی ، تو یہ واقعہ حنفیہ کے نز دیک منسوخ ہے ، لہذااس سے احناف کا استدلال درست نہیں ہوگا۔

#### احناف كااستدلال

للبندااس سے معلوم ہوا کہ تجری کے ساتھ جب نماز پڑھ کی جاتی ہے تو وہ نماز ہوجاتی ہے اورتحری کے غلط ٹابت ہوجانے پر بھی واجب الاعادہ نہیں ہوتی ہے۔

٣٠٢ - حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم، عن حميد، عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ﴿ وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيْمَ مُصَلّى ﴾ [البقرة: ٢٥] و آية الحجاب، قلت، يا رسول الله لو امرت نساء ک أن يحتجبن فإنه يكلمهن البرو المفاجر، فنزلت آية الحجاب، و اجتمع نساء النبي ﷺ في الغيرة عليه، فقلت لهن: ﴿ عَسَى رَبُّه إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَه أَزْوَاجاً خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ [التحريم: ٥] فنزلت هذه الآية. [أنظر: ٣٨٣م، ٢٥٩، ٢١٩]

وقال ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا بهذا. ١٨٤

۲۸ في سنن الترمندي ، ج: ۲، ص: ۲ / ۱ ، ياب ماجاء في الرجل يصلي نغير القبلة في الغيم ، رقم: ٣٣٥، دارالنشر داراحياء التراث المعربي ، بيروت ، ومستن ابن مناجة ، كتناب اقنامة المصلوبة والسننة فيها ، باب من يصلي لغير القبلة وهو لايعلم ، رقم: • 1 • 1 .

عن رسول الله ، بناب ومن سورة البقرة ، رقم: ٢٨٨٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب القبلة رقم: ٩ ٩ ٩ ، وسنن الخطاب ، رقم: ١ ٢ ٩ ٩ ، وسنن الغرقة ، رقم: ٢٨٨٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب القبلة رقم: ٩ ٩ ٩ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالمجنة باب اوّل مسند عمر بن الخطاب ، رقم: ١ ٥٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب الصلاة خلف المقام ، رقم: ٢٥٤ .

# حضرت عمرﷺ کی رب ذ والجلال کے ساتھ تین چیز وں میں موافقت

حضرت عمر ﷺ فرہ تے ہیں کہ تین چیز وں میں میں نے اپنے پروروگار کی موافقت کی لیعنی میں نے اپنی سجھ سے ایک رائے دی اور اللہ ﷺ نے بعد میں اس کی تائید میں آیت ناز ل فرہادی۔

ایک آیت"واتخذوامن مقام ابراهیم مصلی" ب

دوسری آیت وہ ہے کہ جس میں از واج مطہرات کو تجاب کا تھم دیا گیا ہے۔

اور تیسری آیت وہ ہے جب آپ کی ازواج نے ال کرایک ساتھ آپ کی سے پھر مطالبات کے سے تھے مطالبات کے سے تھے مطالبات کے سے تھے تھا ہے تھے ہے اس سے جاکر کہا تھا کہ ''عسبی ربد إن طلقكن أن يبدله أزو اجآ حير أ منكن '' (الآیة) تواللہ کے بعینہ یہی الفاظ نازل فرماد ئے۔

گویاحضرت عمر ﷺ اپن سعادت بیان کررہے ہیں کہ تین مقامات پرائلد ﷺ نے میری موافقت فرمائی۔

#### حدیث کولانے کامنشأ

امام بخاری رحمداللدکا اس حدیث کو یہال لائے کامنشاً حدیث میں ندکور آیت ہے کہ "والدخلوامن مصلی" اوراس کی مناسبت ماقبل میں گذر پکی ہے۔

٣٠٣ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله فلله أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. [أنظر: ٣٣٨٨، ٥٣٩٨، ٥٢٥] ٨٨

٨٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة ، رقم: ١٨٠ وسنن النساقى ، كتاب الصلاة ، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد ، رقم: ٢٨٩ وكتاب القبلة ، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد ، رقم: ٢٨٩ وكتاب القبلة ، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد ، رقم: ٢٠٥ ، ٢٨٩ وموطأ عد الاجتهاد ، وموطأ ٢٣٠ ومستند المسكثريين من الصبحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رقم: ٣١ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢١٨ ، ٢٥ ، ٢٠٠ ما جاء في القبلة ، رقم: ١ / ٢٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في تحويل القبلة من ببت المقدس الى الكعبة ، رقم: ٢ - ٢ ،

# امام بخارى رحمداللد كامنشأ

ندکورہ حدیث کی تشریح وغیرہ ماقبل میں گذر چک ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کامنشا اس حدیث کو لے کا یہ ہے کہ یہ حضرات جو مجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، استے میں ایک آنے والے نے خبردی کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ فلا ہرہے کہ قبلے کے بدلنے کا حکم تو ان کے نماز شروع کرنے سے پہنے آچکا تھا، لہذا ان پر اس وقت فرض تھا کہ وہ کعبہ کا استقبال کریں لیکن چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا تو گویا انہوں نے اسپے اجتہا دسے استصحاب حال کی بنیاد پر بیت المقدس کی طرف نماز شروع کردی، درمیان میں اطلاع ملی کہ قبلہ بدل گیا ہے تو انہوں نے وہیں سے رُخ بدل لیا اور اپنی سابقہ نماز کا اعادہ نہیں کیا اور نہیں آپ بھی نے ان کو اعادہ کا حکم دیا۔

لہذااس نے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اجتہا د کی بنا پر یا استصحابِ حال کی بنا پرکسی ایک جانب مندکر کے نم زیڑھ لیتا ہے اور پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ اُس طر ف نہیں تھا تو اس کے ذیمہ اعادہ واجب نہیں ہے۔

٣٠٣ ـ حدثنا مسددقال: حدثنا يحيي، عن شعبة ، عن الحكم، عن إسراهيم، عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي الطهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلة ؟ قال: (وما ذاك؟) قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه و سجد سجدتين. [راجع: ٣٠٠]

#### (٣٣) باب حك البزاق باليد من المسجد

# تھوک کا ہاتھ کے ذریعے مسجد سے صاف کر دینے کا بیان

فـقال: (إذا كان أحدكم يصلي فلايبصق قبل وجهه ، فإن الله قبل وجهه إذا صلى). رانظر:۲۱۳۰۲۵۳۰ ۱۱۲۱۲۱۲۹۸۸

٣٠٠ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة أم المتومنين أن رسول الله ﷺ رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.

#### مساجدكےاحكام

ا، م بخاری رحمه ابتدیهال ہے مساجد کے احکام شروع کرر ہے ہیں اور تقریباً پچین ابواب میں مساجد کے احکام لینی معجد کے آ داب، معجد کی تعظیم معجد کے اندرکیا کام جائز ہے اورکیا کام ناجائز ہے دغیرہ وغیرہ ے برط ہاں جبت رہ بات ہوں اور ایک ہی موضوع ہے متعلق میں کدا گرنسی کوتھوک آجائے یاناک کی ریزش ہوتو اس صورت میں اس کو کیا کرنا ج<u>ا ب</u>ئے ؟

لہٰدااس سلسے میں بعض جُکہ قر مایا کہا گر خشک ہے تو اس کورگڑ کرصاف کر دیےاورا گرز ہے تو کس طرح وهویئے؟ خود آپ ﷺ نے ایک مخص کود یکھا کہ مسجد کو گندا کر گیا ہے، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ خود اپنے وست مبارک سے صاف کیااور بعض روایات میں آتا ہے کہ عصا سے صاف کیا۔

#### (٣٣) باب حك المخاط با لحصى من المسجد،

رینه کابذر بعد کنگریوں کے مسجد سے صاف کردینے کابیان وقال ابن عباس : إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا.

٨ • ٣ ، ٩ • ٣ - حدثنا موسى بن إسما عيل قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد قال:

9/ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاه ، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ، رقم: ٢ هم، وسنن النسائي، كتاب المساجد، باب النهى عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد رقم: ٢ / ٢، وسنن أبي داؤد، كتاب الصلالة ، بناب في كراهية البزاق في المستجد ، رقم: ٥ • ١٠٠ ومنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات الياب كراهية النخامة في المسجد ، رقم: 200، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبيد التأليه بن عمر بن المخطاب ، وقم: ٢٨٠، ٩٠٢م، ٩٠٢م، ١٦٢٥، ١٢٨م، ٥٠٤م، ١٥١٥، ١٥١٥، ٥٩٨٥، ٥٩٨٥، ٣٠٠٢٠ وموطأ مالك، كتاب اللهاء للصلاة ، باب النهي عن البصاق في القبلة ، رقم: ٩٠٣، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة، باب كراهية البزاق في المسجد ، رقم: ١٣٢١. أخبرنا ابن شهاب ،عن حميد بن عبد الرحمٰن أن أباهريرة وأبا سعيد حدثاة أن رسول الله على أن أباهريرة وأبا سعيد حدثاة أن رسول الله على نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: (إذاتنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى). وأنظر: • ١٩٠١ ا ١٩٠٨ ا ١٩٠٢ ا ١٩٠٩

''نسخسامة'' ناک کی ریزش کونخامہ کہتے ہیں۔آپ ﷺ نے مبجد کی دیوار میں نخامہ دیکھی تو آپ ﷺ نے پھے سنگ ریزے لئے اوراس کورگڑ دیا۔

# أتخضرت فلل كاايخ ماته سے كام كرنا

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو تخص مقتدا ہواس کو بھی اس قتم کا کام خودا پنے ہاتھ سے کرلینا چہے ،
یہاں آپ ﷺ دوسروں کو بھی تھم دے سکتے تھے کہ بیصہ ف کردواور صحابۂ کرام ﷺ میں سے جس کسی کو بھی بیتے میا
دیاجا تا وہ اس کو بہت شرف جھتا لیکن آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے صاف کرنا لپندفر ما یا اور بیا تعلیم دی کہ
اگر کو کی محتص مقتدا بن جا تا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس قتم کے کاموں سے بالکل مشتیٰ ہوگیا ہوں اور پھر یہ بات
بھی ہے کہ جب مقتدا اپنے ہاتھ سے یہ کام کرتا ہے تو لوگوں کو اس بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ جمیں آئندہ
الی حرکت نہیں کو نی چاہیے۔

# (٣٥) باب: لايبصق عن يمينه في الصلاة

# نماز میں دائیں طرف نہھوکے

ا ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م حدثنا يحيي بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمٰن أن أبا هريرة و أبا سعيد أخبراه: أن رسول الله المحدد فتناول رسول الله المحدمة في حائط المسجد فتناول رسول الله الله على حصاة فحتها ، ثم قال: وإذا تدخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه

الیسری) [راجع: ۴۰۸،۹۰۳]

٢ ١ ٣ ـ حيدثنيا حيفيص بين عمرقال:حدثنا شعبةقال:أخبرني قتادة فال:سمعت أنساقال:قال النبي الله الايتفالمن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أوتحت رجله).[راجع: ۲۴۱]

#### (٣١) باب :ليبصق عن يساره أوتحت قدمه اليسرى

ہ لت نماز میں اگر تھو کنے کی ضرورت ہوتو اپنے ہائیں جانب یا اپنے بائیں پیرے نیچے تھو کنا جاہئے

٣١٣ ـ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبةقال: حدثنا قتادةقال: سمعت أنس بن مالك قال:قال النبي على : (إن السمو من إذاكمان في الصلوة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولاعن يمينه، ولكن عن يساره أوتحت قدمه). [راجع: ٢٣١]

٣١٣ ـ حدثنا على قبال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري ،عن حميد بن عبىدالرحمن،عن أبي سعيد أن النبي الله أبيصس نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة،ثم نهمي أن يبزق الرجل بين يديه أوعن يمينه، ولكن عن يساره أوتحت قدمه اليسري . وعن الزهري سمع حميداً عن أبي سعيد نحوه .[راجع: ٩٠٩]

#### (٣٤) باب كفارة البزاق في المسجد

# مسجد میں تھو کئے کے کفارہ کا بیان

١٥٥ ـ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال : قال النبي ﷺ : ( البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)

#### (٣٨) باب دفن النخامة في المسجد

# مسجد میں بلغم کے دفن کر دینے کا بیان

٢ ١ ٣ \_ حيدتنا إسحاق بن نصرقال: حدثنا عبدالرزاق،عن معمر،عن همام: سمع أبا هريرة عن النبي ه قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي اللهمادام في مصلاه، ولاعن يسمينه فإن عن يسمينه ملكا ، وليبصق عن يساره، أوتحت قدمه، فيدفنها [راجع: ٣٠٨]

#### (٣٩) باب إذابدره البزاق فليأخذبطرف ثوبه

# جب تھو کئے پرمجبور ہوجائے تو اس کواپنے کیڑے میں لے لینا جا ہیئے

۱۷ مساميل قال: حدثنا مالک بن إسماعيل قال: حدثنا زهيرقال: حدثنا حميد عن أنس: أن النبي الله أن نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أورؤى كراهيته لذلك وشدته عليمه ،وقال: (إن أحدكم إذاقام في صلاته فإنما يناجي ربه، أوربه بينه وبين قبلته، فلايبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أوتحت قدمه )،ثم أخذطرف ردائه فبزق فيه وردبعضه على بعض، قال: (أو يفعل هكذا) .[راجع: ٢٣١]

ندکورہ روایت میں راوی کو بیشک ہے کہ یا تو ''فعان مصابعنا جی رہتے '' کہاتھایہ'' رہتے ہیں ہو ہین فسلتہ'' کہاتھا یعنی مطلب ہیہ ہے کہ قبلہ کی طرف تھو کنانہیں چاہئے ، بلکہ اپنے بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک دے یہ پھراگر کوئی اورصورت ممکن نہ ہوتو اپنی چاور کے اندرتھوک لے اور پھراس کوایک دوسرے سے ل لے۔

#### (٠٠) باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة

# امام کالوگوں کونصیحت کرنا کہ وہ اپنی نماز کونکمل کریں اور قبلہ کا ذکر

٨ ١ ٣ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالک، عن أبي الزناد، عن الأعرج ،
 عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (هل ترون قبلتي هاهنا ؟ فوالله ما يخفى على
 خشوعكم ولا ركو عكم إني لأ راكم من وراء ظهري). [أنظر: ١٣٥] ا

9 ا ٣ \_ حدثنا يحيي بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن على، عن أنس بن مالك قال: صلى بنا النبي الله صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي

اق وفي صبحينج مسلم، كتاب الصلاة ، باب الأمر بتجسين الصلاة وا تمامها والخشوع فيها ، وقم: ١٣٣، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم: ١ - ٢٩، ٢ - ٢١٨، ٢ - ٨٥، ٢ - ٨٥٢، ٨٥٢، ١ ٢ ١ - ١ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب العمل في جامع الصلاة ، وقم. ١ ٣٦١-

الركوع: (إني لأ راكم من ورائي كما أراكم). [أنظر: ٢٣٣،٤٣٢]

" هل تسرون فبلنسي ههنا" يعنى كياتم و يكيفتے ہوميرا قبلها سطرف ہے، مقصوديہ ہے كہ شايدتم يہ سيحتے ہوكہ ميں چونكہ قبلہ كى جانب ہى كى خبرہے اور سيحتے ہوكہ ميں چونكہ قبلہ كى جانب ہى كى خبرہے اور چيزوں كا پية نہيں۔

"فوالله ماینخفی علی خشوعکم و لار کوعکم "یعن الله گفتم مجھ پرتم راختوع اور رکوع تقی نہیں ہے، اگر چہ میرارُخ قبلہ ہی کی جانب کیوں نہ ہواور میری نظریں سامنے ہی کی طرف کیوں نہ ہو۔اس کی وجہ سیسے کہ"انی لأراکم من وراءِ ظهری البنی میں تم کواپنی پشت کے پیچے سے بھی و یکھا ہوں۔

#### "وراء ظهرى" كامطلب

حضرات علاء کرام نے اس پر بحث کے درواز ہے کھول دیتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پشت کے بیچھے سے کس طرح دیکھتے تھے؟

اس سلیلے میں لوگوں نے اپنے اپنے تخیلات بیان فرمائے ہیں اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حضورافدس ﷺ کی ایک آنکھ چھچے بھی تھی لینی با قاعدہ آنکھ کا اثبات کیا کہ جس طرح دوآنکھیں آگے تھیں توایک آنکھ چیچے بھی تھی ، حالانکہ دیکھنے کیلئے آنکھ کا ہوٹا کوئی ضروری نہیں کیونکہ جس خالق نے آنکھ میں دیکھنے کی قوت عطافر مائی ہے وہ جب جا ہے کی اور ٹی میں قوت بینائی عطافر مادے اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔

# حضرت مولا نااشرف على تقانوي نوراللدمرقده كاوا فعه

حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر میں جارہے تھے تو ایک ریلوے اسٹیشن پر انتظار میں ہیٹھے ہوئے تھے وایک جدید تعلیم یافتہ صاحب بنٹی گئے اور جب اس قسم کے لوگوں کوکوئی مولوی ٹل جاتا ہے تو وہ اپنے وہاغ کے سارے خیالات اس مولوی کے اوپر انڈیلنا چاہتے ہیں ، بیصا حب بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے بوچھنے گئے کہ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں بولیس گے اور بیہ گوائی ویں گئے تو بیہ ہاتھ اور پاؤں بغیر زبان کے کسے بولیس گے ؟

اس پرحضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے، اگر بولئے کے لئے زبان ضروری ہے تو پھرمطلب یہ ہوگا کہ اس زبان کے لئے بھی ایک زبان ہونی چاہیئے اور پھراس زبان کے لئے ایک زبان چاہیے، پھراس زبان کے سے ایک زبان چاہیے،"و ھلم جو ا"پھرفر مایا کہ زبان کو جو بولئے کی قوت دی ہے وہ اللہ پھالانے دی ہے تو وہ اگر ہاتھ کو بھی بولئے کی قوت دے دے تو کیا بُعد ہے۔ تو ایک جملہ پر بات شم

کردی کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے، لہذااعضاء کا بولناعقلاً ممکن ہے اور نقلاً مخبرصا دق نے خبر دی ہے۔
اس پروہ صدب کہنے گئے کہ ایسا بھی ہوا بھی ہے؟ تو حضرت تھ نوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ دیل
پوچھتے ہیں یا نظیر پوچھتے ہیں کیونکہ اگر نظیر پوچھتے ہیں تو کوئی بھی ایساوا قعہ ثابت نہ ہوسکے گاجواس سے پہلے نہ
ہوا ہو، لہذا کسی واقعہ کے ثبوت کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ پہلے بھی ہوا ہو، یہ جتنی بھی ایجا دات ہور ہی ہیں کیا
پہلے تھیں؟ لہذا فر ، یا کہ دلیل پوچھتے ہویہ نظیر، تو ضرورت دلیل کی ہے نظیر کی ضرورت نہیں ہے۔

اسی طرح یہاں یہ کہنا کہ نبی کریم ﷺ کے پیچھے کی طرف آنکھ تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس ابتد ﷺ نے آنکھ میں قوت بینائی پیدافر مائی ہے وہ اگر زبان میں بینائی کی طاقت پیدافر مادے تو کیا بُعد ہے اور بیہ سب اس وقت ہے جب رؤیت کورؤیت حقیقیہ پرمحمول کیا جائے۔

بعض حضرات نے اس رؤیت کورؤیت علم کے معنی میں بھی لیا ہے اوراس کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ اللہ ﷺ بذریعہ وحی پیچھے کے حالات سے بھی نبی کریم ﷺ کو باخبر فر مادیتے تھے۔

لہٰذااس میں کو کی اشکال کی بات نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ''ا**تی لا راکم من وراء ظہ**ری'' یہ ہروفت ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ اللہ ﷺ خاص حالات میں آپ ﷺ کوبطور مجز ہریے فیت عطافر ما دیتے ہول اور بعض اوقات نہ بھی عطافر ، کیں ۔تو دونوں باتیں ممکن میں ۔

#### (١٦) باب: هل يقال:مسجدبني فلان؟

کیا بنی فلا ل کی مسجد کہنا جا تزہم یا نہیں؟ یعنی کیا کسی معجد کوکسی محلّه یا قبیلے والوں کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کی معجد ہے؟

# باب قائم كرنے كامقصد

امام بخاری رحمه الله نے بیہ باب اس نئے قائم کیا ہے کہ بعض اسلاف جیسے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ املہ وغیرہ سے منقول ہے کہ بیرحضرات فر ماتے ہیں کہ سجد کوکسی انسان یا قبیعے کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اور بیرحضرات استدلال کرتے ہیں آیت قرآنی :

﴿ وَ أَنَ الْمُسْجِدُ لِلَّهُ ﴾

ے کہ سجداللہ کی ہیں،لہذا کسی شخص کی طرف منسوب کرنے سے ایہام از زم آتا ہے کہ سجداس کی مملوک ہے،اس لئے وہ اس کومکروہ سجھتے ہیں۔ ٨ ـ كتاب الصلاة

ا مام بخاری رحمه الله ف ان کی تر دیدے لئے بی فد کورہ باب قائم کیا ہے کہ " مسیحید بنے فلان" کہنا یہ جائز ہے اوراس سے مقصد محض تعارف ہے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ بنی فلال کی مملوک ہے ، اہذا اگریہ کہدیا کہ فلاں والوں کی مسجد، یا دارالعلوم والوں کی مسجد تو اس کا پیمطلب نہیں کہ بیدوارالعلوم والوں کی ملکیت ہے بكددارالعلوم كى طرف ينسبت تعريف ك لئے ہے۔

• ٣٢ - حـد ثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت : من الحفياء ، و أمدها ثنية الوداع ، و سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبدالله بن عمركان فيمن سابق بها. [أنظر: ٣٣٢،٢٨٧٠،٢٨٢٩ ع.٢٨٦٩] عر

#### امام بخاري كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے قول کی تا ئيديس حضرت غبد اللہ بن عمر رفيد کی حديث نقل كى ہے ۔ بيد ندکورہ حدیث مسابقہ سے متعلق ہے کہ آنخضرت ﷺ نے گھوڑوں کی دوڑ کروائی ''حیفیاء'' کے مقام ہے ''فنیة الوداع" تك اور جو گھوڑے مضتم نہيں تھان كى مسابقت ثنية الوداع ہے مبحد بنى زريق تك كروائى \_ لبذا استدلال یہ ہے کہ سجد بنی زریق کالفظ خودصی بی سے استعال کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا كە"مىسجە بنى فلان"وغىرەبىرجا ئزىچە

# (٣٢) باب القسمة وتعليق القنو في المسجد،

مسجد میں کسی چیز کانقشیم کرنا اورخوشہ لٹکانے کا بیان

قنال أبو عبدالله: القنو: العذق و الاثنان: قنوان ، و الجماعة أيضا: قنوان مثل صنو و صنوان .

٣٤ وقي صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ، رقم: ٣٣٧٤، ومنن الترملي ، كتاب الجهاد عـن ومـول الله ، باب ماجاء في الرهان و السبق ، وقم: ١٦٢١ ، ومـنن النسائي ، كتاب النعيل ، باب غاية السبق للتي لم تضمر، رقم: ٣٥٢٨، ٣٥٢٨، ومستن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، ياب في السبق ، رقم: ٢٢١١ ومستد أحمد ، مستد المكثرين من المصحابة، ياب مستدعيد الله بن عمر بن الخطاب، وقم: ٣٢٥٥، ٣٣٣١، ٣٩٣٣، وموطأ مالك، كتا ب الجهاد، باب ماجاء في الخيل و المسابقة بينها و النفقة في الفزو ، رقم: ٨٨٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب الجهاد ، ياب في السبق ، رقم: ٢٣٢٢.

#### ترجمة الباب سےمقصد

امام بخاری رحمہ اللہ یہال سے یہ بیان کرنے کیلئے کہ کون سے افعال مسجد میں جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں ، یہ ابواب لارہے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنا پڑے تو یہ تقسیم مسجد کے اندر ہوسکتی ہے۔

''**و نبعلیق القنو فی المهسجد'' ی**نئی امام بخاری رحمه اللّد بی بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کھانے پینے کا انتظام بھی مسجد میں ہوسکتا ہے اور اس میں کوئی مضر نقہ نہیں ہے۔

المقدوُ: العِلْق المخ "قنو" كھورك خوشكوكتے بي اوراس كى تثنيه اورجع "قنوان" ہے، فرق صرف يہ ہے كہ تثنيه "قنوان" ہے بكسرنون اورجع" قنوائي "بضم نون ہے شل" صنوصنوان"

# امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

ا مام ابوحنیفدر حمداللہ کا مسلک اس سلسے میں یہ ہے کہ سجد میں وہ کام جوخانص دنیا کے کام ہیں نہ کیے جو کیں اور بلاعذرا سے کام مسجد کے اندر کرنا مکروہ ہیں ،لہذااگر مال با برتقبیم کرناممکن ہوتو با ہرتقبیم کیا جائے ،اسی طرح اگر کھ ناکھلا ناہے تو مسجد سے باہر کھلا یا جائے ۔ ۹۳ھ

# مسئله كى توطيح

حنفید کے بیاحکام کہ مسجد میں ، ل تقسیم کرنا یا کھانا کھلا نا بیکروہ ہے ، اس سے مراد مسجد شرق ہے یعنی وہ حضہ جس کے بارے میں بانی مسجد بونے کی نبیت کی ہوجس میں اعتکاف کیا جاسکتا ہے کیکن مسجد کی جوفنا ہے جس کے مسجد ہونے کی بانی مسجد نے نبیت نہیں کی یا جیسے وضو خانہ ہے یا کوئی مدرسہ بنا ہوا ہے اور بیسب اگر چہ مسجد کے اعاطیس میں کیکن یہاں بیسب کام کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

# امام بخارى رحمه الله كايبلا استدلال

اہ م بخاری رحمہ اللہ یہاں دوباتوں ہے استدلال فرمارہے ہیں۔ ایک تواس باب کے تحت بی حدیث فرک ہے کہ جس میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بحرین ہے آیا ہوا مال غنیمت مسجد میں کھڑے ہو کرتقسیم کیا، للبندااس سے استدلال کررہے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم سجد میں جائز ہے۔

٣٣ ، ٣٨ فيض البارى، ج:٢، ص: ٣٨.

#### حضرت مولا ناانورشاه تشميري كاجواب

حفزت ثناہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا جواب بید یا ہے کہ پیقشیم عین مسجد میں نہیں تھی بلکہ صُقّہ میں تھی اور جہاں صُقّہ ہے وہ حصہ باتی عدہ مسجد شرعی کا حصہ نہیں تھا ،للہٰ داوہاں پر کھڑے ہوکرتقسیم کرنے سے عین مسجد میں تقسیم کرنالازم نہیں آتا۔ ہم ہے

# امام بخارى رحمالله كاووسرااستدلال

المام بخاري رحمه الله "تعليق القنوفي المسجد".

سے دوسرااستدنال فرمارہ ہیں ،اگر چہاس کے بارے میں کوئی حدیث یہاں براہ راست منقول شہیں ہے،لیکن اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں کہلوگ اصحاب صفہ کے لئے کھجور کے خوشے لا کرمجد کے سنون میں ٹانگ دیتے تھے (اور آج بھی معجد نبوی میں اس سنون پر علامت بنی ہوئی ہے کہ اس سنون میں ٹانگا کرتے تھے)۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال فرمار ہے ہیں کہ اس طرح ٹائٹلنے میں اور کھانے میں کو تی حرج نہیں ہے کیونکہ وہاں پرٹائٹنے کا مقصد ہی ہیہے کہ اصحاب صفہ کھائیں ،تو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

جواب: اس کا جواب بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ صفہ کا علاقہ تھا جو کہ عین مسجد میں نہیں سے مسجد میں نہیں سے ، لہذا و ہاں بغیر کسی عذر کے رہے نہیں ، البتہ جہاں عین مسجد میں کوئی حرج نہیں ، البتہ جہاں عین مسجد میں کوئی عذر کے رہے کا مسجد میں کرنے چاہیئے ۔

عذریہ بوسکتا ہے کہ کوئی اور جگہ رکھنے کی نہ ہو، الہذااگرید مان لیا جائے کہ آپ بھے نے عین مجد میں تقسیم فرمایا تھ تو وہ عذر کی وجہ سے ہوسکتا ہے کیونکہ بیت المال کا کوئی باق عدہ شعبہ قائم نہیں تھ اور حضور بھے اپنے گھر میں کھر میں رکھنا پیند نہیں فرماتے تھے، اور اگر کسی صحافی کے گھر میں لیجا کر کھیں تو بھی دشواری کہ ان کے گھر میں آئے بیانہ آئے، اور دوسرے لوگوں کو شبہات پیدا ہوں کہ فلاں کے گھر میں ساراخز انہ رکھدیا ۔ تویہ سارے اعذار موجود تھے۔

لہٰذاا گرعین مسجد کے اندر بھی تقسیم کیا گیہ تو کوئی حرج نہیں تھ ،لیکن جہاں اس کے خلاف ممکن ہواور کوئی جگہ موجود ہوتو وہاں پر رانچ بیہ ہے کہ بیکام ہا ہر کیا جائے تا کہ مسجد شور وشغب وغیرہ سے محفوظ رہے۔

#### بحرين كامال

# حضرت انورشاہ صاحب کشمیریؓ کی تا سُیہ

اس ندکورہ جملہ سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات کی تائید ہورہی ہے کہ مال موجودتا اور نمی ز پڑھی گئی تو معلوم ہوا کہ مال نماز کی جگہ ہے کہیں دورتھا۔"فیجہ لیس الیہ "لینی آپ پھی تقسیم کے لئے بیٹھ گئے۔ "فیماکان یوی احداً الا أعطاہ ": یعنی جس کی کودیکھتے اس کو پچھوٹ دیتے۔"اذجاء العباس ﷺ: استے میں آپ ﷺ کے چے حضرت عباس ﷺ آگئے۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ لےلوتوانہوں نے اپنی جھولی بھرلی ، پھراٹھانے لگے لیکن اٹھانہ سکے تو عرض کیا یارسول اللہ !کسی کو کہہ دیجئے کہ یہ میرے لئے اٹھا کر لے جائے یعنی مجھ سے اٹھا یانہیں جارہا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ''نہیں'' فار فعہ انت علی:قال:"لا"

لیعنی حضرت عباس ہے، چونکہ بچاہتے اور آپ ﷺ بھٹیج تھے تو کہا کہ اچھ آپ ہی اٹھا لیجئے ، یعنی میرے او پراٹھا کرر کھ دیجئے تو آپ ﷺ نے اس سے بھی منع فر مایا۔

# آپ ﷺ کی مدوسے انکار کرنے کی وجہ

حضرت عباس ﷺ جس انداز سے جھولیاں بھر کرلے جارہے تھے ، تواس طرح سے مال کی طرف غیر ضروری رغبت کا اظہار ہور ہاتھا ،لہذا آپ ﷺ کے انکار کرنے کا منشأ بیتھا کہ اتنا مال لیلتے کیوں ہوں جس کو اٹھاند سکو بلکہ اتنا لوجس کو اٹھاسکو، اتنے زیادہ حرص کرنے کی ضرورت نہیں ، لہذا مقصد بیتھا کہ جب بیا ٹھ نہ سکیل گے تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جا کیں گے۔

"فنشر منه" يعنى حضرت عباس الله في اس ميل سے پجوتھوڑ ا پينيك ديا۔

"فسم ذهب يقله فقال :... النع يعنى پراش كرجائے گئوند نے جاسكے، پردوبارہ بات و برائى تو آپ اللہ نے دوبارہ نع فرہ یا ، تو انہوں نے پھراور كم كردیا۔"فسم احت مله " یعنی پراشالیا كونكه اب بكا ہوگیا تھا۔"فالقاہ على كا هله فم انطلق" النع یعنی پراس كواپئے كند ہے پركھلیا اور چل پڑے اور آپ گان كوجاتے ہوئے د كھتے رہے بہال تك كہوہ ہم ہے پوشیدہ ہوگے اور آپ گئا بارباران كود كھتے رہے بينی ان كى حرص پر تعب كررہے تھے كہ يكيسى حرص ہے كہ دوسروں كى مدد سے اتنا بحركے جانا چاہ دے ہیں۔

"فسما قام رسول الله ﷺ "النع لعن آپﷺ جب كمڙے ہوئے توايك در ہم بھى باتى ندتھا يعنى سب مال در ہم وغير رہ تقيم فرماد سيئے۔

#### باب من دعى لطعام في المسجد ومن أجاب منه $(^{PP})$

جس کو کھانے کی دعوت مسجد میں دی جائے اور جس شخص نے اسے قبول کرلیا

٣٢٢ -حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبدالله، سمع أنسا: و جدت النبي في المسجد معه ناس فقال نعم فقال لي: (أأرسلك أبوطلحة؟)قلت :نعم،قال: (لطعام؟)قلت :نعم،فقال لمن حوله: (قوموا)، فانطلق وانطلقت بين أيديهم .]أنظر: ٢٨٨،٥٣٥ • ٥٣٨ • ٢٩٨٨،٥٣٥ و ع

#### بإب كالمقصد

مسجد میں رہتے ہوئے کھنے کی دعوت قبول کرنا، یعنی کوئی اگر مسجد میں آکے دعوت دے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھالوا درکوئی آ دمی اس دعوت کوقبول کرلے توبیہ جائز ہے۔

اس سے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیروایت نقل کی ہے کہ آئی بن عبد اللہ کھے ہیں کہ میں نے حضرت انس کھی سے سنا کہ بی کریم کی مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ کی کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، میں کھڑ اہوا تھ کہ آپ کے نے نے بی کہ ایس بی کہ آپ کے ان سے کہا جا و میں نے کہا جی ہاں ، تو آپ کے ان سے کہا جا و میں نے کہا جی ہاں ، تو آپ کے ان سے کہا جا و میں نے کہا جی ہاں ، تو آپ کے ان سے کہا جا و انطلق و انطلق و بین اید بھے "

یہاں اس روایت میں منجد کے اندر حضرت انس ﷺ کا آ کر دعوت دینا اور حضور اقدس ﷺ کا دعوت قبول کرنا اور چلے جانا پیدندکور ہے۔

# (۳۳) باب القضاء واللعان في المسجد مسجد مين مقد مات كافي الداور لعان كرانے كابيان

٣٢٣ ــ حدثنا يحيي قال: أخبرناعبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد: أن رجلا قال: يارسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأناشاهد. [أنظر: ٣٤٣٥، ٣٣٨، ٣٥٢٥، ٥٢٥٩، ٥٣٥٨، ٥٣٥٨، ٥٣٠٨، ٥٢٥٩)

٢٩ وفي صحيح مسلم، كتاب اللعان ، وقم: ١ ٣٤٣، وسنن النسائي ، كتاب الطلاق ، باب الرحصة في ذلك ، وقم: ٣٣٣٩، وسنن أبي داؤد ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، وقم: ١٩ ١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، وقم: ٢٠٥٦، ومسنند أحمد ، بافي مسند الاتصار، باب حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدى ، وقم: ٣١٤ / ٢ ، وموطأ مالك ، كتاب الطلاق ، باب ماجاء في اللعان ، وقم: ٣١٤ / ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب النكاح ، باب في اللعان ، وقم: ٣١٤ / ٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب النكاح ، باب في اللعان ، وقم: ٢١٢٨ / ٢ .

#### بإب كامقصد

اس باب کوقائم کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قضاء اور لعان مبحد میں ہوسکتی ہے بعنی آپ ﷺ نے جلسِ قضاء مبحد میں قائم فر مائی اور لعان فر مایا ، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ قضاء مبحد میں ہوسکتی ہے۔

# (۳۵) باب: إذا دخل بیتایصلّی حیث أمر، و لایتجسّس کسی کے گفر میں داخل ہوتو جہاں چاہے نماز پڑھالے یا جہاں اس سے کماز پڑھالے یا جہاں اس سے کہا جائے، زیادہ چھان بین نہرے

#### ترجمة الباب كامقصد

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ جب کس کے گھر میں واخل ہوتو جہاں چاہے نماز پڑھ لے یہ جہاں پراس کو تھم دیا جائے وہاں پڑھے۔ کینی دو مختلف حالتیں بیان کی ہیں کہ جہاں چاہے پڑھ لے یا جہاں صاحب دارکہیں وہاں پڑھ لے۔

مندرجہ بالا دو مختلف باتیں دو مختلف حالات پر محمول ہیں اوردونوں کی حدیث بھی موجود ہے لیمی "بصلی حیث شاء "اس کی دلیل اگر چہ یہاں بیان نہیں کی گئی ،لیکن ماقبل میں گزرگئی ہے کہ حضرت انس بھی کی دادی ملیکہ نے آپ بھی کی دعوت کی تھی تو آپ بھی جب ان کے گھر گئے تو خود فرمایا کہ چلوتہارے بھی مادی ملیکہ نے آپ بھی کی دعوت کی تھی تو آپ بھی جب ان کے گھر گئے تو خود فرمایا کہ چلوتہارے

على وفي صبحيح مسلم ، كتاب الايتمان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعات، وقم: ٣٨، وكتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ، وقم: ١٠٥٢ ، وسنن ابي دأود ، كتاب المساجد المساجد على الرجل يسمع السجدة وهو واكب وفي غيرالصلاة ، وقم: ٢٠٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المساجد والجماعات ، باب المساجد في الدور، وقم: ٢٣٢.

گھر میں نماز پڑ ھلیں۔ یہاں بینہیں فرمایا کہ کہاں پڑ ھلوں بلکہ جہاں جا ہاوہاں پڑ ھالی۔

" أو حيت أهر" اس كى دليل يه فذكوره روايت على يه كه عنبان بن ما لك كهتم عين كه ميرى بينا لَى کمز در ہوگئی تھی اور میرا گھر مسجد سے دورتھ ،لہذا میرے لئے آنامشکل ہوتا تھا۔تو میں نے آپ ﷺ ہے کہا کہ آپ ایک دن آ کرمیرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیں تا کہ برکت ہوجائے ، پھراس کے بعد میں وہاں پرنماز پڑھ لیا کرونگا، بندا آپ ﷺ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ نماز کہاں پڑھوں؟ تو آپ ﷺ نے یہاں صدب دار ہے پوچھا ،للندامعلوم ہوا کہ جب خود ہے نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتو جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لے اور جہاں صاحب دار نے درخواست کی ہوکہ آپ آ کرنم زیڑھ لیل تو پھراس ہے یو چھنا چاہئے کہ کہاں پڑھوں، ہذا یہ دو ہاتیں ترهمة اساب میں کہددی ہیں ۔

"و لایسجسس" اور ترجمة الباب كة خريس بينتيج بهي تكال ديا كر تجسس نه كرے يعني آب كى كے گھر گئے ،اس نے آپ کومہمان بنایا، لہذااس میزبان کابیدت ہے کہتم جاکراس کے گھر کے بھید لینا نہ شروع کر دوکہ اس کا گھر کیسا ہے؟ کہاں کیا چیز رکھی ہے؟ کہاں بینماز پڑھتے ہے؟ کہاں سوتا ہے؟ بینجس نہ کرے بلکہ جہاں میز بان بٹھا وے وہاں بیٹھ جائے ، جہاں نماز پڑھنے کو کیے وہاں نماز پڑھ لے۔

"قال: فأشرت له إلى مكان الخ".

ای وجہ ہے فقہاء کرام نے فر مایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر دعوت میں جائے تو وہ جس جگہ بیضے کو کہے وہاں بیٹھے،مہمان بعض اوقات اپٹی مرضی چلاتا ہے حالانکہ میزبان کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ یہ اس جگیہ بیٹھے تا کہ ہے پردگ نہ ہووغیرہ وغیرہ اور دوسری مصلحتیں بھی ہوسکتی ہیں ،لہذا اس کی مصلحت کے تائع ہون جا ہیئے اس" **و لا يتجسس" سے بدا دب سکھا دیا گیا۔** 

#### (٣٦) باب المساجد في البيوتِ

گھروں میں مسجدیں بنانے کا بیان

"وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة".

گھر کے اندرمسجد بنانا

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ مساجد گھر کے اندر بنانا ، لیعنی آ دی گھر میں ایسی جگہ بنائے جہال پر نماز پڑھ سکے اور فرمایا ہے کہ'' حضرت براء بن عاز بٹنے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی، لہذااس ہے معلوم ہوا کہ گھر میں جماعت ہے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔

نقہاء کرام فرماتے ہیں اور ''مسنیۃ السمھسلی'' میں نبھی بیرسئلہ لکھا ہوا ہے کہ گھر کے اندر جماعت کرانے سے اگر چہ جماعت کی جوتا کید ہے اس پڑمل بھی ہوجا تا ہے اور جماعت کی فضیت بھی حاصل ہوجاتی ہے نیکن مبحد کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ، تو گویا گھر میں جماعت کران خلاف اولی ہے۔

٣٢٥ ـ حدثنا سعيد بن عفيرقال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وهومن أصحاب رسول بصري وأساأصلي لقومي، فإذا كانت الأمطارسال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتىي مستجدهم فأصلى بهم ،ووددت يارسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأنخذه مـصـلى،قال:فقال له رسول الله ﷺ : (مسأفـعـل إن شـاء الله)،قال عتبان:فغدارسول الله ﷺ وأبوبكرحين ارتفع النهارفاستاذن رسول الله على فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت،ثم قال: (أين تحب أن أصلى من بيتك؟) قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله الله الله الله الله الله الله على خريرة صنعنا هاله، وحبسناه على خزيرة صنعنا هاله، قال: فشاب في البيت رجال من أهل الدار ذووعدد فاجتمعو افقال قائل منهم: أين مالك بين الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم : ذلك مدافق لايحب الله و رسوله، فقال رسول أعبله، قبال فإنا: نوى وجهه ونصيحته إلى المنافقين،قال رسول الله ﷺ : (فإن الله قدحره على النارمن قال لاإله إلا الله المدينتهي بذلك وجه الله ،قال ابن شهاب : ثم سألت الحصين بن محمدالأنصاري وهوأحديني سالمءوهومن سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بدلک.[زاجع: ۲۳]

حدیث کی تشریح

ندکورہ حدیث کے شروع کے حصہ میں حضرت عتبان بن مالک کے گھر میں آپ ﷺ کا تشریف لیجانا اور نماز پڑ صنامنقول ہے۔

 "قال فناب في البيت رجال من اهل الدار" يعنى جب بكه كهانا وغيره كهايا تو محلے كے بكه لوگ گهر ميں جمع بوگئے۔"قاب" كے معنى بيں -جمع بوگئے۔"اهل المداد" سے مراد محلے كے بكه لوگ، يعنى محلے والے۔"دووعدد": يعنی انجھے خاصے لوگ، الجھے خاصے عددوالے۔

" فعق**ال قائد مسنهم ایس مالک بن الدخیشن**" کیخکس نے کہا کہ ما لک بن دخیشن یا ابن الڈخشن سم کل کہاں ہیں۔

"ذلك منافق لايحب الله ورسوله، فقال رسول الله ﴿: لا تقل ذلك".

تو کسی نے کہد دیا کہ وہ تو منافق ہے اس پر آپ کے نے فرمایا کہ ایسامت کہوکیاتم نہیں و کیھتے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا القداور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ لوگوں نے کہا القداور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیکن ہم جوان کے بارے میں منافق ہونے کا کہدر ہے تھے، وہ اس وجہ ہے کہدر ہے تھے کہان کارخ اوران کی تصحیحیں منافقین کے لئے ہوتی ہیں۔مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کے ساتھ کافی اٹھتے ہیں اوران کے ساتھ کافی میل جول ہے، لہذااس وجہ ہے ہم نے سمجھا کہ وہ منافقین میں ہے۔

ال پرآپ ﷺ فرمایا که:

" فان الله قد حرّم على النّار من قال لا إله الا الله ، يبتغي بذلك وجه اللّه ".

# ظاہر حال کی بنایر کسی کومنا فق نہیں کہہ سکتے

صحابہ کرام ﷺ نے ظاہرا حوال کی بناء پر کہ وہ منافقین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ سمجھا کہ یہ بھی منافق ہیں اس پرآپ ﷺ نے سنبیہ فرمائی کہ ظاہر حال کی بناء پر کسی کومنافق نہیں کہہ سکتے ،البتہ خاہر حال کی بناء پر کسی کو مسلمان کہٰہ سکتے ہیں،لہٰذا جب تک تحقیق نہ ہوکسی کومنافق کہنا صحیح نہیں ہے۔

حضرت ما لک بن ذهشن ﷺ بدری صحافی ہیں۔ آپ ﷺ نے جن بوگوں کومسجد ضرارگرانے کے لئے بھیجا تھ ، ان میں حضرت مالک بن ذهشن ﷺ بھی تھے، لہذاان پرخواہ مخواہ منافق ہونے کا الزام لگا نا درست نہیں جب تک کہ تحقیق نہ ہوجائے۔

#### (٢٦) باب: التيمن في دخول المسجد وغيره،

مسجد کے اندرواقل ہونے اور دوسرے کا مول میں داکیں طرف سے ابتدا کرنے کا بیان "وکان ابن عمر یبدأ برجله الیمنی ، فإذا حرج بدأ بوجله الیسری".

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ مجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنا جا ہے اور چونکہ کوئی صدیث مرفوع امام بخاری رحمہ اللہ کی شرا لط پرنہیں تھی اس وجہ سے حضرت عبد اللہ بن عمر اللہ کی شرا لط پرنہیں تھی اس وجہ سے حضرت عبد اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن محمد میں داخل ہوتے ، دایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے اور جب باہر تکلتے تو بایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے۔

متدرک عاکم وغیره میں حضرت انس انس کی حدیث آتی ہے کہ " أند کان یقول من السنة اذا دخلت المسجد أن تبدأ بوجلک اليمنى الخ" اور جب كوئى سى بالسنة كذا" كے تووه مرفوع كے حكم ميں ہوتا ہے۔ 84

٣٢٧ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي الله يحب التيمن مااستطاع في شأنه كله، في طهوره و ترجله و تنعله. [راجع: ١٨٨]

ٔ اس مذکورہ روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی بیں کہ آنخضرت ﷺ ہر چیز میں تیمن کا خیال رکھتے تھے۔

(٣٨) باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد،

کیا جا ہلیت کے مشرکوں کی قبریں کھورڈ النااوران کی جگہ مسجد بنا نا جا ئز ہے

لقول النبي ﷺ: (لعن الله اليهود ، ا تخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ؟ ومايكره من الصلاة في القبور، و رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة.

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ جاہلیت کے مشرکین جہاں دفن ہوں تو کیا ان کی قبروں کو

٩ عن أنس بن مالك أنه كان يقول من السنة اذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت أن تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى هذا حديث صحيح النع ، المستدرك على الصحيحين ج: ١ ، ص: ٣٣٨، دار الكتب العلمية ، بيروت، سنة النشر ، ١ ١ ٣ ١ ه ، • ٩ ٩ ١ ع.

ا کھاڑ کرمسجد بناسکتے ہیں؟ مقصدیہ ہے کہ مسجد بنا سکتے ہیں ، یہ جائز ہے۔ چنانچی مسجد نبوی علی صاحبھا الصلوۃ والسلام بھیٰ اس طرح تعمیر ہوئی تھی ، البتہ چونکہ اس میں امام اوز اعی رحمہ ابتد کا اختلاف تھا جو یہ فرماتے ہیں کہ قبرا کھاڑ کر مسجد بنا تا جائز نہیں اس کئے ترجمۃ الباب میں '' **ھل''** کالفظ استعال فرمایا ہے۔

''لقول النبي ﷺ لمعن الله اليهود اتحذ واقبور أنبيائهم مساجد؟ ''لين الله تعالى لعنت كرير يهود يركه جنهول في النهاء كي قبرول كومساجد بناديا -

#### اعتراض

تو چید: علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے اس کی بیتو جیہ کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کامنٹ کی ہے کہ اللہ ﷺ نے یہودیوں پرلعنت کی اس وجہ ہے کہ انہوں نے اسپے انہیاء کی قبروں کوا کھاڑ کر ان کی جگہ مساجد بنالیں ، تو ان پرلعنت اس وجہ ہے ہوئی کہ بیانبیاء قابل تعظیم تھے اور ان انبیاء کی قبور کوا کھاڑ نا جائز نہیں تھا ، اس وجہ ہے ان پر لعنت فر مائی۔

تو اس کامفہوم مخالف بیانکلا کہ اگر بیا نہیاء نہ ہوتے اور قابل تعظیم نہ ہوتے تو قبریں اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں تھا،لہذامشرکین چونکہ قابل تعظیم نہیں اس وجہ ہے ان کی قبریں اکھاڑ کر اگرمساجد بنادیں تو کوئی حرج نہیں ۔

#### ایک اورتو جیه

یہ بیان کریں کہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کوا کھاڑ کر وہاں مسجدیں بنالیس تھیں کیونکہ اس حدیث کا سیاق یہ بیان کریں کہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کوا کھاڑ کر وہاں مسجدیں بنالیس تھیں کیونکہ اس حدیث کا سیاق یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام عیبیم اسلام کی تعظیم کی خاطر قبروں کوا کھاڑ انبیں تھا بلکہ عین انکی قبروں پر مسجدیں تعمیر کردی تھیں ،اوروہ گویا ایک طرح سے ان قبروں کی پرستش کرنے لگ گئے تھے، حدیث کا اصل معہوم یہ ہے۔ حافظ ابن حجر دحمہ اللہ نے اس کی بیاتو جیہ کی ہے کہ حضورا قدس کے انبیاء کرام عیبیم السلام کی قبروں پر مسجد بنانے کی جو وعید بیان فرمائی وہ دونوں صورتوں کو شامل ہے ، یعنی اگر انبیاء کرام عیبیم السلام کے اجساد مبارک قبروں میں موجود ہوں ، پھر ان پر مسجد بنائی جائے تو بیرعبادت قبور کے مشابہ ہونے کی بناء پر قابل وعید ہے ، اوراگر (معاذ اللہ ) ان کی قبروں کوا کھاڑ کر بنائی جائے تو ان کی ابانت کی بناء پر قابل وعید ہے ، لیکن اس

دوسری صورت پر وعیداسی وفت ہوسکتی ہے جب صاحب قبر قابل تعظیم ہو،مشر کین میں پیعلت نہیں پائی جائی اس لئے ان کی قبرا کھاڑ کرمسجد بنانے میں پچھ حرج نہیں ہے، یہی تو جیہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔

حضرت گنگوہی قدل سرہ نے اس کی تو جیہ دوسری طرح فر مائی ہے ان کا فرمانا یہ ہے کہ انبیاء کرام کی قبور پرمسجد بنانے کی ممانعت کی علت " قشیسه بعبادة الأوفان " ہے، بیعلت اس وقت پائی جاسمتی ہے جب قبر او نجی ہوا درنظر آئے ، لیکن اگر اسے زمین کے برابر کر دیا جائے تو و ہاں تخبہ نہیں رہے گا ، اب زمین کے برابر کر دیا جائے تو و ہاں تخبہ نہیں رہے گا ، اب زمین کے برابر کر دیا جائے تو و ہاں تخبہ نہیں رہے گا ، اب زمین کے برابر کر دیا جائے تو و ہاں تخبہ نہیں رہے گا ، اب زمین کے برابر کر دیا جائے تو و ہاں تخبہ نہیں رہے گا ، اب زمین کے برابر کر دیا جائے تو و ہاں تخبہ نہیں رہے گا ، اب زمین کے برابر کر دیا جائے تو دیا ہے تھی کے برابر کر دیا جائے تو دیا ہے تو دیا ہے تا ہے ت

ایک یہ کہ صاحب قبر کا جسم قبر میں رہے ، اور اس حالت میں قبر زمین کے برابر کروی جائے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ جسم اور ہڈیوں کو باہر نکال دیا جائے مشرکین کے معاطع میں بید دوسری صورت انسب ہے ، اسلئے اس سے پہتہ چلا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

#### (٩٩) باب الصلاة في مرابض الغنم

کریوں کی بندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کا بیان

9 ٣٢٩ - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح ،عن أنس قال: كا ن النبي الله يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول (كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد: [راجع ٢٣٣]

#### (٥٠) باب الصلاة في مواضع الإبل

اونٹوں کی بندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کا بیان

٣٣٠ ـ حدثنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله ، عن نافع قال: رأيت النبي الله يفعله . وقال: رأيت النبي الله يفعله . [أنظر: ٥٠٤] وو

وق وفي صبحيت مسلم ، كتباب الصلاة ، باب سترة المصلي ، وقم: ٢٨٧، ومنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في المصلاة الى الراحلة ، وقم : ٣٢٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة الى الراحلة ، وقم: ٥٩٣ ، ومستد أحمد ، مستد المكثرين من الصحابة، باب مستدعبذ الله بن عمر بن الخطاب وقم: ٣٢٣٨، ٣٢٥، ١٩٥٥، ٥٨٤.

# "مرابض الغنم" مين نماز پڑھنے كاكم

یہاں امام بخاری رحمہ القدنے دوباب قائم فرمائے ہیں:

ايك"باب الصلوه في مرابض الغنم".

اوردومرا "باب الصلوه في مواضع الإبل".

پہلے باب میں حضرت انس کے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم کئی بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے اور حضرت انس کے سے روایت کرنے والے ابوالتیاح میں ۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں حضرت انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس وقت مسجد نبوی تقیر نہیں ہوئی تقی تو آپ کٹی مرابض غنم میں نماز پڑھ لیتے تھے۔

# "مواضع ابل" مين تمازير صن مين امام كامسلك

دوسری سنن کی احادیث میں وارد ہواہے کہ آنخضرت کے حرابض عنم میں نماز پڑھنے کی تواجازت وکی لیکن معاطن اہل بعنی اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔وہ احادیث جن میں معاطن اہل وی لیکن معاطن اہل میں نماز پڑھنے کی مما نعت کی گئی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پڑئیں تھیں اس واسطے انہوں نے یہ مواضع ابل میں نماز پڑھنا کی اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ مرابض عنم میں حضور اقدیں کے سے نماز پڑھنا نابس میں میں میں حضور اقدین کے اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے ،اونٹ کوسترہ بن کرنماز پڑھنا بڑھنا جو کہ عبداللہ بن عمری روایت میں ہے کہ:

#### "رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره ،وقال :رأيت النبي ﷺ يفعله".

امام بخاری رحمہ اللہ کے اس طریقہ کار سے بعض حضرات نے تو بیہ بھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہنا بیہ چاری رحمہ اللہ کہنا بیہ چاری رحمہ اللہ کی شرط کے چاہتے ہیں کہ جس روایت میں معاطن اہل میں نماز پڑھنا جا گئا ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہیں ہے، لبنداوہ کہتے ہیں کہ معاصن اہل میں بھی نماز پڑھنا جا کرنے جاور دیل میں بیہ بات ثابت کی ہے کہ نمی کریم کے کہ اموا تھ اس کوسترہ بنا کرنم زپڑھی تو معلوم ہوا کہ قریب میں اگر اونٹ ہوتو اس سے نماز میں کو فائل واقع نہیں ہوتا۔

#### توجيهات

بعض حضرات نے اس کی تو جید یول کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو تعلیم کرتے ہیں کہ معاطن اہل میں نمرز پڑھنے سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرم یہ ہے، اگر چہ وہ ان کی شرحہ کے مطابق نہیں ہے اس واسطے صدیث بھی نہیں اے الیکن ممانعت کوئی الجملہ تعلیم کرتے ہیں اور باب میں بیصدیث لانے اور باب قائم کرنے کا منشأ بیہ کے حضورا قدس کے جو جواز منقول ہے وہ صرف اتنا ہے کہ سر منے بھیر ہواورآ دمی اس کوستر ہ بنا کر نماز پڑھ لے ، اتنا جواز منقول ہے ، بخلاف مرابض غنم کے کہ مرابض میں نماز پڑھنے کا ثبوت ہے ، تو گویا وہ بہ کہن چاہتے ہیں کہ غنم میں اور ابل میں بیتفریق ہے کہ مرابض غنم کے اندر تو آپ بھی کا نماز پڑھن ٹابت ہے ، لیکن ابل کے معاطن میں نماز پڑھنا ٹابت نہیں زیادہ ہو بات ثابت ہے وہ بہ کہ سامنے اونٹ کھڑ اہوا ہے اور اس کی طرف رخ کر کے آپ بھیانے نماز پڑھی۔

نماز پڑھنا اور معاطن میں نماز پڑھنا، دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے، اس واسطے کہ معاطن میں ،
اہل کشرت ہے ہوتے ہیں اور وہاں جب وہ اپنے معاطن کے اندر ہوتے ہیں تو وہ شرارت وغیرہ کر سکتے ہیں ،
اس واسطے آپ کھٹے نے اس ہے منع فرمایا لیکن ایک اپنا اونٹ ہے، اپنی ہی سواری ہے اور اس کو آگے کھڑا کر دیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھ کی ،اس کا ثبوت ہے، اس واسطے یہاں پر ترجمۃ الباب میں جولفظ استعال کیا ہے وہ "باب المصلوة فی مواضع میں اونٹ کو بھایا ہے وہ الله اللہ کے مواضع میں لیعنی جہاں پر اونٹ کو بھایا ہو وہ اس پر نماز بڑھتے تھے۔

# دوسری توجیه

بعض حضرات محدثین نے حدیث باب کی توجیہ یوں کی ہے کہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں مرابض غنم میں نماز پڑھنے کا جواز بھی اور معاطن اہل میں مما نعت بھی ، لیکن بعض نے تو اس کو ظاہر پرمحمول کیا ہے اور بید کہا کہ معاطن اہل میں نم زیڑھنا بالکل جائز نہیں ہے اور بعض حضرات نے اس نہی کو نہی تنزیبی اور نہی ارشادی پرمحمول کیا ہے اور معنی بیہے اور معنی بیہے کہ کیونکہ اہل فررا شرارت لپند طبیعت رکھتا ہے تو اس واسطے اگر معاطن اہل میں نماز پڑھے گا تو اس میں خطرہ ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچاد ہے اور اس نقصان کے خطرے سے انسان کا خشوع فوت ہو جائے گا ، اس واسطے اس سے منع کیا گیا ، ورنہ فی نفسہ ممانعت نہیں ہے کیوں کہ "جسم الست کسی الارض سے کملے اللہ میں محللے است کسی الارض سے کہا ہوں کہ "جسم اللہ میں کہا کہ سیجداً "کے تحت جائز ہے۔

# حضرت شاه صاحب رمهامتد کی ایک توجیه

حضرت علامدانورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک تو جید کی ہے جوبعض روانیوں سے مؤید ہے کہ اصل میں مدینہ منورہ کی جوز مین تھی وہ ہموارنہیں تھی ، او نچی نیچی تھی ، لیکن جو مرابض غنم ہوتے تھے جہاں بکریوں کو باندھاجا تا تھ ان کو ہموار کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا وہ خاص طور پر ہموار کی جاتی تھیں ، تو حضورا کرم ﷺ نے مرابض غنم میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ، اس واسطے کہ وہ ہموار زمین ہے اور معاطن اہل میں منع فرمایا ، اس وجہ سے کہ اس میں ہموار کرنے کا اتناا ہتما منہیں ہوتا تھ اس میں زمین برابرنہیں ہوتی تھی ،تو اس میں گویا سجدہ کرنے میں پاؤں کہیں ہے اور سرکہیں ہے تو انسان کی دیئت خراب ہوجاتی تھی اس نا ہمواری کی وجہ سے منع فرمایا۔

یمی وجہ ہے کہ حدیث میں میہ کہا گیا ہے کہ متجد کے بنانے سے پہنے آپ ﷺ مرابض عنم میں نماز پڑھاتے تھے، تو مطلب میہ کہ وہ چونکہ ہموار کی جاتی تھی اس واسطے ہموار جگہ پر جماعت کی جاتی تھی ،معاطن اہل میں بیصورت حال نہیں تھی ،اس واسطے وہاں پر جم عت نہیں کراتے تھے۔

لہذا ہے جو نبی ہے یہ نبی دراصل تحریمی نہیں ہے بلکہ ایک عارض کی وجہ سے ہے اور عارض پیاکہ معاطن اہل میں ہموارز مین نہیں تھی اور مرابض غنم میں ہموارز مین ہوتی تھی۔ • ول

# چوتھی تو جیہ

بندے کی سمجھ میں بیہ بات آتی ہے کہ اما م بخاری رحمہ القد معاطن اہل میں نماز کی نہی والی احادیث کو درست سلیم کرتے ہیں، سیکن حضرت ابن عمر کے کہ عدیث کا کر بیہ بتا نا جا ہتے ہیں کہ نہی کی عدت اونٹ کا ساسنے یا قریب ہونانہیں ہے، جبکہ عدت کچھ اور ہے۔ اب وہ عدت بیان فرمایا، علت بیکھی ہوسکتی ہے کہ معاطن اہل ہموار نہیں ہوتے تھے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ القدنے بیان فرمایا، اور بیکھی ہوسکتی ہے کہ معاطن میں اونٹوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے باہم اور شرارت کرنے کا امکان زیادہ ہے۔ وا بقد سے ان الم

# (۱۵) باب من صلى و قدامه تنور أوشيئ ممايعبد فأرادبه وجه الله تعالىٰ

جس شخص نے تنوریا آگ یا کوئی ایسی چیز جس کی پرستش کی جاتی ہے اس کے سامنے کھڑے

ہوکرنماز پڑی اوراس نماز میں ذات الہی کی رضا مندی پیش نظرر ہی

وقال الزهري : أخبرني أنس قال : النبي ﷺ : (عرضت على النا ر وأنا أصلي )

٠٠ل تغميل كے لئے طاحقہ فرماكيں : فيص الباري ج: ٢ ، ص:٣٣، وعمدة القاري ، ج:٣٠ ص:٢٣٣

ا ٣٣ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس قال: (أريت يسار، عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت المشمس فصلى رسول الله به أن ثم قال: (أريت النا ر فلم أر منظر اكا ليوم قط أقطع). [راجع: ٢٩]

ہے۔ بیرجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ کوئی مختص اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے سامنے تنور ، چولہ ، آگ ہو یا کوئی الیلی چیز ہوجس کی عبادت کی جاتی ہے لیکن اس کا اپنا مقصد اللہ ﷺ کی عبادت ہو ان چیز وں کی عبادت نہ ہو۔

# مئلة الباب مين امام بخاريٌ كالمسلك:

امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر سامنے آگ ہو یا تنور ہو یا کوئی اور الیبی چیز ہوجس کی کا فر عبادت کرتے ہیں جیسے پیپل کا درخت ہے یا گائے ، ہندواس کی عبادت کرتے ہیں وہ سامنے ہوتو اس سے نماز میں خلل نہیں آتا ، جبکہ مصلّی کا مقصد اللہ ﷺ کی عبادت کرتا ہو، ان اشیاء کی عبادت مقصود نہ ہو۔

#### امام بخارى رحمالته كااستدلال

اس مقصد پر حضرت انس بن ما لک ﷺ کی حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرہ یا کہ "عموضت علی النا دواس کی تفصیل "عموضت علی النا دوان اصلی" میرے پاس آگ پیش کی گئی جبکہ بیس نماز پڑھ رہاتھا''اوراس کی تفصیل عبداللہ بن عبس کی حدیث میں ہے کہ سورج کوگر بن لگاتو نبی کریم ﷺ نے صلوۃ کسوف پڑھی اور پھر فرمایا کہ مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے آج اس سے زیادہ گھبرا دینے والاکوئی منظر نہیں دیکھاء آج جوجبنم کا منظر دیکھا اس سے زیادہ گھبرا دینے والاکوئی منظر نہیں دیکھاء آج جوجبنم کا منظر دیکھا اس

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہیہ ہے کہ حضور ﷺ پرنماز کی حالت میں جہنم کی آگ پیش کی گئی ،گویا آپ کے سرمنے آگتھی معلوم ہوا کہ اگر آگ سامنے ہوتو نماز پڑھنا جائز ہے۔

# امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے ہے کہ اگر سامنے کوئی آگ وغیرہ یا انگیٹھی ہوجس بیں آگ جل رہی ہو تو نماز میں کراہت تنزیبی آتی ہے، اس واسطے کہ اس میں " عبدہ النا د "کے ساتھ مشابیت لازم آتی ہے، اس لئے اس سے منع کرتے ہیں اور یہاں حدیث یاب سے امام بخاری رحمہ الند کا استعدلا ل تا منہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں جوآپ کے سامنے آگ پیش کی گئی تھی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اختیار کے بغیرتھی ، ایس نہیں تھ کہ پہلے آگ جل رہی ہوا ور آپ کھٹے نے وہاں نم زیڑھنا شروع کی ہو، بلکہ جس وقت آپ کھٹے نے نماز شروع کی اس وقت کوئی آگ آپ کے سامنے نہیں تھی ، پھر آپ کے اوپر جنت بھی پیش کی گئی۔ یہ آپ کے اختیار کے بغیرتھی اور جو پچھ کلام ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ تیش کی گئی۔ یہ آپ کے اختیار کے بغیرتھی اور جو پچھ کلام ہے وہ اس صورت میں ہے جبکہ آ دی اپنے اختیار ہے اختیار کے اللہ اس صورت میں ہے جبکہ آ دی اپنے اختیار ہے استدلال پورا تا مزمین ہوتا۔ اور

دو**سری وجہ: حضرت** شاہ صاحب رحمہ القد فر ماتے ہیں کہ عالم کشف میں جومنا ظر دکھائے جاتے ہیں وہ درحقیقت عالم غیب سے تعلق رکھتے ہیں ،اس لئے بھی استدلال تمام نہیں۔

# عالم حس اور عالم غيب ميس فرق

حفزت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ایک عالم حس ہوتا ہے کہ جس کو انسان اپنے حواس سے محسوس کر سکے اور ایک عالم غیب ہوتا ہے جس کو ہم اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے ۔اگر چہ وہاں پر بھی جو واقعات ہورہے ہوتے ہیں وہ بھی حقیقی ہیں مجھل فرضی نہیں ہیں لیکن ہم اپنے حواس سے ان کا اوراک نہیں کریاتے۔

مثال: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر میت کو جب عذاب ہوتا ہے تو اس کے جیننے کی آوازیں انسان اور جنات کے سواس ری مخلوق شتی ہے تو بھئی! س کو عذاب ہور ہا ہے اور واقعی چیخ رہا ہے اور آوازیں نکل رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں سنتے ؟ جنات اور انسان کیول نہیں سنتے ؟

اول عمدة القارى ، ج :٣، ص : ٣٢١.

غیب سے تھا تو عالم غیب کے اوپر جواحکام عائد ہوتے ہیں ان پر عالم حس کے احکام کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ، اس واسطے امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا استدلال تامنہیں ہے۔ اوا

#### (۵۲) باب كراهية الصلاة في المقابر

# مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان

# گھروں میں نماز پڑھنے کی ترغیب

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ یہ یہ صدیث قبل کی ہے فرمایا کہ "اجسلوافسی
بیسو تکم من صلو تکم" کہ اپنے گھروں میں نماز کے لئے کوئی جگہ بنا کیا بیا کہ پچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو
"ولات تعخدو ہا قبور آ" اور گھروں کوقبریں مت بنا کا یعنی وہ جگہ جہاں نماز بالکل نہ پڑھی جائے وہ قبر کے مشابہ
ہوہ زندوں کی جگہ نہیں ہے مردوں کی جگہ ہے، یعنی جس طرح قبر میں مردے عالم حس کے اندر نماز نہیں پڑھتے
،ای طریقے ہے تم اپنے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے گھر قبروں کے مشابہ ہوج کمیں گے۔

میں نے (استاذنا) میں قیدنگا دی کہ عالم حس میں ،البذااگر عالم غیب میں نمر زیڑھیں تو وہ اس کے منافی نہیں جب کہ موٹی القلیقا: کا قبر کے اندرنماز پڑھنا حدیث سے نابت ہے ،تو مقصود میہ ہے کہ اپنے گھروں کوقبرستان نہ بنا دَاور قبرستان بنانے کے معنی میہ بین کہ ان میں نماز نہ پڑھی جائے جیسا کہ قبر میں مردینی نزمیں پڑھتے ہیں۔

٢٠٢ فيض الباري ، ج: ٢ ، ص: ٣٥.

٣٠ و وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ، رقم: ٢٩٢ ، وسنن الترملي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في فضل صلاة النطوع في البيت ، رقم: ١٣ ، وسنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهاز ، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك ، رقم: ١٥٨٠ ، وسنن أبي دأود ، كتاب السلاة و باب في قيضل النظوع في البيت ، رقم: ٢٣٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة المسلاة ، باب مسند والسنة فيها ، باب ماجاء في البيت، رقم: ١٣٣٤ ، ومسند أحمد ، مسند الكمثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن المحابة ، باب مسند

#### امام بخارى رحمالله كااستدلال

امام بخاری رحمه الله نے اس سے اس بوت پر مزید استدلال کیا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جا ترنہیں، چنانچے فرمایا که ''ہاب کے راہی اللہ کا نہیں ہے کہ فرمایا کہ ''ہاب کے راہی اللہ کے کہ کویا حضورا قدس کے لیے یہ بات مفروغ عنداور یہ بات سطے قرار دی کہ قبرین نماز کی جگہ نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہتم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور کے مقرستان نہ بناؤ، تو معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ورنداس گھر کو جس میں نماز نہ پڑھی جائے قبرستان سے تشبید نہ دی جاتی ۔

## قبرستان میںنماز پڑھنے کے بارے میں حنفیہ کامؤ قف

اس باب میں حنفیہ کا مؤقف ہیہ ہے کہ قبر کے اوپر ٹماز پڑھنا جائز نہیں اور اگر قبر کے سامنے اس طرح پڑھی جائے کہ قبر اور مصنی کے درمیان کوئی سترہ نہ ہوتو بھی جائز نہیں ، لیکن اگر قبراس طرح سامنے ہو کہ سر سنے سترہ ہے یا قبر کے دائیں یا بائیس نماز پڑھی جائے تو حنفیہ کے نزویک جائز ہے اور اس میں کوئی مضہ نقہ نہیں اور جہاں نماز پڑھنے کی ممر نعت آئی ہے وہ اس صورت پڑھمول ہے جبکہ قبر کو بالکل اس طرح سامنے رکھا جائے کہ مصلّی اور اس کے درمیان کوئی سترہ نہ ہو۔ ہم وا

# ہیٹر وغیرہ کےسامنے نماز کا حکم

سوال: سردیوں میں ہیٹر وغیرہ جلادیئے جتے ہیں اوراس کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ جواب: جوفقہ، ءحنفیہ نے اس کو مکر وہ کہا ہے کرا ہت تنزیجی اور بی بھی اس، حول کے اندر ہوگی جہاں اس چیز کوعب دنت کے سئے استعمال کیا جاتا ہواور جولوگ آتش پرست ہیں وہ ہیٹر وغیرہ کو استعمال نہیں کرتے وہ با قاعدہ آگ جلاتے ہیں، لہذا کر اہیت صرف خالص آگ کی ہوگی ، ہیٹر عبادت میں استعمال نہیں ہوتا، لہذا اس میں کر اہت بھی نہیں ہوگ۔

#### (۵۳) باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب

حسف اورعذاب کے مقامات میں نماز پڑھنے کا بیان ویذ کو ان علیا کرہ الصلوۃ بخسف بابل .

۱۵ انه اذا رضع بينه وبين القبر سترة لايكوه والاكره ، وان كان القبر في جوانهه لايكوه ، فيض البارى ج: ۲ ، ص: ٥٥.

٣٣٣ \_ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن ديستارُ ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: (لاتـدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكو نوا باكين ، فإن لم تكونو اباكين فلا تدخلوا عليهم ، لا يصيبكم ما أصابهم) [أنظر: • ٣٣٨، ١ ٣٣٨، ٩ ١ ٣٨، • ٢ ٣٨، • ٢ ٣٤م] ٥٠٤

#### مقصود بخارى رحمالله

يه باب قائم كياكه " بساب المصلوة في مواضع المحسف والعذاب "ان جَلَّهول يرنمازيرُ هنا جہاں پرکسی قوم کوخسف کیا گیا ہولیتی زمین میں دھنسا دیا گیا ہویا ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا ہو، یعنی مواضع عذاب میں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

امام بخارى رحمداللدكار مقصود ب-اس مين تعليقانيق كياب " ويدكر ان علياً كره الصلوة بخسف بابل" كدحفرت على الله في في الله كالمنذرات من نماز يرصف كوكروه مجما بـ

# تهذيب وتدن كاتار سيخي شهريابل

بابل عراق کا علاقه ہے، جوکسی زمانہ میں بہت بوی تہذیب تھی اور نمرود اسی تہذیب کا باوشاہ تھا اور عرصند دراز تک بیہ بابل بہت بڑا تندن کا مرکز رہا ،نمرود کے زمانے میں بیسحر کا بھی مرکز رہا ہے ، جاد و بہت ہوتا تھا بعد میں اس شہر کے او پر عذاب آیا ،نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ، وہاں اس کے کچھ کھنڈرات ابھی تک باقی ہیں۔ حضرت علی ﷺ جب عراق کے اس علاقے ہے گزرے تو حضرت علی ﷺ نے منع کیا کہ بہاں نمازنہ پڑھو بلکہ آ گے چل کرنماز بڑھیں گے۔

# امام بخاري رحمه الله كااستدلال

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کررہے ہیں کہ مواضع عذاب میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ حنفیہ کا مؤقف یہی ہے کہ وہاں پرنماز پڑھنا مکر وہ تنزیبی ہے۔

ویسے توبیہ ہے کہ:

٥٠ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائل ، ياب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا ان تكونوا ، رقم: ٢٩٢ أ ومست. أحمد ، مست. المكترين من الصحابة ، باب مستدعيد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم: ٣٣٣٣، ٩٤٣، • ٩ • ٥، 2710, 7410, 2410, 2470, 2770, 1770, 7120, 7700.

#### "جعلت لي الارض كلها مسجداً".

کیکن اس مقام پر چونکہ امند ﷺ کا عذاب نازل ہوا تو امند ﷺ ہی جانے وہاں پر کیاز ہر لیے اثر ات ہول گے، جوانسان کے او پرمتوجہ ہوجا کیں ، تو اس واسطے حضور ﷺ جوک جاتے ہوئے صالح ﷺ کیستی (مدائن ) سے گزرے تو آپﷺ نے اپنی سوار بیول کو تیز کرنے کا حکم دیا اور پھر فر مایا کہ یہاں کے پانی سے اپنا آٹ بھی مت گو ندھووغیرہ دفیرہ۔

وبی صدیث پھرآگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بیا کہ رسول اللہ بھٹے نے فر مایا کہ ''لا تعد محملوا علی ہؤلا ، المعذبین'' یہاں وقت کا واقعہ ہے جب پھٹے تبوک تشریف نے جارہ ہے تھے، راستے بیل مدائن صالح پڑتے تھے اور اب بھی ان کے کھنڈرات باتی ہیں۔
اس جگہ پر فرمایا کہ ان معذبین کے اوپر واض نہ ہو'' الا اُن تسکونوا با کیسن ''مگرروتے ہوئے ''فان لم تکونوا با کین فلا تد حلوا علیهم ''اگرندرو وتو مت جاو ''الا بصیب کم ما اصابهم ''کہم کووہ عذاب نہ پنجے جوان کو پنجا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ معذب بستیول میں شمر نا پہند یہ ونہیں ہے۔

اس سے استدلال کررہے ہیں کہ جب شہر نے کی ممانعت ہے تو معنی یہ ہوئے کہ نماز بھی نہ پڑھو، اس وسطے کہ نماز پڑھانا تو اس وقت ہوگا کہ کہیں آ دمی اس جگہ پراتر ہے اور اس جگہ کوا پی منزل بنائے یہ جائے اقامت بنائے تب نماز پڑھے گا، آپ بھی نے جائے اقامت بنانے سے ہی منع فر مایا تو اس سے معلوم ہوا کہ نمہ زپڑھنا مجمی مکروہ ہے۔ ۲ میل

#### (۵۳) باب الصلاة في البيعة،

# گرجامیں نماز پڑھنے کا بیان

" وقال عمر رهم : إنا لا ندخل كنا تسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل .

١٠ هذا الحديث مطابق الأثر على من حيث عدم النزول من النبى صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر ديار ثمود في حال توجهة الى تبوك ، ومن على كذالك حيث لم يستزل لما أتى خسف بابل ، فأثر على رضى الله تعالى عنه ، مطابق للسرجمة للوجه الذى ذكرناه ، فكذلك حديث ابن عمر مطابق للترجمة ، لان المطابق للمطابق للشئي مطابق لذلك الشئى ، وعدم ترولهما فيها مستلزم لعدم الصلاة فيهما ، وعدم الصلاة الأجل الكراهة ، والباب مجفود لبيان الكراهة ، فحصلت المطابق فافهم ، عمدة القارى ج.٣، ص: ١٥٩.

#### البيعة

"بیعة "معبدکو کہتے ہیں جمع اس کی تیج آتی ہے اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ بعض اوقات نصاری کے معبد کو بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات یہود یوں کے معبد کو کہتے ہیں۔ یہود یوں یا ضاری کے معبد کو بیعۃ کہا جاتا ہے، تو حضرت عمرﷺ نے فرمایا کہ "إنا لا فد بحل کتنا فسسکم".

#### حضرت عمرﷺ کا دعوت میں جانے سے انکار

ایک نفرانی نے حضرت عمر کی دعوت کی تقی تو حضرت عمر کے فرمایا کہ ہم نہیں جا کیں گے، کیوں کہ ہم تمہارے معبد میں اس لئے واخل نہیں ہوتے ''من أجل التماثیل المتی فیھا الصور'' اس میں جوتما ثیل ہیں جن کے اندرا نبیاء کیہم السلام وغیرہ کی تصویریں بنار کھی ہیں۔ان کی وجہ سے ہم اس میں نہیں جا کمیں گے بعنی اندر نہیں جا کمیں گے۔

#### . بیعه میں نماز پڑھنے کی مطلقاً ممانعت نہیں

"وكان ابن عباس الله يصلى في البيعة الا بيعة فيها تماثيل".

عبداللہ بن عہاس ﷺ بیعہ میں نماز پڑھ لیتے تھے سوائے اس بیعہ کے جس میں تصویریں ہوں ، تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کی جوممانعت ہے وہ اس وجہ ہے کہ سامنے تصویر ہوتی ہے تو عبادت صوریا عبادت اصام کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے ، لیکن اگریہ عارض نہ ہوتو مجر دبیعہ اگر ہے تو ان کے بیعہ ہونے کی وجہ ہے نماز پڑھنے میں کراہت نہیں ہے ''جعلت لی الارض کلھا مسجدًا''.

اورآئ تو مغربی ممالک میں مسلمان نصرانیوں کے جوکنیسہ ہیں ان کوخر پدخر پد کر مسجدیں بنارہے ہیں جو پہلے کنیسہ تصان کومسلمان خرید تے ہیں ،ان کے ہاں اپنے کنیسہ کو بچنا جائز ہے ویسے بھی فد ہب پڑعمل کرنے کی گرفت لوگوں کے اوپر کم ہے کنیسہ بیہ ویران پڑئے ہوئے ہیں تو کنیسہ بیہ کے لوگ ان کو چے دیے ہیں اورمسلمان خریدتے ہیں پھران کومسجد بنالیتے ہیں اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ،اس واسطے کہ زمین تواللہ ﷺ کے اوراس کوغلط طور پراستعمال کیا جار ہاتھا اب اس کوسیح طور پراستعمال کیا جار ہاہے۔

#### (۵۵) باب :

۳۳۲٬۳۳۵ ـ حدثنا أبواليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحدر منا صنعوا. [أنظر: ٣٣٣٠، ١٣٣٥، ٣٣٥٣، ٣٣٥٣، ١٣٣٥، ٣٣٣٣، ٣٣٣٣،

٣٣٧ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله الله الله الميهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)

#### روایت ہاب سے مقصود بخار گ

حمزت عائشرضی الله عنها اور حمزت عبدالله ابن عباس دونوں روایت کرتے ہیں کہ "لسمانول بوسول الله هے" جب رسول الله هی پراتاری گی" نُول" مجول کا صغه ہے) یعنی آپ کی وفات کا وقت قریب آیاتو "طَفِقَ یَطُورَ خَمِی صَفَة له علی وجهه" آپ هی تکلیف میں تقو آپ ها پنا کمبل اپنے چره مبارک پروال دیتے تے "فاذا اعلم بها" جب اس میں گفتن محسوس فرماتے تو" کشفها عن وجهه" تو جرے سے بنا لیتے تے جیے آدی بے بینی میں کرتا ہے کہ کمی اوڑ دلیا اور کھی بنالیا۔

"فقال وهو كذالك" "الى حالت يس آپ تفكرارشا وفرماياكم" لعنة الله على اليهود

<sup>2-</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ياب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور، وقم: ٢٩٧، ومسند أحمد، ومن مسند وقم: ٢٩٧، ومسند أحمد، ومن مسند بني هاشم، ياب يداية مسند عبد الله بن العباس، وقم: ٢٨٧١، وباقى مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ١٣٩٧، ٢٣٣٧٢، ٢٣٣٧٢، ٢٣٩٥، ٢٣٩٨، ومسنن الدارمي، كتاب الصلاة، ياب النهى عن التحاذ القبور مساجد، وقم: ١٣٢٧، ١٣٣٤٢، ٢٣٣٨،

والنصاری " یہودونساری پرابلہ تی لی کلعنت ہوکہ ''التحدوا قبور آنبیا ٹھم مساجد''کہ انہوں نے ایپ انہوں نے انہیا ء کی قبروں کو سیحد بنالیا کہ با قاعدہ ان کو سجد سے کرنے شروع ہو گئے ،لیکن تم ایس نہ کرنا کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ بنالو۔ یہاں لانے کو امام بخاری رجمہ اللہ کا مقصد سے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا یا قبروں کی طرف سجدہ کرنا یہ نع ہے۔

# (٥٦)باب قول النبي ﷺ"جعلت لي الأرض مسجداو طهورا"

نبی ﷺ کار فرمایا کہ زمین میرے لئے مسجداور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے

٣٣٨ ـ حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا سيار هو أبو الحكم قال: حدثنا يزيد الفقير قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله الحكم قال: حدثنا يزيد الفقير قال: حدثنا الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور ا، وأيما رجل من أمي أدتكته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كا فة وأعطيت الشفاعة). [راجع: ٣٣٥] ٨٠]

# (۵۷) باب نوم المرأة في المسجد

#### عورت کامسجد میں سونے کا بیان

# ترجمة الباب سے مقصود بخاریؓ

ا ہام بخاری رحمہ اللہ نے اس پرترجمۃ الباب قائم کیا کہ ''نوم المو أقفی المسجد ''لہذا اس سے معلوم ہوا کہ عورت کامبحد میں سونا جائز ہے ، کیونکہ اس عورت کے سئے حضور اقدس ﷺ نے مسجد ہی کے اندر خیمہ قائم کر دیا تھا اور و ہیں پر وہ رہتی تھی ظاہر ہے کہ جب وہ رہتی تھی توسوتی بھی ہوگی ،لہذا معلوم ہوا کہ عورت کا مسجد ہیں سونا جائز ہے۔

٩٣٩ \_ حدثنا عبيد بن إسماعيل قال:حدثنا أبو أسامه ،عن هشام ،عن أبيه ،عن

٨٠٠ نذكوره مديث كي روشي بيل فصائص نبوك للينطق كانتصيل وقسم السحسنديست : ٣٣٥ ، كتماب التيسعسم ، العام البياوى ، ج: ٢٠ ص ٥٢٣٠. بيل منظرتما كيل ..

عائشة: أن ولندة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور ، قالت : فوضعته أووقع منها فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته ، قالت : فالتمسوه فلم يجدوه ، قالت : فاتهموني به قالت: فطفقو ايفتشون حتى فتشو اقبلها . قالت : والله إني لقائمة معهم إذا مرت الحدياة فألقته ، قالت : فوقع بينهم، قالت: فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاهو ، قالت : فجاء ت إلى رسول الله الله في فأسلمت ، قالت : فكانت لها خباء في المسجد أوحفش ، قالت : فكانت تأتيني فتحدث عندي ، قالت فلا تجلس عندى إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها : ماشأنك الا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا ؟ قالت فحدثتني بهذا الحديث . [أنظر : ٣٨٣٥] ٩٠٤

#### عجيب واقعه

کردی، ''حتی فتشو اقبلها'' یہاں تک کراس کی شرمگاہ کی بھی طاشی لی''قالت و اللہ انی لقائمة معهم '' میں لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی ،''إذامرت المحدیاة فالقعه'' وہی چیل جوال کر لے گئی تھی وہ پاس سے گزری اوروہ ہاران کے سامنے ڈال دیا''قالت فوقع بینهم'' تووہ ہاران کے سامنے جاکر گیا۔

مطلب یہ ہے کہ س طرح التد چھنے نے اس کی برات اوگوں پرظا ہر کرادی کہ اس نے چوری نہیں کی تھی بعد میں یہ باندی اپنے قبیلے سے سفر کر کے نبی کریم چھنے کے پاس آگئ اور آکر مسلمان ہوگئی۔ منزت عائشہ رضی التد تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ''فیکانت لھا خیاء فی المسجد'' کہ سجد میں اس کا فیمہ لگا ہواتھا ''او قال حفش '' یا یہ کہ ''حفش '' جو فیش '' جو فیش '' جو فیش '' جو فیش کے اس کے لئے خیمہ یہ مسلمان ہو گئیں تو رسول التد کھے نے سوچا کہ اس کو کہاں رکھیں تو میں نے مسجد کے اندر اس کے لئے خیمہ یہ جمعو فیر کی ڈال دی تھی ''فیکانت تاتینی '' حضرت عائشہ ضی اللہ عنہ ہیں کہ وہ میر بے پاس آ یا کرتی تھی ''فیالت فلا تجلس عندی مجلس '' حضرت عائشہ ضی ''فیالت فلا تجلس عندی مجلس '' حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب بھی وہ میر بے پاس آ کر بیٹھتی تھی ''الاقالت'' تو یہ شعر پڑھا کرتی ۔ ۔ ۔ ویوم الوشاح من تعاجیب ربنا الاقالت'' تو یہ شعر پڑھا کرتی ۔ ۔ ویوم الوشاح من تعاجیب ربنا الاقالة من بلدة الکفر انجانی

وہ ہاروالا دن ہمارے پروردگارکی عجیب وغریب ہاتوں میں سے ہے اوراس دن کے واقعات نے مجھے کفر سے نجات دل کی ''قالت عائشۃ ''(عاکشؓ) کہتی ہیں، میں نے اس سے کہا''معاشانگ '' کدکیا ہت ہے ''لاتقعدین معی مقعدا الا قلت ہذا''جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہوتو بیشعر پڑھتی ہو۔

"قالت فحد ثنني بهذا الحديث" اس نے بدواقعه سنایا کداس طرح میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھااس کی وجہ سے میں بیشعر پڑھتی ہول۔

#### (٥٨) باب نؤم الرجال في المسجد،

مسجد میں مردوں کے سونے کا بیان

وقال أبوقلابةعن أنس:قدم رهط من عكل على النبي ﷺ فكانوا في الصفة، وقال عبدالرحمن بن أبي بكر:كان أصحاب الصفة الفقراء. 

# "نوم في المسجد" يم تعلق امام بخاريٌ اورشوافع كامسلك

امام بخدری رحمداللہ نے باب قائم کیا ہے'' ب**اب نوم السر جال فی المسجد''** کے مسجد کا ندر مُر دوں کا سون بھی جا نزیہ جس کے سئے تین روایتیں لائے میں ایک عزبین کی کیونکہ عزبین کوشروع میں مجد میں مخمبرایا گیا تھا تو وہ وہاں پرسوئے بھی ہو نگے اور حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کی روایت نقل کی ہے کہ میں نوجو ن تھا اور کنوارا تھا میراکوئی گھرنہیں تھ تو وہیں مسجد نبوی کے اندرسویا کرتا تھا۔

توان دونوں روایتوں کے نقل کرنے ہے اہ م بخاری رحمہ اللہ کا مقصد میہ ہے کہ سجد کے اندرسونا مرد کے سئے بھی جائز ہے،اورعورت کے لئے بھی جائز ہے اور یہی مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کیونکہ ان کے ہاں نوم فی انمسجدمطلقاً جائز ہے۔الا

### حنفنيها وريالكبيه كامسلك

امام ابوصنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر سونا مکروہ ہے اور جب مردوں کے لئے مکروہ ہوتا کو مقتلہ ہے اس واسطے مکروہ ہوتا کو میں تو اور زیادہ فتنہ ہے اس واسطے مکروہ ہوگا کیونکہ ان کے سونے میں تو اور زیادہ فتنہ ہے اس واسطے مکروہ ہے ، البتہ کوئی مسافر ہوجس کا کوئی اور ٹھکا نہ نہ ہوتو وہ مسجد میں سوسکتا ہے یا کوئی الیا شخص ہے جو بے گھر ہے تو وہ بھی مسجد میں سوسکتا ہے۔ مسجد میں سوسکتا ہے۔

۔ کیکن عائم حانت میں جب کہ آ دمی نہ مسافر ہونہ معتکف ہونہ بے گھر ہوتو ایسی صورت میں اس کے لئے مسجد کے اندرسونا مکروہ ہے۔ ۱۲

<sup>•</sup> إل وفي صبحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فقه فضائل عبد الله بن عمر ، وقم : ٣٥٢٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في النوم في المسجد ، وقم: ٣٩٥ ، وسنن السائي ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ، وقم: ٣١٥ ، وسنن السائي ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ، وقم: ٣١٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المساجد والجماعات ، باب النوم في المسجد ، وقم: ٣٣٥ ، وكتاب تعبير الوؤيا ، وقم ، ٩٠٩ ، وسنن ابن مسند أصمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم: ٣١٥ ، ٣٣٥ ، ٥٥٤٥ ، ومسن المارمي ، كتاب الصلاة ، باب النوم في المسجد ، وقم: ١٣٦٧ ، وكتاب الرؤيا ، باب في انقمص والبتر واللبن والعسل والسمن والبمر وغيره وقم: ٢٠٥٩ .

الله الله وفيمه وجواز النوم في المسجد ، ولا كراهة فيه عند الشافعي . ومالك وابن القاسم يكرهان المبيت فيه للحاضر القوى وجوزه ابن القاسم للضعيف الحاضر الخ ، عمدة القاري ج:٥، ص:٤٣٤.

حننیه دینل میں میہ بات بیش کرتے ہیں کہ حضرت ابوذ رغفاری کے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں سوگیا تو حضورا کرم گلفتشریف لائے اور آپ نے مجھے لات مار کرا تھایا۔ لات مار کرا تھانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد کے اندرسونے کو آپ بھلانے لیندنہیں فر مایا اور مکروہ قرار دیا۔ ۱۳سال

### روايت باب كأتحمل اورجواب

جنتی روایتیں جواز کی آئی ہیں جیسے کہ امام بخاری رخمہ اللہ نے یہاں پرذکر کی ہیں وہ یا تو مسافر ہیں یہ بھر ہیں کے گھر ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے خود کہدرہے ہیں کہ میراکوئی گھر نہیں تھا۔عرنیین مسافرلوگ تھے اور ب گھر تھے، یہ خوتوں جوتھیں یہ بھی انتہائی ضرورت کی وجہ ہے اکمیلی آئی تھی اور آکر مسلمان ہوگئی تھی ،اس نے قبیلہ کو چھوڑ اتھ ، تواس کوکوئی جگہ دیئے والانہیں تھا ،اس لئے حضوراقد س کھے نے وقتی طور پر مسجد میں جھونپڑی ڈہال دی۔

توان وقتی احکام کو جو کسی ضرورت سے پیش آئے ایک عام قاعدہ بنالیز اوراس کی وجہ ہے اتنا توسع کر نا کہ مسجد میں سونا بلا کراہت مردوں کیسئے بھی اورعورتوں کیلئے بھی جائز ہے، بیہ مناسب نہیں ، جہاں جو چیز جس «حول میں ،جس سیاق میں وار دہوئی ہے،اسی سیاق میں اس کورکھنا جا ہئے۔

یہ ساری توجیہات جوہیں (استاذنا) نے کی میں بیداس دفت میں جب کہ کہا جائے کہ بید خیمہ عین مسجد کے اندرگاڑھا گیا تھا یہ عرمیین اورعبداللہ بن عمرﷺ عین مسجد میں سوتے تھے الیکن بیابھی ہوسکتا ہے کہ مسجد کی جوفنا ہے اس میں بیدوا قعات ہوئے ہوں۔

ا ٣٣ ـ حدثنا قتيبة بن سعيدقال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: جاء رسول الله بي بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك ؟ قالت : كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله بي لانسان : (انظرأين هو) فجاء فقال: يارسول الله هو راقدفي المسجد. فجاء رسول الله بي وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله بي مسحه عنه ويقول: (قم أباتراب، قم أباتراب). [أنظر: ٣٠٥، ٣٠١، ٢٢٠٠] مال

<sup>&</sup>quot;إل عن أبي ذر قال أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد فضربني برجله قال ألا أواك نائماً فيه قلت يانبي الله غلبتنني عيسي ، كلا ذكره الدارمي في "سبنه" باب النوم في المسجد ، رقم: ١٣٩٩، ج: ١، ص: ٢٤٩، دارالنشر دارالكتب العربي، بيروت ، منة النشر ١٣٠٤ه.

<sup>&</sup>quot;ال وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل على بن أبي طالب رقم: ٣٣٢٦.

### حديث كاليس منظر

حفرت مہل بن معدی فرماتے ہیں کہ آنخصرت اللہ عرتبہ حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہائے گھر تشریف اؤئے تو وہاں حضرت علی کھی کونہیں پایا حضور کھنے یو چھا''ایسن ایسن عسمک"تمہارے چیا کا بیٹا کہاں گیر؟ حالانکہ بید حضرت فاطمہ ڈکے چیا کے بیٹے نہیں تھے بلکہ حضور بھے کے چیا کے بیٹے تھے۔

بعض اوقات جو رشتہ داری باپ کی طرف سے ہوتی ہے، اولا دکوبھی اسی رشتہ داری کے نام سے یو دکیاج تاہے جیسے باپ کے چچا کو چچا کہتے ہیں اسی طرح باپ کے ماموں کو ، موں کہتے ہیں تو اسی طرح باپ کے ابن عمر کوبھی بیٹی کا ابن عمر قر اردیا۔

تو حفرت فاطمد نے عرض کیا ''کان بینی و بیننه' شیء' میر اوران کے درمیان کی کھٹ پٹ ہوگئی کا خفا ضبنی ''تو وہ مجھ سے غصہ ہوگئے ''فَخَرَج'' اور چلے گئے ''فَلَمُ یَقِلُ عِن ُدِی'' اور میرے پاس فی استان نے اور میرے پاس فیل کی ''فَکَا صَبَیْ '' ہے ہے لین قیول کرنا'' فیقال رسول الله ﷺ لانسان: انسظر این هو'' آپ نے فرمایا جا کے دیکھوکہ کہ ل ہیں''فیجاء فقال یارسول الله ﷺ هو فی المسجد راقد'' تواس نے ''کر بتایا کہ وہ مسجد پیں سور ہے ہیں۔

"فجاء رسول الله ﷺ وهو مضطجع قدسقط رداء ه عن شقد" دیکا که وه لینے ہوئے بیں اور چو دران کے کروٹ سے ہٹ گئی ہے "واصابه تراب" اوراس کی وجہ سے ان کے جمم کومٹی لگ گئی تی استحدہ عند " آپ وہ ٹی ان سے صاف کرنے گئے اور فر ، نے گئے "قع ابساتو اب ،" ابوتر اب کنیت رکھنے کی وجہا ور پس منظر بیہ، کیونکہ اس موقع پر حضور ﷺ نے محبت سے ان کو ابوتر اب فرمایا کہ ٹی والے اٹھ جا ، شمی والے اٹھ جا۔

### موضع ترجمه

یہاں موضع تر جمہ میہ ہے کہ حضرت علی ﷺ مسجد میں سور ہے تھے قوحضور اکرم ﷺ نے سونے پر کوئی کمیرنہیں فر ، کی معلوم ہوا کہ سونا جائز ہے۔

جوحفرات 'نوم فی المسجد ''کوکروہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حفرت علی ﷺ، کی خصوصیت تھی حضور اقدی ﷺ کی خصوصیت تھی حضور اقدی ﷺ اور حفرت علی ﷺ، کومبروں کو حاصل میں جو کی دوسروں کو حاصل میں جن نچہ ترفدی شریف میں حدیث ستی ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے حضرت علی ﷺ، سے فرمایا کہ ''لایُجنِبُ فی ہذا المسجد غیری وغیرک''.

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی ﷺ کومسجد نبوی سے وہ کچھ خصوصیت وابستہ تھی جوحضور ﷺ کوبھی تھی ،ان کےعلاوہ کسی کونبیں تھی ،للبذاان کے سونے سے عام لوگول کے سونے کے جواز پراستدلال نبیس کیا جاسکتا۔ 118

٣٣٢ - حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال: رأيت سبعين من أصحاب الصفة مامنهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء ، قدر بطوافي أعنا قهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين ، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ١١١

اس حدیث میں حضرت ابو ہر یرہ ہے۔ اصحاب صفہ کا حال بیان فرمار ہے ہیں کہ اصحاب صفہ کو میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی شخص ایبانہیں تھا کہ جس کے اوپر چا در ہویا تو صرف ازار پہنے ہوئے ہوتے سے یا ایک کمبل جو اپنے گردنوں میں باندھا ہوا ہوتا تو ان میں سے کوئی ایسا ہوتا تھا کہ جو نصف ساق تک پہنے جا تا ، کوئی ایسا ہوتا تھا کہ جو نصف ساق تک پہنے جا تا ، تو وہ صحی بی اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر رکھتے تھے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ کشف عورت ہوجائے۔

### موضع ترجمه

111 انفرد به البحاري.

یہال موضع ترجمہ میہ ہے کہ اصحاب صفہ مجد ہی میں مُقیم تھے جب مقیم تھے تو سوئے بھی ہو نگے ، لیکن اس کے دوجواب ہیں۔ ایک میہ کہ میہ صفہ ضروری نہیں کہ مجد ہی کا حصہ ہو، ہوسکتا ہے کہ مجد کے باہر شہر کیا جاتا ہواور دوسرا میہ ہے کہ اگر اس کو معجد کا حصہ تعلیم کیا جائے تو میہ حضرات سب مسافر تھے تو تحصیلِ علم کے لئے آئے تھے ، لہذ اان کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔

### (99) باب الصلاة إذا قدم من سفر

سفرسے واپس آنے پرنماز پڑھنے کا بیان

وقال كعب بن مالك : كان النبي ﷺ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلي فيه.

۵ال عن ابني سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى ياعلى لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك قال على ياعلى لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيرى وغيرك قال على على بن المنذو قلت لضوار بن صود ما معنى هذا الحديث قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيرى وغيرك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا تعرفه الا من هذا الوجه وصمع منى محمد بن اصماعيل هذا الحديث فاستغربه ، منن الترمذى ج:٥، س: ٢٣٩، وقم: ٣٤٢٤ كتاب المناقب عن رسول الله ، باب مناقب على بن أبى طالب .

### " تحية السفر" مستحب ب

سفرے آتے وقت دور کعتیں پڑھنامتحب ہے، میرتحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کے علاوہ ہے، سفر سے قد وم کی دور کعتیں ہیں۔

## (۲۰) باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

# جب کوئی مسجد میں داخل ہوتو دور کعت نماز پڑھ لے

٣٣٣ ــ حدثنها عبدالله بن يوسف قال: أخبرنامالك ،عن عامربن عبدالله بن المزبير،عن عمروبن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله الله قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس). [انظر: ١١٣]

# تحية المسجد كالفلل طريقه

حفیہ اوراکٹر علماء کے نزویک افضیت کی قید رہے ہے کہ تحیۃ المسجد کی رہے دورکعتیں بیٹھنے سے پہلے پڑھی جا کیں،لیکن اس کے رہ معنی نہیں ہیں کداگر بیٹھ گیا تو تحیۃ المسجد فوت ہوگئی،البتداوں طریقہ حاصل نہ ہوسکا،لہذا بیٹھنے کے بعد بھی اگر آ دمی کو یاد آئے اور موقع ہوتو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے۔

21 وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصوها ، باب استحباب تحية المسجد بركتين وكراهة الجلوس قبل ، وقي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب الزيادة في الورن ، وقم: ٣٥١٣ ، وسنن أبي دأود ، كتاب البيوع ، باب في حسن القضاء ، وقم. ٥٠ ٢٩ ، ومسند أحمد ، بافي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبد الله ، وقم. ١٣٩٠ .

### (۱۲) باب الحدث في المسجد

### مسجد میں بے وضو ہو آجانے کا بیان

٣٣٥ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: اخبرنا مالک عن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن أبي هريرة أن رسول الله الله قال: (المملائكة تصلي على أحدكم مبادام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث. تقول: اللهم اغفرله، اللهم ارحمه). [راجع: ٢٤١] ٨٤

#### (۲۲) باب بنيان المسجد

# مسجد كي تغمير كابيان

"وقال أبوسعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أبوسعيد كان سقف المسجد وقال أكن الناس من المطرو إياك تحمر أو تصفر فتفتن الناس وقال أنس : يتباهون بهاثم لايعمرونها إلاقليلا وقال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود و النصارى .

تغمير مسجد كى ترغيب

يه باب مجدى تقيرك بارك مين قائم كيا ب اوراس مين ابوسعيد غدرى الله كا قول تعليقاً نقل كيا ب. "كان سقف المسجد من جريد النخل ، وأمر عمر ببناء المسجد".

كەمىجد نبوى كى حېيت كھجور كے شاخوں كى تھى اور حفرت عمرﷺ نے مىجد كى بنا كائتكم ديااور فرمايا كە.

"أكن الناس من المطر".

کہ میں لوگوں کو ہارش ہے بچان چا ہتا ہوں یعنی مقصود کتمبر ہے صرف بیہ ہے کہ لوگوں کو ہارش اور دھوپ وغیر ہ ہے بچایا جائے ، مینبیں کہ اس کے اوپر عالیشان عمارت قوئم کر کے اس کو زخرف کیا جائے۔

"واياك تحمر أو تصفر".

اور فرمایا کداس بات ہے بچو کداس پرسرخ رنگ کر ویا پیدا رنگ کرو۔

١١٨ مديث كي تشريح واختلاف فتهاء طاحظ فرماكين: انعام البادى ، ج: ٢ ، ص: ٢٩٨ ، كتاب الوضوء ، وقم: ٢٤١ .

"فتفتن الناس".

لوگول کوفتنہ میں مبتلا کر دو گے کیوں کہ سرخ یا پیلا رنگ کرنے کے بعدلوگ جب نماز پڑھیں گے تو ان کو خشوع حاصل نہ ہوگی ۔

# مساجد کومزین کرنے کی حد

"قَالَ أنس: يتبا هون بها ثم لايعمرونها إلا قليلا".

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ لوگ مساجد کے بارے میں آپس میں مفاخرت کرتے ہیں کہ دیکھوہم نے اتنی شاندار مسجد بن کی ہے، پھراس کو بہت کم آبا دکرتے ہیں، ویسے تو فخر کے لئے بڑی عالیشان مسجدیں بنا دیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی لیکن جواس کی حقیق آبادی ہے یعنی نماز اور ذکراں للہ ہے، وہ آباد نہیں کرتے گربہت کم۔

متجد تو بنادی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من ابنا پر انا پانی برسوں میں نمر زی بن نہ سکا

عبداللد بن عباس ﷺ فرماتے ہیں "لنوخو فنها کما ذخو فت المیہود و النصاری "کتم مساجد
کوای طرح آ راستہ کروگے جس طرح یہود وف رئی نے اپنے معابد کوآ راستہ کیا۔ "ذخوفة" ذخوف" ذخوف. سے نکا ہے نظرف کے اسلم معنی سونے کے آتے ہیں اور ذخرف کے معنی کسی چیز کوسونا چڑھانا لیعنی مزین اور آ راستہ کرنا۔
مطلب سے ہے کہ الیمی آ راستہ پیراستہ مہجدیں بنا کمیں گے جیسے کہ یہود وفسار کی نے بنا کمیں تھیں ۔ و ان سارے اقوال سے خواہ حضرت عمر رہے کا ہویا حضرت انس رہے کا یا حضرت عبد اللہ بن عباس کے کا ان سے بیا چلا کہ مبجدوں میں ایسانقش ونگار جولوگول کوخشوع سے منع کردے، بیم کروہ ہے۔

# تغمیرمسجد کے دوا ہم مسکلے

یہاں و دایگ الگ مسئلے ہیں ،ان کو سمجھنا جاہیئے ایک مسئلہ ہے مسجد کو پختہ بنانا تو بعض روایتوں میں پختہ بنانے کی بھی مما نعت آئی ہے۔

دومراہے اس پرنقش ونگارین نا۔

جہاں تک پختہ بنانے کا مسلہ ہے تو اس کے ہارے میں زیادہ ترعلیء نے بیفر مایا ہے کہ یہ ابتداء اسلام کی بات ہے جب کہ عام طور پرلوگول کے مکا نات بھی کچے ہوتے تھے، تو حضورا قدس ﷺ نے فر مایا کہ سجد کو پکا بنانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اور لوگول کے مکانات ہیں یہ بھی پکی رہے، بعد میں حضرت عثمان ﷺ نے مسجد کو یکا بنایا:

#### ---------

"كان ذالك من محضو من الصحابه فلم ينكر عليه احد" كى ناسك اويركيرنيس كى ـ اسك اويركيرنيس كى ـ اسك اويركيرنيس كى ـ اسك اويركيرنيس كى ـ اسك المسلم المسل

علائے کرام نے فرمایا ہے کہ بعد میں جب لوگوں نے اپنے مکانات پختہ بنانے شروع کردیتے تو مساجد کو بھی پختہ کرنے کی اجازت مل گئی تو جیسے لوگوں کے مکانات ہیں کم از کم و لیم سجد میں تو ہوں اور جہاں تک زخرفہ کا تعلق ہے تو اس کو آراستہ و پیراستہ کرنا اور اس کے اندر نقش و نگار بنانا وغیرہ و غیرہ اس کی جو کر اہت کی عدت ہے بعنی فوت خشوع ، تو جہاں فوت خشوع کا اندیشہ ہوتو ایسے نقش و نگار درست نہیں ، لیکن اگر سادگی ہے اور ساتھ خوبصورتی بھی ہے تو اس میں کوئی مضا کھنہیں۔

دوسرا پہلوعلائے کرام نے ذکر کیا ہے کہ سجد کو عام رہنے والوں کے گھروں سے فروتر رکھنا یہ بھی مطلوب نہیں لیتن مطلب یہ ہے کہ آس پاس رہنے والے کوئٹی ، بنگے اور عالیشان گھر رہنے کے لئے بنائے ہوئے ہیں اور مسجد جھونپڑ ایا بالکل کچی بنائی تو ہیہ بات بھی درست نہیں ،ابھی جب آپ نے گھر بنائے ہیں کم از کم ایسی معیار کی مسجد بھی ہونی چا ہے تو اس حد تک کوئی مضا کھنے نہیں۔

ہاں البیت نقش و نگار پر جوخرج کیا جائے عام چندے سے نہ ہو بلکہ صرف اس مقصد کے تحت کو کی چندہ دے یا کو کی اپنے ذاتی خرچ سے اس کو بنائے ،لیکن مسجد کے عام چندے ہے محض نقش و نگار پرخرچ کر نا درست نہیں۔11

٣٣١ حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي، عن صالح بن كيسان قال: حدثنانافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله هم مبنيا باللبن وسقفه الجريد ، وعمده خشب النحل ، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله هم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا ، ثم غيره عشمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.

915 قلت: اوّل من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وذلك في أواخر عصر الصحابة ، رضى الله تعالى عنهم ، وسكت كثير من أهل العلم عن الكار ذلك خوفاً من الفتنة ، وقال ابن المنير: لما شيد الناس ببوتهم وزخرفوها فانتدب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة ، وقال بعضهم : ورخص في ذلك بعضهم ، وهو قول أبي حنيفة اذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ، ولم يقع المصرف على ذلك من بيت المال ، قلت : ملعب اصحابنا ان ذلك مكروه ، وقول بعض أصحابنا : ولا بأس بنقش المسجد ، معناه : تركه اولى ، ولا يجوز من مال الوقف ، ويغرم الذي يخرجه صواء كان ناظراً أو غيرة ، عمدة القارى ج: ٣٠ من المارى ج: ٢٠ من الله .

"قصة" كمعني كي كآت بي جس مكان كو يكاكيا جاتا بـ

### (۲۳) باب التعاون في بناء المسجد

# مسجد کی تغییر میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بیان

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينِ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِيْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ أُولَئِكَ حَبِطَتُ أَعْمَا لُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُون . إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَلَم يَخْشَ إِلَّا اللهِ فَعَسَى أُولِئِكَ أَنْ لَهُ وَالْيَومِ الآخِرِ وَ أَقَامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَلَم يَخْشَ إِلَّا اللهِ فَعَسَى أُولِئِكَ أَنْ يَكُونُونًا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٥]

٣٣٧ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار قال: حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة: قال لي ابن عباس ولا بنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فا نظلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداء ه فا حتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أثى على ذكر بناء المسجد قفال: كنا نحمل لبنة لبنة ،وعمار لبنتين لبنتين ، فرآه النبي ﴿ فينفض التراب عنه ويقول: (ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار). قال: يقول عمار: أعوذ باالله من الفتن . [أنظر: ٢٨١٢] ١٠٠٤

## ماقبل سيے منا سبت

اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کی تھا" باب بنیان المسجد" جس میں مسجد کی تعمیر کی فضیلت اور اس کامسنون طریقہ بیان کیا گیا تھا۔

اس باب میں بدیبان کرنامقصود ہے کہ جب مسجد کی تغییر ہور ہی ہوتواس میں کسی بھی جہت سے تعاون کرنا اور مسجد کی تغییر میں کہ بین اور مسجد کی تغییر میں حصد بینا بی بھی بزی فضیلت کی چیز ہے، اس لئے فرویا کہ "بساب السعساون فی بسنساء المسجد" اور پھر قرآن کریم کی آیت ذکر فرمائی ہے کہ شماکان للمُشوکین أن یعمر و مساجد الله کھ.

### علامه عيني رحمه الله كالرشاد

علامه مینی رحمدالله فر مات میں کدامام بخاری رحمداللد نے یہاں پر بیآیت ذکر کی ہے،اس سے بہتر بیاق

کہ اس سے اگل آیت ذکر کرتے ''انسم**ا یعمر مساجداللہ من امن با للاّو الیوم الآخر''** کیونکہ یہال پر تعاون کا ذکر ہور ہاہے ، ظاہر ہے کہ سلمان تعاون ہی کریں گے ،مشرکین تعاون تو نہیں کرتے ، تو اس واسطے علامہ عینیؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بجائے اگلی آیت ذکر کرتے تو زیادہ مناسب تھا۔

### حا فظ ابن حجر رحمالله کی توجیه

حافظ ابن حجررحمه الله نے فرمایا که اصل میں امام بخاری رحمه الله کا مقصد اِس آیت کو ذکر کرنے ہے بیہ ہے کہ " **یعمو و امساجد الله" کا جولفظ ہے ا**س میں دواچمال ہیں :

ایک اختی ل توبیہ ہے کہ ممارت سے مراد بناء فی انعمیر ہو یعنی ممارت جس طرح اردو میں ہم ممارت کہتے ہیں اس سے تعبیر مراد ہواور مساجد سے مراد مساجد ہی ہو۔

دوسرااحتال پہ ہے کہ مساجد سے مراد مطلق وہ جگہیں ہوں جہاں پر نماز قائم کی جاتی ہے، جا ہے وہ فقہی اعتبار سے متحد ہویا نہ ہو، ویسے نماز پڑھنے کی جگہ ہو، اس کو بھی بعض اوقات متجد کہد ویا جاتا ہے اور عمارت سے مراداس کوذکر اللہ ، نماز ، عبادت سے آباد کرنا ہو۔

اِن دواحمالوں میں سے اہام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے احمال کوتر جیجے دینے کے سئے بیہ آیت یہاں پر لائے ہیں کہ متعاون فی بناء المسجد۔'' بناء'' کالفظ استعال کر کے اور پھر آیت ذکر کر کے اس میں اشارہ کر دیا کہ مکارت سے مراد بناء ہے مراد مساجد اصطلاحیہ ہیں نہ کہ مطلق اہا کن صلوق ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نہ کہ مطلق اہا کن صلوق ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی توجیہ ذراد دراز کا رقتم کی ہے اور پوری طرح بیٹی تنہیں ۔

## بعض حضرات کی تو جیه

بعض لوگوں نے یہ کہا ہے "ماک آن کلمُ شُوکین ان یعمروا مَسَا جِدَ اللهِ" مِس جویہ کہا گیا ہے کہ مساجد کی تغیر کرنامشرکین کا کام نہیں ہے۔ تواس کامفہوم مخالف بیہ ہے کہ ومنین کا کام ہے، تو مومنین کا جب کام ہے تو اس میں تعاون کرنا با عث اجروثواب ہے اور یول بھی کہا جاسکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت کا پہلا صقد ذکر کیا ہے اور آ گے اللہ یہ کہد یا تو مقصود دوسرا حصہ ہے کہ " انسما یعمو مساجد الله من امن ہاللہ و الیوم الآخو" تواس طرح گویا کہ ترجمۃ الباب سے اس کی مطابقت ہے۔

طلب علم كأشوق

آ کے اس میں حضرت عکرمہ ﷺ کی روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اور اپنے بیٹے علی ہے

عبداللہ بن عباس ﷺ نے کہا یعنی عکر مدخو دحضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے شاگر دہیں اور علی حضرت عبداللہ بن عباس على من الله على الله عبي كه بم دونور المع عبد الله بن عباس الله الله المسلف إلى أبسى سعیلہ " کہ ابوسعید خدری ﷺ کے پاس جاؤ''قسسہ عامن حدیثہ" اوران کی باتیں سنو، لینی وہ جوحدیثیں روایت کرر ہے ہیں وہ ان ہے جا کرسنو۔''ف انبط لقنا '' کہتے ہیں کہ ہم یعنی میں اورعلی ابن عیداللہ ابن عباس دونول گئے "فساذا هو حسائط يتصلحه" توجاكرديك كدوه ايك باغ ميں ہے، أس كى وه مرمنت كرر ہے ہيں س کوٹھیک ٹھ ک کررہے ہیں ''فیا حداد داء ہ فاحتہی'' انہوں نے اپنی جا در لی اور احتب وکر کے بیٹھ گئے ،''ثم أنشاً يحدثنا" كريمين حضوراكرم على كرز وفي كرواقعات سانے ملى "حصى الى على ذكربناء المستجد" يہال تك كدد ه معدنوى كى تغير كے ذكرتك ينيج كم مجدنبوى كس طرح تغير موئى۔

### حضرت عمار فظفه کے ساتھ حب نبوی

"فقال" توفر، يا"كنّا نحمل لبنةُلبنةُ وعمّار لبنتين لبنتين "كه جب سجدكَ تقير بوربي كي تو ہم میں سے ہر مخص مسجد کی تغمیر کے لئے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لیجار ہاتھا اور حضرت عمارین یا سر ﷺ وودوا پنٹ الله الركيجار ب تقران النبي الله فجعل ينفض التراب عنه "حضورا قدس النبي الكوديكا كدودو اینٹیں اٹھ کر بیجار ہے ہیں تو اُن کےجسم پر جومٹی گئی ہوئی تھی اس کواینے دستِ مبارک ہے جھاڑا ''ویہ قسو ل'' ا درس تھ میں ریھی فرمایا" **و یع عمّار تقتله 'الفئة الباغیة**" عمار پرافسوں ہے کدان کوایک ؛ فی جماعت قتل كرے گى۔" **بىد عبو ھىم اللبى الىجنّة** "بيان كوجنت كى طرف دعوت دے رہے ہو نگے اور وہ چنم كى طرف وعوت دے رہے ہو کلے ۔ تواس پر حضرت عمار ﷺ نے فرمایا "اَعو ذب الله من الفعن" میں فتنول سے للہ ﷺ کی بز د ما نگتا ہوں ۔

یہاں اصل باب جومقصود بالتر جمہ ہے وہ حضرت عمار ﷺ کے ذوق وشوق کا ہے جوانہوں نے بنا ءمسجد کے اندر ظاہر فر مایا کہ دوسرے لوگ تو ایک اینٹ کیکر جارہے تھے اور بیددود واینٹ اٹھ کر لیجارہے تھے اس موقع پر حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت ممارے محبت کا بھی اظہار فرمایا کدان کے جسم پر جومٹی لگ رہی تھی وہ خودا ہے دست مبارک سے صاف فر مایا جوحفرت ممار ﷺ کے ساتھ خصوصی تعلق اور محبت کی دکیل ہے۔

## حضرت عمار ﷺ کے بارے میں پیشن گوئی

دوسرے ایک ایبا فقرہ ارشاد فرمایا جوآئندہ ہے متعلق تھا: آئندہ کی پیشین گوئی تھی وہ بیہ کہ ان کو باغیوں کی ایک جماعت قتل کرے گی اور واقعہ یہ پیش آیا کہ بعد میں جب جنگ صفین ہوئی جو حضرت علی ﷺ اور حضرت معاویہ ﷺ کے درمیان تھی تو اس میں بیر حضرت علی ﷺ کے ساتھ سڑائی میں شریک تھے۔ دوسری طرف حضرت معاویہ ﷺ کالشکر تھا اور اس جنگ کے اندر مشہور روایت کے مطابق بیر حضرت معاویہ ﷺکے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

تو اس حدیث کو ایک طرح سے ابس بات کی صرح دلیل قرار دیا گیا ہے کہ حضرت علی ﷺ اور حضرت معاویہ ﷺ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں حضرت علی ﷺ تن پر تھے اور حضرت معاویہ ﷺ کا تھم حضرت علی ﷺ کے نز دیک اس باغی جماعت کا تھم تھا۔

### مشاجرات صحابه الله مين احتياطي پهلو

یہ مشاہرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں جنگیں ، لڑائیاں اور اختلاف ت پیش آئے ، یہ بڑانازک مسئلہ اورایک دریائے خون ہے جس کے بارے میں تذکرہ اور تبھرہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط ازم ہے ، کیونکہ دونوں طرف صحابہ کرام کے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں نصوصِ قطعیہ سے یہ بات واضح ہے کہ تمام صحابہ کے عدول ہیں ''المت سے ایم تک میں مرف واضح ہے کہ تمام صحابہ کے عدول ہیں ''المت سے سابہ کے عدول '' اور یہ بات کہ وہ عدول ہیں ''المت سے ایم تر ندگی میں بھی ۔ بعض صحابہ کرام سے لغزشیں بھی ہوئیں ، گناہ بھی سرز د ہوئے جینے کہ حضرت ماعز کے سے یا غامہ سے بیا غامہ سے ایم نیا ہوں پر ان کو باتی نہیں رکھا گیا وہ انہیا ء کی طرح معصوم نہیں ہوئے اور نہیں تھے غلطیاں ہوئیں اور بعض گناہ بھی سرز دہوئے لیکن گناہوں پر ان کو باتی نہیں رکھا گیا ، وہ تا ئب ہوئے اور نہیں جونے اور سے بعد بحیثیت مجموعی ان کی زندگی عادل کی زندگی رہی اور تمام صحابہ اس میں شامل ہیں کئی کا اس میں سٹائی نہیں۔

#### اشكال:

یہاں اشکال واقع ہوتا ہے کہ اس تشکر کو ''الفنة الباغیة ''کہا گیا جس نے حضرت مجارہ کوش کیا اور پھراسی پر بس نہیں بلکہ آپ بھٹ نے بیمی ارشاد فرمایا کہ ''بیدعو ھے الی المجنة وید عونه الی النار ''اس سے بعض لوگوں نے بیہ مجھا کہ گویا یہ حضرت معاویہ بھے کے شکر کے بارے میں نبی کریم بھٹ نے بیتھرہ فرمایا ہے کہ وہ حضرت علی ہے کے فشکر کو جنم کی طرف بلدرہے تھے۔

# مشاجرات صحابه سيمتعلق ابل سنت والجماعت كاعقيده

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پیر ہے کہ ان مشاجرات میں اور خاص طور سے حضرت علی ﷺ، اور حضرت

معاویہ ﷺ کے باہم جنگوں میں حق حضرت علی ﷺ کے ساتھ تھا اور حضرت معاویہ ﷺ اور ان کے ہم نوا اور ان کے رفقاء سے اجتہادی غلطی ہو کی تھی ۔

# روافض کی کارستانی

صحیح بات یہ ہے کہ اس مسکلے کے اندرروافض کی ریشہ دوانیوں سے بہتے میں غلط سلط روایات کا تاریخ میں ایک انبارلگ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے جوحقیقت ہے اس کا چہرہ روپوش ہوگیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ددنوں جماعتیں اپنے اپنے خیال کے مطابق اللہ علا کی رف کی خاطر، اللہ علا کے دین کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرری تھی جس طرح دوجم تبدد ل کے درمیان ختلاف ہوتا ہے تو اُن میں سے ہر جم تبدا پنے طور پر، اپنی بساط کے مطابق حق تک تینیخ کی کوشش کرتا ہے اور س لی ظ سے وہ باعث اجر بھی ہوتا ہے " ان اصاب المحتهد فله اجو ان وان احطا ہ فلہ اجو واحد" تو اگر غلطی بھی ہوجائے تو چونکہ اس نے نیت یہ کی تھی کہ وہ اللہ علاقے کی سے معاملہ حضرت علی سے معروم نہیں ہوتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت علی سے اور صفر سے معاویہ بھی، کے درمیان تھ، دونوں کے مؤقف اپنی اپنی جگہا جتبا و پر بنی تھے۔

### حضرت معاويه ﷺ، كامؤقف

حضرت معامیہ ﷺ کا مؤقف میں تھا کہ حضرت عثمان عنی ﷺ خیفہ داشد تھے ان کو پچھ باغیوں نے آکرفل کردیا ، توایک خلیفہ راشد کا فل کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اور بالحضوص ان حالات میں جبکہ اس سے پہلی بنیا و ڈالی تی واقعہ عالم اسلام میں چیش نہیں آیا تھ تو گویا مسلمانوں کے درمیان تلوار چلانے کی سب سے پہلی بنیا و ڈالی تی تھی ، لہٰذا حضرت معاویہ ﷺ کا میموقف تھا کہ سب سے پہلا کا م یہ ہے کہ حضرت عثمان ﷺ قصاص لیا جائے ، چنانچے ان کا مطالبہ شروع میں خلافت کا نہیں تھا بلکہ ان کا مطالبہ صرف میتھا کہ حضرت عثمان ﷺ کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے ، چنانچے ان کا مطالبہ شروع میں خلافت کا نہیں تھا بلکہ ان کا مطالبہ صرف میتھا کہ حضرت علی ﷺ کے قاتلین عثمان ﷺ کے قاتلین عثمان ﷺ کے گروہ کے بہت سے لوگ حضرت علی ﷺ کے قریب پہنچ گئے تھے لیعنی ان کے ساتھ اور مشاورت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ وہ قاتلین عثمان ﷺ کو پہلے پکڑیں اور پکڑ کرقصاص لیں۔

## حضرت على ﷺ كا مؤقف

حضرت علی ﷺ کامؤقف بینھا کہ قصاص لینا بیمیراحق ہے اور پہنے امیر مقرر ہوجائے اوراس کی حکومت

متحکم ہوجائے تب ہی قصاص لے سکتا ہے۔ ہرا کیک آ دمی کا کا م تونہیں ہے کہ وہ قصاص لے۔ پہلے امارت وخلافت قائم ہونی چاہئے ،اس کواستحکام حاصل ہونا چاہئے پھروہ حضرت عثمان ﷺ کا قصاص لے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ فتنہ کا زمانہ تھا تو اس فتنہ نے زمانہ ہیں وہی لوگ جو قاتلین عثان ﷺ تھے ان کا ہزا جھہ اور ہزا حقہ اور ہڑا گروہ تھا۔ تو ان پرایک دم سے ہاتھ ڈالنامشکل تھ ، بیاسی وقت ممکن تھا کہ ایک مرتبہ سارے لوگ حفرت علی ﷺ کو اپناا میرمقرر کرلیس ، ان کے ہاتھ پر بیعت کرلیس ، ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور مقبوط کرنے ۔ کے بعد پھروہ ان لوگوں سے حضرت عثمان ﷺ کا قصاص لیس ، اس لئے کہ وہ ہڑتے تو ی جھہ کے لوگ تھے۔ تو دونوں نقطہ نظرانی اپنی جگہ اجتہاد پر بمنی تھے۔

#### علماءا ہل سنت کا فیصلہ

اگر چیعلاء اہل سنت نے بیقرار دیا کہ حضرت علی کا مؤقف نفس الامریس صحیح تھا اور حضرت معاویہ کا بیکن کو ' بیعت بعد میں کریں محے قصاص پہلے لو' ' بیاصول کے خلاف تھا ، کیونکہ پہلے امارت منعقد ہونی چاہئے وہی قصاص لے گی ،کیکن بہر حال حضرت معاویہ کا میں بلامت اس سے نہیں کہ انہوں نے بیمؤقف اپنے اجتہد دکی بنیاد پر قائم کیا تھا۔

# منافقین کی ریشه دوانیاں

ا کی طرف تو دونوں کے درمیان یہ اجتہادی اختلاف تھا، دوسری طرف منافقین کی ریشہ دوانیاں تھیں ۔ لینی دونوں طرف ایسے لوگ گئے ہوئے تھے جوا کی کو دوسرے کے خلاف بھڑکا تے اور مختلف قسم کی خبریں ایک دوسرے کو پہنچاتے ۔ حضرت علی ﷺ کو بیخبر کہنچاتے کہ دیکھو حضرت معاویہ ﷺ کے مقابل آگئے ہیں اور خلافت کا دعوکی کرنے والے ہیں اور حضرت معاویہ ﷺ کو پینچاتے کہ دیکھو قاتلین عثمان ﷺ حضرت علی ﷺ کے بالکل دست و بازو ہے ہوئے ہیں اور ان کے قریب ہیں ، لہذا ان کا ارادہ قاتلین عثمان ﷺ سے قصاص لینے کانہیں ہے۔

تواس قتم کی ریشہ دوانیوں کے سلسلہ میں دونوں فریقوں میں بُعد پیدا ہوتا گیااور بالاخر جنگ پر منتج ہوا۔ تواصل میں حضرات صحابہ کرام ﷺ کے پیشِ نظر دین کے کسی نہ کسی تھم کی تعمیل تھی اور منافقین کے ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں سے بعد بڑھتا چلا گیا ، یہاں تک کہ جنگِ صفین پر منتج ہوااور دونوں فریقوں کے درمیان بڑی افسوس ناک جنگ ہوئی۔

# حضور ﷺ کی پیشین گوئی اور حضر تعمار ﷺ کی شہادت

اس موقع پر جب جفرت عمار ﷺ شہید ہوئے تو حفرت علی ﷺ کے اشکر کے وگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے حق پر ہونے کی با مکل واضح اور قطعی دلیل سامنے آگئی، اس واسطے کہ حضور ﷺ کا بیار شاو حفرت کمار ﷺ کی بارے میں کہ '' تقتله الفئة الباغیة ''یہ معروف و مشہور تھا۔ حفرت معاویہ ﷺ بھی جانے تھے کہ حضور ﷺ نے حضرت عمار ﷺ کی شہوت ہوئی کہ حضور ﷺ نے حضرت عمار ﷺ کی شہوت ہوئی تو حضرت علی ﷺ کی اور حضرت معاویہ ﷺ کے شاف یہ ججت قاطعہ تو حضرت علی ﷺ کیا اور حضرت معاویہ ﷺ کے خلاف یہ ججت قاطعہ سمجھی گئی۔

## حضرت عمار ﷺ کی شہادت پرحضرت معاویہ ﷺ کاارشاد

روایات میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت معاویہ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ حضرت مماری است میں ہوگئی کہ حضرت مماری شہد ہوگئے ہیں حضورا کرم کی کا ارشاد ہے کہ ''تقتله الفئة الباغیة ''تو روایات ہیں آتا ہے کہ حضرت مماری میں میں نے جاناہ اللہ میں جاء وابه ''کہ کیا ہم نے حضرت مماری کو تل کے دیا ؟ قتل تو انہوں نے کیا ہے جوان کو لے کر آئے۔
کردیا ؟ قتل تو انہوں نے کیا ہے جوان کو لے کر آئے۔

### حضرت معاویہﷺ کےارشاد کی دوراز کارتاً ویل

اس کا مطلب بعض لوگوں نے بیسمجھا کہ انہوں نے بیکہا کہ گویا حضرت علی ہان کو اپنے سرتھ ہمارے مقابلہ پر نہ لاتے تو بیشہید نہ ہوتے ۔ بیان کو اپنے ساتھ لیکر آئے تو درحقیقت وہ ان کے قاتل ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ لیکر آئے نام ہوئی تو بیت کو ہیں بڑی دوراز کا رستھ ایک غلط مقصد کے لئے لے کر آئے ، تو اس کے متیجے میں ان کی شہادت واقع ہوئی تو بیت کو بری دوراز کا رستے ۔ اس ہے ۔ تو اِس کے نتیجہ میں بیکہا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت معاوید ہے گے پاس حضور بھی کا ارشاد صرت کی آگیا ہے ، اس کے باوجود انہوں نے ایسی دوراز کا رتا ویل کی ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اِس قول کا مقصد یہ نہیں تھ۔

### حضرت معاویه ﷺ کےارشاد کا مقصد

ان کے قول کا مقصد میرتھا کہ درحقیقت ان کوقل کرنے والے حضرت علی ﷺ، کے نشکر کے بعض افراد ہیں۔ ان کا دعویٰ میرتھا کہ ان کو ہمارے لشکر کے آ دمیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ حضرت علی ﷺ، کے نشکر کے بعض آ دمیوں نے قتل کیا تا کہ اس کو ہمارے خلاف حجت بنایا جا سکے۔ تواس واسطان کا کہنا میتھا کہ '' فسنة بساغیة ''در حقیقت وہ ہے کہ جس نے حضرت عثمان کے کوشہید کردیا اور اس کے بعض افراد حضرت علی ہے کے گروہ میں شامل ہوگئے ، انہوں نے حضرت عمار ہے کوشل کرایا اور قتل اس لئے کیا تا کہ ہمارے خلاف جمت بناسکیں ۔ تو ان کا دعوی میتھا کہ حضرت عمار کے گوٹل کرنے والا ہمارے لئکر کا کوئی آ دمی خما ۔ تو ان کی جو تا ویل ہے وہ اتنی بدیمی البطلان نہیں جب کہ تمجھا کشکر کا کوئی آ دمی خمار تھا ۔ تو ان کی جو تا ویل ہے وہ اتنی بدیمی البطلان نہیں جب کہ تمجھا جو تا ہے ، بلکہ ان کا مقصد میتھا کہ حضرت عمار کے اندرا تنا بھی بعید بھی نہ تھا۔

اُس وفت بھی بیصورت حال پیش آئی کہ حضرت عمی رہے کی شہادت کے موقع پر حضرت معاویہ ہے کا مؤقف بیتھا کہ ان کوفل کرنے والے وہ ہیں تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف کو کی نصر صریح نہیں ہے بلکہ بیاُن کے خلاف بنتی ہے جنہوں نے قتل کمیاہے۔

''ا**نسمیا قسلیه الذین جاء و ابه**'' تو بهرحال یهال پربھی بات ایسی ہے کہاس کو بالکلیہ سوفیصد رد کر نا مشکل ہے۔اس واسطےاجتہا د کی گنجائش دونو ن طرف موجو دھی۔

# پیشین گوئی کا دوسراجمله

اب جوا گلا جملہ ہے:

"يد عوهم الى الجنة ويدعونه الى النار".

کہ حضرت عمار ﷺ ان کو جنت کی دعوت دے رہیں ہیں اور وہ جنہم کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کی تو جیہ تین طریقہ سے کی گئی ہے :

## حضرت بثاه صاحب رحمهاللد کی توجیه

حضرت علا مدانورشاہ کشمیری رحمداللہ فرماتے ہیں کہ میراخیال بیہ کہ بیفقرہ "بسد عدوهم المسی
المعجنہ ویدعو نہ المی المنار" اس کاتعلق فیہ باغیہ سے نہیں ہے بلکہ اس کاتعلق ان مشرکین سے ہے جنہوں نے
ابتداء اسلام میں حضرت ممار رہ کو اذیت پہنچ کی تھی گویا حضور اکرم بھے نے حضرت ممار بھی کو اس حالت میں دکھ
کردو جملے ارشاد فرمائے ، ایک تو آئندہ سے متعلق کہ آئندہ ایسا ہوگا کہ ان کو "فقة باغیہ "قتل کرے گی اوردوسرا
فقرہ ان کی ماضی سے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی ماضی اس حالت میں گزری ہے کہ مشرکین ملہ نے ان کو صرف
ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اذبیتیں پہنچا کیں۔ بیان کو جنت کی دعوت دے رہے تھے اوردہ مشرکین ان کو جنم کی
دعوت دے رہے تھے اوردہ مشرکین کی ماضی کی زندگی سے ہے ، جوانہوں نے مشرکین کے ہاتھ سے اسلام میں

اذيتي الهائيل \_الل

## علامه كرماني رحمه اللدكي توجيه

بعض حفرات جیسے کہ علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے بیتو جیہ کی ہے کہ یہ "بدعو هم المی المجنة و بدعو نه المی النار" کا تعلق خوارج ہے ہے بینی حفرت علی ﷺ نے خوارج کو سمجھانے کے لئے ان کو بھیجا تھا اورخوارج کو سمجھانے کے نتیجہ میں وہ ان کو جنت کی دعوت دے رہے تھے اورخوارج ان کو جنم کی دعوت دے رہے تھے۔ ۲۲ لیا لیکن یہ تو جہاں لئے نہیں بنتی کہ خوارج تو صفین کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جنگ صفین کے نتیجہ میں جب تھی کی مسمد پیش آیا تو اس کے بعد خوارج نے تھی سے انکار کیا اور "ان السحد کے الاقلہ" کا نعرہ لگا دیا۔ وہاں سے خوارج کا فتند شروع ہوا۔ تو جس وقت جنگ صفین کا آغاز ہوا تھا جس میں حضرت عمار کے گہادت ہوئی اس وقت خوارج وجود میں بی نہیں آئے تھے، البند اخوارج کے یہاں مراد ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں۔ ۱۳۳

### تيسرى توجيه

تیسری توجیہ یہ ہے کہ درحقیقت بیفقرہ اس حدیث میں موجود ہی نہیں بلکہ حدیث '' سفتہ المفیقة المباغیة " پرختم ہوگئ ہے، چنا نچے بخاری کے متعدد ننوں میں یہ جملہ موجود نہیں اور کسی نہ کے سے خلطی ہوئی ہے اور اس نے کسی اور حدیث کا نکڑا لاکر یہاں غلطی ہے جوڑ دیا ، تو درحقیقت یہ جملہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ تین توجیہات عام طور سے شراح حدیث نے کی بیں۔ ۱۳۳ی

### ایک اورتوجیه

چوتھی بات میہ ہے کہ اگر بالفرض اس نسخہ کوتشلیم کرلیا جائے جس نسخہ میں میہ جملہ یہاں موجود ہے اور اس کوفئۃ باغیہ سے بھی متعلق قرار دیا جائے جیسا کہ ظاہر آنظر آبر ہا ہے تو صورت حال میہ ہے کہ جنت کنا میہ ہے تن سے اور تارکنا یہ ہے باطل سے ، کیونکہ تن کا اصل نقاضا میہ ہے کہ وہ جنت تک لے جانے والا ہواور باطل کا تقاضا میہ ہے کہ وہ نارتک لے جانے والا ،کیکن تن کا موجب جنت ہونا اور باطل کا موجب نار ہونا میاس وقت ہوتا

الل انظر : فيض الباري ج: ٢، ص: ٥٢.

٣٢ شرح الكوماني ج: ١٠ ص: ٢٠ ١.

٣٢١ ولكن لا يصبح هذا ، لان الخوارج انما خرجوا على على رضى الله تعالى عنه ، بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم بـ للكب ، لأن ابتـ فاء أمـرهم كان عقيب التحكيم بين على ومعاوية ، ولم يكن التحكيم الا بعد انتهاء القتال بصفين ، وكان قتل عمار قبل ذلك قطعاً، عمدة القارى ج: ٣٠ ص ٢٤٠٠.

ہےجبکہ کوئی مانع نہ ہو۔

یکی وجہ ہے کہ صدیمت میں آیا ہے کہ ''من قبال لاإلیہ الا الله دخل المجند "تو ''لاإله الاالله "کا تقاضا یہ ہے کہ جنت کا موجب ہولیکن اس کے جنت کے موجب ہونے کے لئے کیا شرط ہے؟ موافع مرتفع ہول اور موافع کیا ہیں کہ عصیتوں کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر معصیتوں کا ارتکاب بھی ہوا تو ''لاإلیہ الاالله "موجب جنت ہونے کے باوجود جنت تک نہیں لے جسکنا، جنت میں دخول اولی نہیں ہوسکنا۔ مثلاً فرویا کہ ''السسر الشسبی کے اوجود جنت تک نہیں لے جسکنا، جنت میں دخول اولی نہیں ہوسکنا۔ مثلاً فرویا کہ ''السسر الشسبی کے الاحسم الحق المناو "کر شوت لینے والد اور دینے والد دونوں نار میں ، تو اس کا تقاضا ہے کہ دونوں فوراً جہم میں جا نماز شام موافع پر موقوف ہے۔ اور مافع کیا ہے؟ کہ تو ہہ کرلی ، اور حق دونوں قوراً جہم میں جا نماز تھا نے مغفرت فرمادی ، ورنہ ہرگناہ موجب نار ہوتا ہے ، شرط یہ ہے کہ موافع نہوں تو ہر باطل موجب نار ہے۔

تو یہاں جو حضرات اجتہادی مخطی میں جٹلا سے ، تواس اجتہادی مخطی میں ببتلا ہونے کامعتی کیا ہے کہ ان کا مؤقف حق نہیں تھا ، باطل تھا ، تو باطل ہونے کی حیثیت سے نارتھا اگر چدا کی ، نع کی وجہ سے ان کے حق میں موجب نار نہ ہوا۔ اور وہ مانع کیا ہے؟ ان کا اجتہاد ، کہ انہوں نے اجتہاد کی اور بیم و قف اختیار کیا تھا اگر چہ باطل تھا اور باطل ہونے کی حیثیت سے موجب نارتھ الکین چونکہ انہوں ہے اجتہاد کی وجہ سے حاصل کیا ہوا تھا ، اس باطل تھا اور باطل ہونے کی حیثیت سے موجب نارتہ ہوا، کیاں جو تھی اپنے اس کے حق میں اب باکے ان کے حق میں موجب نار ہے لیکن جو تحق اپنے اجتہاد سے اس کو باطل ہی سمجھتا ہے اس کے حق میں اب بھی موجب نار ہے لیکن حضرت معاویہ بھی کے حق میں مانع چیش آگیا اور وہ ان کا اجتہاد ہے ، موجب نارتہ ہو گئی در اسکا ہونے کی وجہ اصلا ہونے کی وجہ اسلا ہونے کی ہونے ہونے کی وجہ اسلا ہونے کی وجہ اسلا ہونے کی ہونے کا بہتہاد کے حق میں وہ موقف نارہے ، تو مطلب سے ہے کہ وہ ان کو بدار ہے تھا کید ایسے موقف کی طرف جو محمار ہونے کی نارہوں کی حضرت میں وہ موقف کی طرف جو محمار ہونے کی نارہوں کی حضرت میں وہ موقف کی طرف جو محمار ہونے کی تارہوں کی حضرت میں تھو جہنمی ہوتے اور نار میں چلے جا ہو اس کی الناد" کا بیم معنی ہے۔

مظال نہیں تھو جہنمی ہوتے اور نار میں چلے جا جا ہے ۔ " معد عو ھے المی المناد" کا بیم معنی ہے۔

تقریب الی الفہم کے لئے تمثیل

اس کی مثال بوں مجھ لینا چاہیے کہ کتا کھانا ہوارے نز دیک حرام ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے میں کہ حرام نہیں ہے تو کتا کھانا مؤجب جنب ہے یا موجب جنبم ہے؟ موجب جنبم ہوگا کیونکہ حرام کیا ہے لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے اجتہاد کی وجہ ہے اس کو حلال کہا تم بھی اس اجتہاد کے قائل ہویا نہیں؟ کیونکہ مام ، لک رحمہ اللہ اجتہاد کی بناپر کتے کو حلال کہدرہے ہیں ،لہذا اگر چہ کتا کھ نانفس الاَ مرمیں حرام ہوا اور موجب نار ہوالیکن امام مالک رحمہ اللہ کے حق میں اس سے نہیں کہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ بات فرمائی ہے۔

لہٰذا میہ جملدا گرا بی جگہ پر ہوبھی اس کاتعلق'' فسٹہ بسسا غیہ '' سے ہوتب بھی اس سے میہ مطلب نکالن درست نہیں کہ العیاذ باللہ حضرت معاویہ اور ان کے رفقاء جہنمی تھے، بلکہ مطلب میہ سے کہ میمل فی نفسہ باطل ہو نے کی وجہ سے موجب نارتھا۔ تو جناب! میاس ساری بحث کا خلاصہ ہے۔ 150

سوال: حفزت معاویہ ﷺ کی تائید نہیں ہوتی ، کیونکہ صحابہ کے شان میں دعوت ال ان ارمنا سبنہیں ؟

جواب: مطلب بیہ کہ '' یدعو هم إلی النا ر''اس کا حاصل بیہ کہا ہے کمل کی طرف دعوت دے رہے تھے جونی نفسہ موجب نا رتھا ،اگر چہان کے اجتہاد کی وجہ سے نار نہ ہوتو جمعہ کا بیہ عنی اگر لیا جائے تو پھر حضرت علی ﷺ کا استدلال درست ہوگا اس میں وہ احتمال بھی ہے جوسوال میں ہے ای واسطے حضرت مع و یہ ﷺ نے اس کواختیا رکیا۔

يمى اجتهاد ہوتا ہے كدونوں ميں سےكوئى فريق بھى كسى فريق كوعقلى طور برنہيں كهد كتے ، زيادہ سے زيادہ يه كهد كتے تيں كه "مذهبنا صواب يحمل الخطاء مذهبهم خطأيحتمل الصواب".

"إلى "الروقال الحميدى. لعل هذه الزيادة لم تقع للبخارى، اؤ وقعت فحلفها عمداً ولم يذكر ها في الجمع ، قال وقد الحرجها الاستماعيلي والبرقائي في هذا الحديث ، والجواب الصحيح في هذا أنهم كانوا مجتهدين ظانين أنهم يدعونه الى الجنة، وان كان في نفس الامر خلاف ذلك ، فلا لوم عليهم في اتباع ظنونهم ، فان قلت : المجتهد اذا اصاب فله أجران ، واذا اخطأ فله اجر ، فكيف الأمر ههنا ؟ قلت : الذي قلنا جواب اقناعي فلا يليق أن يذكر في حق الصحابة خلاف ذلك ، لأن الله تعالى التي عليهم وشهد فهم بالفضل ، بقوله : كنتم خير امة الحرجت للناس ، آل عمران : ١٥ ا ، قال المفسرون : هم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، عمدة القارى ج: ٣٠ ، ص: ٢٥٩.

### البهم نكتنه

ایک اہم نکتہ جو سیحضے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات توضیح ہے کہ حضرت علی ﷺ، کی ابتدائی خلافت میں انہوں نے قصاص نہیں لیا جس کی وجہا سیحکام خلافت مقصود تھا اور مشحکم ہوجا تے تو پھر قصاص لیتے ،لیکن ہوا یہ کہ حضرت علی ﷺ کے آخر دور تک حضرت عثمان ﷺ، کا قصاص نہیں لیا گیا۔توسوال یہ ہے کہ پوراد ورخلافت اس طرح گزرگیا کہ اتی توت حصل نہیں ہوئی تھی کہ قاتلین عثمان ﷺ سے قصاص لیاجا سکے؟ اس بارے میں وو باتیں سیجھنے کی ہیں :

بعض حضرات نے تو میہ کہا ہے کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی ﷺ کا پوراز ، نہ فتنوں ہی کی نذر ہوگی۔ اب سپ دیکھئے!اس دور میں جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی ،اوپر سے خوارج کا فتنہ کھڑا ہوگیا تو گویاان کوآخر دم تک ان فتنوں سے نمٹنے کی مہلت ہی نہیں ملی اوراس کے علاوہ حضرت علی ﷺ،کا دورخلافت اتنالہا چوڑ ابھی نہیں تھا،اس لئے وہ اطمینان کے ساتھ اس مسئلہ برغور نہ کر سکے۔

بعض حفرات کی رائے میہ کہ قصاص تولینا برخل ہے لیکن قصاص کے سئے اس کی پچھشر تی شرا نظابھی ہیں ، اس لئے کم از کم دوعینی گواہ ہوں ، جواس بات کی گوائی دیں کہ فلال نے قبل کیا ہے۔ حضرت عثمان رہید کی شہادت ایک بلوے کے منتج میں واقع ہوئی تھی کہ ایک ہجوم گھس آیا اور آ کے حضرت کو شہید کر دیا۔ اب میہ ہے کہ کس شخص کی حرکت سے اور کس کے فعل سے حضرت عثمان رہیں کی شہادت واقع ہوئی اس بات کا نقین مشکل تھا ، ربانی با تیس بہت تی کہی گئی ہیں کہ تحمہ بن ابی بکر نے جائے واڑھی پکڑی اور وہ قاتل ہے ، کوئی کہت ہے کہ عمر و بن انجمق نے قبل کیا۔

مختلف روایات میں مختلف لوگوں کے نام مروی ہیں ، تو جب تک شہادت کمل نہ ہو کہ فلال شخص نے قل کیا ہے اس وقت تک ان سے قصاص نہیں لیا جا سکتا تھا ، تو ان کوشہا دت پوری میسر نہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ قصاص بیتے ، البتہ بیضر در ہے کہ اس پور ئے گروہ کا حضرت عثمان ﷺ پرحملہ آور ہون بیہ بغاوت ہی ہے اور بغ دت کی سزاان سب کو دینی چا ہیے ، لیکن بیدا تنا بڑا طاقتور گروہ تھا کہ اس طاقتور گروہ کے لئے مسلمانوں کا متحد ہونا ضروری تھا اور وہ اتحاد آخر دم تک حاصل نہ ہوسکا اس واسعے اس گروہ کا مقابلہ حضرت علی ﷺ نہ کر سکے۔

بهرحال په ایک خلاتو ہے اور اس خلا کی تو جیه آسان بھی نہیں ۔

ایک ہندوشاعر گذرا ہے، اس نے ایک جملے میں تین چارشعروں میں بوی حکیمانہ بات کہی ہے اور بیہ در حقیقت حضرت علی ﷺ کے ایک ارشاد کا ترجمہ ہے:

اے نائب رسول امیں دام ظلکم! عثان کے بھی عہد میں لبریز تھا بیٹم ایک روز مرتضی سے کسی نے عرض کی بوکر اور عمر کے زمنے میں چین تھا کیوں آپ بی کے عہد میں جھڑے یہ پڑگئے ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم کہنے گئے: میہ بات کوئی پوچھنے کی ہے ، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم حضرت علی پھیدہ کا میہ مقولہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اس قسم کے فتنے کے دور میں ایک ذمہ دار حکومت کن حالات سے دو چار ہموتی ہے ، اس کے سامنے کی مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کی بنا پر بعض اوقات ایک عام آ دمی ان کے انمال وافعال پر اعتراض کرتا ہے میکن اس یہ م آ دمی کو پیتے نہیں ہوتا کہ وہ کن مجبور یوں سے دو چار ہے ، اس واسطے بیسوالات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علی ﷺ سے یہ بات کم از کم نا قابل

# حضرت عثمان عظی کوشہبید کرنے کی وجہ

کے باو جودعدول یااعراض کیا ہو۔

حصرت عثمان ﷺ پریہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگوں کو مختلف جگہوں کا گور نرمقرر کر دیا ،اور ان کو گور نرمقرر کرنے کی وجہ سے لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کیا اور ایسے ایسے غلط سلط الزام لگائے۔

تصور ہے کہ وہ حضرت عثمان ﷺ کی شہادت میں حصد دار ہوں ،العیاذ بالله، یا قصاص سے جان ہو جھ کر قدرت

تو حضرت عثان ﷺ کا مؤقف یہ تھا کہ جب تک کوئی بات پوری طرح ٹابت نہ ہوتو ہیں کسی گورنر کو معز ول نہیں کرسکتا ، ہم خرکارانہوں نے چڑھائی کر دی کہ ہمارامطالبہ ہانا جائے جبیبا کہ آج کل ہوتا ہے کہ اگر ہمارا مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو چڑھائی کر دیں گے۔

اس چڑھا کی کواگر حضرت عثمان ﷺ چے جو فوج کے ذریعے روک سکتے تھے ،کیکن حضرت عثمان ﷺ نے فرہ یا کہ میں پہلا و شخص نہیں بننا چا ہتا ہوں جومسلمانوں کے اوپر تکوار چلائے ، وہ خاموش رہے ادرصبر کرتے رہے۔اس صبر کا انہوں نے ، جائز فائدہ اٹھا یا اور حضرت عثمان ﷺ کوشہید کردیا۔

### (١٣) باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعوادالمنبر والمسجد

منبرا ورمسجد كى لكر يول مين برهتى اوركار يكرول سے مدد لينے كابيان منبرا ورمسجد كى بيان منبرا ورمسجد كى بيان منبد العزيز ، عن أبى حازم ، عن سهل قال :

بعث رسول الله ه إلى امرأة أن (مرى غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن). [راجع: ٣٤٤]

٣٣٩ ـ حدثنا خلاد قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن جابر: (أن امرأة قالت: يا رسول الله ، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه ؟ فإن لى غلاماً نجارا. قال: إن شئت ، قعملت المنبر) [أنظر: ١٨ ٩ ٩ ٥ ، ٩ ٢٠٥٣]

حضورا قدس بھٹے نے ایک خورت کے پاس پیغا م بھیجا کہ اپنا جو بڑھئی غلام ہے اس سے کہو کہ میرے لئے کچھ ککڑیاں بنادے جس میں میں بیٹھوں گالیعنی منبر ، اوراگلی روایت میں بیآ رہاہے کہ خودعورت نے بیپیش کش کی تھی کہ میں آپ کے لئے منبر بنوادوں گی۔

#### دونوں روایتوں میں تطبیق

دونوں روایتوں بیں تطبیق کی صورت رہے کہ عورت نے پہلے خود پیش کش کی تھی اور جب ذرا کچھ تا خیر ہوئی تو حضورا قدس ﷺ نے خود کہلوایا کہ جا کراپنے غلام سے بنواد واور پھر طریقنہ بھی بتایا کہ وہ منبر بنانا ہے اور منبراس طرح کا بناؤ۔

### (۲۵) باب من بنی مسجدا

# جو خص مسجد بنائے اس کا بیان

• ٣٥٠ ـ حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب : أخبرني عمرو: أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيدالله الخولاني، أنه سمع عثمان ابن عفان الله يقول عند قول الناس فيه حين بني مسجد الرسول الله : إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي الله يقول: (من بني مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله. بني الله له مثله في الجنّة). ٢٢١

## تغمير مسجدكي فضيلت

حضرت عثمان بن عفان کی کومسجد نبوی کی تغییر کرتے وقت فرماتے ہو ئے سنا ہے کہ لوگ ان کے

٢٦ وفي صبحيح مسلم ، كتباب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فعنل يناه المساجد والحث عليها ، وقم: ٨٢٨ و كتاب النزهد والرقائق ، وقم: ٢٩٢ و وسنن ابن ماجه ، الزهد والرقائق ، وقم: ٢٩٢ و وسنن ابن ماجه ، كتباب المنساجد والمجماعات ، باب من بني لله مسجداً ، وقم: ٧٢٨ ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند عنمان بن عقان ، وقم: ٤٣٨ و وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب من بني لله مسجداً ، وقم: ٤٣٥ ا .

برے میں مختف بہ تیں کرتے تھے، حضرت عثان بن عفان کے دو مرتبہ مسجد کی توسیع فر، کی تھی تو جب مسجد نبوی کے اندر تغییر کررہے تھے تو بعض لوگ اعتر ض کرنے والے ہوتے ہیں ، کہنے لگے کہ حضور قدس کے کے زمانے کی مسجد میں تغیر کررہے ہیں ۔ تو س کے جواب میں حضرت عثان کے نے بیعد بیٹ سنا کی وانسک سے ماکشو تسم "ارے بھائی! تم نے بھی مجھ پراعتر اض کرنے میں صدیت تجاوز کیا اور میں نے رسول اللہ کے سے سنا کہ "من بنبی مسجدا" اور بکیر نے کہ کہ میر ے خیال میں ریمی کہاتھا" بیبتغی به وجه الله" اور مجد بنائے اور رض کے الی مقصود ہو "بنسی الله کے مطله فی المجنه" تو اللہ عظامی کے سے اس جیب گھر جنت میں بنائے گا۔

# اعتراض ہے کو کی ذات محفوظ نہیں رہی

اس میں بعض حضرات کا حضرت عثمان ﷺ پرجو عتراض تھاوہ بیتھا کہ آپ نبی اکرم ﷺ کے زیانے کی مسجد میں تبدیلی فرمار ہے میں اوربعض کا اعتراض بیتھا کہ حضورا قدس ﷺ کے زمانے میں مسجد کی عمارت پختہ بیں تھی اور آئے نے اس کو پختہ بنایا اوراس زیانے کے لحاظ ہے اس کوذرا آراستہ بھی کیا۔

حضرت عثمان ﷺ نے اس سے استدلال کیا کہ بی کریم ﷺ نے فرہ یا ہے کہ جوکو کی مسجد بنائے گا اللہ ﷺ اس کے سے جنت میں اس جیسا گھر بنائے گا''مشله'' فرہ یا ،معنی بیہوئے کہ جو کچی مسجد بنائی تو کیا گھر ملے گا ور کی مسجد بنائے گا تو پکا گھر ملے گا،لبذا جب''مشله'' فرہایا تو یہاں اچھی سے اچھی مسجد بنائی چاہئے ، تا کہ وہاں پر اچھے سے اچھا گھر ملے ۔ حضرت عثمان رہند نے یہ مسجد کا کام اپنے ذاتی خرچے سے کیا تھا، بیت المال سے کوئی رقم نہیں لی تھی ۔

### (٢٢) باب : يأخذ بنصول النبل إذامر في المسجد

### جب مسجد سے گذر ہے تا تیر کا کھل بکڑے رہے

 

### (٢٤) باب المرور في المسجد

# مسجد میں کس طرخ گذرنا چاہیئے

٣٥٢ سـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال:حدثنا عبدالواحدقال:حدثنا أبو بردة ابن عبدالله قال: (من مر في شئي ء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على بصالها ، لا يعقر بكفه مسلما). [انظر : 20-2] ١٢

### ترجمة الباب يثمقصود بخاريًّ

پہیے باب ''بساب : **یا خد بنصول النبل إذامر فی المسجد''** میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ مسئد بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد سے گز رے اور اس کے ہاتھ میں تیروغیرہ ہوں تو اس کی دھار پکڑ کرر کھے، ایسا نہ ہوکہ وہ کسی دوسرے کولگ جائے اور اس سے اس کو تکلیف پہنچ جائے ، اصل مقصود اس باب ہے یہی ہے۔

### روايت باب سيمقصود

پھردوسراباب قائم کیاد مہاب السم**رور فی المسبحد**" اس میں بھی وہی حدیث لے ہیں لیکن اس میں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ سجد کے اندر سے گزرنا درست ہے یانہیں؟ یعنی کوئی شخص مبجد میں بغرض عبادت نہیں جاتا بلکہ اس کوایک راستہ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور مقصد کہیں اور جانا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟

### مرورفي المسجد ميں اختلاف ائمه

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں کوئی تھم بیان نہیں کیا بلکہ مطلق چھوڑ دیا ، کیونکہ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے ۔بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس طرح گز رنے میں کوئی حرج نہیں ۔

### حنفنيه كالمسلك

حضرات حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ مسجد کوراستہ بنا نا مکروہ ہے لینی اگر ا کا دُ کا مرتبہ گزرگیہ تو اس کی گنجائش ہے کیکن اس خیال سے عام عادت بنا لے کہ راستہ قریب پڑے گا تو اس کوفقہاء حنفیہ نے مکروہ قرار دیا ہے۔

<sup>&</sup>lt;u> كال وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في النبل يدخل به المسجد ، رقم: + ٢٢٢، وسنن ابن ماجه، كتاب الأدب ، باب</u> من كان معه سهام فليأخذ بنصالها ، رقم: ٣٤٦٨.

### حنفيه كااستدلال

حفیہ نے اس مسئے میں ایک حدیث سے استدلال کیا ہے جوابن ماجہ میں آئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے مسجد کوطریق بنانے سے منع فر مایا ہے۔ ۱۲۸

اس کی سنداگر چیضعیف ہے لیکن متعدد آیات واحادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ مساجد عبادت کے لئے بن کی گئی ہیں ان کواگر کو کی شخص راستہ بنالے توبیدان کا غلط استنعال ہے ، اس لئے حنفیہ نے ان احادیث اور آیات کی روشنی میں باوجوداس حدیث کے ضعیف ہونے کے اس پڑمل کیا ہے۔ 144

## قائلین جواز کی دلیل

اورا، م بخاری رحمدالقدنے یہاں جوحدیث ذکر فرمائی ہال میں بیہ کد "مین میں فی شئ من مساجدنیا او اسواقی استبدل فلیا خطعلی نصالها" کہ جب کوئی شخص مجدکے اندر تیروں کے ساتھ گزرے تواس کی دھار پر ہاتھ رکھ لے تا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، تو یہاں چونکہ مرور کا ذکر ہے اس سے استدال کیا جا رہے جومرور کے قائل ہیں۔

جواب: اس کاجواب یہ ہے کہ یہاں حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ جو آدمی گزرر ہاہے وہ محض راستہ بنانے کے لئے گزرر ہاہے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے سی ہواور مسلم بھی ہے اور تیراس کے ہاتھ میں ہے، تو اس واسطے مرور یہاں محض راستہ بنانے کے معنی میں نہیں ہے، جس سے بیا سند مال کیا جائے کہ آنخضرت کے اس کوراستہ بنانے کی اجازت دی ہے۔

### (٢٩) باب أصحاب الحرب في المسجد

### حرب والوں کامسجد میں داخل ہونے کا بیان

٣٥٣ ـ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد،عن صالح

١٣٨ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال لاتنبغي في المسجد لايتخذ طريقاً ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا يستشير فينه نبل ولا يمر فيه بلحم نتى ولا يضوب فيه حد ولا يقتص فيه من آحد ولا يتخذ سوقا ، سنن ابن ماجه رقم: ٣٨٠، ج: ١ ، ص: ٢٣٧. دار الفكر ، بيروت ، والقردوس بما ثور الخطاب ، رقم : ١٤٢٣، ض: ٣٤، ص: ٢٣٥.

174 رواه من هـذا الوجـه بـاسـنـاد لايأس به كذا قال عبد العظيم المنذري الخ ، مصباح الزجاجة ج: ١ ، ص: ٩٥ ، دار العربية ، بيروت ، سنة النشر ، ٣٠٣ ، ه.

٣٥٥ ــ و زاد إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة قالت : (رأيت النبي الله و الحبشة يلعبون بحرابهم) [راجع: ٣٥٣]

### مسجد میں نیز ہ بازی کا ثبوت؟

بعض حضرات نے بیکہا کہ یہاں مجد سے مراد فناء مجد ہے، اور یہ بات امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اتال

لیکن حافظ ابن جمر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی تائید کی ہے کہ دوسری روایت میں صراحنا بیا آیا ہے کہ مسجد کے فتاء میں بلکہ عین مسجد میں بیہور ہا تھا اور چونکہ نیز ہ بازی اور تکوار بازی بیسب جہاد کی تیاری ہے، اس کے مسجد میں ہونے میں کوئی مضا کقہ نہیں ، البتۃ اس کومستقل مسجد کا مشغلہ نہیں بنانا چاہئے ، احیا تا ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا ایسا حیانا اگر ہوجائے تو امید ہے کہ انشاء اللہ قائل گرفت نہیں ہوگالیکن اس کو باقاعدہ کھیل کا میدان بنانا کہ

م ال وفي صبحيح مسلم ،كتباب صلاة العيلين ، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ايام العيد ، رقم: + ١٣٨٠ ، وسنن النسالي ، كتاب صلاة العيلين ، باب اللعب في المستجليوم العيل ونظر النساء الى ذلك ، رقم: △△۵ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حليث السيلة هالشة ، رقم: ٢٣٣٩ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ٢٨ . ٢٥ .

الله قلت ولبت عندي عن مالك رحمه الله تعالىٰ أنه كان خارج المسجد لاداخله ، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالىٰ أنه حمله على داخل متن المسجد ، فيض الباري ج: ٢ ، ص:٥٥ .

مستقلمسجد میں بیرکام ہو، بیدورست نہیں \_

حضرت عائشہ بہنی اللہ عنہا کو یہ کرتب دکھایا۔اس میں حضورا کرم کے کا اہل کے سرتھ حسنِ معاشرت ہے کہ ان کی دھے کہ حضرت عائشہ " کو یہ کرتب دکھایا اور اس سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ وی کہ منع نہیں ہے،"الا" یہ کہ فتنے کا اندیشہ ہو۔

# (44) باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

# مسجد کے منبر پرخرید وفر وخت کا ذکر جائز ہے

### مقصود بخارى رحمهالله

یہاں باب کا مقصد رہے کہ نیچ وشراء کا محض ذکر منبر پر کیا جا سکتا ہے، نہ کہ نیچ وشراء۔ میہ معروف حدیث ہے بخاری میں متعدد مقامات پر آئی ہے کہ حضرت عا کشدرضی اللّه عنہا قرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللّه عنہا آئی

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب العتق ، باب اتما الولاء لمن اعتق ، رقم: ٢ ٢٧١، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله بـاب مـاجـاء في اشتراط المولاء والمرجر عن ذلك ، رقم: ١٤ ١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب العتق ، باب في بيع المكاتب اذا فسخت الكتابة ، رقم: ٣٣٢٨، وموطأ مالك ، كتاب العتق والولاء ، باب مصير الولاء لمن اعتق رقم: ٢٧٥ . یہ کسی اور کی کنیزہ تھی اور حضرت عائشہ سے انہوں نے اپنی کتربت کے بارے میں سوال کیا کہ مجھے میرے مولی نے مکا تب بنایا ہے کہ میسے لے آؤ تو تمہیں آزاد کردیں گے۔

کوئی ایی صورت پیدا کردیں کہ بیرا بدل کتابت اوا بواور بیں "زاد ہوجاؤں ،تو حفزت عائشہ رضی التہ عنہا نے فرمایا" اِن شسنت اعطیت اہلک ویکون الولاء لی" کداگرتم چا بوتو بیں ایسا کرلوں کہ تمہ رے اہل کو بدل کتابت وے دول اور تہاری "ولاء" جھے لے اور ان کے اہل (مولی) نے کہا کہ "اِن ششت اعطیتها ما بقی" کہا گرتم چا بوتو ایس کروکہ جتنا بدل کتابت باقی ہو وہ حفزت بریرہ رضی التہ عنہا کو دیدواور حضرت بریرہ " ہمیں دیدیں اور حضرت بریرہ " کوہم آزاد کردیں گے" و قال سفیان موة: إن شخت اعتقتها ویکون الولاء لنا" دوسری مرتب سفیان نے کہا تھا کہ حضرت بریرہ شکے مولی نے بیکہا تھا کہ آگرتم چا بوتو ان کوخرید کر آزاد کرلو، لیکن "ولاء" ہمیں ہے۔

''ثمُ ''قام رسول الله ﷺ على السمنبسروقال سفيان مرة فصعد رسول الله ﷺ على المنبر فقال:مابأل أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله الخ ''.

لوگوں کوکیا ہوگیا ہے کہ وہ بیچ میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جس نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں جس نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو اس کے لئے نہیں" و إن اشتوط ماہ مرّة "اگر چہومرتبہ بھی گائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیچ شرط کے ساتھ فاسد نہیں ہوئی۔ اس مسئلے کی تفصیل "کتا ب المبیوع" کے اندر آئے گ۔ میں معلوم ہوا کہ منبر پر بیچ وشراء کا ذکر میان تو معلوم ہوا کہ منبر پر بیچ وشراء کا ذکر کرنا جا نزے، تیچ کے شرائط کا مسئلہ انشاء اللہ "کتا ب المبیوع" میں آئے گا۔

### (١٧) باب التقاضي والملازمة في المسجد

مسجد میں تقاضاا ورقرض دار کے بیجھے پڑنے کا بیان

مدننا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس، عمن النه عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته ، فنادى: (ياكعب)، قال: لبيك يا رسول الله. فقال: (ضع من دينك هذا) وأوما إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله، قال: (قم

#### فاقضه). [أنظر: ۲۲۱۰،۱۲۵۱،۲۲۲ ۲۲۲۰۱۱ ۲۲۱ و ۲۲۱۰،۲۲۱] ۱۳۳۳

### مقصود بخارى رحمهالله

ائں"باب التقاضي والسملازمة في المسجد" ميں امام بخابری رحمه القدوہ سب امور بيان كررہے ہيں جومبحد ميں جائز ہيں توان ميں سے ايك كام يہ ہے كہ مقروض سے تقاضا كرنا كهتم مير اقرض اداكرويا اس كے چيچے لگ جانا ،اس كے ساتھ چيٹ جانا كهتم مير اقرضه اداكرو۔

يبال برامام بخارى رحمد الله في جوحد يث روايت كى باس سے متجد كے اندراس عمل كا بھى جواز معلوم ہوتا ہے، روايت بن عسد اللہ بن كغب أنّه تقاضى ابن أبي حدّرَد ديناً كانَ له في المسجد ".

سیصدیث امام بخاری رحمداللد نے بہت ی جگدروایت کی ہے اورآ گے بھی کی جگدآ نے گر کد حضرت کعب بھی نے ابن ابی صدرو سے مسجد کے اندرا نے دین کا تف ابن ابی صدرو پر کوئی قرضہ تھا تو حضرت کعب بھی نے ابن ابی صدرو سے مسجد کے اندرا نے دین کا تف ارتفعت اصوا تھما "اس تق ضا میں دونوں کی آوازیں پھی بلند ہو ئیں انہوں نے دینے سے بھی عذر کیا ہوگا اورا نہوں نے کہا ہوگا کہ تمہیں دینا چا ہے اورای بیل تکرار ہوگی اورآ وازبلند ہوگی "حصی مسمعهما رسول اللہ بھی و هو فی بیته " یہاں تک کہ آپ بھی نے ان کی آ وازئی جب کہ آپ بھا ہے گر میں تھے "فعنو ج المیهما" 'تو آپ بھی ان کے پاس تشریف لائے "حصی محشف سبخف حجوته " یہاں تک گہ آپ بھی نے ان کی آ وازئی جب کہ آپ بھی ان کہ سول اللہ قال المیک یہا کہ آپ بھی نے اپ تھی اورو ہیں ہے آ وازدی "باک عب اقال لمبیک یہا رسول اللہ قال "ضعی مین دینے کہ ہدا" و أو ما المیہ ای المسطر "شیادت کی انگی کے نصف پراگوشا رکھ کراشارہ فرمایا کہ آ دھا قرضہ چھوڑ دوتو فوراً عرض کیا کہ "لے ہے جس وقت فرمایا کہ آ دھا قرضہ چھوڑ دوتو فوراً عرض کیا کہ "لے ہے لہ فعلت یہا وسول اللہ ای ارسول اللہ ای ارسول اللہ ای ارسول اللہ ای المور ایس نے آ دھا قرضہ چھوڑ دوتو فوراً عرض کیا کہ "لے ہے این ابی صدرد سے فرہ یا کہ کے ارسول اللہ! بیس نے آ دھا قرضہ چھوڑ دوتو فوراً عرض کیا کہ "لے ہے این ابی صدرد سے فرہ یا کہ کہ یا رسول اللہ! بیس نے آ دھا قرضہ چھوڑ دیا "فال قسم فاقضہ " آپ نے این ابی صدرد سے فرہ یا کہ کہ یا رسول اللہ! بیس نے آ دھا قرضہ چھوڑ دیا "فال قسم فاقضہ " آپ نے این ابی صدرد سے فرہ یا کہ کہ یا رسول اللہ! بیس نے آ دھا قرضہ چھوڑ دیا "فیال قسم فاقضہ " آپ نے این ابی صدرد سے فرہ یا کہ کہ یا رسول اللہ بیش خور شداد کر دو۔

سس وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب استحباب الوضع من اللين ، رقم: ٢٩ ١ ، وسنن النسائي ، كتاب آداب القضاة ، باب حكم الحاكم في داره ، رقم: ٣١ ٥٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأقضية ، باب في الصلح، رقم: ٢١ ١ ٣ ، وسنن ابن ماجع ، كتاب الاحكام ، باب الحبس في الذين والملازمة ، رقم: ٣٢ ٢ ، ومسند أحمد ، مسئد المكيين ، باب حديث كعب بن مالك الانصارى ، رقم: ٣٠ ٢ ٥ ١ ، ٥ ٢ ٢ ١ ، من مسند القبائل ، باب حديث كعب بن مالك ، رقم: ٣٠ ٢ ٥ ١ ، ٣٠ ١ من مسند القبائل ، باب حديث كعب بن مالك ، رقم: ٣٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب اليوع ، باب في انظار المعسر ، رقم: ٣٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ .

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کااس حدیث کولانے کا مقصدیہ ہے کہ حضور نبی کریم بھٹانے حضرت کعب میں استے بیتو فر مایا کہ آدھا قرضہ معاف کردواور چھوڑ دولیکن دونوں کواس بات پر تنبیہ نہیں فر مائی کہ مسجد میں بید معاملہ کیوں کررہے ہو، تو معلوم ہوا کہ مسجد میں اگر کوئی دائن اپنے مدیون سے قرض کا مطالبہ کر ہے تو اس میں کوئی مضا کھنہیں۔

### مسّله "ضع وتعجّل"

اس صدیث کے اندرا یک ادرمسئلہ زیر بحث آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی قرض کا پجھ حصہ چھوڑ کر بقیہ دین کومنجل کردے تو آیا ایبا کرنا جائز ہے یانہیں ،اس کو''**ضع و تعجّل''کہ**اجا تا ہے۔

بیستلماصل میں بیوع سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر کوئی وائن بیہ کیے کہ میرے دین کی اجل تو مثلاً ایک مہینہ کے بعد ہے اور ایک مہینہ کے بعد اس کی اوائیگی کی تاریخ آنے والی ہے، وائن مدیون سے بیکہتا ہے کہ میں تہمیارے قرضہ کی کچھر قم معاف کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں پیسے تم آج ہی دے دو، اس کو فقہاء ''صبع و تعدید اس کہتے ہیں لیعنی مدیون وائن سے بیکہ رہا ہے کہ ''حسع ''تم اپنے دین میں کمی کرو ''و تعجل '' کہتے ہیں لیعنی مدیون وائن سے بیکہ رہا ہے کہ ''حسع ''تم اپنے دین میں کمی کرو ''و تعجل '' اور پیدا بھی لے لومثلاً ایک ہزار رو پیدقرضہ ہے اور ایک مہینہ کے بعد اوائیگ کرنی ہے اب مدیون بیکہتا ہے کہ تم بجائے ایک ہزار کے مجھ سے آٹھ صور و پیدا بھی لے لو۔

### فقهائے كرام كااختلاف

" منع و معتبل" کا بیمعاملہ جائز ہے یائہیں ،اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، بعض حنابلہ اِس کے قائل ہیں ،لیکن جمہور فقہاء کہتے ہیں کہ میڈل ناجا ئز ہے اور یہی مسلک حنفیہ کا ہے اور اکثر شا فعیہ اور ، لکیہ بھی اس کے قائل ہیں ۔ ہمیں

### بعض فقهاء كااستدلال

جو حضرات اس کے جواز کے قائل ہیں ، وہ اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ جس وفت آنخضرت اللہ نے بنونفیر کو مدینہ سے جلاد طن کیااور یہ تھم دیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں۔

٣٣ كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والمحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والتورى وهيشم وابن علية واستحاق وأبوحنيفة الخ ، المغنى لابن قدامة ، ج: ٣ ، ص : ٥٢ ، دار النشر ، دارالفكر ، مدينة النشر ، بيروت ، منة النشر : ١٣٠٥ ه.

سنن بینی میں روایت ہے کہ جس وقت ان کو جانے کا تھم طاتو حضور اقد سے بعض صحابہ کرام اسٹ غرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ !" إن لهم علینا دیون لم تحل "کہ جارے او پران کے پچھ قرضے ہیں جن کی مید وابھی تک پوری نہیں ہوئی، جب یہ چلے جا ئیں گے تو ہم کیے ان کو قرضے اوا کرینگے؟ تو آنخضرت جن کی مید وابھی تک پوری نہیں ہوئی، جب یہ چلے جا ئیں گے تو ہم کیے ان کو قرضے اوا کرینگے؟ تو آنچضرت کے نہود بن نظیم سے خطاب کر کے فرمایا "ضعوا وقع جلوا" یعنی کم کردواور جلدی لے لو تو آپ نے یہود یوں سے باقاعدہ یہ بات فرمائی تھی۔ سے ا

اس سے استدلال کرکے کہتے ہیں کہ قرضے کو کم کرنے کے مقابلے میں مغبل کر دینا یا معبّل کرنے کے مقابلے میں کم کردینا جائز ہے۔

## دوسری دلیل

حدیث باب سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں آنخضرت ﷺ نے حضرت کعبﷺ سے فر ہایا کہ آ دھادین ساقط کروواورابن صدر دیے فر ہایا کہتم ابھی ادا کر دو، توو بی ہوا کہ کی کر کے آدا کیگی فوراً کر دی۔

### جمهورفقهاء كااستدلال

جمہورفقہاء جونا جائز کہتے ہیں ، وہ یفر ہتے ہیں کہ "ضعواو تعجلوا" کا جومعاملہ ہے ہدرحقیقت

اس لئے ہے کہ دین کا پچھ حصہ تجیل کے عوض میں سرقط کیا جارہا ہے اور بدائیا ہی ہے جیسا کہ دینے میں دین کے

اندراضا فہ کر دیا جائے یا جیسے زمانۂ جاہیت کے ربوا کا طریقہ تھا کہ جب دین کی مدت آ جاتی تو دائن کہنا تھا کہ

"امان تقصیبی واما ان تو ہی" یا تو تم ابھی پیسے اوا کرو، ورنداس کے اوپراضا فہ کر دو، تو دہ مدیون کو مہلت

دینے کے عوض میں پیسے وصول کرتا تھا اس کور بوا قرار دیا گیا، تو یہاں اجل کو ساقط کرنے کے عوض دین ساقط کیا جا

رہا ہے تو یہ بھی ربوا کا ایک شعبہ ہے کیونکہ جودین ساقط ہوا وہ اجل کے مقابلے میں ہوا، اس واسطے بدنا جائز ہے

اورا یک حدیث بھی اس بارے میں بہتی میں وارد ہے جس میں اس عمل کو نا جائز قرار دیا گیا ہے اور اس کور بوا کے

معنی قرار دیا گیا ہے۔ ۲ سال

<sup>276 ...</sup> عن ابن عباس قال لما أمر النبي صلى الله عليه وصلم باخراج بني النصير من المدينة جاله ناس منهم فقالوا يا رسول الله انك أمرت باخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعو اوتعجلوا ، سنن البيهقي الكبرى ع: ٢٠ ص : ٢٨ ، كتباب البيوع ، بياب من غيجل له ادني من حقه قبل محله فقيله ووضع عنه طيبة له أنفسها رقم: ٣٠ ٩ ، ١ ، دارالنشو ، مكتبة دارالباز ، مكة المكرمة، سنة النشر ٣١ ، ١ هـ.

٢٨] سنن البيهقي الكبرى ، رقم: ٢٢ ٩٠ ا ، ٩٢٣ • ١ ، ج: ٧ ، ص: ٢٨ .

اگرچہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں" **صدی او تحد بلوا**" والی حدیث بھی اور بیہ حدیث بھی جس سے جمہور نے عدم جواز پراستدلال کیا ہے بیر بھی ضعیف ہے ،لیکن جمہور علاء کا کہنا ہیہ ہے کہ ربوا کے جوقو اعد ہیں اس کی روسے بیرمعاملہ جا ترنہیں۔

# بعض فقهاء کی دلیل کا جواب

اب جہاں تک ربوا بنونضیر کا واقعہ ہے تو اس کی سند کمزور ہے اور بیمنی نے خود اس پر کلام کیا ہے کہ بیہ حدیث ضعیف ہےاورا گرکسی صحیح طریقہ سے ثابت ہو بھی جائے ،تو اس کی متعد د تو جیہات ہوسکتی ہیں :

پہلی بات بیہ کہ بیدوا قعہ بونفیر کی جلا وطنی کے وقت کا ہے اور وہ من دوہ جری میں جلا وطن کئے گئے ہیں جبکہ ربوا کی حرمت بعد میں آئی ہے کیونکہ ربوا کی حرمت میں کم سے کم جوقول آیا ہے وہ غزوہ احد کے بعد ہے ورنہ بعض حضرات کا کہنا ہیہ کہ یہ ججۃ الوداع کے قریب قریب حرام ہوا ہے، اس واسطے ججۃ الوداع کے موقع پر آپ بھے نفر مایا کہ ''اول ربوا اضعه ربوا العباس بن عبدالمطلب'اس لئے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ ربواحرام نہیں ہوا تھا، تو اس واقعہ سے جور بوا کی حرمت سے پہلے کا ہے کسی ربوی معاملہ کی حرمت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

# جمهور کی دوسری دلیل

علامہ واقدی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے اس سے دوسرا جواب نکاتا ہے علامہ واقدی رحمہ اللہ کا" کے اس سے دوسرا جواب نکاتا ہے علامہ واقدی رحمہ اللہ کا" کے اس سے استعاب المعفاذی" میں بیروایت ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے جوفر مایا تھا کہ "ضغوا و تعجلوا" معنی بین شخصہ کہ دین کی اصل مقدار میں کی کر دواور جدی لے لو، بلکہ اس کا مطلب بیتھا کہ تم اس کا سود پر دیئے ہوئے تھے تو "حضعوا" کا مطلب بیتھا کہ تم اس کا سود ساقط کر دواور اصل رقم ایکی لے لوتو "حضعوا" سے مراداصل قرضے کی مقدار کوساقط کرنا تھا ، اور واقد ی نے اس پر ایک سے مراداصل قرضے کی مقدار کوساقط کردواور اصل رقم ہے انہوں نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا اور اس کا سود بہت بڑھ گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ سود بہت بڑھ گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ سود بہت بڑھ گیا

۔ ظاہر ہے کداس میں کی کوبھی اشکال نہیں ۔مسکدتو یہ ہے کہ قریضے کی اصل رقم میں کمی کی جائے ،لہٰذااس واقعہ ہے استدلال اس وجہ ہے ورست نہیں ۔

<sup>27</sup> فكان لابي واقع مسلام بن أبي الحقيق على اسيد ابن حضير عشرون ومائة دينار الى سنة ، فصالحه على أحدّ راس ماله لمانين دينارا، وأبطل مافضل ، كتاب المغازي للواقدي ج: ١، ص:٣٤٣، بيروت ، ٩ • ١ ٢ ه.

# بعض فقهاء کی دوسری دلیل کا جواب

جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے جس میں حضرت کعب ﷺ سے آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہتم آ دھا دین ساقط کر دواور ابن الی حدر دیے فرمایا تھا کہتم ابھی ادا کرو، اس سے استدلال دووجہ سے نہیں ہوسکتا:

میم وجہ توبیہ کہ بیسارااختلاف جوہور ہاہے بیاس دین کے بارے میں ہے جومؤ جل ہواوراس کی اجل ابھی ندآئی ہو،تو اس وقت بیاختلاف ہےادراس میں اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ ''ضع و تعجل''جائز نہیں،لیکن اگر دین شروع ہی ہے مؤجل نہیں تھایاء کو جل تھالیکن اجل آگی اور دین حال بن گیا تو اس وقت میں اگر ''ضع و تعجل'کا معاملہ ہوتو جائز ہے۔

اس لئے کہ جب دین حال ہو گیا تو اب جو اسقاط ہور ہاہے وہ کسی اجل کے مقابلے میں نہیں ہور ہا، کیو نکد اجل تو ختم ہو گئی ،اس واسطے اگر کسی کا دین واجب ہو گیا اور اس کی اجل آگئی اور مدیون کہت ہے کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں ،الہٰ دایا تو انتظار کروجب تک کہ میرے پاس پیسے آئیں اور چا ہوتو ابھی لے لو، مگر باقی دین ساقط کردو، تو اگر دائن میہ کیے کہ نہیں ابھی دیدواور باقی ساقط کردیتا ہوں تو اس میں کچھے مضہ کقہ نہیں ، میہ سرئ

یہاں حضرت کعبﷺ کا دین حال ہو چکا تھا، بھی وجہ ہے کہ وہ ابن حدر دیے تقاضا کر رہے تھے،اگر حال نہ ہوتا تو تقاض کیے کرتے ،الہٰ ذایہ ''مسانسعن فیسہ ''اور مختلف فیہ مسئلہ میں داخل ہی نہیں،اس واسطے حضرت کعبﷺ ہے آپ نے فرمایا تھا کہ آ دھا ساقط کر دو،اور آ دھا وصول کرو۔

دوسرگاوجہ یہ ہے کہ "ضع و تعجل" کا معاملہ اس وقت نا جائز ہوتا ہے جبکہ یہ شروط فی انعقد ہو یعنی اجل بھی آئی نہیں اور یہ یون کہتا ہے کہتم اتنا دین ساقط کر دوتو میں ابھی ادا کرتا ہوں تو ساقط کرنا اجل کے ساتھ مشروط ہوا اور یہ نا جائز ہے لیکن اگر وائن اپنے طور پر ساقط کروے اور یہ یون اپنے طور پر ادا کروے تو معاملہ چونکہ مشروط نہیں ہوا اس واسطے نا جائز نہیں ہوا اور یہاں جس وقت حضورا کرم بھی نے حضرت کعب بھی سے فر مایا تھا کہ آ دھا دین ساقط کردواس وقت یہ نہیں فر مایا تھا کہ اس کے مقابلے میں تمہیں دین ابھی مل جائے گا بلکہ مطلق فر مایا تھا کہ آب ابن ابی صدرد سے فر مایا کہتم ادا کردو، تو دونوں معاسلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہ ہوئے ، لہذا یہ "خضع و تعجل"کی صورت میں داخل ہی نہیں ۔ ۱۳۸ ا

7/ ومن آجاز من السلف اذا قال عجل لى واضع عنك فجائز أن يكون أجازوه اذا لم يجعله شرطا فيه وذلك بأن. يضع عنه بغير شرط ، أحكام القرآن للجصاص ، ج: ٢، ص: ٨٤ ا ، داراحياء التراث العربي ، بيروت.

### خلاصة كلام

تو خلاصہ بیڈنکلا کہ ''ضع و تسعی اسلام'' کی جوممانعت ہےوہ دیون مؤجلہ میں ہے جبکہ ان کی اجل ابھی نہ آئی ہواوران کی تعجیل اسقاط کے ساتھ مشروط ہو، یا اسقاط تعجیل کے ساتھ مشروط ہو، کیکن جہاں ایسانہ ہومثلاً دین مؤجل ہی نہیں بلکہ حال ہے مگر اسقاط کو تعجیل کیلئے شرط قر ارنہیں دیا گیا تو پھر معاملہ جائز ہوگا۔

## قرض''مؤجل با لتأجيل''نہيں ہوتا

ایک بات سمجھ لیمنا چاہئے ، دہ یہ ہے کہ قرض کا جوعقد ہوتا ہے وہ حنفیہ اور جمہور کے نز دیک مؤجل ہوتا ہی نہیں قرض ہمیشہ مجل اور حال ہوتا ہے اور جو دیون ہیں مثلاً آپ نے کسی کوکوئی کتاب بچی اوراس کی قیمت اس کے ذمہ واجب ہوگی اور دین ہوگی بید ین تومؤجل ہوجا تاہے کہ مثلاً وہ عقد نجے ہیں شرط لگائے کہ میں پیسے دومہینے بعد اداکر ونگا، تو اب دومہینے سے پہلے آپ مطاب نہیں کر سکتے کیونکہ بید ین مؤجل ہوگی لیکن کوئی تحف کے کہ جھے ایک ہزار روپے قرضہ دیدوتو یہ بھی مؤجل نہیں ہوتا۔

یہاں تک کہ اگر عقد قرض میں اجل کوشرط لگالیا گیا ہوتو وہ شرط بھی باطل ہوتی ہے مثلاً مقروض نے کہا کہ میں دو مہینے بعد قرض ادا کرونگا، قرض دینے والا بھی اس پر داختی ہوگیا کہ ٹھیک ہے دو مہینے بعد دیدینا، تو اس کہ میں دو مہینے ہو خرض ہوا بلکہ صرف مرق ق قرض دینے والے کو چاہئے کہ دہ دو مہینے سے پہلے مطالبہ نہ کر سے باور قاضی کے باس جا کر کہہ سکتا ہے کہ اس کے ذمہ میر اقرضہ واجب ہے، آج ہی دلوائیں، یہاں تک کہ اگر آج قرضہ دو مہینے کیلئے دیا اورکل کو واپس لے لے تو مقروض کو بیحق طاصل ہے۔

تو قرض حفیداورجمهور کزر کیک بھی "مؤجل بالتأجیل" نہیں ہوتا، کیونکدوہ" عقود حالة" میں سے ہے، بہذااس میں "ضعع و معجل" جائز ہوگا کیونکہ" ضعع و معجل" کی ممانعت دیونِ مؤجلہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

### ہنڑی"Bill Of Exchange" کی حقیقت

ہمارے زمانے میں ایک معامد ہوتا ہے وہ دیکھنے میں اس کے قریب نظر آتا ہے جس کواُر دومیں ہنڈی اور بندلگانا کہتے ہیں یا آج کل کی اصطلاح میں بل آف ایک پینے کہتے ہیں "Bill Of Exchange" اور آج کل بینکاری کے نظام میں اس کا بڑارواج ہے ،اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تاجر کسی کوسامان بیچیا ہے اور سامان کو

یجے وقت پربات طے ہوئی کہ خریداراس کی قیمت تین مہینے کے بعداداکرے گاتو گویا وہ بھے مؤجل ہوتی ہے اور اس کی بنا پر دین مؤجل ہوجا تاہے تو خریدارای بات کو ثابت کرنے کیئے ایک پر چہلکھ دیتا ہے کہ میں نے اس کا فلال مال خریدا ہے اوراس کی اتنی قیمت میرے ذمہ داجب ہوگئی اور میں تین مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو یہ پیسہ اداکروں گا۔

سیجو پر چداس نے لکھ کردیا ہے کہ اس ما مان کی قیت کے طور پر تین ماہ بعد میں استے پیسے اوا کروں گا سے

پر چہ ہنڈ کی کہلاتا ہے اور انگریز کی میں ای کوبل آف ایکھینج بھی کہتے ہیں اور آج کل بیا صطلاح زیادہ مشہور ہے۔

اب تا جر کے پاس وہ پر چہ آگی جس کے ذریعے وہ تین مہینے کے بعد خریدار سے پیپوں کا مطالبہ کرسکتا

ہے، لیکن اب تا جر سے پات ہے کہ میں تین مہینے تک انظار نہ کروں بلکہ جھے ابھی پسے س جا کمیں تو اس لئے وہ کی

بینک یا ساہوکار کے پاس جا تا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس سے ہنڈ کی ہے تین مہینے کے بعد سے پختہ ہوگی اور اس کی

اوا تیگی ہونی ہے، یہ بنڈ کی ایک ہزار روپے کی ہے تو تم ایسا کرو کہ سے ہنڈ کی مجھے سے لو، میں اس کے اوپر تمہارا نا مالکھ

دیتا ہوں لیمن وہ دین تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، تم جا کر وصول کر لیمنا اور جھے اس وقت تم بجائے ایک ہزار روپ

کنوسوائی روپے دیدو، تو بینک اس ہنڈ کی کے پیھیے دستخط کر دیتا ہے اور نوسوائی روپے اس کوابھی دیتا ہے اور جب

تین مہینے پورے ہوجا کیں گے تو پورے ایک ہزار اس خریدار سے وصول کر لیگا اس کو ہنڈ کی یابھ لگا تا کہتے ہیں۔

دیموائی رہ ہوجا کی کے معاشی کاروبار میں پھیلا ہوا ہے خاص طور سر امیورٹ (Import) اور الس معاملہ آج کل کے معاشی کاروبار میں پھیلا ہوا ہے خاص طور سر امیورٹ (Import) اور السے معاملہ آج کل کے معاشی کاروبار میں پھیلا ہوا ہو خاص طور سر امیورٹ (Import) اور السے معاملہ آج کل کے معاشی کاروبار میں پھیلا ہوا ہو خاص طور سر امیورٹ (Import) اور السے معاملہ آج کل کے معاشی کاروبار میں پھیلا ہوا ہے خاص طور سر امیورٹ (Import) اور

یہ معاملہ آج کل کے معاشی کاروبار بیں پھیلا ہوا ہے خاص طور پر امپورٹ (Import) اور ایکسپیورٹ (Export) کے کاروبار میں لیعنی درآ مد اور برآ مد میں مثلاً ایک شخص نے دوسرے ملک میں سامان برآ مدکیا اب وہاں سے پیسے آنے میں تین مہینے لگیں گے تو یہ سوچنا ہے کہ میں تین مہینے تک بیٹھ کرا نظار کرتا رہوں اس کے بجائے مجھے پیسے تھوڑ نے میں ایکن ابھی مل جا کمیں تا کہ میں اور سودا کر کے اتنی دیر میں اور سامان بھیج دوں گا اور نفع کمالوں گا۔

یہ اپنا بل ایمیجنج بینک کے پاس جا کراس پر بھ لگوالیتا ہے اور بینک وہاں سے پورے پیسے وصول کر بیتا ہے تو وہ بینک کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بیس روپ اس کول جاتے ہیں اور اس برآ مدکر نے والے کو یہ فائدہ ہوا کہ پیسے نقدمل گئے اس کو' ہنڈی یا بھ لگانا''یا''بل آ ف ایکیجنج کوڈ سکاؤنٹ کرنا'' کہتے ہیں۔

### بنه کامعاملہ درحقیقت ربواہے

یہ معاملہ اصلاً اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ر بوی معاملہ ہے اور دوطریقے سے اس کوتجیر کرسکتے ہیں: ایک طریقہ تعبیر کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہنڈی ہے بیال دین سے عبارت ہے جو تا جرکیلئے خریدار کے ذمہ واجب ہے کیونکہ بیاس دین کی رسید ہے تو اگریہ بینک کوئے کے طور پر دے رہا ہے تو یہ ''میسع المدیسن مسن **عمیر من علیہ المدین" ہو**گیا لینی دین کی بھے ایک ایسے خص ہے ہوگئ جس پر دین واجب نہیں تھا بلکہ مدیون کے علاوہ تیسر افخص ہے۔

اول تو "بیع الدین من غیر علیه المدین" و سے بھی حقیہ کے زدیک جائز نہیں، چاہے برابر سرابر بی کیول نہ ہواورا گر برابر نہ ہومثلاً دین ایک ہزار روپے کا ہواوراس کونوسوائٹی روپے میں بیچ ہے تو یہ ایسا بی ہے جیسا کہ ایک ہزار روپے نوسواسی روپے کے بدلے بیچے اور بیسود ہے اور ناج کڑے۔ ۱۳۹

' دوسری تعییراس کی سے ہوسکتی ہے کہ بینک نے جونوسوا شی روپے دیے ہیں وہ اس کو بطور قرضہ کے دیا ہو اور بینک نے اپنے ایک ہزار روپ کے قرضے کا حوالہ کر دیا تو اس صورت میں قرضہ نوسواسی روپ دیے لیکن تین مہینے بعد پورے ایک ہزار روپ وصول کر رہا ہے ، لہٰذا سے قرض مشروط فی الزیادۃ ہونے کی وجہ ہے ربوا میں آگیا۔ تو دونوں صورتیں ربوا میں داخل ہیں چاہے اس کوئیج کہو، چاہے اس کوقرض اور اس کا حوالہ کہو۔

## ہنڈی کے جواز پربعض ہم عصروں کا استدلال

بعض معاصر لوگوں نے اس کے جواز پر "صبحو او تحصیلوا" سے استدلال کیا ہے کیونکہ بونفیر کی جلوطنی کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے "ضبعو او تعجلوا" ارشاد فرمایا تھاادراس کی وجہ سے بعض فقہاء حنابلہ جواز کے قائل ہوتے ہیں تواس میں اتنا تھڈ و کیوں کیا جائے۔ اور یہ بل آف ایک چینے بھی "ضبع و تعصیل "ہے کہ اس میں بینک نے نوسواتی روپے جلدی دید ہے اور اس کے بدلے قرض کا پجھ حساسا قط کردیا۔

# ہنڈی کو"ضع و تعجل"پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے

لیکن بیاستدلال اس لئے غلط ہے کہ اول تو "ضع و تعجل" کا معاملہ تو ویسے ہی ناجائز ہے جیسا کہ میں نے ابھی تفصیل ذکری لیکن اگر بعض حتابلہ کا موقف بھی اختیار کرلیا جائے جو جائز کہتے ہیں تو بھی یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ "ضع و تسعیحل" کا معاملہ براہ راست دائن اور مدیون میں ہور ہاہے، مدیون کہ رہاہے "ضع بادائن تعجل مدی" کوئی تیسر افریق بھی میں داخل نہیں اور یہ ل ایک تیسر افریق بھی میں داخل ہوگیا لین بینک اور اس سے کہا گیا کہ تم ہم سے یہ ہنڈی لے اواور اس کے بدلے رو بے ہمیں دید د تو یہ "خسسے و

٣٩ ... عن ابن المسيب وابن عمر قالا من كان له حق على رجل الى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا قال معبمو ولا اعلم أحمدا قبلنا الا وهو يكرهه ، مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل ، وقم : ١٣٣٥٣ ، ج: ٨، ص: ١٤، دار النشر المكتب الاصلامي ، بيروت ، سنة النشر ١٣٠٣ هـ

#### <del>|</del>

تعجل" نه ہوا بلکہ یہ "مبیع المدین من غیس من علیہ المدین "ہوگیا اور وہ بھی زیادتی اور کی کے ساتھ، لہذا اس کو اس معاملہ پر قیاس ہیں کیا جاسکتر ،اس لئے رپر اس ہے۔

سوال: اگر بینک اپنے ڈیپازیٹر سے ان کے مرے ہوئے قرضوں کے بارے میں کیج کہ آپ اگر ابھی ادائیگی کردیں تو اتن کی کردیں گے توبیہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: اول تو سارے کے سارے قرضے معجل ہوتے ہیں اور پھریہ جو آپ کہدرہے ہیں کہ قرضے مرگئے تو مرجانے کا بھی مطلب ہے کہ وہ حال ہو چکے تھے مگرادا ٹیگی نہیں کی گئی، جب وہ قرضے حال ہو گئے تو ان میں ''ضع و تعجل'' جائز ہو گیا۔

# بل آف اليسحينج كي متبادل صورت

سوال: بل آف الجيهينج كے جواز كى كوئى صورت ہوسكتى ہے؟

جواب: اس معاملے کے جوازی صورت نہیں ،البتۃ اس کا متبادل طریقہ ایک ہوسکتا ہے وہ یہ کہ اس کی زیادہ ضرورت برآ مدکنندگان کو پیش آئی ہے کیونکہ ان کو پینے فوراً ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا کیونکہ سامان پہلے وہاں جائےگا یااس کے کاغذات پنجیں گے پھر بینک کے ذریعے وہاں ہے رقم آئے گی اس میں کافی سارا وقت مگ جاتا ہے، ادھرانہوں نے جو مال بھیجا ہے وہ کہیں سے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ بھی اوھار خریدا ہوتا ہے توان کی ادا تیگیاں کرنی ہوتی ہیں ،اس واسطے ان کو پیپیوں کی ضرورت ہوتی ہے

اصل طریقہ یہ ہے کہ تا جر جب سامان بھیجے تو اس وقت ہی بینک سے شرکت کا معاملہ کرلے کہ یہ جوسامان ہم بھیج رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ ہا ہر کے آ دمی نے بوسامان ہم بھیج رہے ہیں اس میں اتنا بیسہ تم لگاؤاورا تنا بیسہ ہم لگارہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ ہا ہر کے آ دمی نے پیسامان منگوایا ہے، اتنی قیمت مقرر ہوئی ہے اور اس پر اتن لاگت آئے گی اور اس پر اتنا لفع ہوگا، بیسب با تیں پہلے سے معلوم ہیں جس کی وجہ سے اس میں خطرہ بھی نہیں ہے، لہذا بیہ مشارکت کا معاملہ کرلیں اور اگر کہیں ناگزیر ضرورت ہوتو ایک طریقہ اور ہوسکتا ہے وہ یہ کہ بینک ہے دومعاسفے الگ الگ کئے جو کیں۔

ایک معاملہ یہ کیا جائے کہ ہمارا قرضہ فلال شخص کے ذمہ واجب ہے آپ وہ قرضہ ہمارے لئے وصول کرلیں ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں اوراس وکالت کی کوئی اجرت انداز اُمقرر کرئی جائے اور پھراس بینک سے کہا جائے کہ آپ ہمیں پچھ قرضہ بلاسود ابھی دے دیں اوراس قرضے کی توثیق کیلئے یہ ہنڈی رکھیں ،مثلا یہی پچھلی مثال کہ تاجر بینک سے کہے کہ آپ ہمارا قرضہ فلال سے وصول کریں اس کے ہم آپ کوہیں روپے دینگے اور نوسواس روپے مہر ہمیں ابھی قرضہ دے دو، چنانچہ وہ قرضہ لے لیا، اب بینک نے وہاں سے پورے ایک ہزارروپے وصول

کئے تو ہیں روپے وہ اپنی اجرت وکالت کے بدیے میں رکھ لے گا اورنوسواسی روپے کا قرض مقاصّہ کر لے گا تو اس طرح ادائیگی ہوجائے گی۔

غرض بیر کدمدت کے حساب ہے اس کا کمیشن بڑھتا رہتا ہے کیکن بیہاں پینبیں ہوسکتا بلکہ و کالت کی ایک خاص اجرت مقرر کردے ، پھرینیے لے۔

#### (4٢) باب كنس المسجد والتقاط الخراق والقذى والعيدان

مسجد میں جھاڑو دینااور چیتھڑوں اور کوڑے اور لکڑیوں کے چن لینے کا بیان

یہ باب مسجد بیں جھاڑو دینے کے بارے بیں ہے۔" کے نسس" کے معنی جھاڑو دیئے کے آتے ہیں "والنسقاط المنحوق" کپڑے کی دھجیاں اٹھانا،"والقذی" اورکوڑااٹھانا،"والعیدان"اورلکڑیاں اٹھانا، لینی مسجد کی صفائی کے لئے ان چیزوں کو دورکرنا۔

۳۵۸ حدثنا سلیم ان بن حرب قال:حدثنا حماد بن زید ،عن ثابت عن ابی رافع ،عن أبي هریرة أن رجلاً أسود أومر أقسوداً كان یقم المسجد فمات فسأل النبی عنه ؟ فقالوا: مات .قال: (أفلاكنتم آذنتمونی یه ؟ د لونی علی قبره) أوقال: (علی قبره) فاتی قبره فصلی علیها . [أنظر: ۲۳۳۷، ۱۳۳۷] اسل

اس میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک سیاہ فام شخص یا ایک سیاہ فام فورت '' سکسان یقم المسسجد'' وہ معجد میں جھاڑود یا کرتی تھی ،''قسم یقم'' کے معنی جھاڑود ینااور'' قسمامیہ''کوڑے کو کہتے ہیں ،نو وہ عورت کوڑا صاف کیا کرتی تھی ، یہاں راوی کوشک ہے کہ بیسیاہ فام عورت تھی ، یامردتھا۔

کیکن دوسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیمر دنہیں تھا بلکہ عورت تھی ،'' **فیمات**'' ان کا انتقال ہو گیا تو نی کریم ﷺ نے ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ،تو آپ نے فرمایا کہ ''افسسلا

<sup>\*</sup> ال وفي صبحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القير ، رقم: ٥٨٨ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة عبلي القير ، رقم: ٢٨٨٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في الصلاة على القير ، رقم: ٢ ا ٥ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكلوين ، باب باقي المسند السابق ، رقم: • ٨٢٨ ، ٢٧٨ .

الذنت مونی به" كتم نے ان كانق ل كا مجھے كيوں نہيں بن يا تاكہ ميں ان كے او پرنم زجنازه پڑھتا؟ اب فره يا " **دلونی علی قبرہ" مجھے ان کی قبر پر لے جاؤ" أو قال قبوھا" فاتی قبرہ فصلی عليها"** تو قبر پرجاكر آپ نے نماز جنازه پڑھی۔

## حدیثِ باب سےشوافع کااستدلال

اس صدیث سے اہم شافعی رحمہ القداس بات پراستدلال فر ماتے ہیں کہ جس شخص کوکسی کی نماز جنازہ نہ ملی ہوتو وہ قبر پر جا کراس کی نماز جناز ہ پڑھ سکتا ہے۔

#### مسلك حنفنيه

حنفیہ میفر ماتے ہیں کہ میم کل صرف اس صورت میں جائز ہے جب کسی شخص کو بغیر جنازہ پڑھے وفن کر دیا ہو یا نماز جنازہ بغیرولی کے پڑھ کی گئی ہواوروہ بھی صرف اس وقت جائز ہے جب تک کہ بیرخیال ہو کہ میت بھولی پھٹی نہیں ہوگی ،جس کی مقدار عام صور سے تین دن بیان کی جاتی ہے لیکن اگر نماز جنازہ پڑھی گئی ہواور ولی بھی شریک ہواتو پھرکسی کے سئے قبر پر جاکرنم زیڑھنا جائز نہیں اوراگر بھول بھٹ گئی ہوتو ولی کے لئے بھی جائز نہیں۔

#### حديث باب كاجواب

یه صدیث جس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال فر مایا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بید صفور اقد س بیر صفور اقد س بی کہ اول تو نبی کریم بی کی خصوصیت تھی ، اس سے کہ اول تو نبی کریم بی کوولایت عامہ حاصل تھی: "المنبسی اولی بالمؤمنین من انفسیم" تو آپ کاحق تمام اولیاء سے بالاتھ۔

اس واسط آپ کے بغیر جب نماز جناز ہ پڑھی گئی تو آپ نے جاکرد وبارہ نماز جناز ہ پڑھی۔اس ا دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم اللہ نے اپنے اس عمل کی تعلیل میں یہ ارشاد فر مایا جیسا کہ مسندا تحمد وسلم کی روایت میں ہے" ان ها ه القبور مسملؤة ظلمة علی أهلها وان الله عزوجل بنورها بصلاتی علیهم" ۲۳۲ لے

وأمافي حديث الباب فادعى الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا فلا بأس باعادته ،

والسحاصيل أن البصيلاة بمحضو النبي لاتصح بنونه مالم توجد قرينة الاجازة من جانبه ... ولنا أيضاً أن نعلها من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، على ماجاء في رواية مسلم وأحمد في مستده ، فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ٥٤.٥٨.

٣٢ صحيح مسلم، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على القبر ، وقم: ١٥٨٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين وقم: ٨٧٤٧.

الله والسمسشلة فيها عندنا أنه لو دفن بدون الصلاة يصلى على قبره مالم يتفسخ ، وعيّنه المشاتخ بثلالة أيام وان لم يكن الولى حاضرا فله أن يصلى عليه وان كان قد صلى عليه مرة الخ

کہ بیقبرین ظلمت سے بھری ہوتی ہیں تو اللہ ﷺ میری نماز کی برکت سے ان میں نور پیدا فر ماویتے ہیں تو بیدالفاظ بھی دلالت کرتے ہیں کہ بیر حضور اکرم ﷺ کی خصوصیت تھی کسی اور کو بیخصوصیت حاصل نہیں ، لہذااس سے استدلال درست نہیں ۔

#### (43) باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

# مسجد میں شراب کی تجارت کوحرام کہنے کا بیان

٣٥٩ ــ حدثنا عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : لما أنزلت الآيات في سورة البقرة في الرباخرج النبي الله فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. [أنظر: ٢٠٨٣، ٢٢٢٢، ٥٠٠ ، ٢٢٢٢،

#### ترجمة الباب سے مقصود بخاریؓ

اس باب کو قائم کرنے کا مقصد میہ ہے کہ خمر اگر چہ بڑی مستقدر چیز ہے اور اس کا ذکر بھی شنیع ہے ، لیکن اس کی حرمت بیان کرنے کے لئے معجد میں اس کا ذکر کرنا معجد کی حرمت کے منافی نہیں ، مثلاً اگر کوئی خمر ، زنا اور ربا کا نام لے ، لیکن ان کا نام لینا حرمت اور شرع تھم بیان کرنے کے لئے ہوتو یہ مسجد کے آواب کے خلاف نہیں۔

#### (۵۳) باب الخدم للمسجد

# مسجد کے لئے خادم مقرر کرنے کا بیان

وقبال ابن عبناس ﴿ نبذرت لك ما في ببطني محرراً ﴾ [آل عمران: ٣٥] للمسجد يخدمه.

\* ۲۲ سلم، كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر ، رقم: ۲۹۵۸ ، وسنن النسائى ، كتاب البيوع ، باب بيع الخمر ، رقم: ۲۹۵۸ ، وسنن النسائى ، كتاب البيوع ، باب بيع الخمر ، رقم: ۲۵۸۸ ، وسنن النسائى ، كتاب البيوع ، باب بيع الخمر ، رقم: ۲۵۸۱ ، ۲۵۸۱ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب البيوع ، باب في ثمن الخمر والميتة ، رقم: ۲۵۲۸ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الاضربة ، باب رقم: ۲۳۳۵ ، ۲۳۵۵۱ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۳۵۲ ، ۲۳۳۵۲ ، ۲۳۳۵۲ ، ۲۳۳۵۲ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ، ۲۳۵۸ ،

أبي هريرة أن امراة أو رجلاكان يقم المسجد. ولا أراده إلا امرأة. فذكر حديث النبي ﷺ أنه صلى على قبره .[راجع: ٣٥٨]

#### تکرارِ روایت سے مقصو د بخار کی

بیروایت دوبارہ لائے ہیں اوراس پر جوباب قائم کیاہے وہ بیرکہ مجد کے لئے خادم مقرر کرنا۔ پہلے تو تھ ''مسجد میں صرف جھاڑو دینا''اب بیہ ہے کہ''با قاعدہ کسی آ دمی کومسجد کا خادم مقرر کرنا'' تو بیہ جائز ہے خواہ وہ خادم رضا کارانہ طور پر ہویا اجرت پر خدمت سرانجام ویتا ہو۔

وقال ابن عباس ﴿ نَهُ لِللهِ تَعُرِدُ اللّهِ بَنَ عَبَاسَ ﴿ نَهُ اللّهِ بَعَدُهُ عَلَيْهِ اللّهِ بَعَدُهُ اللّهِ بَعَدُهُ اللّهُ بَعَ عَبَاسَ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

# (40) باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد قيرى اورقرض داركم سجد مين باندهے جانے كابيان

ا ٣٦ محدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر ،عن شعبة ، عم محمد بن زياد ،عن أبي هريرة عن النبي الله قال: (إن عفريتا من الجن تفلت علي السارحة. أوقال: كلمة نحوها ليقطع على الصلاة ، فأمكنني الله منه ، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ،حتى تصبحوا وتنظروا اليه كلكم ، فذكرت قول أخي سليمان (رب غفرلى وهب لى ملكا لابنبغي لأحد من بعدي [ص: ٣٥] قال روح : فردة خاسئاً. وأنظر: ١٢١٠ ، ٣٢٨٣ ، ٣٢٨٣ عسرال

٣٣٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز لعن الشيطان في أثناء المصلاة والتعوذ منه وجواز ، رقم: ٨٣٢ . ٨٣٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هويرة ، رقم: ٢٦٢٨ .

# قیدی کومسجد میں باندھنے کے جواز پراستدلال بخاری ا

یہ باب کسی قیدی یا مقروض کومسجد میں بائد ھنے ہے متعلق ہے اورامام بخاری رحمہ اللہ فر مانا چ ہتے ہیں کہ کسی قیدی یا مقروض کومسجد میں بائد ھنا جائز ہے۔

٨ ـ كتاب الصلاة

جواز پراس کی دلیل حضرت ابو ہر یہ دھائی کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا'' ان عفریت است من المسجن تسفیل حسن المسجن تسفیل المساوحة" کہ جنات میں سے یک عفریت گزشتر رات ای تک سائے آگیا، '' تفلت '' کے ہم معنی کوئی اور کلمہ آئی ، '' تفلت '' کے ہم معنی کوئی اور کلمہ آپ نے ارش دفر مایا کہ وہ رات کو میر سے سائے آگیا '' لیسقیطع علی الصلوق" تا کہ میری نماز میں خلل واقع کرے اور میر اخشوع فوت کرے '' فامکننی الله منه '' تو اللہ ﷺ نے جھے اس پر قابوعطافر مایا ''واردت ان اربطہ المی ساویة من سوادی المسجد '' اور میر اارادہ ہوا کہ مجد کے کس ستون کے ساتھ اس کو باندھوں اربطہ المی ساویة من سوادی المسجد '' اور میر اارادہ ہوا کہ مجد کے کس ستون کے ساتھ اس کو باندھوں '' حتی تصبحوا و تنظروا المیہ کلکم '' تا کہ جن کو اٹھ کے تم سب اس کا تما شاد کھو'' فذکوت قول انحی سلین سائے '' تو بعد میں جھے اپنے بھائی سلیمان النیکی کی دعایا دائی ملکئی لا بندھی لاحد من بعدی '' کہ اے اللہ الی سلطنت جھے عطافر ماد ہے تک ، جو میں بعد میں کو واصل نہ ہو، تو ان کو جنات پر چندوں اور جانوروں پرسلطنت حاصل ہوئی ، تو انہوں نے بیدعا میں گئی تھی کہ یہ خصوصیت میری تو رہ ہوں کو دیا ہے۔

چونکہ جھے بدوعایا دہ گئی اس واسطے میں نے اس کو چھوڑ دیا بیسوچا کہ اگر با ندھوں گا تو حضرت سلیمان النظام کی اس خواہش کا احتر ام نہیں ہوگا''قال دوح: فودہ خاسنا ''نو نبی کریم ﷺ نے اس کو ذکیل کر کے لوٹا دیا اور با ندھانہیں ،اگرچہ آپ با ندھ لیتے تب بھی حضرت سلیمان النظام کی دعا پر پچھاٹر نہ پڑتا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ سارے چرند، پرند، جنات وشیاطین سب پر حکومت ہواور اگراکا دکا کوئی فروحضور اکرم ﷺ ندھا تو کوئی فی نالفت اس کی لازم نہیں آتی تھی ،لیکن ظاہری طور پر اس کے منافی ایک عمل ہوتا تو حضور اکرم ﷺ نے ایک بیٹی بیٹی سے بیٹی بیٹی بیٹی کوئی خواہش کا احترام فرمایا تا کہ اس کی ظاہری خالفت بھی لازم نہ آئے۔

یں میں اور اور میں میں آپ نے ارادہ ظاہر فر مایا کہ میرا اورہ ہوا کہ میں معجد کے ستون سے اس کو با غد هوں ، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال فرمار ہے ہیں کہ قیدی کومسجد میں با عد هنا جائز ہے۔

> ج**نات کوتا لع اور سخر کرنے کا حکم** سوال: آج کل عامل حضرات جو جنات کوقا بوکر لیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟

#### جواب: جنات کوتا بع کرنا مسخر کرنایہ بالکل حرام ہے، بیابیا ہی ہے جیسے کسی آزاد آ دمی کواپناغلام بنائے۔

#### (٢٦) باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد

جب اسلام لے آئے توغسل کرنے اور مسجد میں قیدی کے باندھنے کا بیان "وکان شویع یامو الغریم أن يحبس إلى سادية المسجد".

٣٩٢ – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا اللّيث قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبي فلل خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بنبي حنيفة، يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرح إليه النبي فل ققال: (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فخرح إليه النبي الله فقال: (أطلقوا ثمامة) فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله . [أنظر: ٢٣٤٢،٢٣٢٢،٢٣٢٩] ١٥٥

#### ترجمة الباب ہے مقصود بخاریؓ

اس روایت میں حصرت ثمامۃ ابن اٹال کی کا واقعہ تقل کیا ہے کہ جس وقت می ہرام کا ایک لشکر نجد گیا تھا اور وہال سے بنوضیفہ کے ایک صاحب ثمامہ بن اٹال کی کو گرفتار کر کے لائے توان کو لاکر مسجد میں باندھ دیا، بعد میں وہ صاحب مسلمان ہوگئے اور مسلمان ہونے سے پہیے شسل کیا پھر بعد میں مسلمان ہوئے اور بعد میں اسلام کے حق میں بوے اچھے ٹابت ہوئے۔

بيواقدامام بخارى رحمداللد نے يهال اختصار كے ساتھ اور مغازى ميں تفصيل كے ساتھ نقل فر مايا ہے۔
اس پر باب قائم فر مايا "باب الاغتسال اذالسلم و ربط الا مير يضاً في المسبحد" اصل باب
تو پہلے قائم فر مايا اس باب كودوباره زير دتى كے ساتھ قائم كررہے بيں اور وجہ زيادتى بيہ كدايك توبي بنا نامقصود
ہے كہ يچھے جوحديث لائے تھووہ "عفويت من المجن" ہے متعلق تھى اور يہاں جوواقعہ بيان كررہے ہيں وہ
نى اكرم بيل كے زمانے ميں ايك انسان كے ساتھ بيش آيا كدان كوبا ندھا گيا۔

٣٥٠ وفي صبحيح مسلم ، كتباب البجهادوالسير ، باب ربط الأمير وحبسه وجواز المن عليه ، رقم: + ١٣٠١ وسنن التسائي ، كتاب الطهارة ، باب تقديم غسل الكافر اذا أراد أن يسلم ، رقم: ١٨١ و كتاب المساجد ، باب ربط الأسير بسارية المسبحد ، رقم: ٥٠٠ وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في الأسير يوثق ، رقم: ٣٣٠ ومسند أحمد ، ياقى مسند المكثرين ، باب بافي المسند السابق ، رقم: ٩٣٥٠ .

# قبول اسلام سے وقت عسل کے حکم کی حیثیت

دوسرا بیکداس کے شمن میں بید مسئلہ بھی بیان فرمادیا کداسلام لاتے وقت عسل کرنے کا کیا تھم ہے؟ کیونکداس میں حضرت ثمامہ بن اٹال نے اسلام لانے سے پہلے عسل کیا تھا ،اس کی طرف اشارہ کر دیا اور چونکہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ اسلام لاتے وقت عسل کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ چونکہ کوئی حتی تھم نہیں اس لئے باب میں بھی کوئی حتی مسئلہ بیان نہیں کیا بلکہ مصدر لاتے لین "باب الاغتسال اذا اسلم".

#### ظا ہر بیرکا مسلک

اہل ظاہر کا قول میہ ہے کہ ہرصورت میں جب بھی اسلام لائے شسل واجب ہے۔ ۲سیل اور یہی قول بعض حتابلہ اور بعض مالکیہ کامبھی ہے۔ سے ا

#### حنفيه كامسلك

امام ابوحنیفه رحمه الله کے باں اعتسال کمی بھی حالت میں واجب نہیں،خواہ وہ جنابت ہی کی حاست میں اسلام لایا ہوتب بھی عنسل کر کے پھراسلام لایا ہوتب بھی عنسل واجب نہیں بلکه مستحب ہے۔ ۱۳۸۸ مشوا فع کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مخص جنبی تھا تب تو واجب ہے اور اگر جنابت لاحق نہ ہوئی ہوتو مستحب ہے، حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنابت بھی لاحق ہوئی اور بھی نہالیا ہوتو یہ کانی ہے عسل میں نیت حفیہ کے ہاں شرط نہیں، تو چاہے نیت عسل جنابت کی ہویانہ ہو، جنابت کا از الہ ہوگیا، اب اسلام کے بعد اس بخسل واجب نہیں۔ 149

٢٧٤ فيلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم ... لم يجز هم ذلك من فسل الجنابة وعليهم اعادة الفسل لأنهم بخروج الجنابة منهم صاروا جنبا ووجب الفسل به ، المحلي، ج: ٢، ص:٣، دار الآفاق الجنيدة ، بيروت.

عمل المسلامة أو لم يعتسل وجد منه في زمن كفره ما يوجب الفسل أو لم يوجد وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنفر وقال اسلامة أو لم يعتسل وجد منه في زمن كفره ما يوجد وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنفر وقال أبو يكر يستحب الفسل وليس بواجب الا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره فعليه الفسل اذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يعتسل وهذا مذهب الشاطعي . ولم يوجب عليه أبوحنيفة الفسل بحال لأن العدد الكثير والجم الففير اسلموا قلو أمر كل من اسلم بالفسل لنقل نقلا متواتراً أو ظاهراً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال ادعهم الى شهاد . . . . على فقرائهم ولو كان الفسل واجباً لأمرهم به لأنه أول واجبات الاسلام ، المغنى ج: ١ م ص: ١٣٢ ، وسبل السلام ، ج: ١ ، ص: ١٣٢ ، وسبل السلام ، ج: ١ ، ص : ١٣٢ ، وسبل

باب كاندر "وربط الاسيو ايضاً في المسجد" من "ايضاً" كالفظ برها كراشاره كردياك اوروالى بات دوباره أيك فيعنوان اورفي طريق سه آربى ب، "وقسال شسويم يسامو الغريم ان يحبس الى سارية المسجد".

قاضی شرت زحمہ اللہ کہتے ہیں بعض اوقانت مدیون کو سی ملم دیتے تھے کداس کومسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے ،تواس سے بیتہ چلتا ہے کہ مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنا جائز ہے اوراس میں پھرحضرت ابو ہریرہ 🚓 كى مديث ُقُل كى ہےكہ "بعث النبي ﷺ خيسلا الى قبل نجد فجاء ت برجلِ من بني حنيفة يقال .....وان محمد رسول الله".

#### (24) باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

# مسجد میں بیاروں وغیرہ کے لئے خیمہ کھڑا کرنے کا بیان

٣٦٣ ـ حدثنا زكريا بن يحيي قال:حدثنا عبد اللهبن نمير قال:حدثنا هشام،عن أبيسه، عن عائشة قالت : أصيب سعديوم الخندق في الأكحل،فضرب النبي ﷺ خيمة في المسجد ليعده من قريب، فلم يرعهم . وفي المسجد حيمة من بني غفار . إلا الدم يسيل إليهم ، فقالو ا: ياأهل الخيمة! ماهذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. [أنظر: ۲۸۱۳ م ۲۲، ۱۱ م ۲۲، ۱۱ م] ٥٠ ا

# مسجد میں بیاروں کیلئے خیمہ لگانے پرامام بخاری کا استدلال

میحد میں بیاروں وغیرہ کے لئے کوئی خیمہ لگادینا ،امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جائز قرار دیاہے اوراس سلسلے میں بیرحدیث روایت کی ہے۔ اہم بخاری رحمہ القدمسجد کے اندر مختلف افعال انجام دینے کے سلسلے میں الگ الگ ابواب قائم کررہے ہیں اوراس بارے میں بڑے توسع سے کام لے رہے ہیں کہ مجد میں بیکام بھی کیا جاسکتا ہے، بیکام بھی کیا جاسکتا ہے وغیرہ وغیرہ ،تو اس میں ایک بیجھی ہے کہ مسجد کے اندر بھاروں کے لئے کوئی خیمہ لگا دینا۔ اوراس کے جواز پرحضرت سعد بن معافظ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے۔

<sup>•</sup> إو في صبحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز انزال اهل الحصن، رقم : ٣٣١ ومستسن أبي داؤد ، كتاب الجنالز ، باب في العيادة مراراً، رقم: ٢٦٩٥، ومسند أحمد باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عالشة ، وقم: 49 / 471.

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها كى روايت ذكر ہے كە''

"اصيبَ سعد يوم الخندق في الأكُّهَل".

حضرت سعد الله سعد المحمد المحمد معاذی این ان کوخند قرید این ان کوخند قرید ان کل میں زخم لگا، "اکعل"

یہ ذرائ کے تی میں ہاتھ کے اندر جورگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ادراس کو" رگ حیات " بھی کہا جاتا ہے ، اس کا تعلق براہ راست قلب سے ہوتا ہے تواس کے اندر اگر وہ رگ بھٹ جائے تواس سے خون جاری ہوتا ہے اور خون جاری ہوتا ہے اور خون جاری ہوتا ہے کہ بیمبلک ثابت ہوتی ہے تو حضرت سعد کے ذرائ کی رگ بھٹ گی تھی اور یہاں پر زخم لگ گیا تھا، مشہور واقعہ ہے جوغز وہ احزاب اور بنوقر فظ کے سلسلے میں مغازی میں گزر چکے ہیں " فیصند کی سال پر نزم لگ گیا تھا، مشہور واقعہ ہے جوغز وہ احزاب اور بنوقر فظ کے سلسلے میں مغازی میں گزر چکے ہیں " فیصند کی سال بی کی حید کے فی المسجد" تو نبی کریم کی نے حضرت سعد بن معاذ ہے۔
میں گزر چکے ہیں " فیصند کی النہی کی حید کے فی المسجد" تو نبی کریم کی ایک خیمہ لگا دیا، "لیعو دہ مِن فریب "تا کہ ان کی عبادت کرسکیں۔

"فلم يوعهم "بيجون شي جمله بـ

"وفى المسجد خيمة من بنى غفادٍ" يرجملم عرض مهر-

اس کو پہلے پڑھاکہ مسجد میں بی غفار قبیلے کے لوگوں کا بھی ایک اور خیمدلگا ہواتھا ''فسلسم بسرعهم الاالله م'' پس ان بنی غفار کے لوگوں کو نہیں ڈرایا گرخون نے کہ ''بسیل المیہم'' جوان کی طرف بہہ کرآرہ اتھا۔ دراصل حضرت سعد بن معاذی کے ہاتھ سے خون نکل اور خون نکل کر بہااور بہہ کر برابروالے خیمے کے اندر پہنچنے لگا فقالو اتو بی غفار نے کہا کہ ''بیا اہل المنحیمة ماهذا المذی یاتینا من قبلکم'' اے خیمے والو! آپ کے فیمے کی طرف سے یہ کیا چیز آر بی ہے ؟''فاذا مسعد یعذو جوحه دما'' کراچا نک انہوں نے دیکا کہ حضرت سعد بن معاذی بی اوران کا خون زخم سے بہدرہا ہے ''فسمات فیہا'' حضرت سعد بن معاذی کا اس ورخم کی وجہ سے انقال ہوا۔

#### استدلال بخارى رحمهالله

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعہ سے استدلال کررہے ہیں کہ مسجد میں بیاروں کے لئے خیمے بھی لگائے جاسکتے ہیں بلکہ بنوغفار کا بھی خیمہ لگا ہوا تھا وہ لوگ بیار نہیں تھے ان کے لئے بھی خیمہ لگا ہوا تھا تو اس سے مسجد میں خیمہ لگانے کی اجازت نکالنا چاہتے ہیں۔

# خون کی طہارت پراستدلال

بعض حضرات نے اس سے خون کی طہارت پر استدلال کیاہے کہ حضرت سعد رہانہ کا جوزخم تھا اس سے

خون بہدر ہاتھااس کے باو جودان کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا،جس کامعنی یہ ہے کہ مسجد میں خون بہنے کو گوارا کیا گیا، اگر نجس ہوتا تو اس کومسجد میں گوارانہ کیا جاتا۔

## د ونو ں استدلال تا منہیں

یہ دونوں استدلال در حقیقت اس حدیث سے نہیں ہیں ،اس واسطے کہ استدلال اس بات پر موقوف ہے کہ مسجد سے مراد مسجد نبوی ہویا کوئی مسجد اصطلاحی ہولیکن زیادہ طاہر سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں مسجد سے مراد مسجد نبوی نہیں ہے اور نہ کوئی باقاعدہ مسجد اصطلاحی مراد ہے بلکہ بیدہ ہ جگہ مراد ہے جو بنوقر یضہ کے غزوہ کے دفت حضرت محمد علیہ نے وہاں نماز پڑھنے کے سئے بنائی تھی۔

غزوہ احزاب کے متصل بعد حضرت جرئیل امین الظیلا تشریف لائے اورانہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہتھیا را تار لئے ہیں، لیکن ہم نے نہیں اتارے، پہلے جا کر بنو قریظہ پر حملہ کرنا۔ لہذا جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کی اور محاصرہ بہت دنوں تک جاری رہ ،اسی دوران حضرت سعد ہے کو بیزخم بھی لگا تھا اور بی بنو قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ جو مبحد نبوی سے چھیل کے فاصلے پر واقع ہے، تو اس واسطے یہ بمحصنا کہ نبی کریم اللہ مجد نبوی میں تھے اور وہاں خیمہ لگوایا تھا بیاس قصے کے سیاق کے منافی ہے۔

یہ بات بہت بعید ہے کہ حضور ﷺ یہاں پر قیام فرما کمیں اور جاکر جیمیل دور مبحد نبوی ہیں خیمہ لگوا کمیں،
ہذا ظاہر یہ ہے کہ مبحد سے مراد یہاں پر وہ جگہ ہے جوآپ نے بنوقر یظہ کے حاصر ہے کے وقت بنالی تھی، لہذا اس
سے نداس پر استدل ل ہوسکتا ہے کہ مبحد نبوی ہیں یا مبحد اصطلاحی ہیں بیاروں کے واسطے خیمہ لگا نا جائز ہے یعنی
اس کو ہپتال ہیں تبدیل کر دیا جائے اور نداس پر استدلال ہوسکتا ہے کہ خون پاک ہونے کا
قائل تو اصل ہیں کوئی نہیں سوائے بعض شاذ اقوال کے الیکن مبحد ہیں خیمہ لگانے کے جوقائل ہیں وہ بھی اس سے
ماسندلال نہیں کر سکتے اور اگر بھی ایسا ہوا بھی ہوتو وہ بھی جہاد وغیرہ کے موقع پر بہت ہی ضرورت شدیدہ کے وقت
ایسا کرلیا جائے تو اس کی گئی کش ہے لیکن اس میں ان توشع کرنا کہ مبحد کے حقیقی مقاصد فوت ہوجا کمیں اور چیھے رہ
جا کمیں اور دوسرے کا موں کے لئے اس کو استعمال کیا جانے گئے، یہ مناسب نہیں۔

#### (4۸) باب إدخال البعير في المسجد للعلة

ضروت کی بنا پرمسجد میں اونٹ لے جانے کا بیان وقال ابن عباس:طاف النبی ﷺ علی بعیر.

٣٢٣ \_ حدد ثنا عبد الله بن يوسف قال :أخبرنا مالك ،عن محمدبن عبدالرحمٰن ابن

نوفيل،عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة،عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكىي ،قبال: (طوفى من وراء الناس وأنت راكبة) فطفت ورسول الله ﷺ يحسلي إلى جنب البيت،يقرأ بالطوروكتاب مسطور.[أنظر: ٩ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٣٣٠١ ٣٨٥٣٠] اهل

# اونٹ کومسجد میں داخل کرنے کے جواز پرامام بخاری گااستدلال

کسی حاجت کی وجہ سے اونٹ کومسجد میں داخل کرتا یہ بھی گویاا مام بخاری رحمہ اللہ کے نز دیک جائز ہے کہاونٹ کوئسی ضرورت کے تخت داخل کرلیا جائے۔

اوراس میں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے "ب میسو" (اونث) پرسوار ہو کر طواف کیا اور یہ بات دوسری روایت سے ثابت ہے یہاں تعلیقاً نقل کیا ہے۔

اسی بارے میں حدیث ام سمہ رضی اللہ عنہا بھی ہے کہ اسی ججۃ الوداع کے موقع پروہ فرماتی ہیں کہ "شكوت الىي رسول الله ﷺ انسي أشسكي " يس في حضورا قدس ﷺ ہے شكايت كى كہ مجھے كچھ تكليف ے، تیاری ہے ''قبال طوفی من وراء الناس وانت راکبة'' تو آپ نے فرمایا کمتم لوگول کے پیچے سے سوار کر طواف کر لینا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس حالت میں طواف کیا کہ رسول اللہ عظیمیت اللہ کے برابر میں نمازیرُ ه رہے تھے " **و الطور و کتاب مسطور**" کی تلاوت فرمار ہے تھے تو پہاں بھی ام سلمہ دخی امتدعنہا کو ا ہے:"بعیسو" (اونٹ) پرسوار ہوکرطواف کرنے کی اجازت دی۔اس سے معلوم ہوا کہ "بعیسو" (اونٹ) کومسجد میں داخل کیا جاسکتا ہے۔

# "بول مايؤكل لحمه" كى طهارت يراستدلال

اس سے ان حضرات نے بھی استدلال کیا ہے کہ جو ''**بول میاییؤ کل لیحمہ''کوطاہر کہتے ہیں کیونکہ** جب'' بسعیر''کو داخل کیا جائے گا تو پہتنہیں کہ کس وقت اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے ،اس کی پہلے ہے کوئی پیشنگو ئی نہیں کی جاسکتی ، تو اس ہے معلوم ہوا کہاس کے ارواث کومسجد میں گوارا کیا گیا۔

<sup>151</sup> وفي صنحينج منسلم ، كتناب الحج ، باب جواز الطواف على يعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ، رقم: ٢٢٣٨ ، ومستن النسالي ، كتاب مناسك الحج ، باب كيف طواف المريض ، وقم: ٢٨٤٦، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك. ، باب البطواف الواجب ، وقم: ٢٠٢١، ومين ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب المريض يطوف واكباً، وقم:٢٩٥٢، ومستند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث أم سلمه رجع زوج النبي، رقم: ٢٥٢٨، ٢٥٣٨٩، وموطأ مالك، كتاب الحج ، ياب جامع الطواف رقم: 228.

# دونوںمسکوں پراستدلال تامنہیں

اس کا جواب عمائے کرام نے جو "بول مایو کیل لحمه" کوطا برنہیں کہتے جیسے حنفیداورشافعید، تو انہوں نے جواب بید یا ہے کہ حضرت رسول کریم کی کا جو" ہسعیس " تھاوہ سرھا ہوا تھا لینی "مسلّد اب" تھا "معلّم" تھا تو آپ کو یہ بات یقین سے معلوم ہوگئی کہ یہ سجد میں ایسی حرکت نہیں کریگا۔

ا در حضرت ام سلمہ رضی القد عنہانے جو''بعین "استعمال کیا وہ بھی رسول اللہ ﷺ کا ہی ہوگا تو اس واسطے اس بات کا کوئی یفتین نہیں ہے کہ بیار واث وغیرہ اس کے اندر داخل ہوں گی۔

#### حضرت شاہ صاحبؓ کی تو جیہ

حضرت انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیہ بات ثابت نہیں ہے کہ بیہ مطاف حضورا قدس کے زمانے میں مسجد کا حصہ تھا۔ حضورا قدس کے زمانے میں صورت حال بیتی کہ بیت اللہ کی تقمیر کے باہر مطاف تھا اور مطاف کے چاروں طرف مکانات تھے، مکانات کے دروازے مطاف کے اندر کھلتے تھے، لوگ مکان سے انز کر سید ھے مطاف میں آجایا کرتے تھے، تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ مطاف بھی مسجد کا حصہ تھا بلکہ عین ممکن ہے کہ سجد صرف بیت اللہ ہوا ور مطاف مسجد سے خارج ہو۔

اگریہ بات ٹابت ہوتو اس پرمجد اصطلاحی کے احکام تھے ہی نہیں ،لیکن نہ اس کامسجد ہونا ٹابت ہے اور نہ مسجد نہ ہونا ٹابت ہے بلکہ قرآن کریم میں مسجد الحرام کا جولفظ آیا ہے اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد الحرام بیت اللہ سے کوئی مختلف چیز ہے ، بیت اللہ مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔

اس سے ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مطاف مسجد کا حصہ تھا بہر حال حضورا قدی ﷺ کا اپنے ''بعیس '' کواندر لے جانا اس سے بیلازم نہیں آتا کہ ہر آ دمی اپنا اونٹ لے کرمسجد میں پہنچ جائے ادروہ وہال پر قضاء حاجت بھی کیا کر ہے اس واسطے اس سے استدلال پوری طرح تا منہیں ۔ ۵۲ لے

#### ( 4 ک) باب

٣٢٥ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذبن هشام قال: حدثني البي، عن قتادة قال: حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي الله خرجامن عندالنبي الله مظلمة، ومعهما مثل المصباحين باحين يضيتان بين أيديهما، فلما افترقا صارمع

۲۵ فیض الباری ، ج: ۲، ص: ۲۰.

#### كل واحدمنهما واجد،حتى أتى أهله. [أنظر: ٣٨٠٥،٣٦٣٩] ١٥٣]

#### حضورا كرم ﷺ كامعجزه

یہ حفرت انس کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے دو حفرات آپ کے پاس
سے اٹھ گئے ان میں ایک کا نام عباد بن بشر تھا اور دوسر سے کا نام اسید بن تھنبر تھا اور بیا ندھیری رات تھی حضور ﷺ
کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہوگئی تو وہاں سے اٹھ کر گئے ''و معھما مصل المصباحین'' اوران کے ساتھ
دوچراغوں جیسی چیز جلتی رہیں ، رات اگر چہ اندھیری تھی لیکن جب وہ دونوں آپ ﷺ کے پاس سے اٹھ کر چلے
گئے تو آپ ﷺ کے مجوزے کے طور پر دو جراغ ان کے ساتھ جلتے رہے۔

"بطینان بین ایدیهما" جوان کے سامنے روشی پھیلار ہے تھے "فلما افتوقا" آگے جاکر جب
ان کے رائے جدا ہوگئے "صارمع کیل واحد منهما واحد" ہرایک کے ساتھ ایک ایک چراغ الگ
چلاگیا" حتی آتی آهله" یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس بینج گئے یددر حقیقت نی کریم کی کام عجز ہ تھا
کہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جب جانے گئے تو رات تاریک تھی تو ان کو اللہ خلانے نور عطافر مادیا جس کے
ذریعے وہ راستہ دیکھتے ہوئے چلے گئے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر بہنج گئے۔

#### بلاترجمة والے باب کے بارے میں اقوال

یہ صدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور اس پرجوباب قائم کیا ہے اس کے ساتھ کوئی ترجمہ نہیں ہے اور یہ آپ شروع میں پڑھ کر آئے ہیں کہ بعض اوقات امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں اور اُس کے اویر کوئی ترجمہ نہیں لگاتے اس کے بارے میں شراح کے مختلف اقوال ہیں:

بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ طلبہ کوتمرین کرانا جائے ہیں کہاہتم خوداس پرترجمۃ الباب لگاؤ۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کچھ نہ تیل سے پایا بعد نے ہوتا ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ کوئی ترجمۃ الباب قائم کریں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ترجمۃ الباب قائم کریں مگر موقع نہیں ملا اور ترجمۃ الباب قائم نہیں کرسکے اور اس حالت میں وفات ہوگئی ،اس داسطے یہ باب اس طرح روگیا۔

#### اس''**باب'' سے ا**مام بخاریٌ کامقصود

بہر حال عام طور سے ہوتا ہے ہے کہ جب ایساباب جو بغیر ترجمہ کے آئے تو اس کاتعلق ماقبل سے یا مابعد سے ہوتا ہے، یہ حدیث بہاں پر جو آئی ہے اس کا بظاہر ماقبل و مابعد سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ پہلے بھی

١٣٣٦٤ . ١ أحمد ، بالحي مسئد المكثوين ، باب مسئداً نس بن مالك ، وقم: ١٩٥٥ ، ١٣٣٦٤ .

اور بعد بھی ، مسجد کے احکام چل رہے ہیں کہ مسجد میں کیا کام کیا جا سکتا ہے اور کیانہیں کیا جا سکتا ، اب یہاں سے اتن بات ندکورہے کہ حضور اقد س ﷺ کے پاس سے اٹھ کر گئے تو ان کو اللہ ﷺ نے نورعطا فرما دیا اور اس نور کی روشی میں وہ اپنے گھر تک پہنچ گئے ، لہٰذا کوئی تعلق ماقبل و مابعد سے نظر نہیں آتا ، تو شراح حضرات نے تعلق وُھونڈ نے کے لئے بڑی کمی چوڑی تا وَ یلات اور توجیہات تلاش کی ہیں۔

بعض حفزات نے فرمایا کہ درحقیقت مرادیہ ہے کہ مجد کی طرف چل کرآنا یا مجد ہے واپس جانا اگرآدی اندھیرے بیں چل کرآئے تو اللہ ﷺ آخرت میں نورعطافر مائیں گے لیکن بعض اوقات دنیا کے اندر بھی نورعطا کردیا جاتا ہے تو گویا ورحقیقت تاریکی میں مجد کی طرف آنے یا مسجد کی طرف جانے کی فضیلت بیان کرنامقصود ہے۔ چن نچہ دوسری صدیث میں آیا کہ ''بشر المشا نین فی المظلم بالنور التام یوم المقیامة'' کہ جولوگ اندھیروں میں چل کرمجد کی طرف آتے ہیں ،ان کونورتا م کی خوشخری دے دو،اس صدیث کی طرف اشارہ ہے۔

بعض حفزات نے فر مایا کہ مقصداس کا یہ ہے کہ یہ جوصحابی تھے یہ جب حضورا قدس ﷺ کی خدمت میں آئے اورا ندھیرے میں واپس گئے ، تو اندھیرے میں واپس جانا ای وقت ممکن ہے جبکہ عشاء کے بعد کچھ دیر حضور ﷺ کے پاس رہے ہوں اور حضورا قدس ﷺ سے با تیں کرتے رہے ہوں دگے اور بات کرنے کے نتیجہ میں دیرسے باہر نکلے ، تو بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ نماز کے بعد اگر تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ جا کیں اوراس میں کوئی باتیں کرنی جا کیں اوراس میں کوئی مضا کھنہیں۔

گوییز جمتہ الباب ہونا چاہئے تھا کہ ''باب الک الام فسی المسبجد ''کہ مجد کے اندر گفتگو کرنا بعد ازصلو قوتو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور اقد س ﷺ ہے کلام کے نتیجہ میں اللہ ﷺ نے اس کو دنیا کے اندرا یک معمولی نور بھی عطا فرمایا کہ ان کونور حاصل ہوا اور اپنے گھر میں آرام سے بہنچ گئے ، بید دوتو جیبہ ت ہیں جوزیادہ قریب معلوم ہوتی ہیں اور باقی جتنی تو جیہات کی گئی ہیں وہ دوراز کارہیں ۔

# حضرت مولا نامحمه ليجي رحمها للتدكى توجيه

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاصاحب قدس الله سره فرماتے ہیں کہ میرے والدحضرت مولانا محمد یجیٰ صاحب رحمہ الله ایک اور بات نقل کرتے ہیں کہ بعض روایات ہیں آیا ہے کہ یہ جوصحا بی تھے جن کو چراغ کا نور نظر آیا وہ کچھاس طرح نظر آیا کہ جیسے ایک عصابواوراس کے اوپراؤنٹ کی شکل کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور اس سے نورنکل رہا ہے۔

وہ فریاتے ہیں کہ یہ بعض روایات میں آیا ہے تو یہاں مناسبت اس بات کو پہلے باب ہے اس طرح ہے کہ بچھیے

باب میں" اد محسال البعیو فی المسجد "کہاتھا یہاں بعیر کی شکل کی ایک چیز معجد کے اندر سے ان کے ساتھ رہی اور یہاں تک کہ باہر بھی رہی تو اس طرح اس کی ماقبل سے مناسبت ہے۔

شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ بیر وایت مجھے تلاش کرنے سے کہی ملی نہیں اگر ہوتو من سبت بہت واضح اور ظاہر ہوجائے گی نمیکن نہیں ملی۔

#### (٨٠٠) باب الخوخة والممرفي المسجد

# مسجد میں کھڑ کی اور راستہ رکھنے کا بیان

ابن حنين، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الحدري قال: حدثنا أبو النضر، عن عبيد ابن حنين، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الحدري قال: خطب النبي الفقال: (إن الله سبحانه خير عبداً بين الدنياوبين ماعنده، فاختار ماعندالله) فبكي أبوبكر الله فقلت في نفسي: مايبكي هذا الشيخ ان يكن الله خير عبدابين الدنيا وبين ماعنده، فاختار ماعندالله، فكان رسول الله الله هو العبد، وكان أبوبكر أعلمنا، فقال: (يا أبابكر! الاتبك، إن أمن النباس علي في صبحبته و ماله أبوبكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي الاتخذت أبابكر، ولكن أخوة الإسلام و مودته ، لا يبقين في المسجد باب إلاسد إلاباب أبي بكر). [أنظر: ٣٩ ٥٣،٣٩ ٥ ٩٩]

٣٥٠ وفي صبحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، ياب من فضائل أبي بكر الصديق ، وقم: • ٣٣٩، وسنن الترمذي ، كتاب المستقب عن رسول الله ، وقم: ٩٣٠ ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، وقم: ٩٠ - ١ - ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، وقم: • ١ - ١ - ١ و وسنن الدارمي ، كتاب المقدمة ، ياب مسند أبي سعيد المحادي ، وقم: ٤٠.

٥٥ وفي مسئد أحمد ، ومن مسئد يني هاشم ، باب بداية مسئد عبد الله بن العباس ، رقم: ٢٣٠٠ .

# مسجد کی طرف روشن دان یا حیفو تا دروا زه کھو لنے کا تھکم

مسجد کے اندرخونی کھولنا کوئی گذرگاہ کھولنا جائز ہے پانہیں؟

خوخہاصل میں روش دان کو کہتے ہیں اور اگر کوئی کسی گھر میں کوئی جھوٹا سہ درواز ہ کھول دے جیسے کھڑکی نما درواز ہے ہوتے ہیں تو اس کوبھی''خوخہ'' کہاج تاہے ، تو مطلب سیہ ہے کہ اگر کسی کا گھر مسجد کے تصل واقع ہے اور وہ اپنے گھر میں کوئی خوخہ کھول دے جس کے ذریعے وہ مسجد میں انر جایا کرے تو ایسا کرنا جائز ہے یہ بیان کرنا مقصود ہے۔

# لفظ"ممر" کی تحقیق اوراس ہے مقصود بخار گ

اور ''مسمس ''کا جولفظ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات نے کہاہے کہ یہ مصدرمیمی ہے' 'گز رنے'' کے معنی میں آتے ہیں ۔

ا، م بخاری رحمداللد کہنا چاہتے ہیں کہ سجد کے اندرگز رنا بھی جائز ہے لیکن اگر اس کو مصدر میمی قرار ویا جائتو یہ تکرار ہوگا کیونکہ پہنے یہ باب گزرگیا ہے کہ ''باب السسرور فسی المسجد '' بندا شیحے یہ ہے کہ مصدر میمی نہیں بلکہ اسم ظرف ہے لیعنی جس طرح خوفہ کھولنا جائز ہے اسی طرح مبجد کے اندرگز رگاہ بنانا بھی جائز ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود بھی یہی ہے اور اس میں حدیث وہ روایت کی ہے جس میں نبی کریم پھی نے یہ فریایا کہ حضرت ابو بکرصد بی بھی کے خوفہ کے علاوہ تمام خو فے بند کر دیئے جائیں۔

صورت حال بیتی کہ مبحد نبوی کے برابر ہیں جس کے مکانات تھے تو وہاں کے لوگوں نے اپنی سہولت کے خاطرا پنے گھروں کے اندر خوخے چھوڑر کھے تھے تا کہ جب نماز کا وقت ہوفوراً جدی ہے خوخے کے ذریعے مبحد کے اندرا تر جا ئیں ، تو آنخضرت کی نے تمام خوخے بند کرنے کا حکم دیا ، خوخے بند کرنے کا بیتم اس وجہ سے نہیں کہ خوخہ کھولنا کوئی نا جا تر تھا ، اگر نا جا تر ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کے کا خوخہ کیوں باتی رکھا جا تا ، الہٰذا وجہ بینیں تھی کہ خوخہ کھولنا نا جائز ہے بلکہ وجہ بیتی کہ صلحت کے خلاف تھا کہ لوگوں کے اپنے اپنے گھروں میں خوخے کھولے ہوئے ہیں اور اس کے نتیج میں برآ دمی گھر سے اتر کر چلا آر ہائے۔

دوسرایه کداس گھرسے اتر نے کے نتیج میں بہ بھی ہوتا تھا کہ گھر کا جوکوڑا کرکٹ ہے وہ بھی بعض اوقات مجد میں گر جاتا ہوگا تو اس واسطے آپ ﷺ نے مصلحت کی خاطر سار ہے خوبنے بند کرا دیئے صرف حضرت صدیق اکبر ﷺ کاخوندان کی خصوصیت بتانے کے لئے برقرار رکھا ہے۔

#### خلافت صديق اكبري كالطرف لطيف اشاره

علاء فرماتے ہیں کہ درحقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد امامت ان کو حاصل ہوگی، کیونکہ جب ان کوامامت کبری حاصل ہوگی توامامت صغریٰ بھی ان کو حاصل ہوگی بھی نماز پڑھا سینگے، نماز پڑھانے کے لئے ان کوضرورت ہوگی کہ ہیے ہولت کے ساتھ آجایا کریں تو اس واسطے بیا لیک لطیف اشارہ حضرت صدیتی اکبر ہیں کی خلافت اور ان کی امامت کی طرف تھا تو اس لئے بر قرار رکھا۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ بیت سمجھوکہ اوروں کے خوفے جو بند کئے تھے اس کی بیدونیس کہ ایسا کرنا شرعانا جا تر تھا اگر ایسا ہوتا توصد ہیں اکبر کے کاخونہ نہ باتی رکھا جا تا ہمیں البتہ آپ کھا نے وہ خونہ باقی رکھا کیونکہ حضور کے فرماد یا تھا کہ باقی سارے خوفے بندکردئے جا کمیں البتہ صدیق اکبر کھ کاخونہ برقر اررکھا جائے اوراس امت کے عشق کی بات ہے کہ صدیق اکبر کھ کی وفات بھی ہوگئی پھراس خوفے کی ضرورت بھی باقی نہ رہی لیکن امت نے خوفے کو برقر اررکھا کیونکہ حضور کے فرمایا تھا کہ بیخونہ کھلا رہے گا بیہاں تک کہ جب صدیق اکبر کھی کا گھر خود مجد کے اندر آگیا اور مبحد میں شامل ہوگیا جواس کے برابرد یوارشی اس میں بھی ایک خونہ برقر اررکھا کہ حضوراقد س کھی نے اس خوفے کو برقر اررکھا وہ ایس اللہ ہوگیا تو اور چھپے دیوار چکی گئی ، وہاں تک بھی خونہ برقر اررکھا یہاں کہ کہ تر بھی موجود ہے ، یہاں پر اب بھی وہ ایک روثن دان ہے صالا نکہ بہت دور چلا گیا لیکن اب بھی روثن دان میں حود ہے اور کھا ہوا ہے کہ حضور کھی دیواں کہ بھی موجود ہے ، یہاں پر اب بھی وہ ایک روثن دان ہے صالا نکہ بہت دور چلا گیا لیکن اب بھی روثن دان میں موجود ہے اور کھا ہوا ہو کے ایک اور اس خوفے کو برقر اررکھا۔

# حضرت صدیق اکبر ﷺ کی فراست

روایت نقل کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری ایک نے مایا کہ نی کریم بھی نے ایک مرتبہ خطبے میں فرمایا " ان الله صبحنانه حیسر عبد ابین الدنیا و بین ماعنده " کہ اللہ بھی نے ایک بند ہے کواختیار دیا ہے دنیا کے درمیان اوراس عالم کے درمیان جواللہ بھی کے پاس ہیں بینی یہ ایک دالتہ بند ہے کواختیار دیا کہ چاہوتو دنیا کواختیا رکرواور ایک دافتے کے طور برایک بات و کری ہے کہ اللہ بھی نے ایک بندے کواختیار دیا کہ چاہوتو دنیا کواختیا رکرو" فاختیار ما عند الله" تواس بندے نے اللہ بھی کے پاس فرمایا" فی میں ان کواختیار کرو" فاختیار ما عند الله" تو حضرت ابو برصدی بی ہے بات می کو خورت ابو برصدی بی بیات میں کروی ہے ۔ " تو حضرت ابو برصدی بی ہے بات میں کروی ہے ۔ " تو حضرت ابو برصدی بی ہے بات میں کہ میرے دل میں یہ بات یاد آئی کہ یہ بڑے دویڑے ۔ " فقلت فی نفسی " تو ابوسعید خدری پی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات یاد آئی کہ یہ بڑے

میال کیون رور ہے ہیں کیا چیز ہے جوشنخ کورُلار ہی ہے" ان یکن الله حیّر عبدًا 'بین الدنیا وبین ماعندہ " ان یکن الله حیّر عبدًا 'بین الدنیا وبین ماعندہ " اگراللہ ﷺ فی منداللہ کو اختیار کیا تواس میں رونے کی کیابات ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ " فیکان رسول الله ﷺ هو المعبد" وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ خودرسول اللہ ہے۔

اختیاردینے کے معنی یہ تھے کہ یو چھا گیا تھا کہ بھائی اب مزید دنیا میں رہنا چاہتے ہویا واپس ہمارے
یاس آنا چاہتے ہو، تو حضور بھی نے واپس جانے کا اختیار کیا تھا تو اس واسطے صدیق اکبر بھی رور ہے تھے کہ اب
حضور بھی کے جانے کا وقت قریب آگیا" و کان أبو بکر بھی أعلم النامی" اور صدیق اکبر بھی ہم
میں سب سے زیادہ جانے والے تھے تو وہ اس بات کو سنتے ہی یہ محسوں کرگئے کہ حضور بھی عنقریب دنیا سے
تشریف نے جانے والے ہیں۔

# صديق اكبريظه كي منقبت

"وقال یا آبابکو لاتبکی" تو آپ شے نے فرمایا کرا ابوبکر اردو نہیں "ان امن الناس علی صحبتہ ومالہ آبوبکو " اوران کے لئی کے لئے فرمایا کہ یں اس خص کے او پرسب سے زیادہ ہمروسہ کرتا ہوں جس کوسب سے زیادہ ایمن سمجھتا ہوں اپنے بارے بیں ان کی جان کے مقابلے میں اوران کے مال کے مقابلے میں ہوران کے مال کے مقابلے میں ہوران کے مال صدیق المبری وہ ابو بکرصدیق کے مقابلے میں مال دونوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہمروسہ مجھے صدیق اکبری پر ہے "ولوگئوت متحل حلیلامن امتی لاتحدت آبابکو" اگر میں امت میں سے کی شخص کو اپنا قلیل بنا تا تو ابو بکر کو بن تا ہواس کا مطلب ہوا کہ اب تک کی کو طیل بنایہ نہیں فلیل کے معنی یہاں دوست کے نہیں ہے طیل کا معنی ہے "دوہ ایس کی طرف منقطع دوست کے نہیں ہے طیل کا معنی ہے تیں کہ سارے ماسوا سے اپنے ذہن کو اور اپنی دلچ پیوں کو فارغ کر کے اپنی ساری دلچ پیوں کا مرکز اس کو بنا لے اس کو طیل کہتے ہیں۔

توحضورا قدس کی ماسوا سے منقطع ہو کر کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ،اس وجہ سے فر مایا کہ میں نے کسی کو حضورا قدس کی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ،اس وجہ متاتا تو ابو بکر کو بناتا اور فر مایا'' و لسکن ا**حوۃ فی الا مسلام و مو دقہ'' فلی**ل تو نہیں کی کے ساتھ نہیں۔ لیکن میری اخوت اور مؤدت محبت ان سے اتن ہے کہ اور کسی کے ساتھ نہیں۔

"لا يبقيت في المستحد باب الاسد الاباب أبي بكر" معجد من كولى دروازه باتى نه جهورُ ا ج ئے بعنی اس كو بند كرديا جائے مرابو بكر رہاء كے دروازے كو بندنه كيا جائے۔

# روافض كاحضرت على كي خلافت بلافصل پراستدلال

ایک اور روایت جومتعدد کتب حدیث میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب درواز نے بند کردئے جائیں سوائے حضرت علی ﷺ کے درواز ہے کے۔اس میں حضرت ابوبکر ﷺ کے بجائے حضرت علی ﷺ کے دروازے کے کھلے رکھنے کا حکم ہے۔ ۹۲ فیل

اس سے روافض نے حضرت علی علیہ کی خلافت بلافصل پراستدلال کیا ہے۔ عدل

## روافض کےاستدلال کا جواب

بہت سے حصرات نے بیہ فرمایا کہ اس کی سند کمزورہے بلکہ بعض حصرات نے بیہ دعویٰ بھی کر دیا کہ درحقیقت وہ روایت روافض کی گھڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے جب صدیق اکبر ﷺ کی بیر منقبت سی اور بید دیکھا کہ اہل سنت اس سے ان کی خلافت پراستدلال کررہے ہیں ،انہوں نے کہا کہ لاؤالی بات جصرت علی ﷺ کی طرف بھی منسوب کر دوتو انہوں نے گھڑ کر بی جدیث بنادی۔ ۱۹۸

تحقيقي جواب

لیکن محقق محدثین کا کہنا ہے ہے کہ جن میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی داخل ہیں کہ اس روابیت کوموضوع کہنا درست نہیں ، ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوع کہددیا ہے۔ ۹ ها

٧<u>٩١ الم</u>عجم الكبير ج: ٢ ا ، ص: ٩٩ ، دارالنشر مكتبة العلوم والعكم ، مدينة النشر الموصل ، وسنةالنشر ١٣٠٣ حـ وسنن الشرمذى رقم: ٣٧٣٣، ج: ٥ ، ص: ١ ٣٢ ، داراحياء التراث العربي ، بيروت ، وميزان الاعتدال في نقد الرجال ، رقم: ٢ ١ ٢ ٥ ، ج: ٥ ، ص: ٨ ٢. دار المكتب العلمية ، بيروت ، مئنة النشر ٩٩٥ ا ء .

عال وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق واعله أيضاً بأنه معالف للاحاديث الصحيحة الدابعة في باب أبي بكر وزعم أنه من وضع الرافعية قالوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر العهي، وأخطأ شنيعا فانه ملك في ذلك رد الاحاديث الصحيحة بعرهمه المعارضة ، مع أن الجمع بين القصتين ممكن ، فتح البارى ، ج: ٤، ص: ١٥ أ. هوا قال الترمذي : قال هذا حديث غريب لاتعرفه عن شعبة بهذا الاسناد الا من هذا الرجه ، ج: ٥، ص: ١ ٦٣ وقال اللعبي في "ميزان الاحتدال في نقد الرجال "فريب منكر والله اعلم ، رقم: لا ١ ٢٥ -ج: ٥، ص: ٢٨، وعملة القارى ج: ٣، ص: ٥٣٤. وقال المعبي في الموجد أحمد واسناده حسن وأخرجه النسائي من طريق العلاء بن عرار بمهملات قال "فقلت لابن عمر : أخبرني عن على وعنمان \_ فذكر المحديث وفيه . وأما على فلا تسأل عنه أحداً وانظر الي منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قدسد أبوابنا في المسجد وأقر بابه ، ورجاله رجال الصحيح الا العلاء وقد وثقه يحيى بن معين وغيره وهذا الاحاديث يقوى بعضها بمحداً وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها وقد أورد ابن الجوزى هذا الحديث في الموضوعات الخ ، كذا بما حالة المحدد عنه الموضوعات الخ ، كذا و الحافظ في الفتح ج: ٤، ص: ١٥ ا م (٣) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد و الابواب الا باب أبي بكر .

لیکن کہاجا تا ہے کہ ابن جوزی کا تشد دمشہور ہے ،اس کوموضوع کہنا درست نہیں۔اس واسطے کہ بعض طرق اگر چیضعیف میں لیکن بعض طرق حسن بھی ہیں اورا تنے طرق سے وہ حدیث مروی ہے کہ ''**یہ قوّی بعضها بعضاً''** اس واسطےاس کوضعیف کہناا وررد کرنا صحیح نہیں۔

کین حقیقت واقعہ یہ ہے کہ شروع میں لوگوں نے مجد کے اردگر دخونہ نہیں بلکہ دروازے بنائے ہوتے سے لیے لوگوں نے بوقے سے دروازے کھولے ہوئے سے ،حضورا قدس کے اس موقع پر بیفر مایا کہ تمام دروازہ جو یا قاعدہ کھو ہے ہوئے جا کیں سوائے حضرت علی کے ،کیونکہ ان کا گھر معجد میں ہے تو وہ دروازہ با قاعدہ باقی رکھالیکن اس وقت دروازے تو بند کردئے گئے شے گھر لیعنی آپ کھی کا گھر معجد میں ہے تو وہ دروازہ با قاعدہ باقی رکھالیکن اس وقت دروازے تو بند کردئے گئے شے البتہ خوجہ باقی رکھالیکن اس میں صرف حضرت ابو بکرصد بی البتہ خوجہ باقی رکھے گئے تھے تو پھر خوخوں کو بھی بند کرنے کا تھم دیدیا گی تھا تو اس میں صرف حضرت ابو بکرصد بی البتہ خوجہ کا خوجہ کا میں میں طبیق اور جمع کرنا میں البتہ ادونوں میں تطبیق اور جمع کرنا میکن ہے۔ ۱۲۰

#### (١٨) باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

کعبہا ورمسجدوں میں درواز ہےرکھنا اوران کا بندکر لینا

#### مساجد کوتالالگانا جائز ہے

یہ باب قائم کیا کہ تعبہ کے لئے دروازہ بنانا اورغلق بند کرنے والی چیز خواہ تالا ہویا کوئی اور چیز جس سے کسی چیز کو بند کیا جائے ۔ تو بتلا نامیر مقصود ہے کہ کعبہ یا مسجدوں کے او پر کنڈی لگا کران کو بند کردینا میہ جائز ہے، اس لئے میہ باب قائم کیا۔

#### ایکشهے کا جواب

شبہ ہوسکتا تھا کہ متجدوہ تو ایک ایس جگہ ہے جو تمام مسلمانوں کے سئے مشترک عبادت گاہ ہے، لہذااس کو بند کیا جائے تو کو بند کیا جائے تو کہیں اس وعید میں داخل نہ ہوجائے کہ '' و من أطلم مسمن منع مساجد اللہ ان یذ سی المنے'' تو اس شبہ کے ازالے کے سئے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی قائم فرمایا کہ دروازہ بھی لگا سکتے ہیں اور کنڈی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں۔

<sup>1/</sup> تغمیل کے لئے الاحظ قرماکیں: فیض الباری ، ج: ۲، ص: ۲۰۲۳ وفتح الباری ج: ۲، ص: ۵ ا .

قال أبوعبدالله: وقال لي عبدالله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: ياعبدالملك الو رأيت مساجد ابن عباس وابوابها:

کہتے ہیں کہ "قبال ابو عبدافاتو قبال عبدافاتین محمد حدثنا......وابوابھاابن ابی ملیکہ "ابن ابی ملیکہ نے ابن جریج (عبدالملک) سے کہا کدا ہے عبدالملک! کاش کہ مابن عباس کی ملیکہ یہ ابن عباس کی مسجد ہیں اوران کے دروازے دیکھتے۔ عبداللہ بن عباس کی طا نف جس جا کر تیم ہوگئے تھے اورو ہاں جا کر انہوں نے مسجد ہیں تھیرکیس تو کہا کہ اے عبدالملک! اگرتم دیکھتے تو تہمیں نظر آتا کہ انہوں نے وہاں کیسی اچھی مسجد بنائی ہوئی معجد کی تعریف کرنا مسجد بنائی ہوئی معجد کی تعریف کرنا معصود ہے اور کیسا اچھا دروازہ بنالیا ہے۔ تو حصرت عبداللہ بن عباس علی کی بنائی ہوئی معجد کی تعریف کرنا مقصود ہے اور یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انہوں نے اس میں دروازے بنائے ہیں تا کہ اس کو چوروں وغیرہ سے حفاظت کے لئے رات کو بند کردیا جائے۔ اس سے ترجمۃ الباب ثابت کیا کہ بند کرنا جائز ہے اور آگے حدیث روایت کی ہے۔

۳۲۸ ـ حدثنا ابو النعمان قتیبة بن سعید قالا: حدثنا حماد بن زید ، عن أیوب، عن نافع ، عن ابن عمر أنّ النبی علق قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ، ففتح الباب ، فدخل النبی فل و بسلال ، وأسامة بن زید ، وعثمان بن طلحة ، ثم أغلق الباب ، فلبث فیه ساعة ، ثم خرجوا قال ابن عمر : فبدرت فسالت بلالا، فقال: صلی فیه ، فقلت : فی أیّ؟ قال: بین الأسطوا نتین ، قال ابن عمر : فذهب علیّ أن أساله کم صلّی .[راجع : ۳۹] بین الأسطوا نتین ، قال ابن عمر : فذهب علیّ أن أساله کم صلّی .[راجع : ۳۹] بیددیث پہلے بھی گر ری ہے۔ اس میں مقصود ہے کہ عثمان بن طلح شائے آپ فی نے چالی منگوائی اورمنگواکر پھروالی انبی کودیدی ، اس سے بیتانا مقصود ہے کہ اس میں تالالگانا جا تزہے۔

#### (۸۲) باب دخول المشرك المسجد

## مسجد میں مشرک داخل ہونے کا بیان

9 ٢ ٣ ـ حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن صعيد بن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله الله الله المسجد، فجاء ت برجل من بني حنيفة ، يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. [راجع: ٣٢٢]

مشرک کے مسجد میں داخل ہونے میں اختلاف فقہاء پیر حدیث ثمامہ بن اٹال کی ہے۔اس سے بیٹابت کیاہے کہ شرک کا مجد میں داخل ہونا جائزہے، کیونکہ کی دن تک ثمامہ بن اٹال کومنجد کے ستون سے باندھ کررکھا گیا جبکہ وہ کا فریتے ،اسلام بعد میں لائے۔ تواس سے منجد میں کا فرکے داخلے کا جوازمعلوم ہوتا ہے۔ حنفیہ کا یہی مسلک ہے۔اس باب میں البیتہ دوسرے فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔الالے

#### مالكيه اورحنابله كامسلك

مالكيداور حنابلد كنزديك كافراور مشرك كاكس بعى مجدين داخل بوناجا تزنيين اور "يايهااللذين امنوا انما الممشر كون نجس الغ" استدال كياب-

آیت میں دو جملے ہیں اور بیعلت ہیں اور ''ولایقر بوا المستجد بعد عامهم الغ'' بیاس کا معلول ہے کیونکہ نجس ہے، لہذا مسجد حرام میں داخلے کی معلول ہے کیونکہ نجس ہے، لہذا مسجد حرام میں داخلہ جائز نہیں اور چونکہ علت یہ بیان ممانعت کی گئی ہے ان ہزرگوں نے دونوں باتوں پڑمل کیا کہ مجدحرام میں داخلہ جائز نہیں اور چونکہ علت یہ بیان کی گئی ہے مشرکین کانجس ہونا اور بیعلت ہر مسجد میں پائی جاتی ہے، لہذا ہر مسجد کے اندر داخلہ منع ہے۔ 111

#### شوافع كامسلك

ا، م ش فعی رحمہ اللہ ﷺ فرماتے ہیں دوسری مسجدوں کے اندر دا غلہ منوع نہیں جائز ہے ،لیکن مسجد حرام میں داخلہ نا جائز ہے۔

ا، مشافقی رحمه الله فی وه میه که مشرکین نجس تو بین میکن نجاست سے نجاست هیقیه مراد نبیل ہے، بلکه نجاست و عقادیه چونکه نبیل ہے، لبذا اس کا اثر مسجد حرام تک محدود رہے گا کہ وہاں داخل نبیل بوسکنا۔ ۱۲۳

#### حنفيه كالمسلك

حنفیہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں مشرک کا داخلہ جائز ہے خواہ مسجد حرام ہویا اس کے علاوہ کوئی اور مسجد ہو۔ حنفیہ دونوں میں تاکویل کرتے ہیں ''انسمسا السمشسو کون نجس ''اس میں تاکویل کرتے ہیں کہ نج ست اعتقادیہ مراد ہے اور ''لایقو ہوا المسلحد المحوام ''میں قرب سے مراد مطلق داخلہ ہیں ہے بلکہ اس سے مراوطواف ہے لیمن طواف نہ کرے۔

اوراییا بی ہے جبیہا کہ حائضہ عورتول کے بارے میں فر مایا گیا کہ ''**فلاتقر بو هن حتی بطهر**ن''کہ

جب تک یاک نہ ہوجا کیں اس وبتت تک قریب بھی مت جاؤ۔ تووہاں پرمراد رینہیں ہے کہ اس سے ایک فٹ فاصلہ پر کھڑ اہونامنع ہے بلکہمرا دیہہے کہاس سے استمتاع، جماع وغیرہ کے ذریعے قربت جائز نہیں ۔

جس کی دلیل بیہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے اس کے اعلان کرنے کا تھم حضرت صدیق ا کبر ﷺ کواور حضرت علی ﷺ کودیا اور ارشا دفر مایا که "**و لایه حبّے بعد عام"** که آج کے سال کے بعد کوئی مشرک عج نه کرے تواس میں قرآن کریم کی اس آیت کی تفییر کر دی۔

اورظا ہری عموم پرحضرات شافعیہ بھی عمل پیرانہیں ہے،اس واسطے کدوہ بیہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام کے اندر واظل ہونامنع ہے لیکن معجد حرام کے قریب جاناان کے نزویک بھی جائز ہے۔توپید چلا کہ اس کے حقیقی معنی

استدلال ان روایات سے کرتے ہیں جن میں کا فروں کا داخیہ مذکور ہے جیسے یہاں پر ثمامہ بن ا ٹال کی حدیث ہے۔ توامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کے ذریعہ بظاہر حنفیہ کے مؤقف کی تائید کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجد میں مشرک کا داخلہ جائز ہے۔ ١٦٢٠

#### (۸۳) باب رفع الصوت فيالمسجد

#### مسجد میں آواز بلند کرنے کا بیان

٠٧٠ ـ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا الجعيبة بن عبد الرحمن قال: حدثتي يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنت قائمافي المسجد، فحصبني رجل، فنظرت فإذاعمربن الخطاب، فقال: اذهب فأتنى بهذين ، فجئته بهما ،فقال:من أنتما؟ أو من أين أتنما؟ قالا:من أهل الطائف،قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما فيمسجد رسول الله على ١٧٥.

# مسجد میں آ وا زیں بلند کرنا جا ئز نہیں

"حدثني يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيدقال: كنت قائما في الإيالالالالالالال هذا بناب في بيان جواز دخول المشرك المسجد، وفيه خلاف، فعندنا يجوز مطلقا،وعند المالكية والسرني السنع مطلقاً، وعند الشافعية التفعيل بين المسجد الحرام وغيره ، ولنا حديث الباب ، عمدة القاري ج:٣٠، ص: ١ ٥٣ ، وفيض الباري ج: ٢ ، ص: ٢٣ ، وفتح الباري ج: ١ ، ص: ٥ ٢ ه.

21/1انفرد به البخاري .

المسجد، فحصبني رجل"

حفزت سائب بن بیزید فرماتے ہیں کہ میں مبحد میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے پیچھے سے کسی نے کنگری ماری جب میں نے ادھر دیکھا تو پیچھے حضرت عمر ہے تھے۔آپ نے فر ، یا کہ ان دونوں آ دمیوں کو ذرا بلا کر لاؤ، پس میں دونوں کو بلا کریا یا۔

آپ نے ان دونوں سے بوچھا"من انعما" کس قبیلہ سے ہو، یا یہ بوچھا"من این انعما" کہاں سے ہو، تو انہوں نے کہا کہ طاکف سے ہیں۔

"قال لوکنتما من أهل البلد لأوجعتكما" اگرتم اس شهرك بوت توتمهاری پنائی كرديتار " توفعان اصواتكمافی مسجد دسول الله ش" كرهنوداقدس شى كى مجدمبادك بيس تم آوازيں بلندكرتے ہو؟

اں حدیث ہے معلوم ہوا کہ معجد میں آواز بلند کرنا رہ جا تزنہیں ہے اور حضرت عمرﷺ نے اس پر پٹائی کرنے کی دھمکی دی۔

ا ٣٤ – حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، في عهد رسول الله في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله في وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله في حتى كشف سُجف حجرته، و نادى (كعب بن مالك!) قال: لبيك يارسول الله أفاشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يارسول الله قال رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يارسول الله قال رسول الله في (قم فاقضه).[راجع: ٣٥٤]

بيحديث اقبل مين "باب التقاضى والملازمة فى المسجد" مين كمل فقبى مباحث كساته كزر چكى بوبال ضرورد يكها جائ ـ

یہاں خلاصہ اور مقصودیہ ہے کہ مذکورہ حدیث میں ہے کہ جب حضرت کعب اور ابن حدر د کے درمیان مکالمہ ہواتو اس میں آ وازیں بلند ہو گئیں لیکن حضورا قدس ﷺ نے اس کے اوپر تنبیہ نبیں فرمائی کہ کیوں آ وازیں بلند کررہے ہو، تو اس سے رفع الصوت کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

ان دونوں روا پیوں کولانے کا منشا کہ ہے کہ رفع الصوت مطلقاً مسجد کے اندرممنوع نہیں ،اگر اس کی غرض سیح ہوتو جائز ہے جبیسا کہ حضرت کعب اور ابن ابی حدر د کے واقعے میں غرض سیح تھی یعنی مدیون سے مطالبہ کرنا تھا جواس کاحق تھا تو اس میں تھوڑی ہی آ واز بلند ہوگئی اس میں مضا کھنے نہیں ۔ اس طرح اگر عم وغیرہ کی کوئی بات کرنی ہے، درس یا تکرار ہور ہاہے اوراس میں آواز بلند ہوج تی ہے تو اس میں بھی کوئی مضا نقہ تہیں اوراگر کوئی غرض صحیح نہیں ہے بلاوجہ لوگ عبث گفتگو کررہے ہیں اوراس میں آوازیں بلند ہوگئیں تو بیٹ ہے۔

اس کوحضورا کرم ﷺ کی حدیث میں فر مایا جو کہ تر ندی میں ہے کہ ''ایسا سم و هیپشات الاسواق "کہ مسجد میں الیم آ وازیں بلند کرنا جیسا کہ ہزاروں میں ہوتی ہیں ،اس سے بچو۔اس سے حفرت عمرفاروق نے بھی منع فرمایا۔

ں بربیہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر غرض سیح ہواور بقدر ضرورت ہوتو یہ جائز ہےاور جہاں غرض سیح نہ ہویا بقدر ضرورت نہ ہوتو وہ منع ہے اور احتر ام مسجد کے خلاف ہے۔اس سے اس کا بھی جواب نکل آیا کہ جو مساجد میں مختلف مجسیں ہوتی ہیں۔

#### ( $\Lambda \gamma$ ) باب الحلق والجلوس في المسجد

## مسجد میں حلقه باند صنے اور بیٹھنے کا بیان

٣٤٢ - حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبيد الله، عن نافع، عن المفضل، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: صأل رجل النبي الله وهو على المنبر: ماترى في صلاة الليل؟ قال: ((مفنى مفنى مفنى فاذا خشيى الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى)) وانه كان يقول: ((اجعلوا الحبو صلاتكم بسالمليل وتراً، فإن النبي المريشة. [أنظر: ٣٤٣، ٩٩٠، ٩٩٠، ١ ] ١٢٤

٣٧٣ ـ حـدثنا أبو النعمان قال .....عن ابن عمر ...... و هو في المسجد . [راجع: ٣٤٢]

## مقصودامام بخاري رحمهالله

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب مسجد میں بیٹھنے اور حلقہ بنانے کے بارے میں قائم کیا ہے،اس کی ضرورت اس کے پیش آئی کہ آنخضرت ﷺ نے لوگوں کونماز کے انتظار میں الگ الگ ٹولیاں اور حققے بنا کرمسجد میں بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔

تواب بتلا نایہ مقصود ہے کہ بیرممانعت اس صورت کے ساتھ ہے جب کہ لوگ انتظار صلوٰ ۃ میں ٹولیاں اور حلقے بنا کرمبجد میں بیٹھے ہوں۔

#### مساجد میں حلقے اور ٹولیاں بنانے کے مفاسد

اس میں دومفاسد ہیں:

پہلامفسدہ میہ ہے کہ جب لوگ ٹولیاں بنا کر بیٹھ جا ئیں گے تو پھر آپس میں گپ شپ اور دنیاوی با تیں شروع کریں گے، جب کہ مساجداس کامحل نہیں ہیں ۔

دومرامفسدہ بیہ ہے کہ جب اس طرح کی الگ الگ ٹولیاں بنیں گی تو کوئی ٹولی لسانی بنیاد پر بنے گ یعنی پشتو بولنے والے ایک طرف بیٹھ گئے اور بلو چی بولنے والے ایک طرف بیٹھ گئے اور ارد واور سندھی بولنے والے الگ الگ بیٹھ گئے ، یا پھرمختف نظریات کی بنیاد پرٹولیاں بنیں گ۔

اس طرح مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لئے اس سے منع فرمایہ الیکن جہاں کہیں ایسی بات مقصود ہوجو فی نفسہ فا کہ و مند ہواوراس میں کوئی حرج نہ ہوتو اس کی اجازت ہے۔

## استدلال بخاريً

چنانچدامام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں روایتیں جوذکر کی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے مجد نبوی علی صدحها الصلوات والتسلیمات کے منبر پر خطبہ دیا، روایت ہیں اگر چہ حلقہ بنانے کا ذکر نہیں ہے۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال میہ ہے کہ دورانِ خطبہ ظاہر ہے کہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوں گے،
اس لئے کہ اگرصف بنا کر بیٹھیں تو جولوگ صف کے آخری کنارے پر ہیں وہ بہت دورہوجا کیں گے اوران تک
آواز نہیں پہنچ سکے گی ،اس کے برخلاف اگر حلقہ بنا کر بیٹھیں تو سب لوگوں کا مواجہ حضورا قدس کے کی طرف واضح طور پر ہوگا، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوں گے اور بیر حلقہ بنا کر بیٹھنا وعظ اور تھیجت سننے کے لئے تھا جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

موضع ترجمه بي "و هو على المنبو" اورحفور ني كريم الله منبر يرتشريف فرما تهد

سوال کیا کہ "ماتری فی صلواۃ اللیل" کے صلوۃ اللیل کے بارے میں کیارائے ہے؟

تو آپ نے فرمایا"مشنسی مدنسی" دودورکعت کرے پر ھلو۔ جبتم میں سے کسی کومنے صادق طلوع ہونے کا اندیشہ ہوتو ایک رکعت ساتھ ملالے۔

"فاوترت له ماصلی" توبیایک رکعت جو کھاس نے بڑھااس کووتر بنادے گی۔

حضرت عبدالله بن عمر ﷺ نے بیجی فرمایا کہ حضوراقدس ﷺ بیجی فرمایا کرتے تھے کہ اپنی آخری نماز کو وتربناؤ،اس کئے کہ حضور ﷺنے اس کا تھم دیا ہے۔اس کا تعلق وتر سے ہے،صلوٰ ۃ اللیل سے نہیں ہے،اس کا ذکر ان شاء الله العزيز ومان يرآ عے گا۔

٣٤٣ ــ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبىدالله بن أبى طلحة أن أبامرة مولى عقيل بن أبى طالب ، أخبره عن أبى واقد الليشي قبال: بينما رسول الله ﷺ في المستجمد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان الى رسول الله ﷺ و ذهب واحد . فاما أحدهما فراى فرجة فجلس ، و أما الآخر فجلس خلفهم ، وأمَّا الآخر فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله ﷺ قال ((الا اخبركم عن الثلاثة ؟امَّا أُحـدهـم فأوى التي اللُّه فآواه اللُّه ، وأما الاخر فاستحيا فاستحيااللُّه منه ، وأما الآخر فأعرض الله عنه ))[راجع: ٢٢]

# روایت باب کی تشریح

ابووا قدلیثی ﷺ فرماتے ہیں کہاس دوران کہ حضورا قدس ﷺ مبحد میں تشریف فرماتھے۔

"فاقبل ثلاثة نفو" تين آدى آئ ،ان يس دوني كريم الله كاطرف آگ بر سے جودوآ گ برصے تھے،ان میں سے ایک نے "فوای فوجة" خالی جگه دیکھ لی "فجلس" تووہاں جا كربيش كيا۔

"وأماالأخير فجلس خلفه" اوردوسر صاحب جهال حلقة تم مور باتفاو بال جاكران كے پیچھے بينهُ گيا \_

"وأماالأجو" ان ميل سے جوتير عاصب تھ۔

" فا دبو ذاهباً "انہوں نے ویکھا کہ اب جگنہیں ہے تووہ واپس بطے گئے۔

" لحسلسمسا لحسوخ ومسول الله عليه "جب رسول الله المنظف خطبه سے فارخ ہوئے تو فرما یا کہ کیا میں نہ

بتہ وَل اِن تَین '' ومیوں کے بارے میں کہان میں سے ایک نے اللہ جل شانہ کی طرف ٹھکا نہ لیا'' فسیا'و اہ اللہ'' اللہ جل جلالہ نے اس کوٹھکا نہ دے دیا۔

یہ وہ مخف ہے جس نے فرجہ (خاں جگہ) دیکھ اور وہاں جا کر بیٹھ گی۔ دوسرے جوصاحب تھے اس نے اس چیز سے حیا کی کہ میں لوگوں کی گر دنیں پھلانگ کرآ گے بڑھوں ،اس کے بچائے وہ تو اضعاً وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو '' فسامست حسی اہللہ عنسہ'' اللہ ﷺ نے بھی حیا کی کہ ان کا مؤاخذہ کرے ،ان کے اس عمل میں کوئی خرانی نہیں ہے کہ اللہ خالات اس کا مؤاخذہ کرے۔

" **واما الأحو فاعوض فأعوض الله عنه" تيسر** ب صاحب نے اعراض کيا توالند ﷺ نے بھی اس سے اعراض کيا ، حالہ نکہ پیخف بھی حضورا قدس ﷺ کی مجلس میں شرکت کے لئے آئے تھے لیکن مناسب جگہ نہ ملنے پرواپس چلے گئے اور نبی کریم ﷺ کی مجلس سے اعراض کیا ، اس واسطے اللہ ﷺ نے بھی اعراض کیا۔

موضع ترجمه

یہال موضع ترجمہ بیہ ہے کہاس میں بھی حلقہ بنا کر بیٹھنے کا ذکر ہے۔ تواس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں وعظ اور پندونفیحت کیلئے حلقہ بنا کر بیٹھنا جائز ہے۔

#### (٨٥) باب الاستلقاء في المسجد

# مسجد ميں حيت ليننے كابيان

و عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر و عثمان يفعلان ذلك . [أنظر ٢٩ ٩ ٢ ٩ ٢ ٢٨٤٠٥] ٢٤ل

كلا وفي صبحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب في اباحة الاستلقاء ووضع احدى الرجلين على ، رقم: ١ ٣٩٣، وسنن الترمذي ، كتاب الالاب عن رسول البلّه ، باب ماجاء في وضع احدى الرجلين على الاخرى مستلقياً، رقم: ٢ ٢٨٩، وسنن النبسالي ، كتاب الاستلقاء باب الاستلقاء في المسجد ، رقم: ٣ ١ ٤، وسنن أبي داؤد ، كتاب الالأب ، باب في الرجل يضع احدى رجليه على الاخرى رقم: ٣٢٣٣، ومسئد أحمد ، اول مسئد المدنيين أجمعين ، باب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المسازني ، وقم: ١ ٥٨٣٥ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب جامع الصلاة ، رقم: ٣٤٨، ومسئن الدارمي ،

#### ترجمة الباب اورروايت باب سےمقصدامام بخارگٌ

انہوں نے دیکھا کہ حضور ﷺ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اورا پنا ایک پاؤں ووسرے پاؤں پر رکھا ہوا ہے۔ ترجمۃ الباب اور حدیث باب سے امام بخاری رحمہ اللّٰہ کامقصودیہ ہے کہ بعض روا یتوں میں آپ علیہ الصلوت والتسلیمات نے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کرلیٹنے سے منع فرمایا ہے۔

تواہ م بخاری رحمہ اللہ بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ روایتوں میں موجود نہی عام نہیں ہے بلکہ معلول بعلت ہے اورعلت نہی میہ ہے کہ اس طرح ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ کر لیٹنے سے کشف عورت کا اندیشہ ہوتا ہے ،اس لئے آپ نے فرمایا ہے۔

#### استلقاء كيممنوع صورت

محققین نے فرمایا ہے کدایک یا وُل کو دوسری یا وُل پر رکھ کر لیٹنے کی دوصور تیں ہوتی ہیں:

ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک پاؤں کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر دوسر اپاؤں ایسے رکھ لیا ہے جیسے بعض لوگ بڑے تھ تھ سے لیٹتے ہیں، تو یہ ممانعت اس طریقے کی ہے، بالخصوص اس وقت جبکہ تہبند پہنا ہوا ہو، کیونکہ اس میں کشف عورت کا احتمال رہتا ہے ، لیکن اگر شلوار پہنی ہوئی ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے ، البتہ ذرابہ بیٹی ضرور ہے، اس واسطے بلاضرورت اس طرح لیٹنے میں پچھ نہ پچھ کراہت تنزیبی شایداس میں بھی ہو۔

# (٨٢) باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس

مسجد میں راسته ہوا ورلوگول کا اس میں نقصان نه ہوتو سیجھ حرج نہیں وبه قال العسن وأيوب ومالک

## اراضی مباحہ میں مسجد بنانے کا جوازمشر و ط بشر طِ ہے

یہ باب قائم کیاہے کہ جومسجد راستہ میں ہوجبکہ دوسرے لوگوں کوضرر داقع ندہو۔ ہتایا کہ ویسے تومسجد ہمیشہ ایک ظبکہ بن نی چاہئے جو با قاعدہ مسجد کی ملک ہو،کسی دوسرے کی ملک میں مسجد بنا ناجا ئزنہیں، البتہ جومباح زمینیں ہیں جیسے راستہ وغیرہ تو وہ چونکہ مباح عام ہے، ہرانسان کواس سے انتفاع کاحق حصل ہے اور مبحد بھی مباح عام ہم ہم اسلام علیہ مباح عام ہوتا ہے، البذا اراضی مباحد میں مبحد بن ناجائز مباح عام ہوتا ہے، البذا اراضی مباحد میں مباح زمین میں مبحد بنانے سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ جائز نہیں۔امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مقصود ہے۔

۳۷۳ حدثنایحیی بن بکیر قال: حدثنا اللیث ، عن عقیل ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرنى عروة بن الزبیر أنّ عائشة زوج النبی شق قالت: لم أعقل ابوی الا وهما یدینان المدین ، ولم یمرّ علینا یوم الا یأتینا فیه رسول الله شخ طرفی النهار بکرة وعشیة ، ثم بدأ لأبی بکر فابتنی مسجداً بفناء داره ، فکان یصلی فیه ویقرأ القرآن فیقف علیه نساء المشرکین وأبناوهم یعجبون منه وینظرون الیه ، و کان أبو بکر رجلاً بگاءً لایملک عینیه اذا قرا المقرآن، فافرع ذلک أشراف قریش من المشرکین .[أنظر: ۱۳۸، ۲۲۲۳، ۲۲۲۳،

# روایت باب کی تشریح

اس میں حضرت عائشہ رضی ابتدعنہا کی وہ معروف حدیث روایت کی ہے جو واقعہ بجرت پر مشتمل ہے "کتاب اله جوت" "میں بیرحدیث ان شاءاللّہ تعالی تفصیل کے ساتھ آئے گی ،اس کا ایک چھوٹا سرحصہ یہاں روایت کیا ہے۔

حفرت، تشرض التدعنها فرماتی ہیں کہ "لم اعقل ابوی الا هما یدینان دینا" میں تے اسپنے مال باپ کونیس دیکا کی التدائی میں التدائی مال باپ کونیس دیکھا مگر یہ کہ شروع ہی سے وہ دین کے پابند تھے۔ حضرت صدیق اکبر پہنو بالکل ابتدائی میں اسلام لائے تھے، اس لئے میں نے اسپنے مال باپ کو ہمیشدا سلام کا پابند پایا۔

"ولم يمسّر علينا يوم الله يا تينا فيه رسول الله ﷺ "كولى دن بين گزرتا تماكه بس ميل حضوراقدى ﷺ من رعي بن نه آتے بول" طوفى المنهار" دن كے دونوں وتق ميں "بكرة وعشيّا" ايك مرتبث مرتبث م مرتبث م الله بين كه چرحضرت صديق اكبر ﷺ كرائے يه بولى۔"بداله"كم من رائے بوجانا) كرتے ہيں،"فابتنى مسجداً فى فناء داره" توانہوں نے اپنے گريس مجدبن كى۔

#### موضع استدلال

یہیں سے امام بخاری رحمہ اللہ استدار ل کررہے ہیں کہ اس زمانے میں گھراتنی بڑی حویلی نہیں ہوتی

١٢٨ وفي مستد أحمد ، ياقي مستد الأنصار ، باب ياقي المستد السابق ، وقم: ٢٣٣٣٥ ، ٢٣٥٩١.

تھی کہ اس کے اندر چارد بواری ہواوراس میں فناء ہو، بلکہ گھر راستہ پرتھا،تو گھر کی فناء راستہ بنا، گویا کہ انہوں نے راستہ میں مجد بنائی ،لہٰذا راستہ جومباح عام ہے اس میں مسجد بنانا جائز ہے، بشرطیکہ گزرنے والوں کواس سے ضرر لاحق نہ ہو۔

"فیکان یصلی فیه" اس کے بعدصدین اکبر شاس میں نماز پڑھے تھے"وی قور آن" اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو مشرکین کی عور تیں اور ان کے بچ کھڑ نے ہو کرد کیھتے تھے،"فی عجبون منه وینظرون الیه و کان أبوبکر رجلاً بکاء أ"وه اس سے تجب کرتے تھے اور اس کی طرف دیکھا کرتے تھے اور ابو بکر رہے پر کثرت ہے گریہ طاری ہوتی رہتی تھی،"ولا یملک عینیه" وہ اپنی آ تھوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے یعنی تلاوت قرآن کریم کے وقت آنسو جاری ہوتے تھے۔

"إذا قراء القرآن فافزع ذالک اشراف قریش من المشر کین" تومشرکین کے جوہؤے بڑے چوہدری لوگ تھے، ان کواس بات سے پریشنی لاحق ہوئی کہ بیرویتے بھی ہیں اور ان کی آواز بھی الی ہے اور عقب ان کواس بات سے پریشنی لاحق ہوئی کہ بیرویتے بھی اور سیّج ان کے اردگر دجم بھی ہوتے ہیں ، تورفتہ رفتہ بیمتا ثر ہوں گے اور اسلام قبول کر لیں گے، اس لئے انہوں نے سازش کر کے حضرت صدیق اکبر کھے کو جلاوطن کرنے کا ارادہ کرلیا تھ۔ اس کے بعد لمباقصہ ہے جوان شاء اللہ العزیز ہجرت کے باب ہیں آئے گی۔

#### (٨٤) باب الصلاة في مسجد السوق

بازار کے مقام میں نماز پڑھنے کا بیان

مقصودا مام بخارئ بقول بعض شراح

امام بخاری رحمه الله نے بیرباب قائم فرمایا ہے کہ "باب المصلوة فی مسجد المسوق" بازاری میدین نماز پڑھنا، بعض شراح نے اس باب کوقائم کرنے کا مقصد بیر بتایا ہے کہ حدیث میں بازارکو" ابسد سف المبقاع" قرار دیا گیا ہے، تواب اس باب کوقائم کرکے اس شبہ کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو بی خیال ہو سکتا ہے کہ سوق جو"اب خصص المبقاع" ہاس میں نماز پڑھنا اور مجد بنانا شاید لیندیدہ نہ ہو کیونکہ مجد "خید المبقاع" ہے۔ توامام بخاری رحمہ الله نے اس کی تر دید کردی ہے کہ بیں سوق میں بھی مجد بنائی جسکتی ہاور اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ اس میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

مقصودامام بخارئ بقول بعض حضرات

بعض حضرات نے بیکہا کہ یہال مسجد سے مرادمسجدا صطلاحی ہے اور مقصد بیہ ہے کہ مسجد بنانا درست ہے

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جوروایات ذکر کی بیں ان سے بیم عموم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد مجد کے لفظ سے مسجد لغوی ہے نہ در میں تعلق نقل کی ہے: لغوی ہے نہ کہ مسجد اصطلاحی بعنی نماز پڑھنے کی جگہ ،اس لئے کہ اس ترجمة الباب کے اندر بیعلی نقل کی ہے:

"و صلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب".

ابن عون نے ایک الیی مسجد میں نماز پڑھی جوگھر میں تھی اوراس پر دروازہ بند ہوجا تا تھا، عام طور پر جو گھر میں مسجد ہوتی وہ مسجد اصطلاحی نہیں ہوتی بلکہ مسجد بغوی ہوتی ہے، تو اس تعلیق کونقل کرنے کا مقصدیہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسامصلی بنیا ہوا تھا جس کا دروازہ بھی بند ہوتا تھا اوراس میں نمی زیڑھی، جب اس میں نماز پڑھنا درست ہے تو اگر کوئی بازار میں مصلی بنا لے اوراس میں نماز پڑھے تو اس میں بھی کوئی مضا کھنہ نہیں۔

٣٤٧ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي الله قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا و عشرين درجة، فان أحدكم اذا توضا فأحسن و أتى المسجد لا يريد الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يد خل المسجد . واذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه و تصلى عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي فيه: اللهم ارحمه ما لم يو ذيحدث ".[راجع: ٢١١]

#### بإجماعت نماز كى فضيلت

اس میں جومرفوع حدیث نقل کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی معروف حدیث ہے جس میں حضور اقدس ﷺ نے فر مایا کہ جماعت کی نم زگھر میں نماز پڑھنے اور بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں پچپیں درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے ''محمسا و عشرین درجة''.

تویباں " صلات فی صوقه" کہا گیاہے،اس سے پۃ چلا کداگر بازار میں بھی نماز پڑھی جائے تووہ ادا ہوجاتی ہےاوراس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔صرف اتناہے کہ جماعت کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔

#### مقصودامام بخاري رحمهالله

مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہال پر جوحدیث لائے ہیں اس کا منشا کہ ہے کہ جب آپ نے بغیر جماعت کے بازار میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا اور بیفر مایا کہ جماعت کی نماز اس پر پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بازار میں باقاعدہ معجد بنالے یامصلی بنالے اور اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو دونوں صلحتیں جمع ہوجا کیں گاور پچیس درجہ کی نضیلت بھی حاصل ہوج سے گا۔

یمی حال بیت کا بھی ہے کہ اگر گھر میں تنہا نماز پڑھے گا تو جماعت کے مقابلے میں بچیس گنا کم ثواب ملے گا، کیکن اگر گھر میں جماعت کرے گا تو پھران شاءاللہ اس کو بچیس درجہ ثواب حاصل ہوجائے گا۔

# تجييں گنا ثواب مسجد کے ساتھ مقید نہیں

اس واسطے فقہاء کرام نے فر مایا '' ہسرح المعنیة'' میں مسئلہ لکھاہے کہ اگر مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں جماعت کرلی جائے تو ایک تو جماعت کی سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے، دوسرا جو پچپیں درجہ فضیلت کی ہات ہے وہ مجمی حاصل ہوجاتی ہے،البتہ مسجد کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ ۲۹ل

مسجد کی جونسینت ہے وہ مجد سے باہر پڑھی ہوئی نماز کے مقابلے میں "کیفا" زیادہ ہے،"کستا"
اگر چہ برابر ہو، البذاحتی الا مکان کوشش کرنی چاہیے کہ مجد جماعت کے اندرنماز پڑھی جائے ،لیکن اگر بھی وہ فوت ہو جائے تو پھر انفراد کے مقابلے میں بہتر ہے کہ آ دمی جماعت کرلے چاہے وہ جماعت سوق میں ہویا گھر میں ہو اور یہاں تک کذاگر کوئی اور نہ ملے تو کسی نیچ کوئی کھڑا کرلے اور وہ بھی نہ ملے تو اپنی کسی محرم عورت کو کھڑا کر سے لیمن مردامامت کرے اور اس کے سرتھ ایک عورت کھڑی ہوجائے بشرطیکہ عورت اس کی محرم ہو، جیسے بیوی ہویا محارم میں سے آور کوئی ہوتو اس کے سرتھ بھی جماعت ہوسکتی ہے۔

#### اختلاف روايات اورتطيق كىمختلف توجيهات

اس صدیث میں پچیس درجہ کا بیان ہے اور بعض روایتوں میں ستائیس درجہ کا بھی ذکر آیا ہے کہ ستائیس درجہ فضیلت رکھتی ہے۔

#### لطيف نوجيهه

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاذ علامہ بلقینی رحمہ اللہ نے اس میں ایک لطیفہ بیان فرمایا ہے کہ اقل جماعت وہ ہے جو تین افراد پر مشتل ہو۔ تو اگر کم سے کم تین افراد کی جماعت مجمی جائے تو ''کل حسنة بعشو ا معالمها'' کے قاعدہ سے ہرایک کی نماز دس درجہ فضیلت رکھی اور تینوں کی ل کرتمیں درجہ ہوئی ۔ تو ان میں سے تین اصل ہے اس واسطے کہ تین آ دمی تصاور ستائیس فضیلت ہے تو اس واسطے ستائیس درجہ کہا گیا ہے۔ عمّل مہلقینی رحمہ اللہ نے دیلطیف تو جیہ بیان فرمائی ہے۔

#### دوسری توجیه:

بعض روایات میں خمساً وعشرین آیا ہے اور بعض میں ستائیس درجہ آیا ہے تو بعض حضرات نے تو اس کو

<sup>149</sup> فيض البارى ، ج: ٢، ص: ٤١.

را دیول کےنسیان پرمحمول کیا ہے کہ کسی کوستائیس یا در ہا اور کسی کو پچیس یا در ہا، اور بعض نے کہا ہے کہ پچیس اور ستائیس، بیا خلاص کےاعتبار سے ہے کہا گرزیا وہ اخلاص ہوگا تو ستائیس درجہ، ورنہ پچیس درجہ تو اب ہوگا۔ • کیا تنیسر می تو جبیہ:

لبعض حفرات نے اس کی تو جیہ یوں بیان فر مائی ہے کہ اقل جماعت دو سے ہوتی ہے۔اگر ایک اہ م اور ایک مقتدی ہوت بھی جماعت ہو جاتی ہے۔ تو جس میں ست نمیں کا ذکر ہے اس میں اصل اور فضیلت دونوں کا ذکر ہے اور جس میں بچیں ہے اس میں صرف فضیلت کا بیان ہے ، کیونکہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی نماز پڑھتے میں تو دوآ دمی میں ، دونوں کا ایک ایک درجہ اصل ہے اور بچیس فضیلت ہے اگر فضیلت کے ساتھ اصل کو بھی شامل کریس تو ستائیس ہو جا کیں گے اور اگر اصل کو نکال دیں تو بچیس رہ جاتے ہیں۔

سوال: اگرآ دمی مسجد میں آئے اور جماعت ہو پیکی ہوتو اب اس کو بغیر جماعت کے مسجد میں نماز پڑھنی چاہئے اور جماعت کرنے کے لئے مسجد سے با ہزنہیں جانا چاہئے ،اس لئے کہ جب مسجد میں داخل ہو گیا تو اس پر مسجد کاحق لہ زم ہو گیا ،اس مسئلہ کی کیا حقیقت ہے؟

جواب: یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اگر منجد میں آیا اور جماعت ہو چک ہے تو اب بہتریہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ دمی موجود ہے تو اس کے ساتھ مل کر باہر جماعت کرے ، انفراد کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے اور حضور ﷺ سے یہ بات ثابت ہے۔

آمیح طبرانی میں روایت ہے کہ حضرت انس کے فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضور اقد سے قب تشریف لے گئے وہاں پچھلوگوں کا جھڑا تھا، اس جھڑے کونمٹا نے کے لئے تشریف لے گئے تھے، جب واپس مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تھے، جب واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں جماعت ہو چکی تھی، کیونکہ اوگ سمجھے کہ حضور بھے کہیں تشریف سے گئے ہیں، الہذا کی اور نے نمریف لائے اور نے نمریف اللہ او صلی نمرز پڑھا وی میں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے گھرتشریف لے گئے "و جمع اہلہ و صلی بھم" تواس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں یہی کرنا چاہئے۔

## انتظارنماز كى فضيلت

"فان أحدكم اذا توضا فأحسن الخ"

بیمعروف حدیث ہے کہ کوئی شخص وضوکر کے اچھاوضواور پھرمسجد آئے اوراس کا مقصد صرف نماز پڑھن ہوتو ہرایک قدم اٹھانے پرایک درجہ بلند ہوگا اورا کی گناہ معاف ہوگا، یہاں تک کہ مجدین داخل ہوج کے گاتو وہ نماز کے ہی تھم میں ہوگا 'مسا کانت تحبیسہ'' جب تک کہ نماز اس کو وہاں رو کے رکھے ،نماز کے انتظار میں

<sup>•</sup> كا انتمام روايتون ، مع وال كر ليخ طاحظ فرما كي ، عمدة القارى ، ج: ١٠ ، ص : ٥٣٥ ـ ٥٣٧ .

رہاورجب تک وہ نماز والی جگہ پر بیٹھے رہے ملائکہ دع کرتے رہتے ہیں اور بید عاکرتے ہیں" السلّه ہم اغفر له ، اللّهم ار حمه مالم يؤ فريعدث "جب تك اس ميں مل نكه كوايذانه پنچائے اوراس كي تغيير "بُحدث" ہے كردى كه "يؤ فى" كے معنى "يحدث" كے بيں كه حدث لائل نه ہو۔

#### (٨٨) بابُ تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

## مسجد میں انگلیوں میں پنجہ ڈ النے کا بیان

۳۷۹،۳۷۸ حدثنا حامد بن عمر، عن بشر قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا واقد عن أبيه، عن ابن عمر. و قال شبك النبي الله أصابعه، [أنظر: ٣٨٠]

• ٣٨٠ و قال عاصم بن على: حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبى فلم احفظه، فقومه لى واقد عن ابيه قال: سمعت أبى وهو يقول: قال عبدالله:قال رسول الله الله الله الله بن عمرو. كيف بك اذا يقيت في حثالة من الناس....بهذا. [راجع: ٣٤٩]

تشبيك كأحكم

"باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره".

معجد میں یاغیرمسجد میں اصالع کے درمیان تشبیک کرنا

یہ باب اس لئے قائم کیا کہ بعض احادیث میں شبیک کی ممانعت آئی ہے کہ حضور ﷺ نے " نشبیک بین الأصابع " بین الأصابع " بین الأصابع" کومع فرمایا ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ "نشبیک بین الأصابع " کی جوممانعت ہے وہ اتن عام نہیں ہے کہ ہروقت ممانعت ہو بلکہ بعض حالات میں وہ جائز بھی ہے۔

#### خلاصةمستله

اس مسئلہ کا خلاصہ بیہ کہ '' تنشبیک ہین الا صابع '' جب عبث کے طور پر ہو یا کھیل کے طور پر یا سستی اور کا ہلی کی وجہ سے ہوتو اس کے اندر کرا ہت ہے اور وہ کرا ہت بھی تحریمی بلکہ تنزیبی ہے، لیکن جہاں کوئی بات واضح کر دینے کے لئے یا کوئی اشارہ کرنے کے لئے تشبیک مقصود ہویا ہے اختیار تھبیک ہوگئ ہوتو اس صورت میں اس کے اندر کوئی کرا ہت نہیں ہے، جا ہے وہ مجد میں ہویا غیر مجد میں ہو۔

## روایت ِباب کی تشر تک

چنانچہاس میں حضرت عبداللہ بن عمرﷺ یا عبداللہ بن عمر وظلیہ کی حدیث نقل کی ، لیمنی راوی کوشک ہے کہ عبداللہ بن عمرﷺ ہیں یا عبداللہ بن عمر وظلیہ ہیں ۔

"قال شبک النبی ﷺ أصابعه" اس روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی انگلیوں میں تشبیک فرمائی ،آگے اس کی وضاحت آرہی ہے کہ کیوں فرمائی ہے۔

"قال عاصم بن على: حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبسى "عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبسى "عاصم بن محركة بين كرمين نے يوديث اپن والد سے تفقی ، پر بعض ننوں ميں يہاں اضافه ہے كه "فلم أحفظه" محصوده يا وندري اور بعض ننوں ميں يہ جمله محذوف ہے "فقو مه لمى واقد "والد سے جوحد يث تن هي وه تو ياد ندري ليكن واقد نے وه حديث بورى ساكى "عن أبيه" اپنے والد سے ، اور انہوں نے يه كه كم ميں نے اپنے والد سے ، اور انہوں نے يه كه كرمانة واللہ الله الله في نے يارشاد في حالة من الناس".

تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کوڑا کر کٹ قتم کے لوگوں کے ساتھ رہ جاؤگے۔" حشالة" کوڑا کر کٹ کو کہتے ہیں ، ہرچیز کی جو خراب ترین صنف اور نوع ہوتی ہے اس کو" محشالة" کہتے ہیں ،اس واسطے جب گندم کو چھانے ہیں تو اس کے بھوسہ کو بھی" حشالة" کہدیتے ہیں۔

بہتم ایسے لوگوں کے ساتھ رہ جو کئے جو ہانگل رہ ی قتم کے ہوں گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اوراس وقت آپ ﷺ کا''بھذا'' ہے تشبیک کی طرف اشارہ تھا، آپ نے''قشبیک ہیں الاصابع ''لینی اپنی اصابع کے درمیان تشبیک فرمائی کہ جبتم ان لوگوں کے ساتھ اس طرح مل جاؤ گے جیسا کہ اٹگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بیں بعنی جب رہ ی قشم کے لوگوں کے ساتھ اس جاؤگے، اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا؟ یہاں تشبیک کے ذریعہ اتصال کو بیان کرنا مقصود تھا، للہٰذاریتشبیک جائز تھی۔

اس سےمعلوم ہوا کہ نہی اس صورت برمحمول ہے جب عبث اورلعب مقصود ہو یاستی اور کا ہلی کی وجہ سے ہو، ور نہء م حال ت میں شبیک منع نہیں ہے۔

ا ۳۸ ـ حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان ، عن أبى بردة بن عبد الله بن أبى بردة بن عبد الله بن أبى برده، عن أبى موسى عن النبى الله قال: "ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" و شبك لله أصابعه. [أنظر: ٢٠٢٠٢٣٣٢] اكل

يهال حضور اكرم على نے فر مايا: مؤمن مؤمن كے لئے ايك عمارت كى طرح ہے، جس كا ايك حصد

د دس ہے جھے کومضبوط کرتا ہے اور پھرتشبیک فر مائی۔اگرتشبیک کرلی جائے تو ایک ہاتھ کا حصہ دوسرے ہاتھ کے حصد کومضبوط کرتا ہے، تو یہاں پر بھی تشہیک سے مضبوطی کی طرف اشارہ کرنامقصود تھا۔

٣٨٢ ـ حدثنا اسحاق قال: حدثنا ابن شميل قال: أخبرنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله الله الله عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله الله ابن سنيرين: قد سماها أبو هريرة، و لكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام الى خشبة معروضة في المسجد، فاتكا عليها كأنه غضبان، و وضع يده السمني على اليستري، وشبك بين اصابعه و وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، و خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ و في القوم أبو بكر و عمر فهابا أن يكلماه، و في القوم رجل في يديه طول يقال له ذو السدين ، قال : يا رسول الله ! أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : " لم أنس و لم تقصر" فقال: "أكما يقول ذو البدين؟" فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلّم ثم كبر و سنجند مثل سنجوده أوأطول، ثم رفع رأسه و كبر، ثم كبر و سجد مثل سبجوده أو أطول، ثم رفع رأسه و كبر، فريما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت ان عمران بن حصين قال: قم، سلم. [أنظر: ٢٣ ١٥٠٤ ١٥٠١ ١٢٢٩ ، ١٢٢٩ على ٢٤٤

روايت باب سے امام بخاري كالمقصود

بيد حضرت ذواليدين والاواقعه ہے جوآ گے " كتاب الصلونة "ميں بھى ان شاء الله اس كامستقل ميان

اكل وقي صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضيدهم ، رقم: ٣٩٨٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب البروالصلة عن رصول الله ، باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم ، رقم: ١٨٥١، وسنن النسائي ، كتاب المركاة ، باب أجر الخازن اذا تصدق باذن مولاه ، رقم: ٣١ / ٢٥ ، ومسند أحمد ، اوّل مسند الكوفيين ، باب حديث ابي موسى الاشعرى ، رقم: 8448 أ.

٣ كيا وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، وقم: ٨٩٤ م، وسنن الترمذي كتباب المصلاة ، ياب ماجاء في الرجل يسلم في الركعين من الطهر ، وقم: ٣٢٥، ومنن النسائي ، كتاب السهو ، ياب مايفعل من سليم من ركعين ناسيا وتكلم، رقم: 9 • 1 / ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب السهو في السيعنتين ، رقم: ٢٥٨، وستن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاءً والسنة فيها ، باب فيمن سلم من ثنتين أو للاث ساهياً، رقم: ٣٠٢ / ، ومسند احمد ، باقي مستند المكترين، باب مستدأبي هريره، وقم: ٣٠ ٢١، ٢٣٣٢، ٢٨٦١، ٩٥ • ٩ ، ٩٥٥٥، موطأ مالك، كتاب النداء لسلسلاة، باب مايفعل من مبلم من رُكعتين صاهياً ، رقم ١٩٥٥ ، ٩١ وستن الدارمي ، كتاب الصلوة ، ياب في سجدتي السهو من الزيادة رقم: ١٣٥٨ . آئے گااوراس پر بحث بھی وہیں پرآئے گی۔

------

یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصوہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ سے بیکہ گیا کہ آپ نے دورکعتیں پڑھائی بیں تو آپ نے سوچنے کی حات میں ''قشبیک بیسن احساب عد''اپی انگیوں کے درمیان تشبیک فرمائی۔ ''ووضع حدہ الایسمن علی ظہر گفہ الیسوی''ایسے تشبیک فرمائی کہ اپنا دایاں رضار تشلیل کی پشت پر رکھا، تو یہاں حضور ﷺ سے معجد کے اندرتشبیک کرنا ثابت ہوا۔ اس کو ثابت کرنے کے لئے بیحد یہ مائے ہیں، باتی تفصیلی بیان ان شاء اللہ اپنے موقع پرآ ہے گا۔

# ( ۹ م) باب المساجد التي على طرق المدينة، والمواضع التي صلى فيها النبي ﷺ

و ہمسجدیں جومدینہ کے راستوں پر ہیں

اوروہ جگہیں جن میں رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھی

٣٨٣ ـ حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبدالله يتحرى أماكن من الطريق ، فيصلى فيها، و يحدث أن أباه كان يصلى فيها، و أنه رأى النبى الله يصلى في تلك الامكنة، وحدثنى نافع، عن ابن عمررضى الله عنهما. أنه كان يصلى في تلك الأمكنة، وسألت سائما فلاأعلمه الا وافق نافعا في الامكنة كلها الا انهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. وأنظر: ٢٣٣٥، ٢٣٣٢، عصلى .

روایت ِباب ہے مقصود بخاریؓ ﴿

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب ان مساجد کے بیان میں قائم کیا ہے جومدینہ منورہ کے راستہ میں واقع

٣<u>٤/ و</u>في صبحيت مسلم ، كتاب البحج ، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون ، رقم : ٢٢٢٥ ، ومستن النسائي، كتاب مناسك المحج، باب التعريس بذى المحليفة ، رقم: ٢١١٣ ، ومستند احمد ، مستند المكثرين من الصبحباية ، يباب مستند عبيد الله بين عمر بن الخطاب، رقم: ٢٣٠٠ ، ٣٣٨ ، ٣٣٨ ، ٣٣٥ ، ٣٣٨ ، ٥٣٣ ، ٢١ ، ٢١ ، ومستن الدارمي ، كتاب المناسك، باب في وموطامالك ، كتاب المناسك، باب في أي طريق يد خل مكة ، رقم: ١٨٣٨ .

ہیں اور ان مواضع کا بیان جن میں نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی تھی اور اس میں آگے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ طویل حدیث روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمر ﷺ جب مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کرتے تو ڈھونڈ کران مقامات پر نماز پر ھتے تھے جہاں نبی کریم ﷺ نے اپنے سفر کے دوران نماز پڑھی تھی اور ان مواقع کونہ صرف خود تلاش کر کے نماز پڑھتے تھے بلکہ لوگوں کو بتلاتے بھی تھے کہ دیکھو یہ جگہ ہے جہاں نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی تھی ، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک جگہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے تمام کہ دیکھو یہاں حضور اکرم ﷺ نے بیشاب کیا تھا اور اس تحری کے نتیج میں انہوں نے لفظوں میں اپنے تمام شاگر دوں کوان تمام مواضع کی تفصیل بتا دی تھی کہ کوئی جگہ ہے جہاں حضور ﷺ نے نماز پڑھی تھی۔

اگر چہ تفصیل الی تھی کہ اس کی مدد سے آج کوئی آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ تفصیل انہوں نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے بتائی تھی کہ دیکھوفلاں جگہ پر فلال درخت ہے، فلال جگہ پر گھاٹی ہے، فلال جگہ پر بہاڑ ہے، فلال جگہ پر بہاں تک کہ حافظ ابن ہے، فلال جگہ پر بستی ہے، فلال جگہ پر بہاں تک کہ حافظ ابن جم عسقلانی رحمہ القداسي نے زمانہ ہیں بینی آٹھویں صدی ہیں کہ درہ ہیں کہ عبد اللہ بن عمر عظیہ نے جو مقامات بیان فرمائے ہیں ان میں سے صرف دو باقی رہ گئے ہیں۔ ایک روحاء کا مقام اورایک ذوالحلیفہ ۔ باقی سارے مقامات بیان اب دستیاب نہیں ہیں۔ آگر چہ بہت ہی جگہ ہیں اب تک الی ہیں جن کے نام اب تک وہی ہیں جو حضرت عبد اللہ بن عمر عظیہ نے بیان فرمائے تھے، لیکن جو تفصیل حضرت عبد اللہ بن عمر عظیہ نے بیان فرمائی تھی کہ بائیں مڑواور ان مائی میں رہی ہے۔ صرف روحاء ایک ایک جگہ ہے جہاں سعودی حکومت کے ہاتھ نہیں بہنچہ، اس واسطے وہ جگہ ایک ہی ہے کہ جہال کوئی عمارت نہیں بی تھی۔

چندسال پہلے میں گیا تھا تو وہاں وہ کنواں (بئر روحاء) اب بھی موجود ہے اوراس کے قریب جوا یک جگہ بتائی گئی ہے، واللہ اعلم وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ باقی جبئے مقامات بتائے ہیں یہاں تک کہ ذوالحلیفہ کی وہ جگہ جہال حضور ﷺ نے نماز پڑھی تھی ، اب وہاں بہت عالی شان ، لمی چوڑی معجد بنا دی گئی ہے اُس جگہ کو خاص طور پر محفوظ نہیں رکھا گیا ہے ، وہ مسجد اس کے اندرآگئی ہے۔

اس کی وجہ رہے کہ موجودہ علماءنجد کا کہنا ہے کہ اس تتم کے مقامات کو خاص طور پر محفوظ رکھنا تا جائز ہے اور شرک مآثر میں ہونے کی وجہ سے منع ہے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ایسی کوئی نشانی نہیں چھوڑی جسے نہ مٹایا ہو، حضور بھٹا کے جو مآثر تتے ایک ایک کر کے سب مٹادیئے اور چن چن کرختم کردیئے۔

محه فكربيه

افسوسناک اورسٹم ظریفی کا پہلویہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف کا قلعہ برقرار ہے اوراس پر

بورڈلگایا ہوا ہے کہ یہ تارقد بمہ میں سے ہے، خبر دارکوئی شخص اس کونقصان نہ پہنچائے ، تو کعب بن اشرف کا قلعہ تو محفوظ ہے ، نہ صرف محفوظ ہے ، نہ صرف محفوظ ہے ، نہ صرف محفوظ ہلکہ اس کی حفاظت کے لئے بورڈ لگایا ہوا ہے اور مدینہ منورہ کے جتنے ، آثر شے ایک ایک کر کے ، چن چن کرسب ختم کر دیئے ہیں ، جس پربس چلا اسے اٹھا کرختم کر دیا۔ وہاں کبھی ہم جایا کرتے ہے اور وہاں پر حاضری ہو جایا کرتی تھی ۔ ایک آخری چیز باقی رہ گئی تھی اور وہ محبح قباء کے برابر وہ مکان تھا جس کے بارے بین حضور ہوا تو بارے بین حضر ہوا تو بارے بین حضور ہوگئے نے چودہ دن قیام فر مایا تھا۔ اب تین چارس ل پہلے جب بین حاضر ہوا تو اس کو بھی ڈھا دیا گیا اور وہ بھی ختم کر دیا گیا۔

اس کی وجہ بیہ کہتے ہیں کہ مآثر کو برقر اررکھنااور مآثر انبیاءاور مآثر صلحاء سے تبرک حاصل کرنا'' ہسعب من شعب المشوک '' بیشرک ہے،لہٰدااس کوختم کرنا ضروری ہے۔

استدلال حضرت عمر الله کے دور کے ایک واقعہ سے ہے جوسنن سعید بن منصور میں مروی ہے کہ حضرت عمر الله ، فج کے لئے تشریف لے بیٹ ، ویکھا کہ لوگ فج کے بعد ایک درخت کی طرف کشرت سے جارہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے برخصنی کوشش کررہے ہیں ۔ حضرت عمر الله ، نے پوچھا کہ بید کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ مجد ہے جہاں حضور اللہ نے نماز پڑھی تھی ، اس واسطے لوگ چاہتے ہیں کہ دہاں جا کر نماز پڑھیں ۔ اس وقت حضرت عمر الله نے بیڈر مایا کہ تم سے پہلی اسیس اس لئے ہلاک ہو کی تھیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے مشاہد کو مساجد بنادیا تھا اور ان کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی اور ثواب کی چیز بنادیا اور پھر عمر الله نے بیڈر مایا کہ اگر کسی کونماز کا وقت ہے تو پڑھ لے اور اگر نہیں ہے تو چلا جائے۔" مین عبوض لیہ صلوق فلیصل و من لا فلیمض " سے کے

## تبرک ہا ثارالانبیاءً جائزہے

کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر ﷺ نے ان جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا، اب بیرحدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہما کی ہے جس میں حضور ﷺ کی تمام جگہوں پر نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ اسی سے سر رے عماء یہ کہتے بیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ السلام کے ماثر سے تبرک جائز ہے جو ' فتح الباری'' میں حافظ ابن حجر رحمہ اللّٰہ نے بھی

٣كل ... فلما قتنى حجة ورجع والناس يبتدرون فقال ماهذا فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله نَشَيَّة فقال هكذا هلك اهل الكتاب التخذوا آثار انبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيه الصلاة فيصل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل. تقميل كل تقول كل المنافق ابن أبي شيبة رقم: ٥٥٥، ج:٢، ص: ١٥١، مكتبة الرشد، الرياض سنة النشر ١٣٠٩ هـ وعمدة القارى، ج:٣٠ص: ٥٩٩ هـ ٥٢٩.

لكھاہے۔۵ كل

کین ابھی حال میں سعودی عرب میں وہاں کے علاء کی تگرانی میں بیکام ہوا ہے کہ وہاں کے جدید شخوں میں جہاں جہاں یہ بات کھی ہوئی ہے وہاں پرایک حاشیہ کھود یا جاتا ہے کہ ''ھذا حطائو ھذا فید نظر ''۲کا میں جہاں جہاں یہ وئی ہے وہاں پرایک حاشیہ کھود یا جاتا ہے کہ ''ھذا حطائو ھذا فید نظر ''۲کا وار ''و ھو اُعلم بھذا الشان من ابند رضی اللّه عنهما ''کہ حضرت عمر ﷺ کے قول کی زیادہ افتد اکر نی جا ہے بشاری کی ہولیکن ایک حدیث سعید بن منصور کی موتو کی جو تو گھر کہا جائے گا کہ صاحب بخاری کا سعید بن منصور کی روایت سے کیا مقابلہ سعید بن منصور کی روایت سے کیا مقابلہ سعید بن منصور کی روایت ہوتا رک کی کوئی قیت ندر بی اور سعید بن منصور کی روایت جو ہے اس کی کوئی قیت ندر بی اور سعید بن منصور کی روایت کے بنیاد پر بیہ کہددیا کہ ایس کرنا شرک ہے۔

#### تنبرک بآ ثارالانبیاء کاا نکارغلوا درمکابرہ ہے

درحقیقت بیر بالکل غلو ہے اور دلائل شریعہ سے ناوا قفیت پر بٹنی ہے احادیث میں آٹارا نبیاء سے تبرک حاصل کرنے کے استے دلائل اور استے واقعات ہیں کہ ان کا انکار سوائے مکا برہ کے اور پھھنیں، ایک حدیث تو آ پ بیدو مکھ رہے ہیں کہ کس کس طرح حضرت عبداللہ بن عمر ہے نے جزری سے بیر بتایا کہ ببہاں پر حضور ہے نے نماز پڑھی تھی لہٰذا پڑھو، اور بیوا قعات آ ب چیچے پڑھ آئے ہوکہ نبی کریم بھی کے جسم اطہر سے کوئی تھوک یور برش نہیں گرتی تھی، اب کہدو کہ یہ بھی شرک تھا؟

## دلائل جواز تنبرك

حضور نبی کریم ﷺ کے جسم سے مس کی ہوئی چیز کو صحابۂ کرام ﷺ اپنے جسم پرمل رہے ہیں بہتمرک نہیں تو اور کیا تھا؟ پھرخود نبی کریم ﷺ نے اپنی ریش مبارک کے بال صحابہ میں تقسیم کئے تو اس تقسیم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر تبرک با ٹارالا نبیانی جائز نہیں ہوتا تو خود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیوں تقسیم فر ماتے ، نیز صحابۂ کرام ﷺ نے ان تبرکات کا ایسا تحفظ فر مایا کہ وہ پانی جس میں آپ نے کلی فر مائی تھی و تقسیم فر مار ہے تھے۔ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا

۵٪ لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشى أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر في ظنه و اجباً، وكلا الأمريين مأمون من ابن عمر، وقد تقدم حديث عنبان وسؤاله النبي عُلَيْتُهُ أن يصلى في بيته ليتخذه مصلمي واجمابة النبسي مُنْتُهُ الله ذلك، فهو حجة في التبسرك بسآلسار الصالحين الخ كذا ذكره الحافظ في فتح الباري، ج: ١،ص ٥٢٢ و ٥٢٩ .

لا على اداد فليراجع في فتح الباري ، ج: ١، ص: ٥٢٢ و ٥٢٩.

ذکر پیچھے گز راہے ان سے فر مایا کہ اپنی مال کے واسطے کچھ بچا کے رکھنا۔ 2 سے ا

وہی ام سمہ رضی املاء عنہا ہیں کہ انہوں نے حضورا کرم ﷺ کا ایک موئے مبارک ایک شیش کے اندر محفوظ رکھا ہوا تھا اوراس میں پونی ڈالا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں '' محتصاب اللب اس' میں بیروایت ہے، توسر سے شہر میں جب کوئی بیار ہوتا تو وہ اپنے ایک بیالے میں پانی رکھ کر حضرت ام سلمہ گی خدمت میں جیجے اوران سے درخواست کرتے کہ آپ اس موئے مبارک کو ہمارے پانی میں بھی ڈال دیجے تو وہ پانی جوشیشی میں ہوتا جس میں موئے مبارک تھا وہ اس بیالے میں ڈال دیتی اور وہ لے جا کراس مریض کو استفشاء پلاتے۔ صحابۂ کرام ہے بی قدہ ان کے پاس بھیج رہے ہیں اورام سمہ ٹریتیرک استشفاء کے لئے کرتی تھیں۔ ۸ کے بات عرب اورام سمہ ٹریتیرک استشفاء کے لئے کرتی تھیں۔ ۸ کے بات

حضرت ام سلیم رضی القد تعالی عنها حضرت انس ﷺ کی والدہ بین ان کی روایت بخاری "سکتساب
الاست فران "کے اندرآئے گی وہ فرماتی بین کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سوئے ہوئے تھے گرمی کا موسم تھ تو آپ
کے جسم اطہر سے پیینہ بہنے لگا تو میں جلدی سے ایک شیشی لے کرآئی اور جو پیینہ آپ کے جسم اطہر سے بہدر باتھا
اس کو میں نے شیشی کے اندر جمع کر کے محفوظ کر لیا تو جتنی بہتر ہے بہتر خوشبوکسی عطر میں ہوسکتی ہے وہ اس پینہ
مبارک میں تھی اور لوگ مجھ سے کہتے تھے۔ کہ ہم اپنی حنوط کو اس کے ساتھ تھوڑ اسامس کر لیس اور لوگ لے جایا
کرتے تھے۔ 9 کے

مسلم شریف کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بیکیا کر ہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! "ا تبوک بھا" کہ بیمیں اپنے بچوں کے واسطے تیرک جمع کر رہی ہوں، فقال د سول اللّٰہ ﷺ: "اصبت" ۱۸۰

. وفي فتسح البارى: وقوله "يأخذون من فضل وضوئه" كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه. وقوله (ومج فيه) أي صبب ساتناوله من المماء في الإناء والغرض بذلك اينجاد البركة بريقه المبارك. (ج: ١،ص ٢٩٥٠ وعمدة القارى، ج: ٢،ص ٣٨٣.

9 كل .... أن ام سليم كانت تبسط للنبي شبخ نطعاً فيقيل عندها على ذلك النطع قال: فاذا نام النبي شبخ أحدات من عرقه و شعره، فجمعته في فاردرة ثم جمعته في سك وهو ناتم. قال: فلما حضرانس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، قال: فجعل في حنوطه مصحيح البخاري، كتاب الإستئذان، (١٦) باب من زار قوماً فقال عندهم ،رقم: ١٨٣٨ .

١٨٠ صحيح مسلم ، كتاب الفضائل، باب طيب عرق النبي مُنْكِنَّةُ والتبرك به ، وقم: ١ ٣٣٠.

بحى ثابت بوكن، "فما ذا بعد الحق الا الصلال".

حضرت ہل بن سعد ﷺ نے فرمایا تھا جو "کتاب الا شوبة "میں فدکور ہے کہ حضور ﷺ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فرما سے تو آپ نے حضرت ہل بن سعد ﷺ نے فرمایا کا بن جب سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فرما سے تو آپ نے حضرت ہل بن سعد ﷺ نے اس بیالے کواٹھا کر حفوظ کردیا ، حضرت ہل بن سعد ﷺ نے اس کے بعد جب حدیث سنائی تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ بیالہ نکال کرلایا کہ دیکھو! یہ بیالہ ہے میں نے جس میں نی کریم ﷺ کو پائی پائی اتھا تو سب نے کہا کہ ہم بھی اس میں بیکن گئتو ہرا یک نے اس میں پائی بیا اور اس بیالہ کو با قاعدہ اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام ﷺ و تا بعین ؓ نے مخفوظ رکھا۔ یہ ہل بن سعد ﷺ کا واقعہ ہے ۔ ۱۸ لے حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں (ان کی حدیث حافظ ابن تجرر حمد اللہ نے "الاحسابة فسی قسمیت اللہ صحابہ "میں حضرت انس ﷺ کے حالات میں سیح ابن اسکن کے حوالے سے قبل کی ہے ) کہ حضرت انس ﷺ نے بائی بیا تھا تو وہ ٹو نے لگا تو اس کو نجر سے بائدھ کر بیمن اس سے نگے لگا لگا کر مخفوظ رکھار ہے ہیں۔ ۱۸ لیاس میں شخط واد کھا رادو تھے نہیں ، ہے شارواقع ت ہیں۔

۔ حضرت ابومحذ ور ہ ﷺ جن کو نبی کریم ﷺ نے اذ ان سکھا کی تھی کہ ساری عمرا ہے بال نہیں منڈ وائے اس

الماعملة القارى ، ج:٣٠ص:٣٨٣.وتهليب الاسماء ج: ١ ، ص:٤٥ أ .

۱۸۲ صمحیح السخاری ، کتاب الاشوبة، (۳۰) باب شوب من قدح النبي منتبع و آنية ، رقم: ۱۲۱۳،۵۲۳ ، دارالسلام سنة النشر ۱۳۱۷هـ

<sup>1</sup>AP قال: وقال ابن ميبرين: انه كان فيه حلقة من حديد، فاراد الس أن يجعل مكانها خلقة من ذهب أوفضة، فقال له ابو طلحة: لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله تأثيث فتركه (هكذا لفظ البخارى، في كتاب الاشربة (٣٠) باب الشرب من قدح البني شيئة و آنية، رقم: ٥٢٣٨ ـ

#### انی م امباری جدیه 0+0+0+0+0

و سطے کہ نبی کریم ﷺ کے دست میارک نے ان کومس کیا تھا۔ ۱۸۴ ِ

یے عشق کی باتیں ہیں ، پی خشک مزاج موگوں کی عقل میں نہیں آتیں ، نیکن پیساری تفصیل احادیث کے اندر موجود ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کوآپ دیکھر ہے ہیں،عمر بن شبہ نے اخبار مدینہ میں روایت عل کی ہے کہ حصرت عمر بن عبدالعزیز نے سارے مدیبۂ منورہ میں اور اس کے ماحول میں جنٹی مسجدیں تھیں جس میں نبی کریم ﷺ كانماز پر هنا ثابت ہے ايك ايك آوى سے يو چوكر حقيق كركے جہال حضور اللہ نے نماز پر هي تقى اس كاوير پھر لگوائے تنے کہ بیہ سجد ہے جس میں حضورا کرم ﷺ نے نماز پڑھی ہے۔ ۱۸۵

بیسب کام ہے کارا درمشر کا نہ تھے؟ اور کیاسب شرک کا ارتکاب کرتے تھے؟

## حضرت فاروق اعظم ﷺ کے منع کرنے کی وجہ

اب ریہ بات کہ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے منع کیا تھا تو بھائی منع کرنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ حضرت فا روق اعظم ﷺ نے منع اس لئے کیا تھا کہ اہل کتاب کے طریقے برکہیں ایبا نہ ہو کہ لوگ ان ام کن ہی کو نا فع اورضار شجھنے لگیں یاان کے اندرنما زیڑھنے کو واجب سمجھیں اور فرائض کوٹرک کر کے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوجا ئیں کیے شک منع ہے۔ ۱۸۲

## حضرت فاروق اعظم ﷺ نفس '' تبوک ہالمآثیر'' کے منگرنہیں تھے

حضرت عمر المحلی جہال بیر بات ہے وہال ایک اور بات بھی ہے جو "کتاب المعفازی" میں مذکور ہے کہ حضرت زبیر ﷺ کے پاس ایک نیز ہ تھا جس ہے ابوذ ات الکرش کوٹل کیا تھا تو حضور ﷺ کے پاس وہ نیز ہ ربا اور جب آپ ﷺ کا وصال ہوا تو حضرت صدیق اکبرے نے اٹھا کراسے پاس رکھا، جب حضرت صدیق اکبر 

٣٨٠ ... أن أبها مسحدة ورة كانت له قصة في مقدم رأسه اذاقعد أرسلها فعبلغ الأرض فقالوا له ألا تحلقها فقال أن رسول الله مناه مسح عليهابينده فلم أكن لأحلقها حتى أموت فلم يحلقها حتى مات ، (المستدرك على الصحيحين ، ج ٣٠، ص: ٥٨٩، رقم: ١٨١٦ ، دارالنشر دارالمكتب العلمية ، بيروت، ١٣١١ هـ ، ٩٩٠ - ١ عـ

ويستنف الدمن هذه الروايات اطلاع النبي مُنْتِئِنَهُ على فعل ام سليم وتصويبه ، ولا معاوضة بين قولها انها كانت تجمعه لأجل طبيه وبين قولها للبركة بل يحصل على انها كانت تفعل ذلك للامرين معاً، فتح الباري ، ج: 1 1 ص: 24. 1/4 انظر : فتح البارى ، ج ١٠ص: ١٥٥ و عمدة القارى ، ج:٣٠ص:٥٦٨ ـ

٨٧ قالوا: أماماروي عن عبر رضى الله تعالى عنه ،أنه كره ذلك فلأنه شنى ان يلتزم الناس الصلاة في تلك المواضع، فيشكل ذلك على من يأتي بعلهم ويرى ذلك واجباً (عمدة القاري ،ج:٣٠ص: ٥٢٨ ،٥٢٨ . یاس وہ نیز ہ ہے جوحضور ﷺ نے رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بی ہاں ،تو حضرت عمرﷺ نے فرمایا کہ مجھے دے دو میں اپنے پاس رکھوں گا تو حضرت عمرﷺ نے وہ نیز ہ ساری عمراپنے پاس رکھا اور جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عثمانﷺ نے وہ نیز و ما نگا۔

تو یہ نیزہ ہی تو تھالیکن اس کی اتنی حفاظت اور اتنا تحفظ؟ حضرت فاروق اعظم ﷺ دی اس کی حفظت خوا میں اس کی اس کی حفظت کرر ہا ہے تو وہ کیوں؟''عسنو ہ'' کا غظا آتا ہے اور حضرت فاروق اعظم ﷺ نے وہ اٹھا کررکھا تو معلوم ہوا کہ فاروق اعظم ﷺ بھی نفس تبرک بالمآثر کے مشکر نہیں تھے وہ وہی غنزہ اٹھا کر کیوں رکھتے ، دنیا ہیں اس نام کے ہزاروں عنزے نے۔

ہمارے ہاں بھی ایک میزائیل کا نام عنز ہ رکھا ہوا ہے ، یہ ای کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ تو درحقیقت وہ عنز ہ چونکہ حضور اکرم ﷺ کے پاس رہا تھا، اس وجہ سے تمام محابہ کرام ﷺ اس کواپنے پاس رکھنے میں سعادت سمجھتے تھے۔ ۸۷لے

## شجر ۂ بیعت رضوان کو کٹو انے کی وجہ

دوسراواقعہ جوان کامشہور ہے وہ یہ کہ انہوں نے شجرہ کد بیبیہ (بیعت رضوان جس کے پنچے ہوئی) کو کٹوا دیا تھا اس میں کہلی بات تو بیہ ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ درحقیقت جس کر دخت کولوگ شجرہ کرضوان ہونے میں شک تھا ، بخاری کی روایت مغازی میں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ' جمیں تو پیتے نہیں ہے تم جانتے ہوتو بتاؤ'' مطلب یہ ہے کہ ہمیں تعیین کے ساتھ وہ درخت ہے؟ ۸۸ ا

اورلوگ تعیین کے ساتھ اس کوشجر ہ رضوان مجھ رہے تھے اس لئے فاروق اعظم ﷺ نے اس کو کٹوا دیا۔ ۹۸لے اور دوسری وجہ بیب بھی ہو سکتی ہے کہ اندیشہ ہوا کہ لوگ اس کو ہا قاعدہ عرس کی جگہ نہ بنالیس تو اس واسطے انہوں نے کٹوا دیالیکن اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ سی بھی مآثر کو ہاقی ندر کھ جائے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوروایتیں میں نے پیش کی جیں بداس بات کی واضح دلیل جیں کہ تبرک با ثار

١٨٨ صحيح البخاري ، كتاب المفازي، رقم: ٩٩٨ ٣٠.

٨٨ صحيح البخاري، كتاب المفازي، (٣٦) باب غزوة الحديبية، رقم: ١١٢، ١٢ ١ ٢، ١٢، ١٢، ١١٨ ١٣٠ ١٣٠

۱۸۹ وقى رواية ابن سعد باسناد صحيح عن ناقع: أن عمر رضى الله تعالى عنه ، بلغه أن قوماً يأتون الشجرةفيصلون عندها، فتوعدهم ثم أمريقطعها فقطعت ـ مصنف ابن ابى شيبة ، ج: ٢ ، ص: ٥٥ و الطبقات الكبرى ج: ٢ ، ص. ١٠٠ و فتح البارى ، ج: ٤ ، ص: ٢ ا ، ص: ١٩ ١ ـ

الانبياء والصالحين جائز ہے اور ثابت ہے۔ • ول

#### مآثر انبباء كےتبر كات كامقصد

ان مشاہد اور تبرکات کا حضل صرف اتناہے کہ آ دمی حضور اکرم ﷺ کے سماتھ نسبت ہونی والی چیز کے ساتھ البدیا اس کی عبادت ساتھ البدیا اس کی عبادت شروع کردے، یااس کی ساتھ مس کو واجب مجھ لے، بیرصدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اولے

حضرت فاروق اعظم على نے محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد پی لوگ ایسا کرنے لگیں ،الہذا انہوں نے منع کردیا ،لین منع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمرکات کی کوئی سرے سے حیثیت بی نہیں ۔حضرت فاروق اعظم علیہ نے تو جمر اسودکو بھی کہدویا تھا کہ جانتا ہوں تو صرف بھر بی ہے نہ تیرے اندر نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ تیرے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت ہے لین ''اما واللّه انسی لاعلم انک حجو، لاتضو ولاتدفع تیرے اندر نقصان پہنچانے کی طاقت ہے لیکن ''اما واللّه انسی لاعلم انک حجو، لاتضو ولاتدفع لولاانی رایت رسول اللّه کے یقبلک لم اقبلک''فرویا۔ ۱۹۲

ان کی نگاہ اس پر گئی کہ کہیں لوگ دوسر کی طرف غلو میں مبتلا نہ ہوج نمیں ، اس واسطے انہوں نے اس کو روکا ،لیکن اس کے بیم عنی نہیں کہ تیمرکات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ۔

#### تبركات مثاؤوالےمؤقف كى حقيقت

لہذا یہ جومو قف اختیار کیا ہے کہ تمرکات کومٹاؤیہ باسکل غلوہ اور تشدہ فی الدین ہے اور دائل واضحہ کے خلاف اور مکا برہ ہے، ہال یہ ہات ضرور ہے کہ بہتبرک تیم کی حدیث رہنا چاہئے اس سے آگے بڑھ کر عبادت نہ سمجھا جائے کہ تبرک کوعبادت بن لیں اور آ دمی اس کو نافع و ضار سمجھنے گئیں اور تعظیم الی کرنے لگیں کہ عبادت کے ساتھ مشابہ ہوجائے تو یہ ہا تیں منع ہیں اور غلوہ اور بعض جگہ شرک کی حد تک پہنچ جاتی ہیں تو اس وجہ سے جہ ل اس بات کا خطرہ ہواور و ہال ممکن ہوتو اس جگہ لوگول کو ایسا کرنے سے روک لیں ، بس حد میں رہنے کا پابند بنا یا جائے اور جہال ممکن نہ ہوتو و ہال سد ذریعہ کے طور پر یہ بھی کہد سکتے ہیں کہ بالکل رک جاؤ ، یہ وہاں ہے

<sup>• 19</sup> الفاني: فيه الدلالة على جواز التبرك بآثار الصالحين عمدة القارى، ج: ٢٠٠٠. ٥٣٦ ـ

ا9ل وكان سبب خفائها أن يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ولزول الرضوان فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الجهال اياها وعبادتهم لها ، فاخفاؤها رحمة من الله تعالى. عمدة القارى، ج: ١ / ، ص: ١ ٩ ١ ـ

<sup>19</sup>۲ سنن و الترملی ، بــاب مــاجــاء فـی تـقبیـل العجر، ج:۳، ص: ۲۱۳ ، وقم: ۸۲۰ و صحیح البخـاری ، کتــاب العج، (۵۰) باب ماذکر فی العجر الاسود، رقم: ۱۵۹۷ و (۵۷) باب الرمل فی الحج والعمرة، رقم: ۲۰۵ او (۲۰) باب تقبیل الحجر، رقم: ۲۱۰ اــ

جہاں لوگ حدود کے پابند نہیں رہیں گے، نیکن اس کومطلق شرک قرار دینا اور مآثر کو جان بو جھ کرمٹانا پہروی زیادتی کی بات ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کے مآثر کوایک ایک کر کے مثایا جار ہاہے۔

بھئی!تم نے روضۂ اقدس پر قابو پایا ہے کہ نہیں پایا، کدروضۂ اقدس پر بھی لوگ شرک کرتے تھے، وہاں جا کر بدعات کرتے تھے،لیکن آ دمی کھڑ ہے کر دیئے مجال ہے کہ کوئی آ دمی ہاتھ باندھ کر بھی کھڑا ہو ہائے ،اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہاتھ نیچے کردو، وہاں پر پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن تم نے غلواور شرک کے اندیشہ سے بندنہیں کیا ہے تو جو کام وہاں کررہے ہودوسرے ،اثر پر بھی کر سکتے ہو،اس واسطے غلواور بدعات کوروکو،لیکن آپڑ کو ضائع کرنا اور با قاعدہ ختم کرنا اور اس کومشن بنالین بیا تنی افسوسنا ک بات ہے کہ کوئی حداحہ س نہیں \_

چودہ صدیوں سے امت نے بی کریم کے ایک ایک آثر کو محفوظ رکھا، ایک ایک یادگار کواپے سینہ سے لگا کررکھا کہ کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا، کوئی دوسزی قوم اس کی مثال پیش نہیں کرسکتی تھی" نوٹھ ابو بکر" کو محفوظ رکھا، یہ نہیں کہ شرک کی وجہ سے ،ار سے عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے ،تعلق خاطر بھی ہوتی ہے۔ آدمی جب ان یا دگاروں کو دیکھتا ہے تو ان واقعات کو یا دکرتا ہے اور نبی کریم بھی اور ان کی سیرت طیبہ کو یا دکرتا ہے اس سے استحضار ہوتا ہے اور اس کے نتیج میں اللہ بھی رسول کریم بھی کی محبت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ یودہ صدیوں تک جن چیزوں کو محفوظ رکھا گیا ان کو یک گخت اٹھا کرختم کردیا، جب سے بہ برسرا قتد ار جودہ صدیوں تک جن چیزوں کو محفوظ رکھا گیا ان کو یک گخت اٹھا کرختم کردیا، جب سے بہ برسرا قتد ار آئے ایک ایک دم سے سار نے نہیں مٹائے ،سوچا کہ لوگ ہنگا مہ نہ کر سے اس کے رفتہ رفتہ کر کے ایک دم سے سار سے نہیں مٹائے ،سوچا کہ لوگ ہنگا مہ نہ کریں اس کئے رفتہ رفتہ کر کے بھی دوسرا اس طرح کر کے سب ختم کردیتے،کوئی باتی نہیں چھوڑ ا۔

#### منتند تبركات

جہاں سرکار دوعالم ﷺ کے تیرکات محفوظ کئے جیں، یوں تو دنیا کے مختلف حصوں میں آنخضرت ﷺ کی طرف منسوب تبرکات زیا دومتند ہیں۔ ان میں طرف منسوب تبرکات زیا دومتند ہیں۔ ان میں سرکار دوعالم ﷺ کا جبر مبارک، آپ ﷺ کا دوجینڈ اجس کے بارے میں مشہوریہ ہے کہ وہ غزوہ بدر میں استعمال کیا گیا تھا، مو نے مبارک، دندانِ مبارک، مقوش شاہ مصر کے نام آپ ﷺ کا مکتوب گرامی اور آپ ﷺ کی مہر مبارک شامل ہیں۔

تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتر کات بنوعماس کے خلفاء کے پاس موجود تھے، چنانچہ بیآخری عباس خلیفہ الہتوکل کے حصے میں بھی آئے تھے، وہ آخر میں مصر کے اندر مملوک سلاطین کے زیر سابید زندگی بسر کرر ہاتھا، اقتدار واختیار میں اس کا کوئی حصہ نہ تھا۔ دسویں صدی ججری میں جب حجاز اور مصر کے علاقوں نے عثانی سلطان سلیم اوّل کی سلطنت تسلیم کرلی اور اسے ''خاوم الحرمین شریفین'' کا منصب عطا کیا گیا تو عباسی خلیفہ

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

المتوكل نے ''خلافت'' كا منصب بھى سلطان سليم كوسونپ ويا ، اور مقاماتِ مقدسه وحرمين شريفين كى تنجيال اوريه تبركات بھى بطورِ سند خلافت ان كے حوالے كرديئے۔ اى كے بعد سے سلاطين عثان كو'' خليفه'' اور'' امير المؤمنين'' كالقب لل كيا ، اور پورى دنيائے اسلام نے ان كى بيديثيت كى اختلاف كے بغيرتسليم كر ى۔

اس طرح سطان سلیم دسویں عدی جمری میں بہتمرکات مصر سے استبول لے کرآئے ، اور بیا ہتمام کی دو توپ کا بہمرائے '' میں ان کو محفوظ رکھنے کے لئے ایک مستقل کم رہ تعمر کیا۔ سلطان کی طرف سے ان تبرکات کی قدردانی اوران سے عشق ومحبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکت ہے کہ جب تک سلطان سلیم زندہ رہے استبول میں مقیم رہنے کے دوران اس کمرے میں خود اپنے ہاتھ سے جو ڑو دیتے اور اس کی صفائی کی کرتے سے استبول میں مقیم رہنے کے دوران اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن کو مقرر کیا کہ چوہیں گھنٹے یہاں تلاوت کرتے رہیں ، منظ ظری باریاں مقرر تھیں ، ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آکر تلاوت شروع کر دیتی متعلق ۔ اس طرح دیا میں شاید ہی یہ واحد جگہ ہو جہاں چارسو کشی ۔ اس طرح دنیا میں شاید ہی یہ واحد جگہ ہو جہاں چارسو کسل تک تلاوت قرآن ہوتی رہی ، اس دوران ایک لحمہ کے لئے بھی بندنہیں ہوئی ۔ خلافت کے خاتے کے بعد یعنی کمل انازک نے یہ سلہ بند کردیا۔

ان تبرکات کوانتها کی نفیس لکڑی کے صند وقوں میں رکھا گیا ہے،اور سال بھر میں صرف ایک ہار رمضان کی ست ئیس ویں شب میں باہر نکال کران کی زیارت کرائی جاتی ہے، عام دن میں به تبرکات صند وقوں میں بندر ہے میں، بس صرف صندوق ہی و کیھے جا سکتے ہیں۔ بہر حال اس ظرف کی زیارت بھی ایک نعمت عظمی ہے جسے ان کی صحبت و مساس کا شرف حاصل ہوسعادت سے خالی نہیں ہے۔

درجہُ استناد کے لحاظ سے ان تبرکات کی جوبھی حیثیت ہو، کیکن ایک امتی کے لئے اس نسیت کی سچائی کا احتمال ، اورصرف احتمال بھی کیا کم ہے!

اسی کمرے میں کچھاور تبرکات بھی رکھے ہوئے ہیں جوشوکیسوں میں مخفوظ ہیں ، اور شفاف شیشوں کے واسطے سے ان کی زیارت کی جاسکتی ہے۔ ان میں ایک کلوار حضرت واؤو الظیفی کی طرف منسوب ہے ، چار المواریں چاروں خلفائے راشدین کی طرف منسوب ہیں ، ان کے علاوہ حضرت خالد بن ولید، حضرت جعفر طیار ، حضرت عمار بن یا سر اور حضرت ابوالحصین کی طرف منسوب تلواریں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ ایک حصہ میں کعبہ شریف کے دروازے کا ایک تکوا، کعبہ شریف کا قفل اور چابیاں ، میزاب رحمت کے دونکڑے اور وہ تھیلا بھی محفوظ ہے جس میں کی زمانے میں ججر اسود رکھا گیا تھا، سرکار دو عالم کی کے روضہ اقدی کی می بھی موجود ہے ، سین محفقتین کا کہنا ہے کہ تلواروں کی نبیت مشکوک ہے۔ سول

٣٣٨ تفصيل كے سے الاحظہ جو" جہان ديرة" بصفحه٣٣٨\_

حفزت انس ﷺ نے وصیت فر ، کی تھی کہ میرے پاس حضورا کرم ﷺ کا ایک بال رکھا ہواہے ، جب میں مروں تو مرنے کے بعد وہ میرے مند میں رکھ دینا اور اس کے ساتھ مجھے دفن کر دینا ، چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا کہ دفن کے دفت ان کے مندمیں موسے مبارک رکھا ہوا تھا ، یہ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ تبرک بآنا را لا نبیاء والصالحین جو مزہد اور ثابت ہے۔

"رأيت سالم بن عبدالله يتحرى أماكن من الطريق ، فيصلي فيها، و يحدث أن أباه كان يصلّي فيها".

فرمایا کرمالم بن عبدالله کتے ہیں کہ "یسموی" تحری کے کیا معنی ہیں ہمالم بن عبدالله" یسموی" الله تعلق فیها". الله تعلی فیها".

۳۸۳ - حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا انس بن عياض قال: حدثنا موسى ابن عقبة، عن نافع، ان عبدالله بن عمر أخبره أن رسول الله كان ينزل بذى الحليفة حين يعمر و في حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذى بذى الحليفة، وكان اذا رجع من عزوكان في تلك الطريق، او في حج او عمرة هبط من بطن واد، فاذا طهر من بطن واد، اناخ بالبطحاء التي على شفير الوادى الشرقية فعرس ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذى بحجارة ولا على الاكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج ليس عند المسجد، كان ثم خليج يصلى عبدالله عنده، في بطنه كثب كان رسول الله الله يصلى فيه. [أنظر: ١٥٣٢] بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبدالله يصلى فيه. [أنظر: ١٥٣٢]

٣٨٥ \_ وأن عبدالله بن عمر حدثه أن النبى شصلي حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الله يعلم المكان الذي كان عبدالله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبى شيقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلى، و ذلك المسجد على حافة الطريق اليمني وانت ذاهب الى مكة، بينه و بين المسجد الاكبر رمية بحجر أو نحو ذلك.

٣٩١ وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الأهلال من حيث تنبعث الراحلة ، وقم: ٣٠٥ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك المحج ، باب دخول مكة ، وقم: ٣٠١ ، ٢٨١ وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب في وقت الاحرام، وقم: ٣٠٥ ، ومسند أحمد ، مستبد المحكوين من الصحابة ، باب مستدعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم: ٣٢٣٠، ٣٨٣ ، ٣٩٨٥ ، ٣٩٨٠ ، ٣٩٨٥ ، ٣٩٨٥ ، ٣٩٨٥ ، ٣٣٨٥ . ٣٣٨٥ ، ٣٣٨٥ . ٣٣٨٥ . ٣٣٨٥ . ٣٣٨٥ .

ید دوروا بیتی اصل میں حضرت ابن عمر کی ہیں۔ایک سالم نے روایت کی ہے اور دوسری نافع نے کی ہے اور دوسری نافع نے کی ہے اور سب معاملات میں اور جو پتے بتائے ہیں ، ان میں سالم اور نافع کی روایتیں متحد ہیں۔ دونوں روایتیں جا کرمل جاتی ہیں ،لیکن شرف الروحاء کے مقام پر جونماز پڑھنے کی جگہ بتلائی ہے اس میں سالم اور نافع کے درمیان اختلاف ہے۔

حفرت عبرالله بن عمر الله بن عمر الله على كه "ان دسول الله على كان يسنول بدى المحليفة حين يعتمو ..... " آپ الله الله على ذوالحليفه من قيم فرما يا كرتے شے جبكه آپ عمره كرتے اورا بنے جي ميں بحى جبكه آپ ج ميں بحى جبكه آپ ج ميں بحى جبكه آپ جول كرد خت كے ينجاس الله على جبال آخ ذوالحليفه مسجد ہے۔ يده خرت ابن عمر الله الله كا بول كه درخت كے ينجاور جب آپ كى غزوه سے شريف كى بات كرد ہم بيل والى جبال البحى مسجد ہم ايك ببول كه درخت كے ينجاور جب آپ كى غزوه سے شريف لاتے اوراس راسته ميں ہوتے يا ج سے آتے يا عمر سے سے شريف ياتے تو آپ بطن وادى كے اندراتر جاتے سے اور جب بين وادى سے نكلتے تو اونٹ كواس بطحاء پر منگريز وادى ميں بنھاتے جوشر قيہ كے كنار ب پر واقع ہم اور رات كود بال قيام فرماتے سے ۔ "فعوس" تعريس سے ہايعنى و بال تعريس فرماتے بعنى آخرى شب ميں اتر تے ، يہال تك كرمتے ہوئى۔ صرف نماز بى كى بات نہيں كرر ہے ہيں بلكہ بتار ہے ہيں كہ كہ ل قيام فرماتے سے من مقارد ل ہوتا تھا۔

اب کی کے ذہن میں شبہ ہوسکتا ہے اس کا از الدکر دہے ہیں ''لیسس عسل المسجد اللذی بست میں اللہ برکہ جس پر مسجد اللذی برکہ جس پر مسجد کے بیاس نہیں جہاں پھر ہیں، پھر ول کے پاس جو مسجد ہے اور نداس ٹیلہ پر کہ جس پر مسجد واقع ہے بلکہ ''کہان فَسم خلیج ''وہاں ایک فلیج تھی۔ عبداللد بن عمر رہاں ایک فلیج تھی۔ عبداللد بن عمر رہاں ایک فلیج تھی۔ عبداللد بن عمر رہاں کے پیٹ میں کچھ ٹیلے تھے۔

خینے کے پیٹ میں کئب جمع کئب کی علے۔وہ خینج جوتھی اس میں سلاب آگی ''بالبطنعاء''بطحاء کے اندر۔ یہاں تک کروہ جگہ فن ہوگی اورزیز مین آگئ ہے جہاں حضرت عبدالقد بن عمر اندین عرف نماز پر ھاکرتے تھے۔ نبی کریم پی اس جگہ نماز پر ھاکرتے تھے جہاں چھوٹی معجدوا قع ہے اس مجد سے پہلے جوشرف اردحاء پر ہے۔ ''نسو ف المروحاء''روحاء مدینہ منورہ سے تقریباً چھتیں میل کے فاصلہ پر واقع ایک جگہ کا نام ہے اور یہاں پر پیئر روح ء ایک کنواں بھی ہے جو آج تک جاری ہا ور میں نے کہا تھا کہ وہ ابھی وست بردہ ہے محفوظ ہے اس لئے کہ مدینہ منورہ سے چھتیں میل کے فیصلے پر ہے۔تو دہ جگہ ایس ہے جہاں حضور کی کا نماز پڑھنا ثابت ہے جبیا کہ بید نمکورہ ہوتا ہے کہ یہاں یعنی روحاء میں چالیس انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں اور اس میں بحض روایا ت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم کی نے اس کنویں میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا تھا اور آج تک وہ چاتا ہے ، بڑا ہی میٹھا پانی ہے۔تو اس کے لئے میں ایک سے زیادہ مرتبہ عاضر مبارک بھی ڈالا تھا اور آج تک وہ چاتا ہے ، بڑا ہی میٹھا پانی ہے۔تو اس کے لئے میں ایک سے زیادہ مرتبہ عاضر مبارک بھی ڈالا تھا اور آج تک وہ چاتا ہے ، بڑا ہی میٹھا پانی ہے۔تو اس کے لئے میں ایک سے زیادہ مرتبہ عاضر مبارک بھی ڈالا تھا اور آج تک وہ چاتا ہے ، بڑا ہی میٹھا پانی ہے۔تو اس کے لئے میں ایک سے زیادہ مرتبہ عاضر

مواتھا، وہاں کنوال چل رہا ہے وہ جگذا بھی تک ایس ہے جودست برد سے محفوظ ہے۔

لیکن وہال سالم اور نافع میں اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں اس جگہ نماز پڑھی جوچھوٹی مسجد ہے اس مسجد ہیں کھڑے ہوتو دائیں طرف اور وہ مسجد جو ہے وہ دائیں راستے کے کنارے پر ہے۔ جب تم مسجد ہیں کھڑے ہوگاں کے اور مسجد اکبرے درمیان ایک پھر پھینئے کا فاصلہ ہے ''او نحو ذانک''۔ مکد کرمہ جارہے ہوگاں کے اور مسجد اکبرے درمیان ایک پھر پھینئے کا فاصلہ ہے ''او نحو ذانک''۔

حضرت عبداللد بن عمر اس چھوٹے سے پہاڑی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جور وہاء سے واپس لوٹنے کی جگہ پر واقع ہے وہ مجد جو کہ اس کے اور مصرف کے درمیان ہے جبکہ تم مکہ مکر مہ جارہ ہو، اب اس کا صرف ترجمہ بی کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی نقشہ بنائہیں سکتا۔ اب کہتے ہیں کہ سالم کہدرہ ہیں کہ وہاں پر ایک اور مبحد بنی ہوئی ہے اب بھی عبداللہ بن عمر ہو وہاں پر نماز نہیں پڑھتے تھے اس کو با کمیں طرف چھوڑ دیتے تھے اس سے آگے بڑھ کر جو پہاڑے میں پہاڑ کے اوپر جا کرنماز پڑھتے تھے تو مسجد چھوڑ دی اور پہاڑ کے باس جا کر نماز پڑھی، اس واسطے کہ حضور بھی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔

۳۸۷ ـ وأن ابن عمر كان يصلى إلى العرق الذى عند منصرف الروحاء ، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذى بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتنى ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلى فى ذلك المسجد كان يسركه عن يساره ووراء ه ويصلى أمامه إلى العرق نفسه ، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلى الظهر حتى يأتى ذلك المكان فيصلى فيه الظهر، واذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلى بها الصبح.

عبداللد بن عمر روحاء سے روانہ ہوتے۔ رواح یہاں شام کے وقت جانے کے معنی میں نہیں بلکہ مطلق جانے کے معنی میں نہیں بلکہ مطلق جانے کے معنی میں ہے۔ طہر نہیں پڑھتے تھا اس وقت تک جب تک کداس جگدتک نہ بہتے جاتے ، وہاں ظہر پڑھتے تھے۔ اور اگر مکہ سے آرہے ہوتے تو اگر صبح سے ایک گھنٹہ پہلے گزرتے یہ آخری سحری کے وقت میں گزرتے '' عَوَّمیں '' وہاں پراتر جاتے تھے تا کہ وہاں پرصبح کی نماز پڑھیں۔

٣٨٧ ـ وأن عبد الله حداله أن النبي الله كان يسزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضى من أكمة دووين بريد الرويثة بسميلين، وقد إنكسر أعلاها فأنثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثيرة ـ

یکھی فرمایا کہ حضور ﷺ قیام فرماتے تھے۔ "مسرحة" برے درخت کو کہتے ہیں۔ تو بروے درخت کے

نیچ جو" رویشه" کے مقام سے پہیے ہے۔" رویشة" ایک بستی کانام ہے۔ راستے کے داکیں طرف جوراستہ کے سے ایک استہ کے سات کے مقام سے پہیے ہے۔ "رویشة" ایک بستی کانام ہے۔ راستے کے داکیں طرف جو آرستہ کے سے ایک ایک کہ وہ اس ٹیلہ سے نکل جاتے جو قریب ہے "بیوید الرویشة" کے۔ ہر یذالرویشہ بھی جگہ کانام ہے۔ اس کا اوپر کا حصد ٹوٹ چکا ہے اور وہ اپنے پیٹ کی طرف دو ہرا ہو کر آ گیا ہے اور وہ ایک ساق پر کھڑ اہوا ہے۔ اور اس کے تنے کے نیچ بہت سے چھوٹے چھوٹے شیے بین ۔ عرض کے پیچھے ایک ٹیلہ سے ٹیلے کے کنارے برنم زیڑھتے تھے۔

٣٨٨ ـ وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبى ﷺ صلى فى طوف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة ، عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة ، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند ملمات الطريق ، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلى الظهر فى ذلك المسجد.

جب کہتم جارہے ہواس متجد کے پاس ایک''**ھسطنیة'' میں۔''ھسطنیة'' گھ**اٹی کو کہتے ہیں وہاں پر دو یہ تین قبریں بنی ہوئی ہیں اور ان قبروں کے او پرموٹے موٹے پقرر کھے ہوئے ہیں۔

''**رضم'' کے معنی ہیں پھر۔''مسلمات'**' درختوں کو کہتے ہیں ان''**سلمات'' کے** درمیان حضرت عبداللہ بن عمرﷺ جایا کرتے تھے عرض کی طرف۔

٣٨٩ ــ و أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله ﷺ نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشي ، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشي بينه وبين الطريق قريب من غلوة ، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن.

وہاں اترتے تھے سرا حاکے معنی درخت راستے کے بائیں طرف ایک مسیں (نالے میں) جوهر ٹی مقام سے پہلے ہے اور وہ نالہ ملا ہوا ہے ''قسوا ع هسو شبی ''سے۔اس کے راستہ کے درمیان ایک''غلو ہ'' کا فاصلہ ہے۔اگر تیر پھینکا جائے تو جہال جا کرگرے استے فاصلے کو''غلو ہ'' کہاجا تاہے۔

م 99 ـ وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي الله كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ، ليس بين منزل رسول الله في وبين الطريق إلا رمية بحجر.

ا ۳۹ ـ و أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي الله كان ينزل بذى طوى و يبيت حتى يصبح يصلى الصبح حين يقدم مكة ، و مصلى رسول الله الله الله الكله الكمة

غـليـظة ليس فى المسجد الذى بنى ثمّ و لكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة . [ أنظر: ١٤٢٤ ، ١٤٢٩]

''مسوالظهران'' بھی جگہ کا نام ہاور'' ذی طوی '' پربھی اترا کرتے تھے۔ ذی طوی بھی کنوں ہے جواب شہر مکہ کے اندر آگیا ہے۔ اب بیم لمدزا ہر کے نام سے کہلاتا ہے ، زاہر کے محلے میں بیروا قع ہے وہاں اترا کرتے تھے۔

#### (۹۳) باب السترة بمكة و غيرها

#### مکہاور دوسرے مقامات میںسترہ کا بیان

۱ • ۵ - حدثما سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم، عن ابى جحيفة
 قال: خرج رسول الله هي بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين و نصب بين يديه عنزة و توضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.[راجع: ١٨٧]

ترجمة الباب سيمقصودامام بخاريٌ

"باب السترة بمكة وغيرها".

اس باب میں امام بخاری رحمہ امتد کا مقصد بیہ بیان کرنا ہے کہ مصلی کے سامنے سے گزرنے کی جو ممانعت آئی ہے آیا بیرمم انعت مکہ مکر مدمیں بھی لا گوہے پہنیں ؟

المسلط مين فقهائ كرام كااختلاف ب:

## مرورامام المصتى مين اختلا ف فقهاء

امام ما لک رحمداللہ کا لذہب ہیہ ہے کہ ممانعت عام ہے مکہ ہویا مدید، حرم ہویا مسجد نبوی ہو، ہر حالت میں مصلی کے سامنے سے گزرنا ناجائز ہے اور ایسالگنا ہے کہ امام بخاری رحمداللہ کا فدہب بھی بہی ہے، اس لئے انہوں . نے باب قائم کیا" باب السعرة بمکة وغیرها" یعنی مکہ اور غیر مکہ میں سترہ کے اندرکوئی فرق نہیں ہے۔

ا مام شافعی رحمہ التدفر ماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ویسے تو فرق نہیں اور مصلی کے سامنے سے کسی حالت میں بھی گزرنا جائز نہیں ، ندمکہ میں ندمدینہ میں اور نہ کہیں اور لیکن مکہ مکر مدمیں اتنا ہے کہ جولوگ طواف کررہ ہے وہ اگر مصلی کے سامنے سے گزر جائیں تو معاف ہے ، کیونکہ طواف ایک عبادت ہے اور مصلی جونماز پڑھ رہا ہے وہ جسی عبادت ہے تو یہ ایسا ہوا کہ مصلی کے سامنے کوئی ووسرا مصلی نماز پڑھ رہا ہے ، البذا طواف کرنے والا اگر

مصلی کے سامنے سے گزرجائے تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اس میں کوئی مضا بَقتہ ہیں اور یہی مذہب بعض حنفیہ کا بھی ہے۔ 194

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ وغیر مکہ ہیں فرق ہے مکہ مکر مہیں بلکہ پورے حدود حرم میں مصنی کے سامنے ہے گزرنا جائز ہے جیا ہے وہ مکہ مصنی کے سامنے ہے گزرنا جائز ہے جیا ہے وہ مکہ مکرمہ کا شہر ہویا مسجد حرام ہویا حدود حرم میں جگہ ہو۔ 194

امام بخاری رحمه الله اس کی تر دید کرنای ورب میں۔

#### امام طحاوي رحمه الله كالمسلك

احناف میں ہے اہ مطحاوی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ مجدحرام میں یا مکہ کرمہ کے شہر میں کسی ایسی جگہ جہاں ہے تعبہ سامنے نظر آتا ہو وہال مصلی کے سامنے ہے گزرنا جائز ہے۔ یہ پورے مجدحرام یا صرف طائفین کے ساتھ فاص نہیں بلکہ پورے مجدحرام میں بلکہ اگر آ دمی باہر بھی کسی جگہ کھڑا ہے جہاں ہے تعبہ سامنے نظر آربا ہوتو اس صورت میں مصلی کے سامنے ہے گزرنے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ بغیر سترے کے گزرجائے ،اس پرانہوں نے ردایت نقل کی ہے۔ ہولے

اورایک روایت دوسری جگہ یعنی مصنف عبدالرزاق میں ہے اوراس کے مختلف طرق ہیں جواس کو درجہ حسن تک ضرور پہنچا دیتے ہیں، نبی کریم ﷺ کومسجد حرام میں نماز پڑھتے دیکھا گیا آپ کے سامنے کوئی ستر ہنہیں تھا اورلوگ آپ کے سامنے سے گزررہے تھے۔ 19۸

29 قبال الطحاوى في مشكله أنه لا بأس بمرور الطائفين أمام المصلى عند البيت لأن الطواف بالبيت صلاة ولا توجد تذك السمسالة في المحديث كانت على نحوميل من مكة ومسالة الطحاوى في داخل المسجد . الخ ، فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ١٨.

٢٩١ فيصيل ـــولا بأس أن يصلى بمكة إلى غير سترة روى ذلك عن ابن الزبير وعطاً ومجاهد قال الأثرم قيل لأحمد الرجل يتصبلي بمكة ولا يستتر بشئي فقال قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وتبم ليس بينه وبين الطراف سترة قال احمد لأن مكة ليست كغيرها كان مكة مخصوصة الغ ، المغنى ، ج:٢٠ص: ٣٠ ، دارالفكر ، بيروت ، ١٣٠٥ه.

∠وا شرح معالى الآثار ، ج: ١ ، ص: ١ ٣٦ ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٩ هـ .

94 باب لا يقطع الصلاة شئى بمكة ، وقم: ٣٣٨٥ ، عبد الرزاق عن معمر ابن طاووس عن أبيه قال لا يقطع الصلاة بمكة الخو وقم ٢٣٨٧، عبد الرزاق عن عمرو بن قيس قال أخبرني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصل في المسجد الحرام والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سترة ، مصنف عبدالرزاق ، ج: ٢،ص:٣٥ ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، ١٣٠٣ هـ. اس صدیث سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے اور حنفیہ میں سے انہوں نے ہی بہت جم کریہ فر مایا کہ مجدحرام میں سترے کے احکام نہیں ہیں بلکہ سامنے سے گزر سکتے ہیں ۔ فقہائے احناف فقہ کی کتابوں میں جب بیم سئلہ ذکر کرتے ہیں تو ڈرڈرکز کرتے ہیں کہ اس میں بیلکد دیا کہ طائفین کینی طواف کرنے والوں کے لئے جائز ہے۔ 99

علامہ شامی رحمہ اللہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے اور پھر کہا ہے کہ امام طحاوی نے بڑی نا در بات کہی ہے اور اس کو یا در کھنا ،مطلب ہیہ۔ کہ ان کو بیقول پیند آیا اور بات ٹھیک ہے اور حدیث سے چونکہ اس کی تائید ہوتی ہے ، ابندا یہی قول راجج ہے۔ • مع

سوال: کیامنجد حرام میں ستر ہے کے احکام جاری نہیں ہوتے ہیں اور اس میں اگر آ دمی سر منے ہے گز ر جائے تو کوئی مضا کفتہ نہیں ،اس میں کیا حکمت ہے؟

جواب: والقداعلم حکمت کے پیچھے ہم زیادہ پڑتے نہیں ہیں الیکن علائے کرام نے بید حکمت ہیان کی ہے کہ سترے کا حکم اس لئے ہے کہ جس وقت بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا اللہ ﷺ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے بغیرستر نے کے کسی شک کا گزرج نا بیاس تعلق کو منقطع کرنے کا سبب بنما ہے۔

امام طحادی رحمہ التدفر ماتے ہیں کہ جب کعبرسا سے ہوتو نماز پڑھنے والے کی کیفیت ہی پچھاور ہوتی ہے یہاں نماز پڑھلو اور حرم میں کعبہ کے سامنے نماز پڑھلو، دونوں کے درمیان زمین وآسان کا فرق ہے۔ یہاں جو تعلق قائم ہور ہا ہے اور وہاں جوتعلق قائم ہور ہا ہے جہاں کعبرسا منے نظر آتا ہو، زمین وآسان کا فرق ہے۔ یہاں تعلق کمز ورہے سامنے تعلق کمز درنے والے کے مرورہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہاں جوتعلق قائم ہے کعبہ کے سامنے اور کعبہ کے سامنے وجلال کا واسطہ ہے تو اس صورت میں کتنے ہی لوگ گزرتے رہیں، پر واہ بھی نہیں ہوتی کہ میر سامنے تو کعبہ ہے تو اس واسطے وہ گزرنا قطع مصمی کا سبب نہیں بنرآ، واللہ اعلم اور یہی تول درست اور رائج ہے لیکن میکم صرف مبور حرام میں ہے مبود نبوی میں نہیں ، لہذا مبود نبوی میں سامنے ہے گز رتے ہوئے ہوا اہمام چاہئے اور لوگ اہما منہیں کرتے ،"والنساس عنہ خافلون "کیونکہ بعض مرتبہ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوجا تا ہے کہ مبور ما میں گزر سکتے ہیں تو وہ بچھتے ہیں کہ دونوں حرم ایک ہی جیسے ہیں، لہذا وہاں پر بھی وہی احکام ہوجا تا ہے کہ مبدحرام میں گزر سکتے ہیں تو وہ بی ہے ہیں کہ دونوں حرم ایک ہی جیسے ہیں، لہذا وہاں پر بھی وہی احکام ہوجا تا ہے کہ مبدحرام میں گزر سکتے ہیں تو وہ بی ہوجا تا ہے کہ مبدحرام میں گزر سکتے ہیں تو وہ بی ہے ہیں کہ دونوں حرم ایک ہی جیسے ہیں، لہذا وہاں پر بھی وہی احکام ہوجا تا ہے کہ مبدحرام میں گزر سکتے ہیں تو وہ بی ہوجا تا ہے کہ مبدحرام میں گزر سکتے ہیں تو وہ بی وہ بی احکام

<sup>194</sup> وليس بينهسما مشرسة وهو محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين انتهى. حاشيه ابن عابدين، ج: 1 ، ص: ٢٣٣١، بيروت.

<sup>\* ﴿</sup> بِينَ يِدِيهِ صِفُوفَ مِنِ المصلينِ الْمِ

وقال شمرأيت في البحر العميق حكى عزاللين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوى أن المرور بين يدى المصلي بحضرة الكعبة يجوز ١٨ قلت وهذا فرع غريب فليحفظ . حاشيه ابن عابدين ، ج:٢،ص:٢٠٩.

جاری کرو، جودرست بات نہیں۔

یہ روایت ابو جمیفہ کی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے ہاجرہ میں نکلے، ہاجرہ کے معنی ہیں وو پہر کا وقت ۔ ''فیصلی'' المنے بطحاء میں ظہراورعصر کی دور کعتیں پڑھیں''و نصب بین یدیدہ عنز ق''آپ کے سامنے ایک عنز ہ (نیز ہ) لگایا ہوا تھا۔ یہ موضع ترجمہ ہے، بطحاء سے مکہ مکرمہ کی بطحاء مراد ہے وہاں نماز پڑھ رہے سے اورعنز ہگاڑھا ہوا تھا،معلوم ہوا کہ ستر ہے احکام وہاں پر بھی ہیں۔

لہذداس سے امام احمد بن صنبل رحمداللہ کی تر ویدمقصود ہے اور اس سے ان لوگوں کی تر ویدنہیں ہور ہی جو کہدر ہے ہیں کہ بیا حکام مسجد حرام سے باہر کے ہیں اور مسجد حرام کے اندر کے نہیں ہیں جیسا کہا ، مطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ، ''**و تو احدو ا'' الن**خ .

#### (٩٥) باب الصلاة الى الأسطوانة

## ستون کی طرف منه کر کے نما زیڑھنے کا بیان

"وقال عسمر: المصلون احق بالسوارى من المتحدثين إليها، وراى عمر رجلا يصلى بين اسطوا نتين فأدناه الى سارية. فقال: صل اليها ".

امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی ستون کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں بیہ باب قائم کیا ہے۔

#### ستره کی ضرورت

"امسطوانه" ستون کو کہتے ہیں اور یہ بات متحب ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو ایسی جگہ پڑھے جب سامنے کوئی سترہ ہو، تا کہ گزرنے والوں کوکوئی تکلیف نہ ہو، لہذا جب آدئی مسجد میں جماعت کے علاوہ نماز پڑھ رہا ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ اس بات کا اہتم م کرے کہ کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز پڑھ لے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اگر ستون کے علاوہ پڑھے گا اور سامنے کوئی سترہ نہ ہوتو گزرنے والے کولمبا چکر کا نا پڑے گا جو اس کے لئے تکلیف کا باعث بے گا۔

اس میں حضرت عمر رہے کا قول نقل کیا ہے کہ "المصلون احق بالسوادی من المتحدثین المیسا" نمازی لوگ یعنی جونماز پڑھنے والے ہیں وہ ستونوں کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو وہاں بیٹھ کر ہاتیں کرتے ہیں ان سے وہ لوگ زیاوہ ستونوں کے مستحق میں جوان کے ساتھ بیٹھ کر ہاتیں کرتے ہیں ان سے وہ لوگ زیاوہ ستونوں کے مستحق میں جوان کے ساتھ ہیں۔

"ورای عمو" اور حضرت عمر ایک فخص کود یکها جودوستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہاتھ "فادناہ الی ساریة" انہوں نے اس کوایک ستون کے قریب کردیا اور کہ "صل الیہا" یہاں کھڑے ہو کرنماز پڑھو۔

#### ضروري تنبيه

یہ شہور ومعروف مسئلہ ہے کہ مستی کوحتی الا مکان میکوشش کرنی چاہئے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس کے سامنے کوئی سترہ ہولیکن افسوس کی بات ہے کہ جمارے ہاں طلبہ وغیرہ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے۔ ساری مسجد خالی پڑی ہوتی ہے اور وہ صحن کے ورمیان کھڑے ہو کرنم زیڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی صفح گزرنا چاہے تو اس کولمبا چکر کا ثنا پڑتا ہے اور بعض اوقات تو لمب چکر کاٹ کربھی راستہ نہیں ملتا، بیہ بڑی خلط بات ہے۔ فقہائے کرام نے فرہ یا ہے کہ اس طرح کھڑا ہونا جس سے دوسرے گزرنے والول کو تکلیف ہو، گناہ ہے۔

فرض کریں اگر کوئی شخص ایسے موقع پر نمازی کے سامنے سے گزرے اوراس کے پاس گزرنے کے علاوہ کوئی دوسرار استہ نہ ہو، مجبوری ہوتو اس صورت میں گزرنے والے پر گن ہنیں ہے۔ بلکہ نماز پڑھنے والے پر ہے کیونکہ اس نے خود مجبور کیا کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے۔اس لئے خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہئے اور دوسرے جوسائقی ایسی حرکت کرتے ہیں ان کوبھی سمجھانا چاہئے۔

۲ • ۵ - حدثنا المكى قال: حدثنا يزيد بن ابى عبيد قال: كنت آتى مع سلمة بن الاكوع فيصلى عند الاسطوانة التى عند المصحف، فقلت: يا ابا مسلم! اراك تتحرى الصلاة عندها. ١٠٠] المسلاة عندها. ١٠٠]

ا، م بخاری رحمہ اللہ نے پزید بن ابی عبید کی روایت نقل کی ہے اور بیدا مام بخاری رحمہ اللہ کی ثلاثیات میں سے ہے۔ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سلمۃ بن الاکو گھٹ کے ساتھ آتا تھا بینی مسجد نبوی میں حاضر ہوتا تھا "فیصلی عند ان اصطوالۃ التی عند المصحف" تو وہ خاص طور پراس ستون کے پاس کھڑے ہوکرنماز پڑھتے تھے جومصحف کے پاس تھا۔

۔ بیاس مصحف کا ذکر ہے جوحضرت عثان ﷺ نے اپنے زمانے میں کھوایا تھاوہ مسجد نبوی میں ایک جگہ رکھوا دیا تھااور وہ مصحف کی جگہ معروف تھی ،اب وہ مصحف نہیں رہا۔ ۲۰۲۴

اص وفي صبحينج مسلم ، كتباب النصلاة ، ياب دنو المصلي من السترة ، وقم : 4٨٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة النصلاة ، السنة فيها ، ياب ما جاء توطين المكان في المسجد يصنى فيه ، وقم: • ١١٣٢ ، ومسند أحمد ، أوّل مسند المدنيين أجمعين ، ياب حديث سلمة بن الاكرع ، وقم: ٩١٩٥.

۲۰۲ فیض الباری ، ج :۲ ، ص: ۸۱

## "ا**سطوانة**" ك<sup>يعيي</sup>ن ميں اختلا فِشرّ اح

شراح حدیث نے اس میں کلام کیا ہے کہ اس سے کون سا اسطوانہ مراد ہے؟

بعض حفرات نے فر مایا کہ ''اسطوانہ عائشہ'' مراد ہے، مبجد میں جواسطوانے ہیں ان میں یک اسطوانہ ، کشرضی اللہ عنہا بھی ہے جس کو'' اسطوانہ الممهاجرین'' بھی کہتے ہیں۔

## علامه مینی اور حافظ ابن حجر کی رائے

## اسطوانة عا ئشهرضي اللّهء عنها كي فضيلت

اس اسطوانہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضوراقدی ﷺ نے تحویل قبلہ کے بعد بھے عرصہ تک وہال کھڑے ہوکرامامت فرمائی، گویا بیر آپ ﷺ کامصلی تھا، آپا ﷺ کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، نیز اس سے بیٹت لگا کر آپ صحابہ ﷺ کے سامنے تشریف فرم مجمی ہوتے تھے۔

آلیک روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا کہ میری مسجد میں ایک اسطوانہ ہے، یعنی ایک جگہ ایسی ہے کہ آگر اوگوں کواس کی فضیلت معلوم ہوجائے تو لوگ و ہاں پر نماز پڑھنے کے لئے قرعہ اندازی کرنے گئیں۔ پھر اس جگہ کی نشاند ہی فرمائی اور وہ" ریساض المبجنة "کے اندر حضور اقد س ﷺ کے کھڑ ہے ہونے کی جگہ ہے۔

اول تومسجد نبوی کی فضیلت پھرمسجد نبوی ہیں'' ریساض المسجند'' ، پھر'' ریساض المسجند'' ہیں بھی وہ حصہ جہاں نبی کریم ﷺ کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ آپ ﷺ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس جگہ کی فضیلت معلوم ہو جائے تو قرعہ اندازی کرنے لگیں۔ تو علد مہینی اور حافظ ابن حجر رحمہما اللہ کا

خیال ہے کہ یہاں اسطوائة عائش مراد ہے۔ سوح

## علامهمہو دیؓ کی رائے

علاً مه مهو دی رحمه القد نے وقاء الوقاء میں ان دونوں بزرگوں یعنی حافظ ابن حجر اور على مه مینی رحمه القد سے اسطوان سے انتقلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ ان حضرات سے اسطوانہ کے تعمین میں مسامحت ہوگئ ہے، اس سے اسطوان عاکشہ رضی القد عنہا مراد ہے جس کو '' اسسطوان ہے سلسم عاکشہ مراد ہے جس کو '' اسسطوان عسلسم اکشہ مراد ہے جس کو '' اسسطوان قام عسلسم المصلی '' کہاج تا ہے، بین م و ہاں لکھا ہوانہیں ہے، کتابوں میں آتا ہے ادر بیاس جگہ ہے جہال آج '' دیا حض المجنف '' میں محراب بنی ہوئی ہے۔

لوگ بچھتے ہیں کہ بھی محراب حضور ﷺ کا مصلی ہے جا انکد حضور ﷺ کے زمانہ میں محراب نہیں تھی، وہ مصلی نہیں ہے الکہ حضور ﷺ کے زمانہ میں محراب ایک ستون ہے جس پر " مصصلی النہ ہے اللہ مصلی "کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے مصلی کی علامت ہے، حضور ﷺ وہاں کھڑے ہوکرامامت فرمایا کرتے تھے۔

اس كى ساتھ ايك لىباستون ہے جس پرلكھا ہوا ہے " هذم الاسطو انة المخلقة مختلقة" اس كو كم اس كو خوشبولگائي جاتى تھى ہم مع

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ '' ا**مسطوان ختان ہ**'' وہیں پرتھابیعی'' رونے والا''لیکن اس پر اسطوانیۂ مخلقہ لکھا ہوا ہے ، اس زمانہ میں ہرایک ستون پرخلوق کی خوشبولگاتے تھے،لیکن صرف اس اسطوانہ پر اسطوانۂ مخلقہ کیول لکھا ہواہے؟ اس کی وجہ معلوم نہیں۔

بہرحال علامہ مہو دی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ یہاں اسطوانہ علم المصلّی مراد ہے اور یہ ''ریسساص المسجد نہ'' میں دوسری اہم جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کی اس لئے فضیلت ہے کہ ان دنوں میں جب آپ ﷺ نے اسطوانہ کا کثر ؓ کے سامنے کھڑے ہو کرنماز پڑھائی، باتی دنوں میں آپ مستقل طور پر یہیں پر کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت سلمہ بن الاکوع ﷺ نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور دہاں پرنماز پڑھی۔

٣٠٠ قبال ابن حجر و الاسطوانة المذكررة حقق بعض مشائخنا أنها المتوسطة في الروضة الكريمة وأنها تعرف باسطوانة المهاجرين. قال وروى عن عائشة أنها قالت لو عرفها الناس الاضطوبوا عليها بالسهام الذي فيض القدير ، ج: ١، ص: ٣٩٠ المكتبة التجارية الكبرى، مصر ، ١٣٥١ ه ، و فتح البارى ، ج: ١، ص: ٥٤٤ ، وعمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٨١.

#### حضرت شاہ صاحب ؓ کی رائے

حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری قدس سرہ نے اس بارے میں علامہ سمہو دی رحمہ اللّہ کی تحقیق کو راجج قرار دیا ہے۔

اى"رياض المجنة" ين جارستون اور يل.

ا ۔ اسطوانہ ہے،جس سے حضرت ابولہا بہ بھی کہتے ہیں اور بدوہ اسطوانہ ہے،جس سے حضرت ابولہا بہ بھسنے اپنے آپ کو ہاندھ لیا تھا،تفصیل مغازی ہیں ہے اور حضورا قدس ﷺ کا بھی اس جگہ پر بکثر ت نماز پڑھنا ٹابت ہے۔

۲- ۱ **سطوانة السّرير:** يوه اسطوانه ہے جس كے پاس حالت اعتكاف بين حضور ر الله كار پاك ہوتی تقی ۔

۳ اسسطسوانة السوفسود: جب با برسة تپ الله کی خدمت میں وفود آتے تھے تو آپ اللہ اسلوانة سے فیک رگا کران سے گفتگوفر ما یا کرتے تھے۔

۳ ۔ اسطوانة الحرس: حضرت علی ﷺ یا بعض اوقات کوئی اور صحابی اس پر بیٹھ کر حضور ﷺ کے لئے پیرہ دیا کرتے تھے۔ پیرہ دیا کرتے تھے۔

۵۔ اسطوانة التھ جد: ہے۔ یہ حضرت علی کے مکان کی شالی جانب اور صفہ سے جنوب کی جانب اور صفہ سے جنوب کی جانب ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورا قدس کے وہاں تجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

مجدنبوی میں بیختلف اسطوائے ہیں،ان میں نماز پڑھنے، دعا وَں اور عبادت کے لئے بیتین اسطوائے تعنیٰ"اسطوائی توب، اسطوائی توب، اسطوائی توب، اسطوائی توب، خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

حضرت سلمہ بن الا کوع ﷺ کے اس خاص تمل سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ ﷺ بھی ان مقامات پر نماز پڑھنے کا اہتم م فرماتے تھے، لہذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سارا" ریساض السجسنة" برابر ہے، اس لئے کسی خاص اسطوانے کی طرف جانے کا اہتمام کرنے کی کوئی حاجت نہیں ، حضرت سلمہ کے اس تمل سے یہ بات غلط فابت ہوتی ہے، اگرابیا نہ ہوتا تو حضرت سلمہ خاص طور پرتح کی کرکے اس طرف نماز نہ پڑھتے۔

۵۰۳ ـ حدث من قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: لقد رأيت كبار اصحاب النبي الله يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة، عن عمرو، عن

أنس: حتى يخرج النبي ﷺ.[أنظر: ٢٢٥]. ٢٠٥]

حفرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کو پایا کہ وہ مغرب کے وقت جلدی سے ستونوں کے پاس جایا کرتے تھے۔

شعبہ کی روایت میں ہے ، یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ نکل آتے لینی اذ ان ہو چکی ہوتی اور جب تک آپ ﷺ تشریف نہ لاتے تو صحابہ ﷺ دورکعت پڑھنے کے لئے جلدی ہے ستونوں کے پاس جاتے۔

#### مقصود بخارى رحمهالله

یہاں اس حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد صحابہ کرام ﷺ کا بیٹمل بیان کرنا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لئے ستونوں کی طرف جایا کرتے تھے۔اس سے پیۃ چلا کہ اگرا کیلے نماز پڑھنی ہوتو کسی ستون کی طرف پڑھنی جا ہے تا کہ ستر ہ ہوجائے۔

## "ركعتين قبل المغرب" من اختلاف المد

يهال فقه كا دومرام مكله " و كعتين قبل المغرب" كا ي-

## امام شافعي رحمه الله كامسلك

المام ثنافعي دحمدالله كنزويك" وكعتين قبل المعغرب استحب بين - ٢٠٠٠

ان کا استدلال اس مدیث سے ہے کہ صحابہ کرام ﷺ"رکھتین قبل المغوب" پڑھا کرتے تھے، ووسری طرف وہ مدیث بھی ان کی دلیل ہے جس میں فرمایا" بین کل اذانین صلوة لمن شاء".

#### حنفيه كامسلك

حنفیہ کا جومشہور مسلک بیان کیاج تا ہے وہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کی دور کعت مشروع نہیں ہیں بلکہ بعض فقہاء نے ان کوکروہ قرار دیا ہے اوراس بات سے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مغرب کی تعجیل کا تھم

٥٠٠ وفي صحيح مسلم، كتاب الصلاة المسافرين وقصرها ، باب استجاب ركعتين ، قبل صلاة المغرب ، وقم: ١٣٨٣ ، ومنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل وسنن النسائي ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل الصلاة قبل المغرب ، وقم: ٩٠٠ ا ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم : ١٣٢٤٢ ا ، ١٣٣٤٢ .

٧٠ و تلك الصلاة مستحبة عند الشافعية ومباحة عند ابي حنيفة ومالك كما قرر ابن الهمام"، فيض البازي، ج: ٢٠ص: ١٨.

دیا ہےاوران رکعتوں کاپڑ ھنالغجیل مغرب کےخلاف ہے،لہذاوہ اس کیمشر وعیت سےا نکارکر تے ہیں ۔ **۲۰**۷

## حضرت شاہ صاحبؓ کی رائے

کیکن علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ القدفر ماتے ہیں کہ کراہت کی کوئی دیل نہیں ، اس کے برخلاف حدیث باب سے صراحة معلوم ہور ہاہے کہ صیبۂ کرام ﷺ بیر کعتیں پڑھا کرتے تھے۔اس واسطےاگر دور کعتوں کے برابر تا خیر ہوبھی جائے تو وہ کوئی معتدبتا خیرنہیں ہے،لہٰذااس کونا جائزیا کمروہ کہنا درست نہیں۔

## قول فيصل

سیح بات سے ہے کہ میہ جائز ہیں ،البت تجیل مغرب کی فضیت حاصل کرنازیادہ بہتر ہے۔اذان ہوتے ہی نمرز پڑھ بینا زیادہ بہتر ہے سیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہور ہی ہے تو پھراس وقت دور کعت پڑھ لینے میں کو کی مضا کقت نہیں ہے، عام طور پر جو بیہ بچھ جاتا ہے کہ بید مکروہ ہیں ، سے بات درست نہیں ، کیونکہ روایات کے ذریعہ رکھتیں جبل المغر بے کے استحباب کی فی تو ٹابت ہوتی ہے، لیکن ان کو مکروہ یا بدعت کہنے کا جواز نہیں ،حضرت شرہ صاحب یہی فرماتے ہیں۔

حفید کا استداد ل دارتطنی اور بیم آکی ایک روایت سے ہے جس میں ''أن عند کل آذانین رکعتین ماخلا صبلاق المغرب'' آیا ہے۔ ۲۰۸

سيكن "إلا المغوب" كااشتناء سندأ كزور بـ - 9 مع

كم قوله وقبل المغرب أى ومنع عن التنفل بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لما رواه أبو داؤد سئل ابن عمر رضى الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احدا على عهد رسول الله الله الله الله المغرب فقد قدمنا عن القنية استشاء السمندوبية أما ثبوت الكراهية فلا إلا أن يدل دليل آخر وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استشاء الفليل والركعتان لاتزيد على القليل اذا تجوز فيهما وفي صبحيح المبخاري أنه فالصلاة قبل المغرب ركعتين وهو أمر ندب وهو المرافق من الباري ، بدب وهو الله ينبغى اعتقاده في هذه السمسالة والله الموقق ، البحر الرائق ، ج: ١ ، ص: ٢٦٢ ، وفيض الباري ، ج: ٢ ، ص: ٢٠٢ ، وفيض الباري ،

٨٠٠ سنن الدارقطني، باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة والركعتين قبل المغرب و الاختلاف فيه درقم: ١، ج: ١، ص: ٣٢٣، وسنن البيهقي الكبرى، رقم: ١٣٢١، ج: ٢، ص: ٣٤٣.

٩ مع عزيدتغصيل حديث نمبر ٦٢٥ ميل ملاحظه فرما ئين \_

## (٩٢) باب الصلاة بين السوارى في غير جماعة

## اگرا کیلا ہوتو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کا بیان

یہ باب ہے کہ سواری کے درمیان بغیر جماعت کے نماز پڑھنا، لینی ابھی جماعت نہیں ہور ہی ہے آ دمی تنہا دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔

#### مقصود بخارى رحمهاللد

پچھلے باب میں گزراہے کہ مستحب ہے کہ آدمی کسی اسطوانہ کی طرف رُخ کرے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ عام حالات میں تو یہی مستحب ہے کہ آدمی کسی اسطوانہ کی طرف رُخ کرے اور دونوں ستونوں کے درمیان کھڑا ہو، جبکہ سامنے سترہ نہ ہویہ خلاف اولی ہے کیکن جہاں کوئی ایسی جگہ ہو کہ سامنے سے کسی کے گزرنے کا امکان نہ ہوتو پھر اسطوانہ کی طرف رخ کرنایا دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہونا ، دونوں ہرا ہر ہیں، اس لئے کہ کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشنہیں ہے۔

۳۰۵ حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر
 قال: دخل النبي الله البيت و اسامة بن زيد، و عثمان بن طلحة، و بلال فاطال ثم خرج،
 كنت اول الناس دخل على اثره، فسالت بلالا: ابن صلّى؟ قال: بين العمودين المقد مين.
 [ارجع: ٢٩٤]

چنانچہ اس میں وہ روایت ذکر کی کہ رسول اللہ کھی کعبہ شریف میں واخل ہوئے اور دوستونوں کے درمیان نماز پڑھی۔ ظاہر ہے کہ جب حضورا قدس کھی کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کھی تجے اورآپ کے ساتھ ایک دوسیانی نماز پڑھی۔ خاہر ہے کہ جب حضورا قدس کھی کا کوئی امکان نہیں تھا،اس لئے آپ کھی نے وہاں بغیرسترہ کے نماز پڑھی ہے۔ لی۔اس سے پیتہ چلا کہ جہاں کس کے گزرنے کا امکان نہ ہوہ ہاں دوستونوں کے درمیان بھی نماز پڑھی ہوستی ہے۔

## صف بين السواري كأتحكم

امام بخاری رحمہ اللدنے اس میں '' فی غیبر جسماعة '' کالفظ بڑھا کرمفہوم مخالف کے ذریعے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب جماعت ہور ہی ہوتو اس وقت ستونوں کے درمیان صف بناٹا کراہت سے غالی نہیں ہے۔

## امام احمد بن حنبل رحمه الله كالمسلك

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک یہی ہے کہ معجد کے اندر ستونوں کی جگہ صف نہیں بنانی چاہئے بلکہ ستونوں کی جگہ با نکل خاب حصوڑ دینی چاہئے ، دوستونوں کے درمیان صف بنانا ا،م احمد رحمہ اللہ کے نزدیک مکر دہ ہے : ۱۰ ع

امام بخاری رحمداللد نے بظاہراس ترجمۃ الباب سے "غیر جماعة" كافظ برُ هاكرا، م احد بن منبل رحمداللد كا تاكيدكر تا جائے ہيں ۔

اس کی دلیل حفزت انس کے کی وہ حدیث ہے جوز مذی میں آئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کی امیر کے پیچے نماز پڑھی تو وہاں بہت بچوم تھا اس کی وجہ ہے ہم دوستونوں کے درمیان صف بنانے پر مجبور ہوگئے۔ بعد میں حضرت انس کے نے فرمایا'' محم رسول اللہ کے عہد میں حضرت انس کے نے فرمایا'' محم رسول اللہ کے عہد مبارک میں اس عمل سے بچا کرتے تھے یعنی صف بین السواری ہے۔ اللے میں اس عمل سے بچا کرتے تھے یعنی صف بین السواری ہے۔ اللے

#### جمهور كامسلك

لیکن جمہور کے نزدیک صف بین السواری بیل کوئی کراہت نہیں ہے بشرطیکہ اس سے صف کے سید ھے ہونے میں کوئی فرق نہ پڑے ،صف سیدھی ہو، پچ میں صرف ستون حائل ہوں تو اس بیں کوئی حرج نہیں ہے۔ حفیہ کا بھی بھی مسک ہے۔۳۱۳ے

جمہور کہتے ہیں کہ حضرت انس ﷺ، نے جو بیفر مایا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں اس عمل سے بچا کرتے تھے اس کی وجہ بیتھی کہ مبجد نبوی کے ستون یا ہم متوازی نہ تھے، ایک سیدھ میں نہ تھے، اس لئے اگر اس میں صف بنا نمیں گے تو وہ ٹیز ھی ہوگی ، اب بھی جا کر دیکھیں مبجد نبوی کے ستون متوازی نہیں ہے۔ بیز کوں کی تغییر کی ہوئی ہے، انہوں نے ستونوں کو اس جگہ برقر اررکھ ہے جہاں نبی کریم ﷺ کے زبانہ میں تھے، البتہ اس جگہ

الله ... .. عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك كنا تقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن قرة بن إياس المزنى قال ابو عبسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم أن يصف بين السوارى وبه يقول احمد واسحاق و قد رخص قوم من اهل العلم في ذلك . سنن الترمذى ، باب ماجاء في كراهية الصف بين السوارى ، رقم : ٢٢٩ ، ج ٣٣٣، بيروت. ٢٢ وقد رخص قوم من اهل العلم في ذلك انتهى .....قال ابن سيد الناس ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ورخص فيه ابو حنيفة ومالك والشافعي الغ ، نيل الأوطار ، ج ٣٠٥٠، واعلاء السنن ، ج ٢٠٥٠، ص ٣٨٣.

١٠٠ المبدع، ج: ٢، ص: ٩٣.

برقر ارر کھتے ہوئے جتنا توازن پیدا کر سکتے تھے،ا تناتوازن پیدا کیا ہے۔

تو جب ستون متوازی نه تصفو اگران میں صف بنائی جاتی تو وہ بھی ٹیڑھی ہوتی ،اس واسطے صحابۂ کرام 🚓 اس ہے پر ہمیز کرتے تھے، ورندا گرستون متوازی ہوتو فی نفسہ درمیان میں صف بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے ادر کوئی محذ ورئیس ہے۔

٥٠٥ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبداللُّه بن عمر ١٠٠٠ ان رسول الله الله الكعبة أو أسامة بن زيد و بلال و عشمان بن طلحة الحجبي فاغلقها عليه، ومكث فيها، فسالت بلالا حين خرج: ما صنع البني ﷺ؟ قال: جعل عمودا عن يساره، و عمودا عن يمينه، و ثلالة اعمدة ورائه، وكنان البينت يومنشذ عبلني ستة اعمدة ثم صلَّى. و قال اسماعيل: حدثني مالك و قال: عمودين عن يمينه.[راجع: ٣٩٧]

حصول تنبرك كأحكم

صحابهٔ کرام ﷺ کو دیکھئے کہ کتنے اہتمام ہے اس جگہ کا تعین کر رہے ہیں، جہاں نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی ،اس کی اور کی وجہ ہے ،سوائے اس کے کہوہ جگہ سر کار دوعالم ﷺ کے جسداطنبر ہے مس ہوئی ہے!

اس ہے معلوم ہوا کہ مرکار دوعالم ﷺ ہے جس جگہ کوبھی نسبت حاصل ہوئی ہو،اس ہے تبرک حاصل کرنا نەشرك ہے، نەكفر ہے اور نەبدعت ہے۔

#### (٩٨) باب الصلاة الى الراحلة و البعير و الشجر و الرحل

## ادنتني اوراونث اور درخت اور كجاوه كوآثر بنا كرنما زيرٌ ھنے كابيان

"داحسلة" كااطلاق مذكرومو نث دونول يربونا بيكين چونكداس كي خريس" تاء "كي بوني ب جس سے بعض لوگوں کوشبہ ہوسکتا ہے کہ اس ہے مؤنث مراد ہوگی ،امام بخاری رحمہ اللہ نے با قاعدہ لفظ ''بعیس'' بڑھادیا کہ صرف موّنٹ مرادنہیں بلکہ ''بھیو''بھی اس میں داخل ہے۔ آ گے جوحدیث آ رہی ہے اس میں صراحة لفظ "رحل" اور "راحلة" دونولكاذكرب، "بعيو"كو"راحلة" يراور "شجو"كو"رحل" يرقياس کیا۔معلوم ہوا کہان سب کی طرف رخ کر کے نماز پڑ ھنا جا تز ہے۔

٥٠٥ ـ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال: حدثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي الله أنه كان يعرض راحلته فيصلى اليها. قلت:

افرأيت اذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلى الى آخرته، أو قال مؤخره و كان ابن عمر رضى الله عنهما يفعله. [راجع: ٣٣٠]

اس حدیث میں حضرت عبدامتد بن عمر دایت افعال کی ہے کہ "**انبه کیان بعق ض داحلته**" نبی کریم ﷺ کی عادت پیتھی کہ آپ اپنی راحلہ کوعرضاً سامنے رکھتے تھے " فیصلی المیہا".

## تشریح حدیث میں شراح کے اقوال

قسلت: افسو آیت اذا هبت الرکاب؟ اس جمله کی شراح حدیث نے جس طرح تشریح کی ہےاس سے کوئی مفہوم واضح نہیں ہوتا۔

## عام شراح حدیث کا قول

شراح نے بیتشریح کی ہے کہ ''ھبت'' کے معنی ہیں سواری لیمنی ''نساقلہ''کاحر کت کر نااور سوال کا منشأ بیہ کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے پوچھا کہ جب حضور اقدی ﷺ اونٹی کو بٹھا کر نماز پڑھتے تھے تو اونٹ قربے عشل ہے اگر وہ کوئی حرکت شروع کرد ہے، ملبنا جبن شروع کرد ہے یا کھڑا ہوج نے تو اس سے تشویش واقع ہوگی۔

اس کے جواب میں انہوں نے فر مایا کہ الی صورت میں آپ کا اس مطل کوستر ہ بنا لیتے تھے، اکثر شرّ اح نے جن میں حافظ ابن حجر، علامہ عینی اور علامہ قسطلانی حمہم القدیھی شامل ہیں انہوں نے بیہ مطلب بیان کیا ہے۔ لیکن میہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب او مٹنی حرکت کرنے گئی ہے تو کجاوہ کو اٹھا کوسترہ بنا بیتے ، میہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کجوہ واٹھ کر سامنے رکھتے تھے یا اس کی کیا صورت تھی؟ بات واضح نہیں ہوتی۔

یایون کہیں کہ شروع ہے بی ''بعیو'' کی طرف رخ نہیں کرتے تھے اور کجاوہ اتار کرر کھ کراس کی طرف زخ کر کے نما زیڑھتے تھے تو یہ جملہ روایت کے خلاف ہے اورا گر کہیں کہ عین نماز کی حالت میں جب اس نے حرکت نثر وع کر دی بھر رحل سر منے رکھیں گے تو سوال یہ ہے کہ رحل کہاں سے اٹھا کیں گے اور کیمے رکھیں گے؟ شرّ اح میں سے کسی نے بھی یہ ذکر ٹہیں کیا کہ اس پر کیمے کمل ہوسکتا ہے۔

## حضرت شيخ الحديث رحمه التدكاقول

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس الله سره این والد ما جدسے قل کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا یہاں "هبت" کا ترجمہ کرنے میں شرّ اح ہے تعطی ہوئی ہے۔

شراح نے ''هبت'' کا تر جمه کیاہے'' اونٹنی حرکت کرنے لگے' بیہ عن سیجے نہیں ہیں کیونکہ اس صورت میں کجاوہ کوسا ہنے رکھنے اورسترہ بنانے کے کوئی معنی نہیں بنتے 'للمذاوہ کہتے ہیں کہ یہاں'' هبست'' کامعنیٰ ہے'' چلے جانا''جبشاعرنے کہاہے: ''آلا أبها الركب النيام ألا هُبُوا "معنى بيں روانہ بوجاؤ۔ ''هبّ (ن) ك معنی ہیں روا نہ ہو جانا۔

تو سوال کرنے والا بیسوال کررہا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ آپ ﷺ اونٹ کوایینے سامنے عرضاً بٹھا کر جنگل یا سفروغیرہ میں سترہ بنا کرنمازیر ہے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اونٹ وغیرہ کو چرنے کے لئے چھوڑ دیتے تھے جیں کہ چھوڑ اجا تا ہے تو پھرس چیز کوسترہ بناتے تھے؟

انہوں نے فرمایا کہ جب جانوروں کو چرنے کے لئے چھوڑ دیتے تو ان برہیے کجاوہ اتار کراہیے سترہ بنا كرنماز پڑھتے تھے۔ "افاھیت الوكاب" كانتی مطلب بيہ۔

"قلت": ين نے يوچها"اذاهبت الركاب؟ "جبسوارياں چرنے كے لئے جاكيں تو پركيا ہوتا؟ انہول نے فرمایا "کان یا حد الوحل" آپ الله ال کے کاوے لیتے تھے، "فیعدله" اس کوبرابر كرتے "فيصلي الى آخرته" ـ

اس كالميح تلفظ "اخَوتِه" [بفتحات ثلاثه] بعض في "آخوته" كباب جولغت كانتبار سي بن تو جاتا ہے کیکن ایک تو ''ا کے روایت زیا دہ قوی ہے ، دوسرالغۃ بھی وہ معنی زیادہ واضح ہیں ۔

"أَخُوتِه" ال كا يجِيد حصد" او قال مؤخوه، وكان ابن عمر يفعله "اورابن عمر الله فوديمي اليا كرتے تھے كەكجاد ہ كے پچھلے حصہ كوسا منے ركھ كرنما زيڑھتے تھے۔

#### (99) باب الصلاة الى السرير

## تخت کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کا بیان

٨ • ٥ \_ حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال: حدثنا جريرٌ، عن منصور، عن ابراهيم، عن الامسود، عن عبائشة قبالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجنى النبي للله فيتوسط السرير فيصلى فأكره أن أسنَّحه فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحافي. [راجع: ٣٨٠]

عورت کے گز رنے ہے نما ز کاحکم

آ گے گئی ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات کو باز بار دہرایا ہے، دراصل وہ اس مؤقف سے

بڑے ناراض ہیں کہ عورت کیسے نماز قطع کردیتی ہے؟ اس کی تر دید میں ب ب کے باب با ندھتے چلے جارہے ہیں۔ یہاں بھی ایسی بی حدیث لائے ہیں کہ آپ ﷺ نے سریر کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھی ،معلوم ہوا کہ سریر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سریر پر لیٹی ہوئی تھیں، تو عورت سامنے موجو دہے، پھر بھی نمی زکوقطع نہیں کیا۔

"اعدالت مونسا بالكلب و المحماد "حضرت ع تشرض الله عنها في ما ي كمتم في بميل كة اور كري كرا بركرديا كه كمة بوكدكة ، گدها ورخورت كرر في سينما ذاوث جاتى به مالانكه" لمقله وأيتنبي مضطجعة على السوير فيجئ النبي الله فيتوسط السوير فيصلى فاكره أن استحه فأنسل من قبل دجليى السوير حتى انسل من لمحالى" تومين اس بات كو برامجي هي كهين آب فأنسل من من عن بين بيش آنا، ما من آنا.

میں اس بات کو برا جھتی تھی کہ میں آپ ﷺ کے سامنے لیٹی رہوں اور آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوں ، اس لئے میں اپنے لحاف سے چاریائی کے بائتی کی جانب سے کھسک جاتی تھی۔

#### (۰۰۱) باب: يرد المصلى من مر بين يديه

نماز پڑھنے والے کوچاہیئے کہ جوشخص اسکے سامنے سے گذرے تو اسے روک وے ورد ابن عمر فی النشہد، وفی الکعبة و قال: إن أبی إلا أن تقاتله قاتله.

## نمازی کے سامنے سے گز رنے کورو کنے کا حکم

یہ باب قائم کیا ہے کہ مصنی کوس منے سے گزرنے والے کو پیچے کردینا چاہئے ، لوٹا وینا چاہئے اور حفرت عبد اللہ بن عمر بیٹے ہوئے سامنے سے گزرنے والے ایک شخص کو عبد اللہ بن عمر بیٹے ہوئے سامنے سے گزرنے والے ایک شخص کو ہاتھ بڑھا کر چیچے کر دیا۔ اس سے اشارہ کیا کہ ان کے خیال کے مطابق مسجد حرام میں بھی سترہ کا ابہنما م کرن چاہئے۔ "وقال: ان آب اللہ اللہ قاتلہ "اور ابن عمر پھینے نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پھر بھی نہ ہ نے ، گراڑ ائی کے ذریعہ سے قواس سے لڑائی کر۔

9 • ٥ - حدثنا ابو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس، عن حميد ابن هلال، عن أبى صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي الله عن أبى صالح أن أبا سعيد قال:

و حدثنا آدم قال: حدثنا سليمان بن المغيرة فال: حدثنا حميد بن هلال العدوى قال: حدثنا ابو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدرى في يوم جمعة يصلي الى شئ ع يستره من الناس، فأراد شاب من بنى الى معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع ابو سعيد فى صدره فننظر النساب فلم يجد مساغا الا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبى سعيد، ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقيى من أبى سعيد، و دخل ابو سعيد خلفه على مروان. فقال: ما لكب ولإبن اخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبى في يقول: "أذا صلى أحدكم إلى شيئى يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليد فعه فان وأبى فليقاتله فإنما هو شيطان". أنظر: ٣٢٨٣] ٣١٢

حضرت ابوسعید خدر ی است کے صدیث ہے ، اس کے الفاظ میں " فیلیق اتسله فائما هو شیطان" که سامنے ہے گزرنے والا نہ مانے تو اس سے لڑائی کر ، اس لئے کہ وہ شیطان ہے۔

## فليقاتله كيضجح تشريح

'' **فیلیق تلہ'' کے معنی ہیں اس کودل میں براسمجھے اوررو کنے کی جتنی استطاعت ہے اس کورو کے اور** مبالغہ کرنامقصود ہے تا کہ گزرنے والے کو بیاحساس ہو کہ بیاا بیاعمل ہے جس پرلزا ائی بھی جائز ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم باوجودان روایات کے میہ کہدرہے ہیں کدالیان نیکرو،اس کی وجہ رہے کہ قر آن کریم کی آیت ہے "**و فیومواللّه قانتین" ا**س میں"قانتین" کے معنی ہیں سر کت کھڑے رہواور نماز میں جتنی کم حرکتیں ہوں ،اتنا ہی اچھاہے۔

تو قرآن کریم کی آیت قطعی ہاور بیا خبار آ حاد ہیں ،اس لئے ان کے ذریعے آیت پرزیادتی نہیں ہو علق ،الہذا حدیث سے جو ظاہری مفہوم مجھ میں آ رہا ہے ، وہ مرادنہیں ہاور بیاب ہی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص اگر دوسرے کے گھر میں جھا نکے تو اس کی آ تھے بھوڑ دو ،اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ خنجر لے کراس کی آئے میں گھونپ دو ، بلکہ اس عمل کی شناعت کی طرف اشارہ ہے کہ بیمل اس لائق ہے کہ اگر ایسا کردیا جائے تو نا

٣١٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب منع الماربين يدى المصلى ، وقم: ٤٨٣ ، ومنن النسائى > كتاب القبلة ، باب العشديد في المرور بين يدى مصلى وبين سترته ، وقم: ٣٣٩ ، وكتاب القسامة ، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ، وقم: ٣٤٤ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب سايؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه ، وقم: ٩٨٩ ٥ ، وسنن ابن ماجة كتاب المامة الصلاة والسنة فيها ، باب ادراً ما استطعت ، وقم: ٩٣٣ ، ومسند احمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى سعيد الخدرى ، وقم: ٨٤٤ و ١ / ٤١٠ و ١ / ١١٠ و ١ / ١١٠ و ١ / ١١٠ ا ١ / ١١٠ ا ١ / ١٠ وسنس المدارمى ، وموطأ مالك ، كتاب النبة للصلاة ، باب التشديد في أن يمر احد بين يدى المصلى ، وقم: ٣٢٨ ، وسنس المدارمى ،

انصافی نه ہوگی۔

اس طرح یہاں بیمعنی میں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا ایساعمل ہے کہ اگر گزرنے والے سے لڑائی یا قال کیا جائے ،تو یہ ناانصافی نہیں ہے،کیکن اس کا مطلب پینہیں ہے کہ ہرآ دمی دوسرے پر چڑھ دوڑ ہے۔اس تشريح سے ان روايات كى "و قوموالله قانتين" كے ساتھ تطيق ہوجاتى ہے۔ ال

## <sup>بعض</sup> فقہاء کی رائے

بعض فقہ ءنے اس صدیث کے ضاہر برعمل کرتے ہوئے فر مایا کدا گرکوئی آ دمی نمازی کے سامنے سے گز رر با ہے تو وہ اس کورو کے ، اگر وہ ندر کے تو اس کو پیچھے سے مارے اور اگر پھر بھی ندر کے تو با قاعدہ اس پرحملہ کرد ہے۔اس پر کلام کیا ہے کہ اگر حملہ میں موت واقع ہوجائے تو قصاص بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک حدیث یمل کرتے ہوئے میمل کیا ہے۔ ۲۱۵

#### حنفيه كالمسلك

حفیہ کا مسلک بدیے کہا گرکو کی شخص بے خبری میں سامنے سے گز رر ہاہے اوراس کونمازی کاعلم نہیں ہے تو نمازی کو جائے کہ وہ تھوڑ اسا جبر کر دیے یعنی قر اُت میں تھوڑ اس جبر کر دے تا کہ گز رنے والے کو تنبیہ ہوجائے اور وہ رُک جائے ،بعض نے کہا کہ سجان اللہ کہدے ،اس کی بھی اجازت ہے ،لیکن عملی طور بررو کئے کو حنفیہ مشروع نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ یا تو اس وقت کی روایت ہے جب نماز میں عمل کثیر ممنوع نہیں تھا اور یا بیرمبالغہ پر

حضرت ابوسعید ﷺ نے یہی عمل کیا کہ سامنے سے آ دمی گزرر ہاتھا، اس کے سینے پر مار ''ا فسنسال من ابسی مسعید ، خال منه " کے معنی ہیں بُرا بھلا کہنا۔ یعنی ابوسعید ﷺ نے جس مخص کو مارا تھا اس نے ابوسعید کو بُرا بھلا کہناشروع کر دیا۔

یہ ہات مروان کے پاس پینچی ،مروان نے بوچھاتوانہوں نے بیرحدیث پیش کی۔ اگر کوئی نماز میں ایباتمل کرے تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور اس کونا جائز بھی نہیں کہیں گے ، کیونکہ ہبر حال

۱۳۳ فیض الباری، ج: ۲، ص: ۸۳ .

٢١٥ من اداد التضميل قليراج: عنصاحة القارى، ج:٣٠ص: ٩٢٠، وفتح البارى، ج: ١، ص: ٥٨٢، واعلاء السنن، ج: ٥٥ ص: ٩٢ ـ ٨٤.

۲۱۲ فیض الباری، ج: ۲، ص: ۸۴.

صدیث میں آیا ہے۔البنة حنفید کہتے ہیں کہ "فو موا الله قانتین" کے مطابق کھڑے رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔

#### (۱۰۱) باب اثم المار بين يدى المصلى

## نماز پڑھنے والے کے سامنے گذرنے والے کا بیان

• ا ۵ - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالک عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله الى أبى جهيم يسأله: ما ذا سمع من رسول الله شف فى المار بين يدى المصلى، فقال أبو جهيم: قال رسول الله شف: "لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه." قال أبو النضر: لا أدرى قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. كال

#### مروربین المصلی سے بچاچا ہے

"مسرور بین المصلی" کے بارے میں آپ ﷺ نے کتی تاکید فرمائی ہے اور عام لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی نمازی کے سامنے سے نہ گزرے ، اگر کوئی گزرجائے تو خوب ملامت کا نشانہ بنتا ہے۔ گر افسوں کہ بہت سے طلبہ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور اسے معمولی بات بھے کراس کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔

عام لوگوں کی مساجد میں وہ غلطیاں نہیں ہوتیں جو یہاں ہوتی ہیں۔امام صاحب آخر وقت تک کہتے کہتے تھک جاتے ہیں کہ صف سیدھی کراواور دونوں طرف فاصلہ برابرر کھو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ بیچھے سے آئیں گے اور ایک کنارے میں کھڑے ہوج نمیں گے،معلوم ہوا کہ صف بائیں طرف چل رہی ہے کسی اور مسجد میں یہ منظر نظر نہیں آتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔

حفیہ کے ہاں کیر تھنچنا مسنون نہیں ہے لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں جبکہ بہت مجوری ہو، کیونکہ حدیث میں ہے "فیلیس محط حطّا" کسی صحراوغیرہ میں جہال سترہ نہ ہوا بیا کرے لیکن مسجد کے اندر کسی خط وغیرہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

ا کیم صورت رہے کہ کوئی آ دمی خووسترہ بن جائے جیسے یہاں طالب علم بعض اوقت ایسا کرتے ہیں، اللہ ﷺ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ خود کھڑے ہوجاتے ہیں تا کہ لوگ سر منے سے گزرجا نمیں، یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں اورا گر ہاتھ میں رومال ہے، رومال لاکا کرگز رجائے یہ بھی جائز ہے۔ ۲۱۸

<sup>212</sup> لايوجد للحديث مكورات.

۱۱۸ فیض الباری، ج: ۱۲،ص: ۸۳.

#### (۱۰۲) باب استقبال الرجل الرجل و هو يصلي

# نماز پڑھنے کی حالت میں ایک شخص کا دوسر ہے شخص کی طرف منہ کرنے کا بیان

وكره عثمان أن يستقبل الرجل و هو يصلى ، و إنما هذا اذا اشتغل به ، فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت، ما باليث إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.

۱ ا ۵ - حدثنا اسماعیل بن خلیل: حدثنا علی بن مسهر، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسلم، عن مسلم، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا: يقطعها الكلب و الحمار والسمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا ، لقد رأيت النبي على يصلى وإنى لبينه و بين القبلة وانا مضطجعة على السرير فتكون لى الحاجة و أكره أن استقبله فانسل إنسلالا.

و عن الأعمش، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة نحوه. [راجع: ٣٨٢] يد باب قائم كياب كرمرد كامردكم من الشياعة تاجكد وسراآ ومى نماز يره مراه الم

# نمازی کی طرف رخ کرنا جائز نہیں

اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح مصنّی کے سامنے سے مرور نا جا نز ہے' اس طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑ اہونا بھی جا ئرنہیں ہے۔

بعض نااداشناس بیکرتے ہیں کہ دیکھا چیچے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو چاہئے کہ ہیٹھارہے جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے لیکن بیاس طرح انتظار کرتے ہے کہ مصلّی کی طرف رُخ کرکے کھڑے ہوجائے ہیں، بیہ بہت بُری بات ہے، اس سے بہتر ہے کہ آ دمی ہیٹھارہے۔''**و کو ہ عشمان'' المن**ح حضرت عثمانﷺ نے بیہ بات مکروہ مجھی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا استقبال کرے اوروہ حالت نماز میں ہو۔

آ گے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اسی حدیث سے استدلال کیا ہے جو پہلے گزری ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے آنا پسندنہ کرتی تھی اور جب میں سریر سے بینچے جانا چاہتی تھی تو کھسک جاتی تھی تا کہ میں آپ کے کارخ کر کے سامنے سے نہاتروں۔ معلوم ہوا کہ سامنے رُخ کرنا ورست نہیں۔

# ندکورہ مسئلہ میں امام بخاریؓ کی رائے

آ گے امام بنی ری رحمہ اللہ نے ایک قیدلگادی" وائے اخدا اذا اضتغل به" لیعنی استقبال اس وقت ناج مرز ہے جب مصنی اس کھڑے ہونے والے کے ساتھ مشغول ہوجائے یعنی اس کا ذہن اس کی طرف سے

مشوش ہوجائے"فاها اذا لم یشتغل"لیکن اگر کھڑے ہوئے شخص سے اس کے دل میں کوئی تشویش نہ پیدا ہوتو "فیقید قبالی زید بن ثابت: ماہا لیت ان الوجل لا یقطع صلاۃ الوجل" مرددوس مردکی نماز قطع نہیں کرتا۔اس سے پید چلا کہ اگر اس کا خشوع فوت نہیں ہوتا تو پھرکوئی حرج نہیں۔

# د وسرے فقہاء کی رائے

یدامام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے، جن احادیث سے وہ استدلال کر رہے ہیں ان میں کہیں بھی اس میں کہیں بھی اس می قیدنہیں ہے کہ استقبال ہر صورت میں ناجائز ہے۔ کہ استقبال ہر صورت میں ناجائز ہے۔ 194

بعض اوقات سی عالم کے ساتھ محافظین ہوتے ہیں ، آج کل علماء کے لئے بیدلا زم بن گیا ہے کہ ایک سلح آ دمی ان کے ساتھ ہوتا ہے ، بعض اوقات وہ محافظ حفاظت کی خاطر با مکل مصلیوں کی طرف رُخ کر کے کھڑ ا ہوجا تا ہے۔

عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے، کیکن اگر ضرورت شدیدہ ہوتو پھرمتنٹی ہے، ربی یہ بات کہ کہاں ضرورت شدیدہ ہے؟ اور کہال نہیں ہے بیواقعہ کا مسئلہ ہے۔

# (۱۰۲) باب اذا حمل جاریة صغیرة علی عنقه فی الصلاة حالت نماز میں چھوٹی لڑکی کواپنی گردن پراٹھانے کا بیان

<sup>9].</sup> له الاستقبال المذكور مكروه عندنا مطلقاً بدون تفصيل الإشتفال وعدمه و فوق المصنف بالإشتغال وعدمه الخء فيض البارى، ج: ٢، ص : ٨٥.

<sup>&</sup>quot;" وفي صبحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ، رقم: ١٩٠ و سنن أبي داؤد ، كتاب النسائي ، كتاب السهو ، باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة ، رقم: ١٩٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب العمل في الصلاة ، وقم: ٢٨٧ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث أبي قتادة الانصارى ، وسنن رقم: ٢٨٢ ، وموطأ سالك ، كتاب النداء للصلاة ، ياب جامع الصلاة ، رقم: ٣٤٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، إب العمل في الصلاة ، وقم: ٢١٣١ .

------

حضرت ابوقادہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھاکرتے تھے،اس حالت میں کہ سپھنے نے اپن صاحبزادی زینب کی بیٹی اہامہ بنت زینب کواٹھ یا ہوا ہوتا تھا۔

" **و لاُہی العاص" الن**ے اس کاعطف " بنت زینب " پر ہے کہ امامہ حضرت زینب اور ابوالعاص بن ربعہ کی بیٹی تھیں ۔ ابوالعاص بن ربیع حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے ۔

" فعاذا مسجد و ضعها" جب آپ مجدے میں جاتے توان کوا تاردیتے اور جب کھڑے ہوتے تواٹھ لیتے ،اس طرح سے حضرت امامۃ کواٹھا کرحضور ﷺ کانمازیڑھنااس حدیث سے ثابت ہے۔

# مدیث سےاستدلال بخاری<del>ؒ</del>

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جاریہ صغیرہ کو اپنی گردن پر رکھ کرنماز پڑھ لے تونماز میں کوئی حرج نہیں ۔

جس سیاق ہے امام بخاری رحمہ القدیہ حدیث لائے ہیں ،اس ہے مقصوداسی بات کی تر دید ہے کہ عورت کے سامنے ہوئے سے نماز نہیں ٹوٹتی ، کیونکہ کہہ رہے ہیں جب گردن پر سوار کرلیا تو یہ اس بات سے اشد ہے کہ عورت سامنے سے گزرجائے ،ایں واسطے بیصدیث یہال لائے ،ورندیہ اس کامحل نہ تھا۔اس کامحل وہ ہے جہال نماز کے افعال کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں لانے کا منشأ کہی ہے کہ جب پچی کو اٹھانے سے نماز فاسر نہیں ہوئی تو سامنے سے گزرنے سے بھی نہیں ہوتی ۔

# بچه کوا ٹھا کرنماز پڑھنے کا حکم

ساتھ ہی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بیمستلہ بھی بیان کردیا کہ بچہ کواٹھا کرنماز پڑھنا ثابت ہے،لہٰدائیل ج کزہے۔

# حضرت شاه صاحبٌ کی شخقیق

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس کے دو پہلوہیں:

ایک پہلویہ ہے کہ بچد کے نا پاک ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔اس کے باوجود آپ نے اٹھ یا۔معلوم ہوا کہا گر بچے کے اویر نا یا کی گلنے کا یقین نہ ہو یاظن غالب نہ ہوتو اس کو یا ک تصور کر لیمنا درست ہے۔

وومرا پہلویہ ہے کہ بچہ کونماز کے اندراٹھانا اور پھرا تار دینا ، بیرا پیامل ہے کہ جونماز کے لئے مفسد

سہیں ہے۔۱۲۲

٢٢١ فيض الباري ، ج: ٢ ، ص: ٨٧.

۔ دوسرے فقہاءتو یہ کہتے ہیں کہ اس صدیث ہے بھی یہ پیتا چل رہا ہے کہ مصلّی کا اتناعمل جائز ہے۔ خود حنفیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مال نماز کے دوران بچہ کواٹھا کر دودھ پلائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر دودھ نہ پلائے ، دیسے ہی اٹھا لے ، تو نماز درست ہے۔ صاحب بدائع نے اس صدیث سے استدلال کیا ہے اوراس واقعے کو بیانِ جواز برمجمول کیا ہے۔ ۲۲۲

#### اشكال

یماں اشکال میے ہوتا ہے کہ عام حالات میں میٹمل عمل کثیر کوستازم ہے، کیونکہ عمل کثیر کی تعریف میں گئ ہے کہ ایساعمل جس کود کیھ کر دوسرا آ دمی میہ سمجھے کہ مینماز میں نہیں ہے۔اب یہاں بچے کو اٹھ رہے ہیں، بٹھار ہے ہیں، پھرا تارر ہے ہیں، میٹمل عمل کثیر ہے، تو مفسد صلوٰ ق کیوں نہ ہو؟

#### جواب

اس کے بارے میں تین مؤقف اختیار کئے گئے ہیں ·

ایک: بید کہ عام حالات میں ممل کثیر مفسوسلوۃ ہوتا ہے، کین چونکہ اس جگہ بید حضور اکرم ﷺ سے ٹابت ہو گیا، اس کئے بیمل مفسد نہیں ، بیر سنٹیٰ ہے۔

دوسرا: مؤقف بعض حضرات نے بیا ختیار کیا ہے کہ بیدوا قعیمل کثیر کے مفید ہونے سے پہلے کا ہے، بعد بین حضور اللہ قانتین " نے اسے منسوخ کردیا۔ بعد بین حضور اللہ قانتین " نے اسے منسوخ کردیا۔ تیسرا: مؤقف علامہ خطابی رحمہ اللہ نے بیا ختیار کیا ہے کہ حقیقت میں صدیث کے ظاہری الفاظ سے جو

منظر نظر آرہا ہے اس میں بیصور تحال نہ تھی کہ آپ کھٹ خودا ٹھا کر کندھے پر بٹھارہے ہیں، پھرا تاررہے ہیں، بلکہ منظر نظر آرہا ہے اس میں بیصور تحال نہ تھی کہ آپ کھٹ خود اٹھا کر کندھے پر بیٹھ گئی،اس حالت میں آپ کھ الیا ہوتا ہوگا کہ جب نبی اکرم کھٹا مجدہ میں گئے تو پکی خود ہی آ کر کندھے پر بیٹھ گئی،اس حالت میں آپ کھ کھڑے ہوگئے، پھر جب مجدہ میں گئے تو دہ اتر گئی اور نیج بکثرت ایسا کرتے ہیں۔

سیکن علامہ نو دی اور علامہ بینی رحم ہما القدنے اس کی تر دید کی ہے، کیونکہ میچے مسلم میں الفاظ ہیں کہ ''فیاذ ا

٣٢٢٪ واذا قيام حسملها ــ وقد أجيب عنه بأجوبة منها ماذكر الشارح أنه منسوخ مما ذكره من الحديث وهو مردو د بأن حديث إن في الصلاة لشغلاً كان قبل الهجرة وقصة امامة بعدها.

ومنها مافى البدائع أنه لم يكره منه ذلك لأنه كان محتاجاً إليه لعدم من يحفظها أو للتشريع بالفعل أن هذا غير مفسلمة ومثله اينضاً في زماننا لا يكره لواحد منا فعله عند الحاجة أما بدونها مكروه . حاشيه ابن عابدين ، ج: ١ ، ص: ٢٥٣ ، دارالفكر، بيروت، وعمدة القارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٠٢ .

#### \*\*\*\*\*\*\*

قام حملها" اور "فإذا رفع من السجو د اعادها ".٣٢٣.

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمداً آپ ﷺ نے ان کواٹھا یا اور رکھا۔ لہٰذاعلامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کورائح قرار دیا ہے کہ اس بگی کا دوسرا کو کی نگران اس وقت موجود نہ تھا، اس لئے آپ ﷺ نے ایس کیا تا کہ لوگوں کو پہتہ چل جائے کہ اس حالت میں نماز ورست ہوجاتی ہے اور بچی کوا یک ہاتھ سے اٹھانا اور اتار ناعمل کثیر کے بغیر بھی ایک ہاتھ سے ممکن ہے۔ ۲۲۳م

۔ بعض حضرات نے اسے نفلی نماز پرمحمول کیا ہے، لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ نے سفیان بن عیبینہ رحمہ اللہ کی ایک ردایت نقل کی ہے جس سے نماز باجماعت میں ایب کرنے کا ثبوت ماتا ہے۔ ۳۲۵

# (٩٠١) باب المرأة تطرح عن المصلى شيئامن الأذى

اس امر کابیان که عورت نماز پڑھنے والے کے جسم سے نایا کی کودور کرے

قال: حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق السورمارى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: بينما رسول الله في قائم يصلى عند الكعبة وجمع من قريش فى مجالسهم: إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائى؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فر ثها و دمها و سلاها فيجئ به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ؟ فأنبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله في وضعه بين كتفيه و ثبت النبى في ساجداً فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. فأنطلق منطلق إلى فاطمة وهى جويرية فأقبلت تسعى و ثبت النبى في ساجداً حتى القته عنه، و أقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله في الصلوة قال: ((اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش)) ثم مسمى: ((اللهم عليك بعمرو بن هشام، و عتبة بن ربيعة، و شيبة بن ربيعة، و الوليد)). قال الوليد بن عتبة ، و امية بن خلف، و عقبة بن أبى معيط، و عمارة بن الوليد)). قال عبد الله : فوالله نقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال

<sup>277٪</sup> فياذا ركيع وضيعها واذا رفيع من السبحود أعادها ، صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ، رقم : 077 ، ج. ا ،ص: 780.

۲۲۳ عمدة القارى، ج.٣، ص:٢٠٢.

<sup>270</sup> صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ، رقم : ٥٢٣ ، ج: ١،ص:٣٨٥

رسول الله الله الله الما القليب لعنة)). [راجع: ٢٣٠]

اصی بے قلیب کے پیچھے معنت رگادی گئی یعنی اللہ بچائے لعنت ان کا جز وبدن بن گئی۔

یهان بیصدیث لائے ہیں اور ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے" باب المعراق تطوع عن المصلی شینا من الاذی "کیورت کے لئے جائز ہے کہ وہ مردمسی کے سامنے سے کوئی تکلیف دہ چیز گندگی وغیرہ ہٹائے ، جیسا کد حضرت فاطمہ رضی القدت کی عنهائے ہٹائی۔مقصدیہ ہے کہ اس طرح عورت کے سرمنے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

# كتاب حواقيت التكالة

7.7 - 071

#### بسم الله الرحس الرحيم

# 9\_كتاب مواقيت الصلاة

(١) باب مواقيت الصلواة وفضلها،

نماز کے اوقات اور ان کی فضیلت کا بیان

و قدو له : ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْ مِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً ﴾ [النساء: ٣٠١] موقتا وقته عليهم .

 رسول الله هم، ثم صلى فصلى رسول الله ه أنه قال: "بهذا أمرت". فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث به، أوإن جبريل هو أقام لرسول الله وقت الصلاة؟ قال عروة: كذالك كان بشير بن أبى مسعود يحدث عن أبيه. [أنظر: ٣٢٢١. ٢٠٠٠]

"بساب مواقيت المصلوة و فضلها" اوربعض شخول مين عنوان اس كريمس به المين المحتلوة " اوربعض شخول مين اس طرح به "كتباب مواقيت المصلوة و فضلها" وونول شخ اپن بهال محالوة و فضلها" دونول شخ اپن اين جيست بهال محالوة و فضلها" دونول شخ اپن اين جگر شيخ بين -

#### ترجمة الباب كامقصد

اس میں دوباتیں بیان کرنی مقصود ہیں:

(۱)نماز کےمواقیت

(۲) نماز کی نصلیت ، خاص طور پران مواقیت کی نصلیت ۔" **فسصله**ا" کی ضمیر کے بارے میں بیشتر شراح نے کہ ہے کہ "م**مواقیت**" کی طرف راجع ہے اور مرادیہ ہے کہ نمی زکے جواوقات مقرر کئے گئے ہیں ،ان کی فضیلت بیان کرنامقصود ہے ۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ابواب میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں بہت ہی ایک ہیں جنہیں مواقیت کی فضیلت قرار دینا بغیر تکلف کے ممکن نہیں۔

مجھے یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ "ھا" کی شمیر کو" صلو ق" کی طرف را جع مانا جائے کہ مواقبت صلو ق کا بیان بھی مقصود ہے اور آیت کر یمہ کی طرف اشارہ کردیا جو مواقبت کے باب بیں اصل ہے۔ اللہ عظی نے ارشاد فرماید "ان المصلودة کانت علی المحقومنین کتابًا مواقبت کے باب بیں اصل ہے۔ اللہ عظی المحاجد و مواضع الصلاق، باب اوقات الصلوات المحمس، وقم: ۹۲۰، وسنن أبی داؤد، کتاب المصلاق، باب فی المواقبت، وقم: ۳۳۳، ومسند أحمد، مسند الشامبین، باب بقیة حدیث أبی مسعود داؤد، کتاب المصلاق، باب بقیة حدیث أبی مسعود المساجد و مواضع المصلاة، باب حدیث أبی مسعود عقبة بن عمود الأنصاری، وقم المادامی، کتاب المصلاة، باب وقوت المصلاة، وقم: ۱ ، وسنن الدارمی، کتاب المصلاة، باب وقوت المصلاة، وقم: ۱ ، وسنن الدارمی، کتاب المصلاة، باب وقوت المصلاة، وقم: ۱ ، وسنن الدارمی، کتاب المصلاة، باب وقوت المصلاة، وقم : ۱ ، وسنن الدارمی، کتاب

موقوقا" کے نمازمؤمنین پراییافریفیہ ہے جووفت کا پابند ہے بینی وقت کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ آیت بنار ہی ہے کہ ہرنماز کا ایک وفت معین ہے اور وفت معین ہونے کی وجہ سے وہ نماز اس وفت میں پڑھی جاسکتی ہے اور اس کی تفصیل اس ہاب کی احاد بہٹ میں آرہی ہے۔

# عدیث ِباب کی تشر<sup>ی</sup>ح

پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت فرمائی کہ عبد اللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ پر بیرحدیث پڑھی اور وہ ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں اور بیمؤطا امام مالک رحمہ اللہ کی پہلی حدیث ہے ، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی مؤطاکواس حدیث سے شروع کیا ہے۔

ا ، م ابن شہاب زبری رحمه اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمه اللہ نے ایک دن نماز تا خیرے پڑھی ، یہ واقعہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمه اللہ کے خلیفہ بننے سے پہلے کا ہے اور ''یو ما'' کے لفظ نے بتا دیا کہ ان کی عادت نماز کومؤ خرکر نے کی نہیں تھی لیکن ایک دن اتفاق سے نماز مؤخر کردی ، ''فلا حل علیه عووة بن کا مان کی عادت نماز کومؤ خرکر نے کی نہیں تھی لیک ایک دن اتفاق سے نماز مؤخر کردی ، ''فلا حلوق یوماً و بن الزبیو'' تو عروه بن شعبة آخر الصلوق یوماً و بولا بالعزاق''.

ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے بھی نماز تا خیرے پڑھی تھی جب وہ عراق کے گور نریجے۔"فسد حسل عملیہ ابسو مسعود الانصاری" ان کے پاس حفرت ابومسعود الانصاری ﷺ آئے،"فیقال ما هذا یا مغیرة" پوچھااے مغیرہ! کیابات ہے؟ نماز کیوں تا خیرسے پڑھی؟

"المنس قد علمت أن جبريل صلوات الله و سلامه عليه نزل فصلى". كياآپ كىلم يىل به بات نيس هے كه حضرت جرئيل الليل نازل موئ اور أنبوں نے نماز پڑھى اور ان كے ساتھ رسول الله اللہ نے بھى نماز بڑھى۔

فصلی دسول الله ﷺ ثم صلّی فصلّی دسول الله ﷺ ثم صلّی فصلّی دسول الله ﷺ۔ ثم صلّی فصلّی دسول الله ﷺ ، تم صلّی فصلی دسول الله ﷺ۔

َ بِا فِي مرتبه ارشاد فرما يا العني يا نجول نمازوں كاذ كرفر مايا "مسلى فصلى" بياقاء تعقيب كى ہے۔

# فاء تعقیب کے دومعنی

دومعنی استے ہیں:

ایک معنی توبیہ کے تعقیب زمانی ہو، "فاء" سے ماتبل کا واقعہ پہلے واقع ہوا ہو،اور"فاء" کے مابعد جو

<del>>0+0+0+0+0+0+0</del>

بیان کیا گیا ہے وہ بعد میں واقع ہوا ہو۔

ومرا''فاء''تعقیب''سیبیه'' ہے، لینی''فاء'' کا ماقبل''فاء'' کے مابعد کا سبب ہے، اس کے لئے ضروری نہیں کہ دونو ل کے زمانو ل میں فرق ہو،ایک ہی وقت میں دونو ل ہوں اورایک چیز دوسری چیز کا سبب ہو تو بھی''فاء''کااطلاق ہوجا تا ہے۔

#### احتمال

"صلی فصلی دسول الله ﷺ" میں دونوں احمال ہیں، اگراس"فاء" کو "فاء" "سببیه" مانا جائے تو اس سے وقعہ جبر نیل النظامی کی طرف اشارہ ہوگا، جس کا مطلب سے ہے کہ جبر نیل النظام نے اما مت کی جس کے نتیج میں تبی کریم ﷺ نے ہم ان کے ساتھ نماز پڑھی اگر چہدونوں کا زمانہ مقتر ن تھا، دونوں ایک بی وقت میں پڑھ رہے تھے لیکن حضرت جبر نیل النظیم کی نماز حضور ﷺ کی نماز کے لئے سبب تھی، اس و سطے یہاں پر دفت میں پڑھ رہے تھے لیکن حضرت جبر نیل النظیم کی نماز حضور ﷺ کی نماز کے لئے سبب تھی، اس و سطے یہاں پر دفاء " تعقیب سببی بردلالت کررہی ہے۔

اوراگر" فیساء" کو تعقیب زمانی کے لئے لیا جائے تو بعض حضرات نے اس کے بیمعنی کئے ہیں کہ پہلے " صلّی" سے مر و جبر ئیل القیط کا امامت کرنا اور دوسرے" صلّی" سے مراد ہے کہ اس کے بعد نبی کریم ﷺ کا انہی اوقات میں نماز اوا کرنا۔حضرت جبر ئیل القیل نے امامت کی تھی بعد میں رسول اللہ ﷺ انہی اوقات میں نماز ادافر ماتے رہے جن کی حضرت جبرئیل الفیل نے تعلیم دی تھی۔تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔

# تفصیل حدیث کے بارے میں روایات ِسنن کا ختلاف

اب اس حدیث میں حضرت ابومسعود انصاری کے نے مواقیت کی تفصیل نہیں بتائی، صرف اتنا بتایا ہے کہ حضور اقد س کھی نے حضرت جبرئیل امین الطبیع کے ساتھ پانچ نمازیں پڑھیں اور ذکر بھی صرف ایک دن کا کیا، جبکہ حدیث جبرئیل جس میں مواقیت کا ذکر ہے وہاں دو دن کی امامت کا بیان ہے اور حدیث جبرئیل تمام کتابوں یعنی سنن اربعہ میں موجود ہے۔ لیے لیکن بخاری ومسلم نے اس تفصیل کے ساتھ کہیں بھی روایت نہیں کیا جوتفصیل سنن اربعہ میں آئی ہے، وہ اس لئے کہ بیحدیث ان کی شرائط کے مطابق نہ ہوگی ، اس واسطے صرف اتنا حصدروایت کیا ہے جوان کی شرائط کے مطابق ہے۔

ع اخرجه أبو داؤد فيه عن محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن اسامة بن زيد عن الزهرى به ، وأخرجه الترمذي في المصلاة عن قتيبة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به ، وأخرجه النسالي فيه عن قتيبة به ، وأخرجه ابن محمد بن رمح به ، انظر : عمدة القارى ، ج: ٣٠،ص: ٥ ، في ذيل "ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره"

تو یہاں تفصیل نہیں ہے وہاں سنن میں تفصیل ہے، چاہے وہ بخاری ومسلم کی اعلیٰ شرائط پر پوری نہ اترے، لیکن فی نفسہ سندا وہ صحیح ہے، اس واسطے ان کے ساتھ استدلال بھی درست ہے تو اس میں جومواقیت کی تعلیم دی ہے،اس میں بیربات ملحوظ رہے کہ اس میں اوقات مستحبہ، غیر مکروہ کا بیان ہے۔

ائی وجہ سے اس میں پہلے دن عصر کی نمازمثلِ اول ہر پڑھی اور دوسرے دن عصر کی نمازمثل ٹانی کے بعد پڑھی ، حالانکہ عصر کاوفت مثل ٹانی کے بعد بھی برقر ارر ہتا ہے لیکن گویامتحب وفت یہ ہے کہ اصفرار سے پہلے پہلے پڑھ لے ،اس واسطے اس کی تعلیم دی۔ باقی مختلف اوق ت کے بارے ٹیں جوفقہاء کا اختلاف ہے وہ متعلقہ ابواب میں ان شاءاللہ آ جائے گا۔

آگذ کرفر مایا که نبی کریم الله نے حصرت جرئیل القیلا کے ساتھ نماز پڑھی،" اسم قسال" پھر جب حضرت جرئیل القیلا نے فرمایا" بھیلا اموث یا بھلدا اموث" دونوں جائز ہیں کدای کا آپ اللہ کو کام دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح نم زیر حیس۔

" فقال عمر لعروة " حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله في جب عروة سے به بات تى توعروة سے كہا "اعلى ما تدحدث به" كه جوحديث سنار ہے ہو، سوچ سمجھ كركھو۔

"أو أن جبرئيل هو اقام لرسول الله الله الله الصلوة؟".

کیا جبرئیل تھے جنہوں نے حضور ﷺ کے لئے نماز کا وقت مقرر کیا؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کواس سے قبل بیہ واقعبہ معلوم نہیں تھ اوران کو اس بات سے اچھیں ہوا کہ جبرئیل امین نے آ کر حضورا قدس ﷺ کواو قات نِماز کی تعلیم دی۔

"قال عروة! كذالك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن أبي".

عروہ نے بعد میں کہا کہ میں اس حدیث کو تنہا روایت کرنے والانہیں ہوں، بلکہ ابومسعود کے صاحبزادے بشیرین الی مسعود ﷺ بھی اس حدیث کواپنے والد کے واسطے سے سنایا کرتے تھے۔

"قال عروة و لقد حدثني عائشة ان رسول الله الله على العصر و الشمس في حجرتها قبل ان تظهر".

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس حالت میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ سورج ان کے چرے میں ہوتا تھا۔ ''قبل ان تظہر '' قبل اس کے کہ دھوپ ان کی دیوار پر پڑھے۔'' تظہر '' یہاں ''ظَهَرَ۔ یظہر۔ ظہور اُ'' سے نہیں '' ظہر۔ یظہر۔ ظہراً '' سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پشت پرسوار ہونا، یعنی وہ دھوپ ابھی دیوار پرسوار نہیں ہوئی ہوتی تھی۔ بیصدیث آ گے مندا آ آرہی ہے۔

# (۲) باب قول الله تعالى ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ و اتَّقُوهُ وَ أَقِيْهُ وَ الصَّلاةَ وَ لاَتَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [الروم: اس] الله على كا قول كه خداكي طرف رجوع كرواوراس سے

ڈرتے رہواور نماز قائم کرواورمشرکین میں سے نہ ہوجاؤ۔

مدانا قتيبة بن سعيد قال: حدانا عباد (هو ابن عباد) عن ابى جمرة، عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله في فقالو: انا هذا التحيى من ربيعة، و السنا نصل اليك الا فى الشهر الحرام، فمرنا بشى و نا خذه عنك و ندعو إليه من وراء نا. فقال : "أمركم باربع، و أنها كم عن أربع: الايمان بالله. ثم فسرها لهم. شهادة ان لا الله الا الله و إنى رسول الله و أقام الصلاة و ايتاء الزكاة و أن تؤدوا الى خمس ما غنمتم، وانهى عن الدباء والحنتم والمقيّر والنقير". [راجع: ٥٣]

# (m) باب البيعة على اقام الصلاة

نماز کے قائم رکھنے پر بیعت کا بیان

۵۲۳ ـ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا اسماعيل قال: حدثنا اسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبدالله قال: بايعت رسول الله الله على اقام الصلاة، و ايتاء المزكاة، والنصح لكل مسلم.[راجع: ۵۵] دونول احاد يث كي تشريح يجهي كرريك بردونول احاد يث

#### (٣) باب: الصلاة كفارة

نماز گناہوں کا کفارہے

۵۲۵ \_ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سسمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب الله فقال: ايكم يحفظ قول رسول

الله هفى المفتنة؟ قلت: اناء كما قاله. قال: انك عليه او عليها لجرى ق. قلت: فتنة الرجل فى اهمله و ماله وولده و جاره تكفرها الصلاة و الصوم والصدقة والأمر والنهى. قال: ليس هذا اربيد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر؟ قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك و بينها بابا مغلقا. قال: ايكسر ام يفتح؟ قال: يكسر. قال: اذا لا ينفلق ابدا. قلنا: اكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كما ان دون الغد الليلة، إنى حدثته بمحديث ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. وأنظر: هم الماها الماه ١٨٩٥، ١٨٩٥، ٢٩٠٥.

## ترجمة الباب ہے مقصود بخاریؓ

کہ میں سے کون تخص ہے جس کورسول اللہ کے ختنہ کے بارے میں ارشادات یاد ہوں، کہ جوفتہ آئے گا،اس کے متعتق حضورا قدس کے جو بچھارشادفر مایا ہو،اگروہ کی کو یاد ہوتو بتائے۔"قسلت: آنا، محضورا قدس کے بارے میں خاص طور پر حضور حضرت حذیفہ کے زم میں بتائی تھیں جواور لوگوں کو معلوم نہیں تھیں، اس لئے ان کوصا حب سررسول اللہ کے کہا جا تا اقدس کے ن وہ با تیں بتائی تھیں جواور لوگوں کو معلوم نہیں تھیں، اس لئے ان کوصا حب سررسول اللہ کے کہا جا تا ہے۔"قلت آنا، محما قاله" بچھیں فضل محذوف ہے۔"انا أحفظ محما قاله" کہ بچھے یاد ہیں اورائی طرح یاد ہیں جس طرح رسول اللہ کے اس طرح رسول اللہ کے اس طرح رسول اللہ کے اس طرح یاد ہے جس طرح رسول اللہ کے ارشاد فر مایا، تمہاری بوئی جرآت کی بات ہے۔ تم تو بڑے جرآت مند ہو، تو میں نے عرض کیا:

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الاينان ، باب بيان أن الاسلام بدأ غربيا وسيعود غربيا وأنه يا رز ، وقم: ٢٠٠ ، و كتاب الفتن عن المفتد واشراط الساعة ، بباب في المفتدة التي تموج كموج البحر ، وقم: ٥٠ ٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الفتن عن رسول الله ، بباب صابحاء في النهي عن سب الرياح ، وقم: ١٨٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب مايكون من المفتن ، وقم: ٣٩١٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث حذيفة بن البمان عن النبي ، وقم : ٣٢١٩٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث حذيفة بن البمان عن النبي ، وقم : ٣٢١٩٣ ،

"فتنة الرجل في اهله و ماله و ولده و جاره تكفر ها الصلوة و الصوم والصدقة والامرو النهي"

کہ وہ فتنہ جوکسی انسان کولاحق ہوتا ہےا ہے اہل میں بدا ہے مال میں بدا پی اولا دمیں یا اپنے بڑوس کے بارے میں تو نماز ، روز ہ ،صدقہ اور امر بالمعر وف اور نہی عن المئکر اس کا کفارہ کردیتے ہیں۔

اس کے بینی السطور ش کھا ہوا ہے کہ: ''فشنة السرجل فی اهله و ماله'' کہ''بان یاخذہ من غیر ما خدہ ویصر فه فی غیر مصرفه''.

کہ مال کا فتنہ یہ ہے کہ اس کوغیر ما خذ ہے لے، جو اس کے لینے کی جگہ تھی وہاں سے نہیں لیا، حلال طریقہ پرحاصل نہیں کیا بمکہ ناجا کز طریقۂ پرحاص کیااوراس کوغیر مصرف پرخرج کیا۔ جو اس کا صحیح مصرف تھا اس پرصرف کرنے کے بج نے غلط مصرف میں صرف کیا، یہ "فتنة الموجل فی ماله" کی تفسیر کی۔

لیکن بین سینفیر دوسرے دلائل شرعیہ کے خلاف ہے،اس واسطے کہ اگرکوئی شخص مال نا جائز طریقہ سے حاصل کرے اور نا جائز طریقے سے صرف کرے تو نماز،روزہ اس کا کفارہ نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور یہ جونماز،روزہ وغیرہ کے کفارہ ہونے کا ذکر آیا ہے یہ حقوق العباد سے متعلق نہیں، ہلکہ کہائر سے بھی متعلق نہیں ہوتے ہیں۔ کہائر کی معافی متعلق نہیں ہوتی ہاللہ جائے اس سے ہمیشہ صغائر مراد ہوتے ہیں۔ کہائر کی معافی قانون کی رُو سے تو بہ کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ جائے اسے نقل سے معاف فرما دیں تو یہ الگ بات ہے اور حقوق قانون کی رُو سے تو بہ کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ جائے اس سے معاف نمرہ دے بیاس کو اس کا حق نہ پہنچا دے، لہذا العباد کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب حق معاف نہ کرد سے بیاس کو اس کا حق نہ پہنچا دے، لہذا یہ تغیر کرنا کہنا ہو کر طریقہ سے مال حاصل کیا اور نا جائز طریقہ سے خرج کیا اس کا کفارہ صوم یا صلو ق ہو جائے گ

# مزيدتو ضيح

حقوق ضائع کریگا تو محض نماز، روزه سے اس کا کفاره ادائہیں ہوگا۔ تو مرادیہ ہے کہ ان کی وجہ سے یا اس کے ساتھ مشغول ومنہمک ہونے کی بناپر کسی ایسے گناه کا ارتکاب کر لے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتو ''نسکی قسر ہا الصلوة و الصوم''اس کا کفاره نماز، روزه، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہوجاتے ہیں۔

#### "ليس عليك منها بأس يا أمير المؤ منين".

اے امیر المؤمنین! وہ جواجتم کی فتنہ ہے، اس سے آپ کوکوئی گرندنہیں پنچے گی۔ کیوں؟
"ان بینک و بینها بابا مغلقا"، اس لئے که آپ اور اس فتنہ کے درمیان بندوروازہ ہے، کیامعتی؟
کہ جب تک وہ دروازہ بندر ہے گااس وفت تک فتے نہیں آئیں گے، لبذا آپ اس سے محفوظ ہیں۔
"قال: ایک سو اُم یفتح؟"

# حضرت عمرها كى فراست

حضرت عمرﷺ نے فرمایا کہ بیدروازہ کھولا جائے گایا تو ڑا جائے گا، سمجھ گئے کہ بیدروازہ میں ہوں، بیہ حضرت عمرﷺ کی فراسٹ ہے کہ دروازہ قوت سے تو ڑا جائے گا یا معمول کے مطابق کھولا جائے گا۔ گویا میری وفات طبعی طور پرواقع ہوگی یا تشد دوشہادت کے ذریعے واقع ہوگی۔

"قال! یُکسو" حضرت هذیفه هی نے فرمایا تو ژاجائے گا۔ تواس سے دونتیج نکالے: ایک نتیجہ تو یہ لکلا کہ آپ کی شہادت واقع ہوگی۔

ووسرانتیجدید که "إذاً لا بعضلی ابداً" که اگرتو ژاجائے گاتو پھردوبارہ بندنہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر معمول کے مطابق کھولا جاتا تو پھر معمول کے مطابق بند بھی کیا جاتا ہے، لیکن جب دروازہ ٹوٹ، بی گی تو اب اس کے بند ہونے کا راستہ بی نہیں۔ "اذاً لا یعلق ابداً" پھرتو وہ بھی بھی بندنہیں ہوگا۔ "اللّه اسحبو" لیمن فراست بھی کس مقام کی ہے کہ سوال بھی کیا گیا اور جواب ملاتو اس کا متیج بھی کیا ٹکالا۔

 که حفرت عمر ﷺ جانتے تھے کہ دروازہ کی ہے؟ ''قبال: نعم کما اُن دون الغد الليلة'' ہاں وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح کل ہے پہنے آج کی رات ہے انسان کو جتنا یقین اس بات پر ہوسکتا ہے اسنے ہی یقین سے وہ جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے؟

"اني حدثته بحديث ليس بالا غاليط".

میں نے انہیں جوحدیث سنائی تھی وہ کوئی مغالطے واں با تیں نہیں تھیں ،حضورا قدس ﷺ کا ارشاد تھا۔اس واسطے وہ جانتے تھے کہ درواز ہ کیا ہے؟

اب شقیق ابن مسلمہ کہتے ہیں کہ "فہبنا أن نسأل حذیفة" بمیں وراگا کہ ہم حذیفہ ہے پوچیں کہ وہ دروازہ کون تھا؟

"فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر".

تو ہم نے اپنے ساتھی مروان بن الاجدع سے کہا ، انہوں نے جا کر حفزت حذیفہ ﷺ سے پوچھا ، حضرت حذیفہ ﷺ منے فر مایا کہ وہ درواز ہ خود حضرت عمر فاروق اعظم ﷺ ہیں ۔

چنانچہ واقعہ بھی یونہی پیش آیا کہ جب تک فاروق اعظم ﷺ زندہ رہے مسلمانوں میں کوئی فتنہ بیل پیش آیا ادر جب وہ دروازہ توڑا گیا لیعنی شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد فتوں کا دروازہ کھلا، حضرت عثمان ﷺ کے ابتداء خلافت سے بی اس کے آثار شروع ہو گئے تھے۔

شروع میں ہی حضرت عثان ﷺ نے جن جن لوگوں کو مختف مقامات پر گورنر مقرر کیا ،ان کے گورنروں کے خلاف یورش ادر شورشیں ہر جگہ شروع ہو گئیں ، جو فتنہ کا آغاز تھا۔ پھر حضرت عثان ﷺ کی شہادت پر اس کا شاب اورانتہا ہوئی کہ اہل فتنہ نے آپ کوشہید کردیا۔اس کے بعد مسلمانوں میں جوتلوار چی وہ نہ رک سکی ۔

۵۲۱ ـ حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع، غن سليمان التيمّى، عن أبى عثمان النهد، عن ابن مسعود ان رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبى الله فأخبره، فانزل الله: ﴿ أَقِيمِ السَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُلُهِبُنَ السَّيَاتِ ﴾ [هود: ١١] فقال الرجل: يا رسول الله، ألى هذا؟ قال: "لجميع امتى كلهم" [أنظر: ١٨٧] على المناه المناع المناه ال

٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب إن الحسنات يذهبن السيئات ، وقم : ٣٩ ٢٣ ، وسنن الترمذى ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن صورة هود ، رقم : ٣٠٣ ، ومنن أبى داؤد ، كتاب الحدود ، باب فى الرجل يصيب من السمرأة دون الجماع فيتوب قبل ، رقم : ٣٨٧٥ ، ومنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، رقم : ٣٨٧٥ ، وكتاب الرهد ، باب ذكر التوبة ، رقم : ٣٢٢٧ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عيد الله بن مسعود ، رقم : ٣٤٧١ ، ٣٢٧٧ ، و٨٣٥ ، ٣٤٠٩ ، ٣٠٠٩ ، ٣٠٠٠ ، ٣٠٠٩ ، ٣٠٠٩ .

بب "الصلوة كفارة" كى يدوسرى مديث ب،

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے نا جائز طریقے پر ایک عورت کا بوسہ لے سیا اور پھر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور آگر بتایا تو اس پر اللہ ﷺ نے سیآیت نا زل فرمائی:

﴿ أَقِسِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهارِ وَ زُلُفاً مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيَّاتِ ﴾.

لیعنی نماز قائم کرودن کے دونوں کناروں پرادررات کے مختلف حصول میں، بلاشبہ نیکیوں برائیوں کوزائل کردیتی ہے۔

# بوسه لینا گناه صغیره ہے یا کبیره؟

تو جب نماز کی نیکی کرو گے توبیہ گناہ کا کفارہ ہوجائے گا۔اس سے علیء نے بیمسکہ لکھ ہے کہ قبلہ (بوسہ لینا) صغائر میں سے ہے، ورنہ کہائر صنات سے معانی نہیں ہوتے ، جب تک کہ توبید نہ کرے۔

# حضرت شاہ صاحب ؓ کی رائے

حضرت علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ القد فر ماتے ہیں کہ مجھے اس میں تر دو ہے کہ قبلہ صفائر میں سے ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے اتنی بات کہہ کر کہ ' مجھے تر دد ہے'' بات چھوڑ دی اس کی مزید تشریح نہیں گی ہے

# دیگرعلاء کی آراء

بعض علماء کرام نے بیفر مایا کہ قبلہ یا دوسرے دواعی زیااوروطی ،ان کی دوحیثیتیں ہیں:

ایک بیر کہ کوئی شخص زنا کرنا جاہ رہاہے ''اکٹھم احفظنا منہ'' (آمین) اور بیا تمال تقبیل ہمس وغیزہ مقدمہ کے طور پر کررہا ہے تو اس وفت تو بیصغیرہ ہیں ، کیونکہ اصل مقصود تو ارتکاب زنا ہے ، ابھی ابتدائی چھیڑ جھاڑ اور ابتدائی مقد بات شروع کئے ہیں ، پھرا کی دم سے اللہ ﷺ کے خوف سے دک گیا اور آ گے تجاوز نہیں کیا ، تو یہ قبلہ لمس وغیرصغیرہ ہو گئے اور بیآ کندہ کوئی نماز ، وضوکر ہے گا تو معاف ہوجائے گا۔

وومرى صورت بيه به كمقصود بى قبله وغيره شخص نامقصود ندتها آسك پوهنامنظور بى نبيل تها، صرف اس هـ ف المه إن فى الوملمى شوح المكنز أن الفيلة صغيرة قلت ولى فيه تودد ، فيض البارى على صحيح البخارى ، ج : ۲ ، ص : ۳ . ا .

عمل سے لذت اندوزی پیش نظرتھی تو پھر یہ کبیرہ ہے، کیونکہ مقصود یہی ہے۔ کے

اور سہ بات تو سب ہی کہتے ہیں کہ صغیرہ اس وقت تک صغیرہ ہے جب تک آ دمی اتفاق مجھی ایسا کام کر لے اور اگر اس کو عاوت بنا لے اور اس پر اصرار کر ہے تو پھر وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہوگا، نیز اگر صغیرہ کو معمولی سجھ کر کر ہے تو اس کو بھی کبیرہ کہا ہے، اس لئے کہ القد ﷺ کی نا فر مانی جا ہے جھوٹی چیز میں ہویا بڑی چیز میں ہو، ہے تو نافر مانی ۔ اب کوئی اس نافر مانی کو معمولی سجھ کر نظر انداز کر ہے تو بیدا ستھانت ہے اور استخفاف ہے اس لئے وہ گنا ہ کبیرہ ہے، لہٰذا کبھی اس چکر میں مت پڑن کہ بھ ئی بیصغیرہ ہے چلوکر گزرو۔

# صغيره اوركبيره كي مثال

حضرت تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ القدعلیہ صغیرہ و کمیرہ کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے چنگاری اور بڑا شعلہ، دونوں آگ ہیں، کیا کوئی شخص میہ بھھ کر کہ میہ چھوٹی می چنگاری ہے اپنی المہاری میں رکھ لے گا، ایسا کوئی نہیں کرے گا، اس سے کہ اگر رکھے گاتو جلاد ہے گی اس لئے جو کہا گیا ہے کہ روزہ، نما زصغیرہ کے سئے کفارہ بن جاتے ہیں، اس ہے بھی ہیمت سمجھنا کہ بیہ معمولی چیز ہے، للبندا کرگز رو۔

یہ کفارہ اس دقت بنتے ہیں جبکہ اتفا قائبول چوک سے سرز دہوجائے ،لیکن با قاعدہ مقصد بنا کر،ارادہ کرکے اے معمولی بچھ کرکرتا ہے تو بیر کبیرہ ہی کے حکم میں ہے۔اللہ ﷺ اپنی مدداورنصرت سے محفوظ فر ہوئے۔آ مین۔

صحابی تصابی تصابک مرتبہ تقاضائے بشریت سے مغلوب ہوکر بید معاملہ ہوگیا اور ہونے کے بعد حضور کھی کی خدمت میں آ کرصاف صاف اعتراف کرلیا۔ اگر کسی سے ایسا کام ہوجائے تو کوئی اپنے باپ، استاذیا شخ سے جاکر یہ کہے گا کہ مجھ سے بیکام ہوگیا؟

تو ندامت کس اعلیٰ مقام کی ہوگ کہ جس کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے ہاں گئے ،تو معلوم ہوا کہ یا دت نہیں تھی اس لئے کہ جس کی عادت ہوتی ہے وہ اس قدر پشیمان نہیں ہوتا۔

العض حفرات فرمات بين كه آيت تا زل بويكي هي مرحضورا كرم هي نفر نه اس جمتك فرمايا - توليقض مرتبديه بحي تعييرات بوتى بين اس كي سني دى كه نما زير هو ، معاف بوجائ كا - باقى عاوت نه بن نه ، نه لا تهم أن آيات الكفارة ثلاث ..... أما الامكان فقد علم من النص الاول فعلم أن مغفرة الذنوب كلها ممكنة ولكنها تحت مشيئته تعالى ؛ وأما الموعد ففي صورة الا جتناب عن الكبائر لا انها مستحيلة عند عدمه ؛ وأما في الثالثة فتنبيه على مبب عاص لها وهو أن الحسنات أحد أسباب المغفرة للسيئات وفي قوله إلا اللمم أيضا إشارة إلى الوعد بمغفرة الصغائر والكبائر عقيدة السفاريني النع ، فيض البارى على صحيح المخارى ، ج: ٢ ، ص : ٢٠٠٠ .

قصد داراده كركر بادرنداس كومعمولي سمجه\_

#### (۵) باب فضل الصلاة لوقتها

# نمازاس کے وقت پر پڑھنے کی فضیلت کا بیان

الوليد بن العيزار أخبرنى قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرنى قال: سمعت أبا عمرو الشيبانى يقول: حدثنا صاحب هذه اللهار، وأشار بيده إلى دار عبدالله، قال: سألت النبى أن العمل أحب إلى الله؟ قال: "المصلاة على وقتها" قال: ثم أي قال: "بر الوالدين". قال ثم أي قال: "الجهاد في سبيل الله أن قال: حدثنى بهن رسول الله الله المتزدته لزادنى [انظر: 2000/09/

یعنی اگر میں اور بوچھتا کہ کون ساعمل افضل ہے تو اور بتاتے کہ کونسا افضل ہے۔

#### (٢) باب: الصلوات الخمس كفارة

# پنج وفت نماز کفاره بیں

# (2) باب : في تضييع الصلاة عن وقتها نماز كيبوت پر صن كابيان

صدلت عسرو بن زراة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة المحداد ، عن عثمان بن أبى رواد أخو عبدالعزيز قال: سمعت الزهرى يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق و هو يبكى فقلت له: ما يبكيك ؟ فقال: لا أعرف شيًا مما ادركت الاهذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف: حدثنا محمد ابن بكر البرسانى قال: أخبرنا عثمان بن أبى رواد نحوه.

# عدیث ِباب کی تشر<sup>ت</sup>

حفرت انس الله في نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ آج میں ان چیز وں میں سے کوئی چیز نہیں پاتا جو نبی کریم بھٹا کے زمانہ میں تھی۔ ان کے اس تول کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور بھٹا کے زمانہ میں جوا مثال د کیھتے تھے، جو جذبات د کیھتے تھے ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتا ''ما اعرف شیب شا مما کان علی عہد النہی ہے''.

حضرت انس ﷺ اپنے زمانہ میں فرما رہے ہیں، یہ سب سے آخری صحابی ہے، تقریباً سوسال عمر پائی، زیادہ سے زیادہ سے مجھے لیس کہ جب وہ ہات فرمار ہے ہوں گے اس وفت صدی کا آخر ہوگا۔

تو ایک صدی ہے زیادہ زہ نہ نہیں گز را تھا کہ اس وقت فرما رہے ہیں کہ میں جو چیزیں حضورا کرم ﷺ کے زمانہ میں دیکھتا تھاءان میں ہے اب کچھ نظر نہیں آ رہاہے۔ سوسال میں بیرحال ہوا۔

# لمحه فكربيه

اگر آج صحابہ کرام ﷺ تشریف لے آئیں اور ہماری حالت دیکھیں ،کسی بزرگ کامقولہ میں نے سنا ہے کہ آگر آج کوئی صحابی "تشریف لے آئیں تو وہ ہمیں کا فرکہیں گے اورلوگ انہیں کہیں گے کہ بیرمجنون ہیں۔ <sup>کے</sup> روگر آج کوئی صحا**بی آئیں الصابی ق**".

ایک آدی نے کہا آپ کی یہ بات مبالغہ معوم ہوتی ہے کہ پھی اس دور کی باتوں کا باقی ہے، مثلاً نماز۔ " قال الیس صنعتم ما صنعتم فیہا ؟ ".

٨ كذا ذكره الورقاني في شرحه "كيما قال الحسن أدركت اقواما لو رأوكم لقالوا لا يؤمنون بيوم الحساب"، ج: ٣،٠٠٠ : ٥ : و لذالك قال المحسن أدركنا أقواما مارأ يتموهم لقلتم مجانين ولو رأوكم لقالوا شياطين المخ، فيض المقدير ، ج: ٣،٠٠٠ : وقال الربيع بن خيثم لو رآنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب المخ، فيض القدير ، ج: ٣٠٠٠ : ٥٤٣.

-------

کی اس جماعت کے اندرتم نے وہ کچھنہیں کرلیا یعنی نمازوں کی ادائیگی کے طریقے میں تم نے الی تبدیلیاں پیدا کر لی ہیں جن کا رسول کریم ﷺ کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، اس سے نماز کو وقت سے مؤخر کرنے کی طرف اشارہ سے کہ وفت مستحب سے مؤخر کر کے پڑھتے ہوا ورظا ہر ہے اشارہ سے بھی ہوسکتا ہے کہ جو خشوع کی کیفیات، جوانا بت إلی التداور اخلاص حضور اقد س ﷺ کے زمانہ میں تھا وہ اب نظر نہیں آتا۔ یہاں سے مدیث لانے کامنشاً ہی ہے کہ:

یہ باب'' **تضییع الصلوۃ عن و فتھا '' کا ہے۔** اور حضرت انس ﷺ نے بھی پہ کہا کہتم نے نماز کواپنے ونت سے مؤخر کر دیا۔

#### (٨) باب المصلى يناجي ربه عز و جل

# نماز پڑھنے والااپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے

ا ۵۳ ـ حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا هشام، عن قتاده عن أنس قال: قال النبى "" إن أحدكم اذا صلى يناجى ربه فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى". وقال سعيد عن قتاده: "لا يتفل قدامه أو يين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدمه". وقال شعبة: "لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه". وقال حميد عن أنس عن النبى ": "لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه". تحت قدمه". [ارجع: ١٣٦]

۵۳۲ م حدثنا حفض بن عمر قال: حدثنا يزيد بن ابراهيم قال: حدثنا قتادة، عن انس عن النبي الله قال " اعتدلو افي السجود، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فانما يناجي ربه".[راجع: ۲۳۱]

#### (٩) باب الابراد بالظهر في شدة الحر

# گرمی کی شدت میں ظہر کو ٹھنڈا وقت کر کے پڑھنے کا بیان

۵۳۳،۵۳۳ ـ حدثنا ايوب بن سليمان قال: حدثنا ابو بكر عن سليمان بن بلال: قال صالح بن كيسان: حدثنا الأعرج عبدالرحمن و غيره ، عن أبى هريرة ، و نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله ﷺ أنه قال: " اذا اشتد

#### الحر فابردوا بالصلاة، فان شدة الحر من فيح جهنم". [أنظر: ٥٣٦] ٩

ید دو حدیثوں کو ایک س تھ جمع کیا ہے کہ عبدالرحمٰن ابن اعرج اس کو حضرت ابو ہر ہرہ ہے ہے روایت
کرتے ہیں اور نافع عبداللہ بن عمر ﷺ ہے روایت کرتے ہیں۔ حدیثیں دونوں الگ الگ ہیں لیکن متن دونوں کا
ایک ہے، دو میہ کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا جب گری تخت ہونو "فیا ہر دو اب الصلوق" نماز کوشنڈ اکر کے
پڑھویٹی شنڈے وقت ہیں پڑھو۔"فیان شسلے المحو من فیح جہنم" اس لئے کہ خت گری جہنم کی بھ پ کا
ایک حصہ ہے۔"فیسے " کے معنی لیک کہ لو، اصل ہیں"فیسے" بھاپ کو کہتے ہیں اور آگ کی بھاپ لیک ہے تو
جہنم کی لیک کا حصہ ہے۔

# قابل ذكرتين مسائل: پہلامسكلەترجمة الباب سے متعلق

یہاں تین مسکے قابل ذکر ہیں۔ پہدا مسکہ توبیہ کہ اہام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی اوقات نماز کی تعیین کرنے والے ابوا کرنے والے ابواب شروع نہیں گئے ، یعنی ظہر کا وقت کب شروع ہوگا ، آگے جاکر باب قائم کیا ہے: "بسساب وقت المظھو عند الذوال".

# تر تیب طبعی کےخلاف کرنے کی وجہ

طبعی ترتیب کا نقاضا به تھا کہ پہلے وقت کی ابتدا وانتہا بتادیں، پھر وقت مستحب ذکر فرما کیں جیسے اور محد ثین کرتے ہیں کہ پہلے وقت بتاتے ہیں اور پھراس کے بعد وقت مستحب بتاتے ہیں، اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ "ابسواد بسالمظھو" کو پہلے یائے اور وقت ظہر کو بعد میں ذکر کیا۔ توکس نے کہاا تھا قاابراد کی اہمیت بیان کرنے کے لئے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔

سکین دوسرے حضرات فرہ ہتے ہیں کہ اصل میں اس سے پہلے جو باب قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ ''المعصلی بناجی دبد''مصلٰی نماز میں اپنے پروردگارے من جات کرتا ہے اور مناجات کا نقاضا یہ ہے کہ اس کے لئے ایسے وقت کا انتخاب کیا جائے جورض کا وقت ہو،غضب کا وقت نہ ہوتو اس کے مناسب یہ باب لے کرآئے۔

 جب بیفره یا گیا که "شده المحو من فیع جهنم" اورجبنم باری تعالی کے فضب کی نشانی ہے،اس واسطے کہا گیاہے کدابراد کے وقت پڑھوجورضا کاعنوان ہے،اس واسطے مناجات کے مناسب ہیسمجھا کہ پہلے ابراد والی حدیثیں ذکر کردیں اور پھرآ گے جا کرحسب معمول اوقات بیان کریں گے۔

د وسرا مسئله: حدیث باب سے استدلال حنفیہ اورا مام بخاری کی تا ویل

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیرحدیث اس باب میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ظہر میں ابراو اِفضل ہےاورسر دیوں میں حنفیہ کے تز دیکے تقبیل افضل ہے۔ نے

امام بخاری رحمداللہ برحالت میں تجیل کوافضل کہتے ہیں اور حدیث باب کی بیہ تاً ویل کرتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب لوگوں کونماز میں آنے کے لئے دوروراز کا سفر طے کرنا پڑتا ہو، تو اس وقت ابراد کیا جائے۔

امام کی تا ویل کی پہلی تر دید

ُ اول تو خودالفاظ عدیث اس تأ ویل کی تر دید کرتے ہیں کیونکہ جوعلت بیان کی گئی ہے وہ ''شدّہ المحر من فیح جہنم''ہے، تولوگ قریب ہے آئی یا دور سے بیعلت موجود ہے۔

#### دوسری تر دید

دوسرے یہ کہ اگلی حدیث آربی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سفر کی حالت میں بھی نماز کومؤخر فرمایا اور "اہود" فرمائے دورہے کسی کونبیں آنا تھا، "اہود ابود" فرمائے رہے۔ توبیاس بات کی دلیل ہے کہ جب سارے لوگ یکجا تھے، دورہے کسی کونبیں آنا تھا، آپﷺ نے پھر بھی تا خیر فرمائی۔

اس واسطے امام ترفدی رحمہ اللہ نے بیر حدیث نقل کر کے فر مایا ہے کہ اس سے ام م ثافعی رحمہ اللہ کی تا ویل کی تر دید ہوتی ہے ۔ <sup>لا</sup>

ملئے کی مزید تشریح ان شاء الله تر مذی میں آئے گ۔

# تيسرامسكه: "فيح جهنم" كاسبب

تيسرا مسكديب كدهديث باب بيل "حو" كاسب" فيح جهنم" هي كوتكد "هن" سميّه ب- على المسكديب كدهديث باب بيل "حو" كاسب المسكديب المسكديب بعدا التأويل مع كونه شافعيا، ولم يصرح بعلاقه مع أمامه في موضع من كتابه إلا هذا فقال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأعيد الظهر (وهم الحنفية) رضى الله عنهم في شدة العر أولى وأشبه

بالاتباع الخ ، **فيص الب**ارى ، ج:٢،مص:٨٠ ] .

معلوم ہوا کہ "شدة حر" سبب ب "فیح جهنم" کا ،اوراگر "مِنْ" کو بعضہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ شدة حرفی جہنم کا ایک حصہ ہے تو اس میں "شدة حر"کو "فیح جهنم" کا حصة قرار دیا گیا ہے یافیح جهنم کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

بہلی بات (سبیت) کی تا ئیداگل روایت ہے ہوتی ہے کہ:

040404040404040

"عن أبى هريرة الله عن النبى الله الله قال إذا اشتدّ الحر فابردوا بالصلوة فان السعدة الحرّ من فيح جهنم و اشتكت النار الى ربها قالت يا رب أكل بعضى بعضها فاذن لها بنفسين ".

کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے رب! میرے پچھ حصد نے پچھ کو کھانا نثر وع کر دیا۔ بیآ گ ایسی چیز ہے جب تک دوسری چیز ملتی رہے بیاس کو کھاتی رہتی ہے اور جب کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو خودا پنے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔

"كالنار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله".

"فاذن لها بنفسین" توالد ﷺ ناس کودوسانس لینے کی اجازت دےدی، "نفسس فی الشتاء ونفس فی الصیف" ایکسانس سردی میں لے۔

"وهو اشد ماتجدون من المحوّ" يعنى جبشديد كرى كاوقت پاتے بوده اس كاكرى والاسانس ب"واشد ما تسجدون من الزمهريو" اوراس ونيكاندر جبتم زياده سردى پاتے بوتوياس كاسردى والاسانس بوتا ہے۔

"زمھریو" کے معنی شخت سردی کے ہیں۔ "ولا یرون فیھا شمساً و لا زمھریوا" نہ جنت ہیں دھوپ ہوگ نہ تخت سردی ہوگ ۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ گرمی کی شدّ ت کا سبب "فیح جھنم" ہے۔

# حدیث باب پر دومشهور سائنسی اشکال

اس پرمشہوراشکال ہوا کہ سائنس کی روسےاور تمام اہل دنیا کے مسلمات کی روسے گرمی کا سبب سورج کا قرب اور بعد ہوتا ہے، جب دور ہوتا ہے تو سر دمی ہوتی ہے۔ قرب اور بعد ہوتا ہے تو سر دمی ہوتی ہے۔

یکی وجہ ہے کہ ہمارا خط استواکی شالی جانب ہے اور آج کل خط استواکے شال میں گرمی کا موسم ہے،
لیکن ٹھیک اس وقت خط استواکے جنوب میں جوممالک ہیں وہاں سر دمی ہے، چنانچہ جنو لی افریقہ میں اس وقت شد ید سر دمی ہے۔ گئی ، جون ہمارے ہاں گرمی کے موسم شار ہوتے ہیں جبکہ وہاں مئی ، جون سر دمی کے موسم ہیں۔
شدید سر دمی ہے۔ مئی ، جون ہمارے ہاں گرمی کے موسم شار ہوتے ہیں جبکہ وہاں مئی ، جون سر دمی کے موسم ہیں۔ آسٹریلیا تک یمی صورت حال ہے۔ ہمارے ہاں جو سر دمی کے مہینے ہیں ، وسمبر اور جنوری ، وہ ان علاقوں میں

شدیدگری کے مہینے سمجھے جاتے ہیں، اور واقعی شدیدگری ہوتی ہے، کیونکہ سورج جنوب میں چلا جاتا ہے اور ان کے قریب ہوجاتا ہے۔

تو یہ بات مسلمت میں ہے کہ گرمی ادر سردی کا سبب سورج کا قرب و بعد ہے جبکہ حدیث میں اس کا سبب'' ایسے جھنم'' کوقر ارد ہاہے۔تو اس پر دواشکال وار دہوتے ہیں: پہلا اشکال بیہے کہ یہ بات مسلمات کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

#### پہلا جواب

اس میں حضرات بشراح اور علماء نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں:

ان میں سے ایک بحث یہ ہے کہ اسباب کا تزاحم نہیں ہوتا، ایک بی چیز کے ایک سے زائد سبب ہو سکتے ہیں۔ مسبب تو ایک ہے کہ اسباب کی ہیں، یہ ہوسکتا ہے اور فلسفہ و منطق کا مشہور قاعدہ ہے کہ "لا تسز احسم لھی الاسباب" للذااگر ایک سنب سورج کا قرب اور بعد ہے تو دوسرا" لھیج جھنم" ہے، دونوں میں کوئی تو رض نہیں۔

#### د وسراجوا ب

بعض حضرات نے اس بات کو دوسر سے طریقہ سے کہاہے کہ در حقیقت بات بیہے کہ سورج کا قرب اور بعد بے شک گرمی اور سر دی کا باعث ہے، لیکن سورج کی گرمی '' فلیع جھنیم'' سے ہے، سورج میں گرمی جہنم سے آ رہی ہے تو بیسب ہے، ادروہ سبب السبب ہے۔

توبیرحدیث میں انتہائی سبب کو بیان کیا گیاہے اور وہ'' **فیسے جھنہ'' ہے**اور جوہم دیکھتے ہیں وہ سبب قریب ہے۔

# دوسرااشكال

ابسوال به پیدا مواکداگریه بات ب که سورج میں گرمی "فیسع جهنم" سے آرہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک علاقہ میں سردی اور دوسرے علاقے میں گرمی موتی ہے؟ "

# حفرت شاه صاحبٌ کی توجیه

حضرت علامہ انورشاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ نے اس کی بیتو جیہ فر مائی کہ جہنم کو اللہ ﷺ نے دوسانس لینے کی اجازت دی ، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں ۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے اس کی بیتو جیہ فر مائی کہ بیدونوں سانس صرف باہر کی طرف نہیں ہیں بلکہ ایک اندر کی حرف ہے اور دوسر اباہر کی طرف ، توجب ندر کی طرف سانس لیا تو اس نے ایک علاقہ سے گرمی تھینچی اس لئے وہاں سر دی ہوگئی اور جب باہر کی طرف سانس لیو تو جہاں پھینکا وہاں گرمی ہوگئی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ ''من فیح جھنم '' میں'' من'' نتیعیض کے لئے ہے نہ سبیت کے لئے،
بلکہ یہ تشبیہ کے لئے ہے اور مطلب ہیہ ہے کہ گرمی تی جہنم کا مشابہ ہے، نہذا فذکورہ اشکال وارد ہی نہیں ہوتا۔ لا
لیکن مجھے بول معلوم ہوتا ہے واللہ ﷺ اعلم کہ ان سب تکلفات کی چندال حاجت نہیں۔ یہ ساری
کوششیں اس بات کی ہور ہی ہیں کہ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کوسائنڈ فیک حقائق پر منطبق کردیا جائے اور
اس انطباق میں تکلف سے کا م لیا جارہا ہے۔

مجھے یول معلوم ہوتا ہے واللہ اعم کہ نی کریم ﷺ کا جوبیار شاد ہے ''فسان شسلة المحسر من فیح جھسنسم'' اس کا تعلق عالم غیب سے ہے اور ہمیں یہاں جواسباب نظراً تے ہیں وہ عالم مشاہرہ کے ہیں، ہما پی ظاہری نظروں سے جن اسباب کا ادراک کر پاتے ہیں وہی ہمارے مشاہدہ میں آ نتے ہیں اور ہماراعم ، ہماری تحقیقات ، ہماری سائنس اس کے اندر محدود ہے۔

اور قرآن کریم یا حضور اقدی ﷺ کے ارشادات وہ عالم غیب سے متعبق ہیں اور عالم غیب کی گنہ اور حقیقت ہم اپنی اس محد و وعقل سے نہیں پاسکتے ،اس کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے، جیسے جنت اور نار کی حقیقت ہم اپنی اس محد و وعقل سے نہیں پاسکتے ،اس کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے، جبکہ حضور اقدی ﷺ نے فر مایا ''میا حسطو علی قلب بہشو'' کسی بشر کے دل پراس کا واہمہ بھی نہیں گزرااس کی تقیقت کیسے پاسکتے ہیں ، واہمہ بھی نہیں گزرااس کی تقیقت کیسے پاسکتے ہیں ، یہ سب عام غیب ہے اور اس عالم غیب کے حقائق کوہم اپنے د نیاوی مشاہدات پرمنطبق کریں گے تو وہ نہیں منطبق ہوں گے ۔اس کومنطبق کرنے کے سئے جتنی تو جیہ ہے کریں بعض اوقات وہ تو جیہا ہے اتن آگے بڑھ جاتی ہیں کہ اس پردل مطمئن نہیں ہوتا اور بعض اوقات مصحکہ خیز معبوم ہوتی ہیں ۔

وہ اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ حضوراقد س ﷺ کے کلام میں کوئی بات قابلِ اعتراض ہوتی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم عالم غیب کے نا قابلِ ادراک حقائق کواس عالم مشاہدہ کے محدودعلم پرمنطبق کرنا چاہ رہے ہیں۔اس سے ساری گڑ بڑا درسار بےاشکالات پیدا ہوتے ہیں۔

خلاصة كلام

سیدھی تی بات سے کہ جوحقیقت نی کریم ﷺ نے بیان فرمائی ہے وہ جاری اس عقل محدود سے بالاتر

۱۰ ۱ أنظر: فيض البارى ، ج:٣٠ص:١٠١.

ہے اس کی ٹنداور حقیقت ہم پیچان ہی نہیں سکتے۔ حدیث میں جتنی عالم غیب کی باتیں آئی ہیں ان عالم غیب کی باتوں کوتم اپنے سائنسی تی رابت پر منطبق کرنا جا ہو گے تو یہی اشکال بیدا ہوگا۔

سید هقیقت عالم انغیب کی ہے اور اس کی حقیقت اللہ ﷺ یا اللہ کے دسول ﷺ جانے ہیں اور یہ بات کہ کو گی کہ ہم اس کی تشریح اس لئے کرنا چاہتے ہیں تا کہ حضور اقد س ﷺ پرسے بیاشکا ل رفع ہو کہ آپ ﷺ نے ایک غیر سائنڈیفک بات کہددی ، یا ایسی بات کہددی جوسائنس کے نظریوں کے خلاف ہے ، توبیحما تت کی بات ہے۔

اس واسطے یہ بات کہ ظاہری اعتبار سے گرمی سورج کے ذریعے آتی ہے یہ وہ بات ہے جو بچہ بھی جانتا ہے یہ بدیرہات میں سے ہے، کیاحضورا قدس کے پرید حقیقت واضح نہیں تھی کہ گرمی سورج سے ہوتی ہے اورش م کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو شخت کہ ہوجاتی ہے اور سورج قریب آتا ہے تو گرمی ہوج تی ہے، اس کے باوجود حضورا کرم بھاس کو برقر اررکھ کر بتلارہ ہیں کہ تمہاری نظریں اس چھوٹے سے دائرہ کے اندرد مکھر بی ہیں اور شروع سے آخر تک سب بھنظر آر ہا ہے، لیکن عالم غیب کی حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ بھی نے اس کو دوسانسوں کی اجازت دی ہے۔ ایک گرمی میں لیتی ہے اورا یک سردی میں لیتی ہے۔

اب کید کہ اس سانس کی کیفیت اور گند کیا ہے؟ میں اور آپ کیسے پیچان سکتے ہیں جبکہ ہمیں جنت کی حقیقت اور نار کی حقیقت معلوم نہیں ،اگر ہم میں ہے کوئی کے کہ جہنم کا نقشہ کھینچو، تو نہیں کھینچے سکتے ،اس لئے کہ ہمیں اس کی حقیقت اور کند معلوم نہیں ، جب اس کی حقیقت معلوم نہیں تو اس کے سانس لینے کی کئے کیسے معلوم ہوسکتی ہے اس کی حقیقت اور کند معلوم نہیں اور چھاہ اور اللہ عظالا نے اس کو جود وسانس لینے کی اجازت دی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ چھاہ میں ایک سانس اور چھاہ میں دوسراسانس ،اس کی حقیقت کیا ہے؟

عظی ہے جھی قیاسات کے گھوڑ نے دوڑائے جائیں گے اس سے حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ سیدھی سی جات ہے جو ہماری اس محدود بات ہے ہے کہ نبی کریم سرور عالم ﷺ نے جو بات ارشاد فر مائی ہے وہ عالم غیب کی بات ہے جو ہماری اس محدود عقل کے ادراک میں آ ہی نہیں سکتی ، لہٰذااس کی تفصیل ، اس کی کنہ ، اس کی حقیقت اور اس کی جز ئیات میں غور و خوض کرنا ، بیا پنے مقام سے تجاوز کرنے کے متراد ف ہے۔

# مزيدتو ضيح

اب الله ﷺ فرمادیا که " ان بوماً عند دبک کالف سنة مما تعدّون "کهتمهاری گلتی کے حساب سے ایک دن بزارسال کا دن جبکہ حساب سے ایک دن بزارسال کا دن جبکہ عشر وقمر کا دورہ چل رہا ہے اور اس میں چوہیں گھنٹے میں رات دن بن رہے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک دن بزارسال کے برابر ہے۔

"ب وم" سورج ك طلوع وغروب مونى كانام باتواس ايك بزارسال كوسورج ك طلوع وغروب ہونے پرمنطبق کریں جوہمیں نظر آرہاہے، تونہیں کرسکتے،اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ بیالم الغیب کی بات ہے اوراس کی حقیقت اللہ خلاقے ہی جانتے ہیں۔

اس بیں کوئی شک وشبہ کی بات نہیں کہ بیتق ہے کیونکہ مخبرصا دق نے خبر دی ہے لیکن اس حق کی گنہ اور حقیقت و ما ہیت کیا ہے؟ یہ ہمارے ادراک میں نہیں آسکتی ،اگر یہ نکتہ ذہن نشین ہو جائے تو قرآن وحدیث کی ے ثارا یات جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی تأ ویلات کرتے رہتے ہیں تا کداس کوسائٹیفک طریقہ پر منطبق کریں،اس کی چنداں حاجت ندر ہے۔

# دعوت فكر

میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ جو بات قر آ ن کریم نے یا نبی ا کرم ﷺ نے ارشا دفر مائی و ہ حق ہے ، البتہ اس کی ٹمنہ کا ہماری سمجھ میں آنا ضروری نہیں اور نہ ہم اس کے مکلّف ہیں ، ہم سے قبر میں بیسوال نہیں ہوگا کہ "شدة الحرمن فيح جهنم" كاكيامطلب ب؟ يه بتاؤ، ندحشريس يوچهاجائ گاند حساب وكتاب اس بنياد پر ہوگا ، اس پرایمان یاعمل کا کوئی مسئلہ موقو ف نہیں ،لہذا اس کی ٹرنہ میں پڑتا اور اس کی تحقیق میں غور وخوش کرنا ، اس كى چندان حاجت نبيل "و لا تقف ما ليس لك به علم" جوجمي آيا ہے جيسا بھي آيا ہے اوراس كى جوبھي کنہ ہے وہ حق ہے ، اس پر ایمان واجب ہے ،لہٰذا ہیتو جیہات میں کہ یوں ہوتا ہو گا اور اس *طرح س*ائس لیتی ہوگ اوراس طرح اس کی گرمی اور ٹھنٹرک پیدا ہوتی ہوگی ، کچھ بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ۔

٥٣٥ ـ حدثنا ابن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن: سمع زيد بن وهب عن أبي ذر قال: اذن موذن النبي ﷺ النظهير فقال: "ابرد ابرد"، او قال: "انتظر انتظر". و قال: "شدة الحر من فيح جهنم، حتى راينا في التلول، فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة" [أنظر: ٣٢٥٨، ٦٢٩،٥٣٩]

٥٣٦ ـ حـدثـنا على بن عبداللَّه قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال: "اذا اشتد الحر فابر دوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. [راجع: ٥٣٣]

حدیث باب کی تشریح

" حتى رأينا في التلول " است كهدويا كرآب في ظهر عن اتن تا خيركى كدبم في تيول كاسابيد يكه-

#### حديث بإب كامقصد

تو یہاں بیہ بتلانامقصود ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے نمازاتی دیرسے پڑھی کہ ہم نے ٹیوں کا سابید کھے لیے۔ آگے ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اذان کے ابواب میں نقل کی ہے وہاں لفظ ہے ''حسسی مساوی السطل المتلول'' یہاں تک کہ ٹیلوں کا سابیہ برابر ہوگی ، گویا ٹیلوں کا سابیا یک مثل ہوگیا ، اس وقت آپ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی۔

## مدیث باب سے استدلال حنفیہ

اس سے حفیہ نے استدلال کیا کہ ایک مثل کے بعد بھی وقت ظہر باتی رہتا ہے اور وقت ظہر دو مثل تک باتی رہتا ہے اور ووجہ استدلال ہے ہے جب ٹیلوں کاس یہ ایک مثل ہوگیا تو دوسری چیز وں کاسا یہ ایک مثل سے یہ بھینازیا دہ ہوگیا ہوگا۔ اس وقت آپ کی نے ظہر براھی۔ تو معلوم ہوا کہ ''ما بعد المنظ الاول' وقت ظہر ہے۔

یہ استدلال موجہ ہے البتہ اسے حتی اور قطعی استدلال نہیں کہہ سکتے ، اس لئے کہ راوی اس موقع پر جو الفاظ استعال کرتے ہیں وہ تحییٰی ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ ٹیلوں کا سابیان کے برابر ہوگیا، ایک مثل ہوگیا، اس کا مطلب پہنیں ہے کہ جوصحائی کے یہ کہ برہ ہوگیا، اس کا افاظ استعال کرتے ہیں وہ تھے کہ ہوئے ہیں انہوں نے ایک ٹیپ لے کر پہلے ٹیلے کونا پا، پھراس کے سائے کو مطلب پہنیں ہے کہ جوصحائی کے ہوئے تھے؟ اور سابی واقعۃ پورا برابر تھایا کم تھا؟ ان باتوں کی توقع کرنا کہ صحائی کی ہوئے نے دواور دو بھار کر کے ، ناپ تول کر کے یہ بات کہی ہوگی، یہ خلاف عادت بات ہے، البذا یہ بات قطعی، اور شیخ نہیں ہے، بہنا سے استدلال تو نہیں کیا جاسکا، البنہ استین س کر سکتے ہیں۔

۵۳۷ ـ واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب اكل بعضى بعضاء فاذن لها بنفسين، نفس فى الشتاء و نفس فى الصيف، اشدما تجدون من الحر واشدما تجدون من الزمهرير".[أنظر: ٣٢٢٠]

۵۳۸ - حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا ابى قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله الله : "ابردو أبالظهر قال: قال رسول الله الله عن أباردو أبالظهر قال: قال وقال عن الأعمش. [انظر: ٣٢٥٩]

#### (+ 1) باب الابراد بالظهر في السفر

# سفر میں ظہر کی نماز ٹھنڈ ہے وقت میں پڑھنے کا بیان

279 - حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبنى تيم الله قال: حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبنى تيم الله قال: سمعت زيد بن وهب عن أبى ذر الغفارى قال: كنا مع النبى في فى سفر فاراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبى في: "ابرد" ثم اراد أن يوذن فقال له: "ابرد" حتى رأينا فى التلول. فقال النبى في: " أن شادة الحر من فيح جهنم، فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة "و قال ابن عباس رضى الله عنهما: ﴿ تَتَفَيّا ﴾ [النحل: ٢٠] تَتَمَيّلُ ، [راجع: ٥٣٥]

#### عادت بخاری

امام بخاری رحمدالله کا ایک طریقد بی بھی ہے کہ حدیث ذکر کرتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی کوئی آیت ہوتی ہے اور اس آیت میں اگر کوئی لفظ آجائے تو ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں تو یہاں" لھی "کالفظ آیا تھ اور قر آن کریم میں ہے " **یتفیو اظللہ" تو نتفیّا" کی تغییر" تتمیّل" سے** کی بعنی مائل ہونا۔

#### (١١) باب: وقت الظهر عند الزوال

# ظہر کے وقت زوال کے وقت ہے

وقال جابر: كان النبي ﷺ يصلي بالهاجرة.

ز وال کے متصل بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کئے یہاں یہ باب قائم فر مایا اور حضرت جابر ﷺ فر ماتے ہیں:

"كان النبي ﷺ يصلى بالهاجرة".

"هاجوة" غين ووپېر كے وقت كو كہتے ہيں ،جس ميں سەرج كى گرمى اپنے شب بر ہوتى ہے۔

# مدیث ِباب سے استدلال بخارگ ً

اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے تعجیل ظہر پر استدلال کیا ہے، سیکن حفیہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے جو صدیث گزری ہے اس کی روشنی میں بیموسم شتاء پرمحمول ہوگی کہ سردی کے وقت میں آپ اوّل وقت میں پڑھا کرتے تھے، چنانچہ ترندی میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

"مارأيت أحداكان اشد اشد تعجيلا للظهر من رسول الله ﷺ " 4

کیتم ظهر حضورا کرم ﷺ کے مقابلے میں جلدی پڑھتے ہواورا یک روایت جس میں ''اذا اشت للے اللہ المحو'' بھی ہے۔ اس سے پتہ چاتا ہے کہ جب'' شاقت حق'' ہوتو پھرابرادانضل ہے کیکن موسم سر ما میں ابراد کی مضرورت نہیں۔

تو يهال جولفظ ہے كمآب ﷺ في "هاجوة" بين نماز براحى ،اس كوموسم سرما يرمحول كياج سكتا ہے۔

م مسلم الله على المنان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى أنس بن مالك أن رسول الله المناج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: "من أحب أن يسأل عن شيء فليسال فلا تسالوني عن شيء الا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا" فاكثر الناس في البكاء و اكثر أن يقول: "سلوني". فقام عبدالله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: "ابوك حذافة" ثم اكثر أن يقول: "سلوني" فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالاسلام دينا، و بسمحمد نبيا، فسكت ثم قال: "عرضت على الجنة والنار أنفا في عرض هذا المحائط، فلم أر كالخير و الشر". [راجع: ٩٣]

اس میں مصرت انس ﷺ کی حدیث نقل کی کہ حضور اقدی ﷺ نظے یہاں تک کہ سورج مائل ہو گیا لینی زوال ہو گیا تو آپﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی ، پس بھی ترجمۃ الب بموضع استدلال ہے کہ "زاغت الشمس" کے فور اُبعد آپﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی۔

# حدیث باب کی تشریح

"فقام على المنبوفلاكوالساعة" آپ همنبر پركم سي اور قيامت كاذكرفر بايا اور فرمايا:
"ان فيها اموراً عظاما ثم قال من أحب أن يسئل عن شئ فليسال" جس كوسوال كرناب

<sup>&</sup>quot;إ. مـنن التومذي ، باب ماجاء في التعجيل بالظهر ، رقم: 150 ، ج: 1 ،ص: ٢٩٣ ، داراحياء التواث ، العربي، بيروت.

وہ سوال کرے، کیونکہ کوئی آلی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے گر میں تم کو بتا دوں گا جب تک کہ بیل گھڑا ہوں ، بیحدیث یہال مختصر ہے ، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پجھلوگوں نے حضور کے سے کثرت سوال کرنے شروع کر دیئے تھے اور حضور کے نے کثرت سوال سے منع فر مایا ، بل ضرورت سوال کرنا معیوب ہے۔"نہی عن محتورت السنوال و فیل و فال" اور" کہما فال" تو آپ کو ان کی کثرت سوال نا گوارگر دی اور اس نا گواری کا اظہار حدیث میں ذکر کردہ تفصیل کے طور پر کیا۔

"فساکشو النساس فی البکاء" لوگرونے گے،اس لئے کہ بینا گواری اور ناراضی کا انداز تھا، حقیقت میں طلب سوال اس معنی میں نہیں تھا کہ آپ با قاعدہ کہدرہ ہیں کہ سوال کرو! بلکہ نا گواری کا انداز تھا "فیمن شاء فلیؤ من ومن شا فلیکفو" کا جوانداز ہے وہی تھا۔ واکشو اُن یقول "سلونی" مسلمان رونے گے اور آپ بھی بار باریفر بارہ ہیں کہ مجھ سے سوال کرو۔

#### فقام عبدالله بن حدافة السهمي، فقال:

عبدائند بن حذافہ ا**لسهمی** کھڑے ہو گئے اورانہوں نے کہا: ''**من آبی''**میراباپ کون ہے؟ بیاس سے پوچھا کہ کچھلوگ ان کی والدہ پرتہمت لگاتے ہوں گے اس کا از الدکر دیا، یا بعض لوگوں کی طبیعت میں وہم ہوتا ہے، ہوسکتا ہے ان کی طبیعت میں بھی ہو،اوراس کا از الدکرنا جا ہے ہوں ، بہر حال اُنہوں نے پوچھلیا ''**من آبی؟''**.

آپ ان ابوک حذافة "كتمهار عباپ مذافه يس

"ثم اكثر أن يقول سلونى" چرآپ ﷺ باربارفرات رب"سلونى".

"فبوك عمو على رُكبتيه" حفرت مر الله كَمْنُول كِ بل بينه كَ أوربي عرض كيا\_

"رضينا بالله ربا و بالاسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا ".

مطلب ہے کہ حضرت! ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا، بس ہم ہو آپ کی ہر بات پر مُطِّمِئن ہیں، اللہ ﷺ پر راضی ہیں پروردگار ہونے کی حیثیت ہے، آپ ﷺ پرراضی ہیں نبی ہونے کی حیثیت ہے، لہذا آپ ﷺ اب زیادہ سوالات کا سلسلہ جاری ندر کھیں۔

#### "ثم قال عرضت على الجنة والنار آنفافي عرضها"

پھرآپ ﷺ نے فرمایا: کہ میرے او پر ابھی جنت اور تاراس و یوارے کنارے میں پیش کی گئی ''فسلسم اُر السخیو و المشو'' تو جنت جیسی خیراور تارجیسا شریس نے بھی نہیں دیکھا۔ یعنی جنت اتن بہترین چیزتھی کہ اس سے پہلے اتن بہترین چیز نہیں دیکھی اور جہنم ایس شرقی کہ اس سے پہلے العیا ذباللہ اس جیسا شرنہیں دیکھ۔ اب اگر اس کو سائنگیفک طریقے سے منطبق کریں کہ جنت اور نار دیوار کے کونے میں آگئی ، تو نہیں کر کتے۔ جبکہ جنت کا ادنی برین حصہ جو دیا جائے گا وہ دنیا سے ستر گنا زیادہ ہوگا، اب وہ دیوار کے کونے میں جنت اور نار کیسے آگی، تو اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، اس کواپنے ظاہری احوال اور مشاہدے کے قواعد پر منطبق کرنے کی کوشش ہی فضول ہے۔

ا ۵۳ ـ حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبى المنهال، عن أبى برزة كان النبى الله يصلى الصبح و أحدنا يعرف جليسه، و يقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، و كان يصلى الظهر اذا زالت الشمس، والعصر و أحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، و نسيت ما قال في المغرب، ولا يبالى بتاخير العشاء إلى ثلث اليل: ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيت مرة فقال: أو ثلث الليل. وأنظر:

نبی اکرم ﷺ میچ کی نماز پڑھتے تھے" **و احد نا یعوف جلیسہ**" جبکہ ہم میں سے برکوئی اپنے جلیس کو پیچان لیتا تھا۔

# حديث ِباب سے حنفیہا ورشا فعیہ کا استدلال

اباس سے فریقین نے استدلال کیا ہے: یعنی غلس والوں نے بھی اوراسفار والوں نے بھی۔ غلس والوں نے کہا کہ دیکھو جب نماز سے فارغ ہوئے تھے تب آ دمی نظر آتا تھا، وہ بھی بالکل برابر والا، دور سے پھر بھی نظر نہیں آتا تھا، تو معلوم ہوا کہ نمازغلس میں ہور ہی تھی۔

اسفار والول نے کہا کہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا تصور کرو، کہ مسجد نبوی کی دُیواریں چھوٹی تھیں ، چھت نیجی تھی اور مسجد کی ج نب درواز ہنیں تھا، للبذا آ دمی اپنے برابر والے کواس وقت پہچان سکے گا جب با ہرخوب اجالا ہو چکا ہو۔

# قول فيصل

نو دونول في اس كوا بيخ مسلك كى طرف كينيخ كى كوشش كى ، باقى زبردى كلينج تاك كى ضرورت نيس،

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب التكبير بالصبح فى اول وقتها ، وقم :

۱ ۲۲ ، وصن النسالى ، كتاب المواقيت ، باب مايستحب من تأخير العشاء ، وقم : ۵۲۵ ، وسن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في وقت العبلاة النبى وكيف كان يصليها، وقم : ۳۳۷ ، وسن ابن ماجة كتاب العبلاة ، باب وقت صلاة الظهر ، وقم : ۲۲۷ ، وسن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب قدر القراءة في الفجر ، وقم : ۲۲۷ ا .

اس ہے کسی بھی مذہب پر بیٹینی استدلال ممکن نہیں ،ایک حقیقت ہے جو بیان فرمار ہے ہیں کہ جب نمر زپڑھتے تھے تو ہم اپنے برا بروالے آ دمی کو پیچان لیتے تھے،للبذااس کو کسی بھی فریش کی حتمی دلیل کے طور پر پیش نہیں بیا جا سکتہ البتہ حنفیہ کی واضح دلیل سنن اربعہ میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے:

"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" بيصديث قول بهى ب،اورقاعده كليه بيان كررى ب،الهذا جزوى فعلى اومحتل روايتوں يرراج بيده الله الله على المحتل روايتوں يرراج بيدها

# حدیثِ باب کی تشریح

"و يقرأ فيها ما بين الستين الى الماة".

ساٹھ سے سوتہ بیوں تک تلاوت فرمائے۔" و کان بصلی الظہر اذا زالت الشمس" اور جب سورج زائل ہوج تا تھا تو ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور عصر پڑھتے تھے جبکدایک آ دمی مدینہ منورہ کے انتہا کی حصہ میں پہنچ و تا، جلاح تا تھا۔

" رجعے" کامعنی دوطرف ہے آنا جانہیں۔ دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ " رجعے السی اھله" یعنی جب حضورا قدس ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ کروا پس مدینہ کے اقصی علاقے میں جاتا تھا، جہال اس کا گھر تھی، توجب وہ گھر کے اندر پڑھے جو تاتھا اس وقت سورج زندہ ہوتا۔

اس کوکسی مذہب کی حتمی دیل قر ردینامشکل ہے،اس لئے کہ معلوم نہیں اقصی المدینہ کتنے فاصلے پرتھا، اقصی المدینه کدھرکا؟ دائیں کا ، ہو کیا ، شال کا ، جنوب کا ،مشرق کا یا مغرب کا ۔کس چیز کا ؟ کوئی بقینی حال معلوم نہیں ۔اس کوکسی بات کی بقینی دلیل نہیں کہہ سکتے ۔

اور پھر" وجع والمشمس حيّة" كيامنى بين؟ آياس يمراد "ما قبل الاصفواد" ك زندگى ہے يا" ما بعد الاصفواد" كيزندگ ہے، يہى پينبيں لهٰذاان روايات سے سينج تان كراپن خدا ہب پر ستدلال كرنا، يوانساف كے خلاف ہے۔

"و نسبت ما قال في المغرب" كتح بين كمغرب كيارك بين جوكها تفاوه بين بعول كيا-

اختلف أهل العلم في الاسفار والتغليس فرأى بعضهم أن الأسفار افضل وبه قال أبو حنيفة واصحابه وسفيان الشورى وأهل الكوفة أخذ بحديث رافع بن خديج اسفروا بالمفجر فإنه اعظم للأجر وراى بعضهم أن التغليس افضل وبه أخذ الشافعي و مالك و أحمد أخذ بحديث عائشة الخ (نصب الراية ، ج: ١،ص: ٢٣٩ ، وذكره المزيلعي من عدة من الصحابة بطريق مختلفة أخرجها أصحاب السنن الاربعة وغيرهم ، راجع: نصب الراية ، ج: ١،ص: ٢٣٥ ، وإعلاء السنن ، ج: ٢،ص: ٢٢٠.

السنن ، ج: ٢،ص: ٢٢.

السنن ، ج: ٢٠٥٠.

السنن ، ج: ٢٠٥٠.

المسنن ، ج: ٢٠٠٠

المسنن ، ج: ٢٠٥٠.

المسنن ، ج: ٢٠٠٠

المسنن ، ج: ١٠٠٠

المسنن ، ج: ١٠٠

المسنن ، ج: ١٠٠٠

المسنن ، ج: ١٠٠

المسنن ، ج: ١٠٠٠

المسنن ، جند من مسنن المسنن المسنن ، ال

#### "ولا يبالي بتأخير العشاء الي ثلث الليل".

اورعشاء میں ایک تہائی رات تک تا خیر کرنے میں آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک روریت میں ہے" شطر اللیل" تک اور ایک روایت میں ہے " للث اللیل" تک۔

صلينا خلف رسول الله على الطهائر سجدنا على الله قال: أخبرنا خالد ابن عبدالرحمن . قال : حدثنى غالب القطان عن بكر بن عبدالله المزنى، عن أنس بن مالك قال: كنا اذا صلينا خلف رسول الله على با لظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. [راجع: ٣٨٥]

# تعجيل ظهروالون كااستدلال

جب ہم ظہر کے وقت حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو اپنے کپڑوں پرسجدہ کرتے تھے، گرمی اتن ہوتی تھی کہ پچھ بچھان پڑتا تھا۔ عمامہ کا بلّو وغیر بچھا یا اور بجدہ کیا۔ جو حضرات تبخیل میں نماز پڑھنے کے قائل ہیں وہ اس سے استدلال کرتے ہیں یعنی ان کے نز دیک تبخیل مستحب ہے۔

#### استدلال كاوجيضعف

ہداستدل ل بھی تام نہیں ہے، اس لئے کہ مدینہ منورہ اور حجاز کے علاقے میں سخت گرجی کے موسم میں عصر تو در کنار، فجر میں بھی زمین گرم ہوتی ہے۔

میں آپ سے میچے کہتا ہوں، آپ لوگوں نے شاید بیہ منظر نددیکھا ہو، کیکن میں نے حرم شریف میں فجر کی میں آپ سے میچے کہتا ہوں، آپ لوگوں نے شاید بیہ منظر نددیکھا ہو، کیکن میں بیرحال ہوتا تھا تو عصر میں کیا ہوتا ہوگا، کیکن بیہ گفتگو اس بات میں ہور ہی ہے کہ عین زوال کے دفت جو گرمی ہے اس سے بچانا منظور ہے، عصر کے دفت میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے۔ کے دفت میں بھی گرمی ہوتی ہے، عشاء میں بھی ہوتی ہے۔

لہٰذاا گر پھر تپ رہا ہے اس حالت میں تو وہ عصر میں بھی تپ سکتا ہے ، اس لئے اس سے سی معین بات پر استدلال نہیں ہوسکتا۔

#### (۱۲) باب تاخير الظهر إلى العصر

# ظہر کی نما زکوعصر کے وقت تک مؤخر کرنے کا بیان

۵۳۳ ـ حدثما أبو المتعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بـن زيد، عن إبن عباس أن النبي الله صلى بالسدينة سبعا و ثمانيا الظهر والعصر

والمغرب والعشاء فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال عسى.[انظر: ١١٢٣،٥٦٢] ال

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ "باب تُاخیر الظہر الَّی العصر" یعنی 'ظہری نمازکو عصر تک مؤخر کرنا ' اور اس میں حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ آپ کے نہ یہ منورہ میں سات اور آٹھ رکعتیں نمی زیڑھیں یعنی "مسب عب" کا مطلب ہے کہ مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا اور معانوں کے مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ ظہر اور عمر کوایک ساتھ پڑھا۔

یہال روانیت میں ''مسیعیاً'' اور ''فیمسانیہاً'' نف نشر غیر مرتب ہے ،سبعاً کاتعلق مغرب وعشاءاور ''فیمسانیا'' کاتعلق ظہراورعصر سے ہےاورارشاد نبوی کا مطلب بیہ ہے کہ حضوراقدس ﷺ نے آٹھ رکعتیں ظہراور عصر کی ملہ کر پڑھیں ادرسات رکعتیں مغرب وعشاء کی ملہ کر پڑھیں۔

## ترجمة الباب ہے مقصود بخاریؓ

بعض حضرات نے فرمایا کہ اہام بخاری رحمہ اللہ کا مقصداس باب کو قائم کرنے سے بیہ ہے کہ اہام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جوظہر وعصر کی نماز وں کے او قات کومشتر کے قرار دیتے ہیں۔ رسمہ ایس بعضہ فقالہ کردیں کے سے مناسب عمل کی زیر میں تاہم ہیں۔

اس کئے کہ بعض فقہاء کا میرمسلک ہے کہ ظہرا ورعصر کی نماز کا وقت مشترک ہے۔

ا مام ما لک رحمہ اللہ ہے بھی بہی منقول ہے اور ا مام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت ہیہے کہ مثل اوّل سے لے کرمثل ثانی تک کا جووفت ہے وہ مشترک بین الظہر والعصرہے۔ <sup>عل</sup>

لہٰذااس باب سے امام بخاری رحمہ انٹدان حضرات پر رد کر رہے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وفت مشترک نہیں ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ظہر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ'' ظہر کومؤخر کیا عصر تک' تومعنی ہوئے کہ ظہر کا وقت الگ ہے اور عصر کا وفت الگ ہے جب ہی تو کہا جائے گا کہ ظہر کوعصر تک مؤخر کیا اور اگر دونوں کا وفت مشترک ہوتا تو پھر ''**ناخیو المظہر'' کہنے کے ک**ئی معنی نہیں بنتے۔

جبکہ بعض حضرات نے فر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ان حضرات پر ردکر نا ہے جوظہر وعصر کے درمیان دفت مہمل کے قائل ہیں۔

لينى ايك فديب يه به كمثل اول تك ظهر كا فالص وقت به اورشل اول سيمثل ثانى تك كا وقت الله المحمد ، وقم على الله تك كا وقت الله على المحمد ، وقم المحمد ، وقم المحمد ، وقم المحمد ، ومن الصلاقين في المحمد ، وهم المحمد ، ومن الصلاقين في المحمد ، وهم المحمد ، ومن المحمد ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، وقم : ٢٣٢٢ ، ٢٣٢٩ ، ٣١٥٢ . ٣١٥٢ .

عل فيض الباري ، ج:٢ ،ص:٩٥،٩٣.

مہمل ہے۔مطلب میہ ہے کہ اس وقت میں کوئی فرض نماز نہیں جیسے طلوع آفتاب سے لے کرز وال تک کیکن اگر کوئی نفلیں پڑھنا چاہے تو جتنی چاہے پڑھ لے، اس طرح بعض فقہاء نے فرمایا کہ ظہراور عصر کے درمیان بھی ایک وقت مہمل ہے۔توامام بخاری رحمہ اللہ نے ان پر ردفر مایا اور حضورا قدس ﷺ کا ''جمع بین الصلو تین'' کا واقعہ ذکر فرمائیا۔

## بعض مشائخ کی رائے

ہمارے مشائخ میں سے بعض حضرات اس طرف گئے ہیں ادر مجھے بھی وہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ میہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیہاں جمع بین الصلو تین حقیقی نہیں ہے، بلکہ صوری ہے۔

## جمع صوري كامطلب

جمع صوری کے معنی میہ ہیں کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھی جا کیں لیکن صورۃ وہ اکٹھی ہوں بینی ظہر کے اخیر وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لی جائے تو سے نفر جب عصر کا وقت واخل ہوتو عصر کی نماز پڑھ لی جائے تو صورۃ اگر چاکے ساتھ اکٹھی ادا ہوئی ہیں لیکن ان کو اپنے اپنے وقت میں ادا کیا گیا ہے۔

## جمع صوری کی دلیل

اوراس بات کی دلیل کہ بہاں جمع صوری مراو ہے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع بین الصلّو تین کا باب قائم نہیں فر مایا بلکہ ''قانج بحصر الطهو المی المعصر '' کاباب قائم کی کہ ظہر کوا تنامؤ خرکیا کہ عصر کے قریب پہنچ گیا تو وہاں ظہر کی نماز پڑھ کی اور پھرعصر کا وقت داخل ہونے کے بعدعصر کی نماز پڑھ کی ، ابندا یہ جمع صوری ہوگئ اور حضرت عبداللہ بن عباس کھے، کی یہ فہکورہ حدیث جمع صوری پر ہی محمول ہے اور فقہاء ومحدثین کی ایک بڑی

جماعت نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے کیونکہ اس کے بغیر بیا حدیث کسی بھی مذہب پر فِٹ نہیں ہوتی ،اس لئے کہ اس روایت میں ہے کہ آپ کے نے مدینہ منورہ میں جمع بین الصلو تین کیا یعنی سفر کی حالت نہیں تھی اس کے ہاوجود آپ کھنے نے جمع بین الصلو تین کیا ہے۔

# حدیث باب کی پہلی تاً ویل

چنانچے بعض فقہاء کہتے ہیں کہ حات مصر میں جمع بین الصلو تین جائز ہے اور یہ مذہب امام مالک ، امام شافعی اوراما م احمد بن طنبل رحمہم اللّٰہ کا ہے۔تو یہ حضرات اس جمع کو حالت مطر پرمحمول کرتے ہیں۔ <sup>14</sup>

تر ديدتاً ويل اول

بددو وجدسے درست کیس ہے

مہا وجہ ریہ ہے کہ فض روایات میں <sup>ت</sup>یا ہے:

" من غير خوف و لا مطر جمع رسول الله ﷺ بين الصلّوتين بالمدينة ".

اورتر ندی میں بھی یہی ہے،لہذاجب یہاں پرصراحت موجود ہے کہخوف اورمطر کی حالت نہیں تھی تو پھر اس کو کیسے حالت مطریرمحمول کر سکتے ہیں؟

دوسری وجہ درست نہ ہونے کی ہیہ کہ جو حضرات مطر کی حالت میں جمع کے قائل ہیں وہ ہیہ کہ جو حضرات مطر میں جمع تقدیم ہو کتی ہے جمع تا خیر نہیں ہو سکتی۔ مثلاً مغرب کے وقت بارش شروع ہوئی تو پہتہ نہیں کہ کب تک رہے گی ، لہذا مغرب کے وقت تک بارش رہے اور ہم جانہ تک رہے گی ، لہذا مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کی کہ کیا پینڈ عشاء کے وقت تک بارش رہے اور ہم جانہ کئیں۔ اور جمع تا خیر کسی حالت مطر میں جا کر نہیں ہے ، جبکہ یہاں روایت میں جمع تقدیم بھی ہے اور جمع ہو گئی ہے اور جمع با خیر ہے اور مغرب اور عشاء میں نقذیم بھی ہو سکتی ہے اور مظربا عشوتا خیر بنی ہے ، لہذا اس کو حالت مطر پرمحمول نہیں کیا جا سکتا۔

## حدیث باب کی دوسری تاً ویل

علامہ نو وی رحمہ القد فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ بیرواقعہ حالت مرض میں پیش آیا ہو کیونکہ بعض شافعیہ

۱۸ عمدة المقارى ، ج.۳،ص:۳۳.

وغیرہ کے ہاں جمع بین الصدوتین حالت مرض میں بھی جائز ہوجاتی ہے۔

## تر ديدتاً ويل ثاني

نیکن بیتاً ویل اس لئے درست نہیں ہے کہ بید کہنا کی حضورافدی اور تمام صحابہ کرام ﷺ بیار تھے یہ انتہائی بعید بات ہے کیونکہ بیاری اگر ہوگی تو کچھلوگوں کو ہوگی اور جمع بین الصدو تین صرف وہ ہی کر سکتے ہیں کہ جن کے لئے بیاری کاعذر ہے،لیکن جن کو بیاری نہیں وہ کیسے جمع کریں گے۔

# حديثِ باب كالتيح محمل

لہٰذایہاں پر جمع صوری کےعلاوہ کوئی اور تا دیل درست نہیں بنتی ،اسی دجہ سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی'' فتح المباری'' میں اس کااعتر اف کیا ہے کہ یہاں پر اس کوجمع صوری پرمحمول کرنا زیا دہ اولی ہے۔ <sup>9</sup>

## جع صوری پرمحمول کرنے کی تائید

اس کی تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے ریہ صدیث ابوالشعثاء جاہر بن زیدکوسنا کی توضیح مسلم میں روایت ہے کہ ابوالشعثاء نے کہا کہ:

#### " اظنّه اخرّ الظهر و عجّل العصر و اخّر المغرب و عجّل العشاء "عُرّ

لینی میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے شایدا بیا کیا ہوگا کہ'' ظہر کی نماز کومؤخر کر دیا اورعصر کی نماز جلدی پڑھ لی اورمغرب کومؤخر کر دیا اورعشاء کی نماز جلدی پڑھ لی''

توراوی کا گمان بھی یہی ہے، اہذا اس سے تائید ہوتی ہے کہ یہ ں پر مراد جمع صوری ہے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جمع صوری کوئی انہونی بات نہیں ہے، الہذا جن روایتوں میں جمع بین الصلو تین کا ذکر آیا ہے، چاہے وہ سفر کی حالت ہی کیوں نہ ہو، احناف اس کوجمع صوری پڑھول کرتے ہیں اور یہ واقعات زیادہ تر غزوہ توک میں پیش آئے ہیں کہ آپ بھی حق حقت میں زوال کے بعد روانہ ہوتے تو ظہر کومؤ خرکر تے تھے اور ظہر اور عصر کو مذاکر پھر ایک ساتھ پڑھے تھے۔ احناف کے زد دیک یہ جمع صوری پڑھول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے ایک باب ذکر کیا ہے کہ "مل یؤ فن او یقیم اذا جمع بین المغرب والعشاء "اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی سے روایت ہے کہ میں نے آپ بھی کود یکھا کہ جب آپ بھی کوسفر کی حالت میں جلدی ہوتی تو آپ بھی مغرب اور عشاء کوجمع فرما تے۔

ول ، ٢٠ والجمع الصوري اولي والله أعلم ، فتح الباري ، ج: ٢٠ص: ٢٣.

# جمع صوری پرمحمول کرنے کی پہلی وجہ

اور پھرائی روایت پیل آئے "مسالم" کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہے، خود بھی ایسے ہی کرتے ہے یعنی جب
تیزی سے جانا ہوتا تو مغرب کی نماز تین رکعت پڑھ کرسلام پھیر لیتے پھر تھوڑی دیر تھر جاتے، پھرعشاء کی نماز پڑھتے۔
بہذا اگر یہ جمع حقیقی ہوتی تو درمیان میں تھر نے کے کوئی معنی نہیں بغتے اوراس روایت کی تفصیل ابوداؤ د
میں آئی ہے اور وہاں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ "انتظر غیاب المشفق" یعنی شفق کے غائب ہونے کا
انتظار کرتے اور جب شفق عائب ہوج تی تو پھرعشاء کی نماز پڑھتے تھے اور ابوداؤ داور دار قطنی میں تو اس سے یہ
بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے حضور اقد س بھی کی طرف جو بین الصلوتین کی نسبت کررہے ہیں،
اس کی تغییر عمل خود کر کے بھی دکھلا دی کہ آخرونت میں نماز پڑھی۔ ابوداؤ دے الفاظ میں "حصی اذا کان قبل
عیوب الشفق نول فصلی المغرب ٹیم انتظر حتی خاب الشفق فصلی العشاء ". "

لہذا اس میں صراحت ہے کہ بیہ جمع صوری تھی اس وجہ سے ان تمام روایات کو کہ جن میں جمع بین الصلّو تین کا ذکر ہے ،احناف کہتے ہیں کہ بیسب جمع صوری برمجمول ہیں ۔

## د وسری وجه

اوراس جمع صوری پرمحموں کرنے کی ایک وجہ رہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں صاف صاف آیا ہے کہ "ان الصلّوۃ کاانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا" یعنی نماز کا فریضہ موقت ہے۔ اورالی حدیثیں حداستفاضہ تک پینچی ہوئی ہیں کہ جن میں آپ ایک نے نماز کواپنے وقت سے مؤخر کرنے پرشدید وعید بیان فرمائی ہیں۔

ای واسطے سیح بخاری وسیح مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کا بیدارشاد مروی ہے کہ "والذی لا الله الا هو ما صلی رسول اللّه ﷺ صلّوۃ لغیر میقاتھا" اللّح یعنی شم کھ کر کہدر ہے ہیں کہ آپ ﷺ نے سواے مزولفہ کے کوئی نماز اپنے وقت علاوہ کسی اور وقت میں نہیں پڑھی۔

ان تمام دیائل سے بیہ بات بخو بی معلوم ہور ہی ہے کہ آپ ﷺ نماز وں کو دوسرے دفت کی طرف موخر نہیں فر ، تے تھے،لہذا جن احادیث میں جمع بین الصدّو تین دار دہوا ہے اُن کو اِن آیات قر آئی اور روایات کے ساتھ تطبق دینے کے لئے بیضروری ہے کہ اس کوجمع صوری پرمحمول کیا جائے۔

اع سنسن أبي داؤد، ج:٢، ص:٢ ، وقم: ١٢١٢ دارالفكر، ويشهد له رواية الدار قطني من أدركب ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه انتهى وهذه الأحاديث أيضاً مشكلة عن مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح الخ، نصب الواية ، ج: ١ ، ص: ٢٢٨.

# قائلین جمع حقیقی کی دلیل

جمع بین الصلونین کے سلیلے میں جولوگ حقیقت جمع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں درمیان میں کوئی وقت مہمل یا وفتت کر وہ حائل ہوتو جمع صلوٰ قنہیں ہو کتی ہے۔

## وليل كاجواب

ہم سے کہتے ہیں کہ جب مقصود رخصت وینا ہے تو پھر چاہے در میان میں وقت مہمل حائل ہویا وقت مگروہ حائل ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جمع حقیق ہوسکتی ہے لیکن جب جمع صوری مراد ہوگی تو پھر وقت مہمل اور وقت ممروہ کے درمیان میں حائل ہونے سے فرق پڑے گا کیونکہ جمع صوری ای صورت میں ممکن نہیں کیونکہ جمع صوری کم معنی ہیں کہ ایک نماز آخری وقت میں پڑھی اجائے اور دوسری نماز اقل وقت میں پڑھی جائے ، لہذا اب اگر درمیان میں وقت مہمل یا وقت مگروہ حائل ہونے کی وجہ سے آدمی آخر وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتا لہذا جمع صوری کی صورت میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب جمع حقیقی مراد لی جائے تو پھر درمیان میں وقتِ مگروہ یا وقت مرموں اوقت میں تو ہے کہ فرق نہیں پڑتا۔

اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے مراد جمع صوری ہے ادر حدیث باب سے بھی بینائید ہوتی ہے کہ حدیث باب میں اور کوئی تو جیہ کسی کے نز دیک بھی ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے جمع صوری مراد لی جائے۔ <sup>۲۲</sup>

## (۱۳) با**ب وقت** العصو وقت *عصر کابی*ان

"و قال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها".

۵۳۳ ـ حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه أن عائشة قالت: كان رسول الله الله العصر و الشمس لم تخرج من حجرتها. [راجع: ۵۲۳]

۵۳۵ \_ حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله هلا صلى العصر و الشمس فى حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها. [راجع: ۵۲۲]

٣٢ تصيل كر لخد ده فرماكين: إعلاء السنن ، ج: ٢ مص: ٩٣ ـ ٠٠١.

۱ ۵۳۲ حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة قال: كان النبى الله يصلى صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يظهر الفي بعد. وقال مالك، و يحيى بن سعيد و شعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. "

احناف کے نز دیک سوائے مغرب کے ہر نماز میں تاخیر افضل ہے اور شافعیہ کے نز دیک سوائے عشاء کے ہر نماز میں تعقید کے نز دیک سوائے عشاء کے ہر نماز میں تعجیل افضل ہے اور عشاء میں تاخیر افضل ہے ،اس پر تو انفاق ہے لیکن بقیہ تین نماز ول یعنی فجر ،ظہر اور عصر میں اختلاف ہے ،شافعیہ تجیل کی افضلیت کے قائل ہیں۔ سی

مذکورہ روایت میں ہے کہ حضرت عا کشہرضی اللہ عنہائے فر مایا ''**لسم بسظھو المفنی''** سابید یوار پڑہیں چڑ ھاتھالیعنی ُدھوپ ابھی گھر میں فرش پر ہی تھی ایک وف**ت میں آپ بھٹانے عصر کی نماز پڑھی۔** 

## تعجيل عصرير شوافع كااستدلال

شوافع مذکورہ روایت ہے، سندلال اس طرح کرتے ہیں کہ دھوپ گھر کے اندرآ رہی تھی تو معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے بالکل اوّں وقت میں عصر کی نماز پڑھی ،الہٰذااس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ تجیل فر ماتے تھے۔

#### جواب

احناف کہتے ہیں کہاں ہات پرغور کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مہار کہ کی ویواریں نیجی · تفیس اور دھوپ ندر آنے کے دو ہی راہتے تھے یا تو دھوپ حجت کے راہتے ہے آئے یعنی حجت اوپر سے کھی ہو اور دھوپ اوپر سے آئے اور دیواریں حجھوئی تھیں ،الہٰ ذاسورج مغرب کی طرف جتنا بھی ڈھل جائے اس کی دھوپ اندر آتی رہتی تھی۔

اورا گربا غرض بي تصور كيا جائك كدوه محره متقف تقاتو پهردهوپ كاندرا في كاراسته صرف دردازه سخ و في صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع المصلاة ، رقم : ۹۲۱ ، وسنن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلوت الخمس ، رقم : ۱۳۷ ، وسنن النسائى ، كتاب المواقيت ، باب تعجيل المصر ، رقم : ۱۰۵ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في المواقيت ، رقم : ۳۳۳ ، مسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عالشة ، رقم ، ۲۲۹ ۲۱ ، ۲۳۳ ۵۱ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳ ، وموطأ مالك ، كتاب وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، رقم : ۱۲۲ ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، رقم : ۱۲۲ ، ۱۱ .

٣٣ قبال بتعجيل العصر في اول وقتها مالك والشافعي و احمد، وبتأخيرها ابو حنيقة و أصحابه والثوري مالم تتغير الشمس كما في شرح المهذب، معارف السنن، ج:٢٠ص:٥٨، راجع. إعلاء السنن، ج:٢٠ص. ٣٢. ہےاور رہ بات مطے ہے کہ حضرت عا ئشہر ضی اللہ عنہا کے حجر ہ کا درواز ہ مغرب کی سمت میں تھااب دیواریں چھوٹی ہیں اور درواز ہ بھی جھوٹا سا ہے تواب دھوپ اندراس وفت آئے گی جب سورج ڈھل کرمغرب کی سمت بہت نیجے چلا جائے گالبذا جیب سورج وُحل کرنیجے چلا جائے گا پھروہاں سے دھوپ دروازے میں داخل ہوگئی توبیتا خیر کی دلیل بنتی ہے نہ کہ فجیل کی۔

## حنفنبه کی تا ئید

اس کی تا سَیقر آن مجید کی اس آیت ہے بھی ہوتی ہے جس میں عصر کی نماز کا ذکر ہے کہ فر مایا ''فسیسے بـحـمـد دبک قبـل طلوع المشمس و قبل غروبها" يهال<sup>قب</sup>ل الغروب ــــ بالاتفاق عمرکی نمازمراد ہے، لہٰذامعلوم ہوا کہ نما زعصر کامنتحب اور متناسب وفتت غروب سے پہلے کا ہے اورقبل الغروب گھنٹہ سوا گھنٹہ غروب سے پہلے کہلائے گانہ یہ کہ تین گھنٹے قبل جیسے کس آ دی سے کہا جائے کہ مغرب سے پہلے آ جانا ابشخص مبح پہنچ جائے اور نے کہاتھا کہ مغرب سے پہلے آ جانا تو پیضبح وفت مغرب سے پہلے ہی تو ہے ،تو سب اس کواحق ہی کہیں گے کیونکہ قبل الغروب کا اطلاق اس وفت ہو گا جبکہ آ دمی غروب ہے کیچھ پہلے پینچے، لہٰذآپ کا بھی تین گھنٹے قبل عصر کی نمازیرٔ هٔ لیناقبل الغروب نه ہوگا۔

احن ف کہتے ہیں کہ اصفرار شمس ہے اتنا پہلے پڑھ لے کہ اگر آ دمی کونماز لوٹانی پڑ جائے تو آ سانی ہے مسنون طریقے سے لوٹا سکے،لہذاا گرقبل الغروب کا اطلاق پہلے کرو گے توبیہ بلاغت کی شان کے مطابق نہیں ۔لہذا اس وجہ سے تأخیرافضل ہےاور وہ بھی اتنی کی اصفرارشس کے قریب تک بھی نہ پہنچے۔

# مثل اول مثل ثانی درمیانی وقت کی بابت اقوال

ایک روایت بیہ ہے کمثل اوّل ہے مثلِ ٹانی تک کا وقت مشترک ہے، ایک روایت بیہ ہے کہ درمیان میں کچھے وفت مہمل ہے۔ عام طور ہے مختلف روایتیں ہیں کیکن جومشہورروایت ہے اورجس پرفتو کی ویا گیا ہے وہ بیہ ہے کہ شبین تک ظہر کا وقت ہوتا ہے اورمثل ٹانی سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کولوگوں نے ظاہر الروایة کہہ دیا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی طاہر الروایط یہی ہے۔ اور ظاہر الرواییة اس کو کہتے ہیں کہ امام محمدٌ کی جھ کر بوں میں ہے کئی کتاب میں بیروایت مذکور ہو۔

## حضرت شاه صاحب رحمه الله كاتول

حضرت علامه انورشاه کشمیری صاحب رحمه الله فرماتے ہیں که'' میں نے امام محدرحمه الله کی ساری كتابوں ميں به بات تلاش كى كيكن كہيں به بات موجو ذہيں' البندااس كو ظاہرالرواية كہنا غلط ہے، وہاں ہم يہ كہد سكتے <del>}</del>

ہیں کداما م ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے مشہور یہ ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بمیرے نزدیک امام ابو عنیفہ رحمہ الله کی صحیح روایت وہ ہے کہ جس میں سیکہا گیا ہے کہ مثل اول سے مثل مانی تک کا وقت مشترک بین الظہر والعصر ہے۔ اور اس فد ہہ کہ تائید حد یہ جبرائیل سے بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ وظار نے بہتے دن مثل اول کے وقت عصر کی نماز پڑھی تھی اور پھرا گلے دن اس وقت عصر کی نماز پڑھی اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ '' لوقت العصر بالا مس ''یعنی کل جس وقت عصر کی نماز پڑھی آج اس وقت ظہر پڑھی ، اہذا معلوم ہوا کہ وہ ظہر کا وقت بھی تھا۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب رحمہ ابتد فر ماتے ہیں کہ یہ وقت مشترک بین الظہر والعصر ہے نیکن دونوں وقتوں کے درمیان فاصلہ ہونا ضروری ہے، یعنی اگر ظہر مثل اول میں پڑھ لی ہے تو عصر مثل ثانی پر پڑھ لے اور اگر ظہر زوال کے مصل بعد پڑھ لی ہے تو عصر مثل اول پر پڑھ لے یعنی فاصلہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے احناف تا خیر عصر کے قائل ہیں۔

احناف وشوافع میں اس مسئلہ میں اگر دیکھ جائے تو عملاً زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ حضرت شاہ صاحب ً فرماتے ہیں کہ میں کہ میں اس مسئلہ میں اگر دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نمی زکواتنا مؤخر کرنا چاہئے کہ دن کا چوتھا کی حصہ یا پہنچوال حصہ باتی ہو۔علامہ شامی رحمہ القدنے نقل کیا ہے نماز عصر کواتنا مؤخر کرکے ہڑھنا چاہئے کہ پانچوال حصہ باتی ہو لہٰذا ایک چوتھا اور پانچوال حصہ کہدرہے ہیں اور دوسرے پانچوال اور چھٹا حصہ کہدرہے ہیں اور دوسرے پانچوال اور چھٹا حصہ کہدرہے ہیں ہور دوسرے کا نیوال اور چھٹا حصہ کہدرہے ہیں ، تو یہ کوئی زیادہ فرق کی بات نہیں ہے۔ ھی

سراه عدلنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا عوف عن سيار ابن سلامة قال: دخلت انا و أبى على أبى برزة الاسلمى: فقال له أبى: كيف كان رسول الله الله المسكتوبة ؟ فقال كان يصلى الهجير التى تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، و يصلى العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى اقصى المدينة والشمس حية ، ونسيت ما قال فى المعزب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التى تدعونها العتمة، وكان يكره المنوم قبلها والحديث بعددها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، و يقرأ بالستين إلى المائة. [راجع: ١٣٥]

۲۵ للاظائراكين: فيض البارى، ج:٢٠ص: ٢٠١ و ١٢٠.

## روایت ِباب کی تشریح

یہاں مذکورہ روایت میں بہ کہا گیا ہے کہ''عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک شخص مدینہ کے انتہائی حصہ میں اپنے گھر چلا جاتا تھا جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا۔''

اب اس روایت میں جوعلامتیں بیان ہور ہی ہیں وہ کسی ند ہب پر بھی صراحة دلالت نہیں کر رہی ہیں ، کیونکہ آخرند پیندکتنا دورتھا، آ ومی کس رفتار ہے گیا اورسورج کے زندہ ہونے کے کیامعنی ہیں؟ پیہ بہم ومجمل ہا تیں ہیں ،لہذا ان کومعین طور ہے کسی ایک مذہب پر منطبق کرنامشکل ہے۔

البته ظبراورعضر کے سلسلے میں ایک بات سیجھنے کی ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے ظبراورعصر کے وقت کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ایک روایت یہ ہے کہ ظهر مثل اوّل پرختم ہو جاتی ہے اور مثل اوّل ہی سے عصر شروع ہوجاتی ہے۔ شروع ہوجاتی ہے۔

اورائیک روایت جس توصاحبین رحمهما اللہ نے اختیار بھی کیا ہے کہ اگر چہ وقت مشترک بین الظہر والعصر ہے لیکن خس صلوت کا نقاضا میر روایت جس توصل اوقات ساقط ہو الیکن خس صلوت کا نقاضا عذر کی وجہ ہے بعض اوقات ساقط ہو جاتا ہے ، لہذا وہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں فاصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ، بلکہ جومشترک وقت ہے اس میں دونوں اکٹھی پڑھلو، یعنی جمع حقیقی کرلو، اور یہی بات معذور کے حق میں بھی ہے یعنی جس کومسلسل کوئی ناقص وضو ہو رہا ہو یا خون بہہ رہا ہو جیسے مستحاضہ وغیرہ تو ان کے حق میں بھی فاصلے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے ، لہذا جو وقعید مشترک بین الظہم والعصر ہے اس میں دونوں اکٹھی پڑھلیں۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وقت مشترک بین الظہر والعصر ہے لیکن عام حالات میں نمازوں کے درمیان فاصلہ ضروری ہے لیکن عذر کی بنا پر یعنی سفراور مرض میں بیرفاصلہ ساقط ہوجا تا ہے اور دونوں نمازیں اسم کے فروب سے بیں اور یہی معاملہ مغرب وعشاء کا بھی ہے کہ شفق احمر کے فروب سے لے کر شفق اہیش کے فروب تک کا وقت بیر مشترک بین المغرب والعشاء ہے، لیکن مغرب اور عشاء میں فاصلہ کرنا ضروری ہے۔مطلب بیر کہ اگر فروب کے وقت میں نماز فور آپڑھ لی ہے اور پھر شفق احمر کے فروب ہونے کے فور آپر ھی لیے اور پھر شفق احمر کے فروب ہونے کے فور آپر ھی لیے اور پھر شفق اجمع کے بعد عشاء پڑھنی جدعشاء پڑھنی کے فروب کے بعد عشاء پڑھنی کے فروب کے لیے فاصلہ جا ہے تاکہ فاصلہ ہوجا تا ہے، الہٰ ذاوہ بین الاحمر والا بیض جمع بین الصلو تین کرسکتا ہے۔

مرین شاہ صاحب رحمہ اللہٰ کو اپنے اس قول پر بڑا جزم ہے اور یہی شخیق حفیہ کے ند جب کے مین محمد سے مین حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہٰ کو اپنے اس قول پر بڑا جزم ہے اور یہی شخیق حفیہ کے ند جب کے مین

مطابق ہے اور سیجے ہے، اگر میر حقیق مان لی جائے تو پھر جمع بین الصلوٰ تین کی جوتا ویل جمع صوری کی گئی تھی اس کی حاجت باقی نہیں رہتی، تو پھر ہے حقیقی ہوگئی اور یہی حضرت شاہ صاحب رحمہ الند کا فد ہب ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بالکل ورست ہے اور حضرت شاہ صاحب کے دلائل میں وزن بھی بہت ہے، چن نچے سفر کی حاست میں اس عمل کرنا بالکل ورست ہے اور حضرت شاہ صاحب کے دلائل میں وزن بھی بہت ہے، چن نچے سفر کی حاست میں اس بات کی پوری گنجائش موجود ہے کہ آپ مثل اول گزرنے کے بعد دونوں نمازیں اکھی پڑھ لیس اور شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد دونوں نمازیں اسم کھی پڑھ لیس، کیکن مثل اول یا غروب شفق احمر سے پہلے جمع تقدیم کا جواز پیدائمیں ہوتا۔

مهم معدالله بن مسلمه عن مالک، عن اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة، عن أنس بن مالک قال: كنا نصلى العصر ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر.[أنظر: ٥٥٠ ١ ٥٥٥ ١ ٢٣٢٩]

حصزت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے پھر ہم میں سےلوگ بنی عمر وابن عوف کی طرف جاتے تو ان کوبھی عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یاتے تھے۔

اب اس سے کوئی نتیجہ نکالنامشکل ہے، بنی عمر وابن عوف قباء کے پاس '' بادیتھے، قباء کا راستہ اگر ایک طرف سے جا دُ تو دومیل پڑتا ہے اور اگر دوسری طرف سے جا وُ تو نتین میل پڑتا ہے، اور آ دمی کس رفتار سے جار ہا ہے وغیرہ وغیرہ بیسب مبہم ہے،لہٰذا کوئی نتیجہ نکالنامشکل ہے۔

سهل بن حنيف، قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم سهل بن حنيف، قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلى العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلوة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلوة رسول الله الله التي كنا نصلى معه. ١٤٠٨، الله العمر، وهذه صلوة رسول الله التي كنا نصلى معه. ١٠٠٠ النسائي، كناب المعراء ومواضع المعلاة، باب استحباب البكير بالعصر، وقم: ٩٨١ وسنن النسائي، كتاب المعراء ومواضع العمر، وقم: ٩٨١ وسنن المعراء وقت صلاة العمر، وقم: ٩٨٢ ومسند احمد، باقي العصر، وقم: ٩٨٢ ومسند احمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، وقم: ٩٨١ ا ، ٢٥٥ ا ا ، ٢٨٥ ا ، وموظامالك، كتاب وقت الصلاة، باب وقت المعر، وقم: ١١٨٢ ا ، ٢٨٥ ا ، وموظامالك، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت المعر، وقم: ١١٨٢ ا ، ١١٨٢ ا ، وموظامالك، كتاب وقوت المعر، وقم: ١١٨٢ ا ، ١١٨٢ ا ، وموظامالك، كتاب وقوت المعر، وقم: ١١٨٢ ا ، ١١٨٠ ا ، ١١٨٢ ا ، ١١٨

٢٤ الايوجد للحديث مكروات.

٨٦ وفي صبحيح مسلم كتباب الممساجد، ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، وقم: ٩٨٨، وسنن المساتي، كتباب البمواقيت، باب تعجيل العصر، وقم: ٥٠٥، و سنن أبي داؤد كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة المصر، وقم: ٣٥٠، ومسند احمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند السابق، وقم: ٣٤٢٢.

ابوامامہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ، پھر ہم نکلے یہاں تک کے ہم نے حضرت انس بن ما لک ﷺ کودیکھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ بیکوئی نماز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عصر ، اور بیاس طرح کی نماز ہے جو ہم حضور ﷺ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

# تعجيل عصرمين شافعيه كي دليل

مذکوہ حدیث بلاشر بھیل عصر کی دلیل ہے اور شافعیہ کی دلیل و جمت ہے۔ جس کا حاصل صرف یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کے کا قد جب شافعیہ کے عین مطابق تھا اور جمیں بھی اس سے اٹکار نہیں ، باتی دوسرے سی بہر کرام کے سے دیگر باتیں بھی منقول ہیں جسیا کہ ترفذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ''تم عصر کی نماز حضور بھی کے مقابلے میں جلدی پڑھتے ہو، مطلب یہ ہے کہ حضور بھی دیر سے پڑھا کرتے تھے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ حضور بھی دیر سے پڑھا کرتے تھے، تو یہ مخلف اوق ت میں مختف طریقے رہے ہیں تو کسی صحابی نے کسی طریقے کو اور کسی نے کسی اور طریقے کو اختیار کرلیا، لہذا وہ ایک دوسرے کے خلاف جست نہیں۔

• ۵۵- حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: حدثنى أنس بن مالك قال: حدثنى أنس بن مالك قال: كان رسول الله على العصر والشمش مرتفعة حيّة فيذهب الذاهب إلى العوالى فياتيهم والشمش مرتفعة، وبعض العوالى من المدينة على أربعة اميال أو نحوه . [راجع: ۵۲۸]

حضرت انس بن ما لکﷺ، کہتے ہیں کہ حضور ﷺ عصر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج بلند ہوتا تھا تو جانے والاعوالی جاتا تھااوران کے پاس پہنچ جاتا تھ لائکہ سورج ابھی تک بلند ہی ہوتا تھا۔

#### چتی دلیل نہیں بیہ تمی دلیل نہیں

اس حدیث کو تجیل عصریامثل اوں پرمحمول کیا جار ہا ہے اور تجی بات یہ ہے کہ بیکسی بات کے او پرحتی طور پر ولیل نہیں ، کیونکہ یہ کہنا کہ سورج کے بلند ہونے کی ہی حالت میں عوالی پہنچ جو تا تھا تو عوالی مدینہ کے پاس پر جھے بستیاں تھیں اوران کا حال یہ تھا کہ ایک میل سے بارہ میل تک پھیلی ہوئی تھیں اب یہ عوالی کے کون سے حقے میں جاتے تھے ایک میل والے یا جارہ میل والے ؟ یہ بچھ پتائیس ، لہٰذااس سے کوئی حتی نتیج نہیں نکالا جاسکتا۔

ا ۵۵ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس ابن مالك قال: كنّا نصلّى العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فياتيهم والشمش مرتفعة [راجع: ۵۳۸].

## (''') باب اثم من فاتته العصر

# اس شخص کوکتنا گناہ ہے جس کی نمازعصر جاتی رہے

۵۵۲ ـ حدثت عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع ، عن بن عبدالله عمر أن رسول الله ﷺ قال: الذي تفوته صلوة العصر فكانما وتر أهله وماله. <sup>29</sup>

## (10) باب من ترك العصر

# اس شخص کا گناہ جونما زعصر کو چھوڑ دیے

عن أبى قبلابة عن أبى المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذى غيم فقال: بكروا عن أبى كثير أبى قبلابة عن أبى المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذى غيم فقال: بكروا ولى صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب التغليظ في تغويت صلاة العصر، وقم. ٩٩٢،٩٩، ومنن الترصدي، كتاب المسلاة، باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، وقم: ١٢٠، ومنن النصالي، كتاب المسلاة، باب صلاة العصر في السفر، وقم. ٣٥٣، وكتاب المواقيت، باب التشديد في تأخير المصر، وقم: ٨٥٠، وصنن ابن ماجة، المصر، وقم: ٨٥٠، وصنن ابن ماجة، المصر، وقم: ٨٥٠، وسنن أبى داؤد، كتاب المسلاة، باب في وقت صلاة العصر، وقم: ٨٥١، وصنن ابن ماجة، كتاب المحافظة على صلاة العصر، وقم: ١٢٠٠، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقم: ١١٣٥، ٣٥١٩، ٣٥٢، ٣٥١، ١٢٥٥، ١٢٥١، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب في الذي تفوقه، صلاة العصر، وقوت المسلاة، باب جامع الوقوت، وقم: ١٨١، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب في الذي تفوقه، صلاة العصر، وقم: ١٢٠٣، ١٢٠١، ١٢٠١.

#### 

بصلاة العصر فإن النبي ﷺ قال:"من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله". ٣٠

## تزك نما زعصرير وعيد

ندکورہ حدیث میں "مسن تسر ک صلوۃ العصر فقد حبط عملہ "لینی جونمازعصر ترک کردی تو اس کاعمل حبط ہوگیا، یہ جمعہ کس فقد رسکین ہے کہ ظاہر تو سیہ کہ جو کچھ کیا دھراتھاسب پر پانی پھر گیا اورایک دن کی عصر کی نماز چھوڑنے پرسارے اعمال برکار ہو گئے۔

بیظاہری معنی جمہوراہلسنت کے زدیک مرادنہیں ہو سکتے ، کیونکہ جمہوراہلسنت کے نزدیک کبیرہ سے ایمان نہیں جاتا جسیا کہ "محتا**ب الایمان "بی**ں گذرچکا ہے،الہذاوہ کہتے ہیں کہ حبط کی پچھتا ویل کرنی پڑے گی۔

# حبط عملی کی تأ ویل

بعض لوگوں نے کہاہے کہ حبط کی تا ویل نہیں ہوسکتی ، البتہ سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ تغلیظ ہمحول ہے اور اس کا ظاہر مرادنہیں اور بیتا ویل بکٹرت کی جاتی ہے کہ " قال النبی ﷺ تغلیظا".

## قاضى ابوبكرابن العربي رحمه اللدكي توجيه

کیکن اس تا ویل پراطمینان نہیں ہوتا ،اس لئے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ﷺ نے تغلیظًا کیک ایس است کہددی جو کہ واقعے کے مطابق نہیں تھی ،العیاذ باللہ ۔ یعنی جیسے بچوں کو جھوٹ بول کر اور غدہ بات کہد کر محض بچوں کو ڈرایے جاتا ہے ،اس طریقہ ہے آپ ﷺ نے معاذ اللہ ڈرانے کے لئے ایک ایسی بات کہددی جو واقعہ کے مطابق نہیں ،لہذا بیتاً ویل درست ہی نہیں ہے۔ میر ہے نز دیک اس کی سب سے بہتر تو جیہ قاضی ابو بکر ابن امعر بی رحمہ اللہ نے کی ہے۔

# حطفمل كاقتمين

ابن العربي رحمه الله فرياتے ہيں كه حبط عمل كى دوقتميں ہيں:

مہلی چنم حبّط عمل کی میہ ہے کہ جتنی حسنات تھیں سب پر پانی پھر گیا ، کوئی بھی نیکی نامہُ اعمال میں باقی نہ رہی اور بید جط عمل صرف کفر سے ہوتا ہے ، العیا ذباللہ۔اگر کوئی تخص مرتد ہو جائے تو اس کاعمل اس طرح حبط ہوگا جسیا کہ سور ہُ ''عمیں ہے :

وفي سينين النسبالي ، كتباب المصلاة ، باب من ترك صلاة العصر ، وقم : ٣٤٠ ، وسنن ابن ماجة ، باب ميقات
 الصلاة في الغيم ، وقم : ٢٨٦ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث بريدة الاسلمي ، وقم : ٢١٨٤٩ .

" آلَٰذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَضَلَّ اَعْمَا لَهُمْ ٥ " [محمد، الآبه: ١] ترجمه: جولوگ كرم كربوئ اور روكا اورول كوالله كى راه سے كھود يے اللہ في أن كے كام ...

دوسری قتم حط<sup>ع</sup>ل کی ہے ہے کہ تمام اعمال تو بطل نہیں ہوئے لیکن درمیان میں کوئی جمل ایسا آگیا کہ جس نے اس کوموقنا عمل کرنے سے روک دیا مثلا آ دمی نے نماز پڑھی تھی ، روز ہے رکھے تھے، صدقات بھی دیتا تھالیکن ایک عمل درمیان میں ایسا آگیا کہ جوان کے اعمال کے نتائج میں حائل ہوگیا اور ان اعمال کے بدلے میں جوثو اب ملنا تھا اس کوروک دیا لیکن ہے روکنا موقت ہے لین پہلے اس عمل کی سز انجگتو ، پھراُن اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ البندا حدیث میں جہال مختلف گنا ہول پر حیط عمل وار دموا ہے اس سے مراد حیط موقت ہے نہ کہ مؤید ، جو کفر کی وجہ سے ہوتا ہے ۔ یہ بات دل کو بڑی گئی بھی ہے ، لہذا جہاں جہاں آپ دیکھیں کہ موائے کفر کے کسی گنا ہوگے وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کے اور حیط عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کے اور حیط عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کے اور حیط عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کے اور حیط عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کے اور حیط عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کے اور حیط عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کیا تھوں کیا تھوں کیا کہ عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کے اور حیا عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کے اور حیا عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیط عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کے اور حیا عمل کو ذکر ہے تو وہاں حیا عمل موقت مراد ہوگا۔ اللہ کھوں کے اور حیا عمل کو دیا کہ کا موقت مراد ہوگا۔ اللہ کیا تو ایک کیا تھوں کیا تھوں کیا کہ کیا تھا کہ کا کے اور حیا کہ کیا تھا کہ کیا تھوں کیا تھوں کیا کہ کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کے تو کہ کیا تھوں کیا تھوں کیا تھا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا تھا تھوں کیا تھا تھوں کیا تھوں

#### (۲۱) باب فضل صلاة العصر

## نما زعصر کی فضیلت کابیان

معاوية قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا اسماعيل، عن قيس عن جرير قال: كنا مع النبى في فسنظر إلى القمر ليلة. يعنى البدر. فقال: "إنكم مسترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رويعة فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فالمعلوا". ثم قرأ: ﴿ وَ سَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشّمسِ وَ قَبْلَ الْمُحُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩] قال اسماعيل: أفعلوا لا تفوتنكم. [أنظر: ٢٥هـ، ٣٨٥، ١ ٣٨٥، ٢ ٣٨٥، ١ ٣٨٥، ٢ ٣٨٥]. "

ال انظر: عمدة القارى ، ج: ١٩٥٠ عهد ١٥٤٠

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب فضل صلائي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، وقم : وقم : ٢ • • ١ ، وسنين الترصدي ، كتاب صفة الجنة عن رسول الله، باب ماجاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ، وقم : ٣٣ ، ٢ • ٠ ، وسنين أبي داؤد ، كتاب السنة ، باب في الرؤية ، وقم: ٣٠ ١ ٣ ، وسنين ابن ماجة ، كتاب المقدمة ، باب فيما أنكرت المجهمية ، وقم : ٣٤ ١ ، وصبند احمد ، اول مسند الكوفيين ، باب ومن حديث جرير بن عبد الله عن النبي ، وقم : ١٨٣٩ ، ٩ • ١٨٣ ، ١٨٣٥ .

٥٥٥ ــ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﷺ أن رسول اللَّه ﷺ قال: " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة بالنهار ويسجتمعون في صلاة الفجر و صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتو فيكم فيسالهم. وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، و أتينا هم و هم يصلون". [أنظر: ۲۳۱۳،۳۲۳۹م۲۲۳]۳۳

## نما زعصر کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا کہ'' کچھ ملائکہ تمہارے اویرایک دوسرے کے بیچھے آتے رہتے ہیں، کچھرات کے وقت میں اور پچھدن کے وقت میں۔

يهال "يتعاقبون"،"اكلوني البواغيث"ك قبيل سے ب، قاعده كارُ وسے "يشعاقب" واحد بونا حاہے تھا کیونکہ آگے فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے اور جب فاعل اسم ظاہر ہوتو فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، کیکن یہاں ''ایتعاقبون'' کہا گیا تو یعض اہلِ عرب کی لغت ہے جس کی مثال نحو یوں نے ''اکلونی البواغیث'' سے دی ہے۔ "و يجتمعون في صلوة الفجر و صلوة المعصو" لين ان آن جان والفرشتول كاعصر اور فجریس اجماع ہوتا ہے پھر بیفرشتے رات گزار کراوپر اللہ ﷺ کے پاس پڑھ کر جاتے ہیں ، پرور د گاران ہے یو چھتے ہیں حالانکہ خود بھی جانتے ہیں۔ یہ یو چھناکس عدم علم کی وجہ سے نہیں ہے بلکمحض ایک اظہار فضل کی وجہ سے ہے کہتم میرے بندوں کوئس حال میں چھوڑ کرآئئے ہو،تو وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کرآئے ہیں اور جب گئے تھے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے یعنی عصر کی نماز۔

# (١ ) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

اس مخص کابیان جوغروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت یائے

" حسَّدُنسًا أبسُو نبعيسم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ٣٣ - وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، رقم: ١٠٠١، ومستن النسالي ، كتاب الصلاة ، ياب فضل صلاة الجماعة ، رقم: ١٨١، ومستد احمد ، ياقي مستد التمكثريين ، باب مستد أبي هريرة ، وقم : 24 ا 4 ، 2242 ، 18 4 ، 2248 ، 18 9 ، وموطأمالك ، كتاب النداء لُلصلاة ، باب جامع الصلاة ، رقم :243.

قال: قال رسول الله ﷺ:" إذا أدرك أحدكم سنجندة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، و إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" . [أنظر: ٥٨٩ ، ٥٨٩ ٣٣

حضرت ابو ہر رہے ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کی کوغروب سے پہلے ایک بجدہ بھی عصر کی نماز کامل جائے تو وہ اپنی نماز پوری کر نے اور جب طلوع شمس سے پہلے ایک بحدہ نماز فجر کامل جائے تووہ اپنی نمازیوری کرلے۔

اورآ گے زیادہ تر روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ "من ادرک رکعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر و من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد ادركب العصر".

یدہ حدیث ہے جس کے ظ ہر پرائمہ ٹل شمل کرتے ہیں اور حننیے کا مذہب چونکہ اس کے خلاف ہے بہذا حفید کی طرف سے اس میں بڑی زبروست تا ویدات کی گئی ہیں،جس کا خلاصه مندرجه ذیل ہے۔

## حدیث باب برائمهٔ ثلاثهٔ کاعمل

آئمہ ثلاثداور جمہوراس کے ظاہر پڑمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کدا گرطلوع سے پہلے فجر کی ایک رکعت بھی س گئی، چاہے دوسری رکعت طلوع کے بعدادا ہوتونم زپھر بھی ہوجائے گی اور یہی حال عصر کی نماز کا بھی ہے۔ <sup>23</sup> حنفنه كامسلك

## حفیہ کامشہور ند ہب بیہ ہے کہ فجر کی نماز فاسد ہوگئی اور عصر کی نماز صحیح ہوگئی۔ ۲۳

٣٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ، رقم : ٩٥٣ ومنن التومذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب ، رقم : ١٤١ ، وكتباب المجمعة عن رسول اللُّه ، ياب ماجاء فيمن أدرك من الجمعة ، رقم: ٣٨٣ ، ومنن النسائي ، كتاب السمواقيت ، بناب من أدركت وكنعتين من العصر ، وقم : ٢ 1 ٥، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في وقت صلاة المصر ، وقم ١٩٣٠، منن ابن ماجة ، كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في العذر والضرور ة ، وقم : ١٩١ ، وكتاب إقيامة البصيلانة والسنة فيها ، بناب مناجناء فينمن أدرك من الجمعة ركعة ، رقم: ١١٢ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مستند أبي هزيرة ، رقم : ٣٩٨٣ ، ٣٢٣٤ ، ٤٢٢٤ ، ١ ١٤٤ ، ٨٥٢٨ ، ١ ٨٨٤ ، ٩٥٢٥ ، ٩٥٢٥ ، 9240 ، وموطأ مالك ، كتاب وقوت الصلاة ، باب وقت الصلاة ، رقم : ٣ ، و باب من أدرك ركعة من الصلاة ، رقم: ٣٤، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك رقم : ١٩٣٠ ا ١ .١٩٣١ ا .

## امام طحاوي رحمه الله كاقول

ا مام طحادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں نمازیں فاسد ہو گئیں اس لئے کہ درمیان میں ایک مکروہ وفت حائل ہے یعنی طلوع اورغروب کا کہ جس نے دونوں نمازوں کو فاسد کردیا۔ سی

## حدیث باب کی توجیه

امام طحاوی رحمدالله صدیث باب کی توجید بیرکتی بین که «۱درک " سے مراد «۱درک الفرضیة" بے یعنی اگرکوئی شخص جو پہلے نابالغ تھاوہ بالغ ہوگیا یا غیرمسلم تھاوہ اسلام لے آیا، ایسے وقت میں جبکہ ایک رکعت پڑھنے کا وقت باقی ہے تو اس نے فرضیت پالی، بہذا اس کے ذمہ فجر کی نماز فرض ہوگی ، اب بیابعد میں اس کوا دا کرے گااور یہی تھم عصر کا بھی ہے۔ ۲۸

ا شکال: احناف کے اس مشہور مذہب میں بیر مشکل پیش آتی ہے کہ دونوں نمی زوں میں بیفرق کیسے کیا گیا اور پھر حدیث باب کا مطلب کیا ہے؟

جواب: اُس کے جواب میں حنفیہ کی طرف سے جو تاویل پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث باب کا مطلب بیشک بینکل رہاہے کہ دونوں نمازیں ہوگئیں لیکن بیرحدیث ان احادیث متواتر المعنی کے متعارض ہے، جن میں طلوع اورغروب کے وقت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔

اور بیرحدیثیں متواتر المعنی بیں تو ان کا تقاضا بہ ہے کدان اوقات بیں ٹم زند پڑھی ہے کے جبکہ حدیث باب کا تقاضا ہے کہ پڑھی جائے اور نماز ہوجائے گی اور تعارض کا حکم بہ ہے کہ ''افدا تعداد صلا تسساقطا''لہذا الب ندتو ان احایث پڑل ہواور ندائل حدیث باب پڑل ہو بلکہ قیاس پڑل ہوتا چا ہے اور قیاس کا تقاضا بہ ہے کہ فخر کی نماز سے فاسد ہوجائے ، اور عمر کی نماز ہوجائے اس لئے کہ طلوع شمس سے ایک لمحے پہلے تک بھی فجر کا وقت کر وہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب وقت واضل ہوتا ہے تو فریضہ صلوق متوجہ ہوتا ہے اور وجوب وقت واضل ہوتا ہے تو فریضہ صلوق متوجہ ہوتا ہے اور وجوب کا نہ سلامہ کی والمسلامہ کا المدور وا ما فی المصر وا ما فی ما مصر وا ما فی مصر وا مالمی می مصر وا ما می مصر و

ادا و مختف اجزاؤ قت میں ایک جز سے دوسر بے جز کی طرف نتقل ہوتا چلاجا تا ہے یہاں تک کہ جو جز "مسق ان للا داء" ہوتا ہو دوسب و جوب بنتا ہے، ٹہذا جب فجر کا وقت داخل ہوا تو وجوب اوا کے اجزا پنتقل ہوتے چلے کے یہاں تک کہ آخری جزجو "مسق اون للا داء" تھا اس میں فرضیت اوا ہوئی ۔ اب وہ وقت جس میں وجوب ہوا، دہ کامل ہے اور اس نے اوا گی وقت کم وہ میں کی جواداء ناقص ہے، لہذا "و جب کاملاً و ادی ناقصاً فلم یؤ قد کما و جب".

بخلاف نمازعصر کے کہ غروب مٹس جو کہ مصل اصفرار کا دفت ہے اور اصفر را کا دفت وقعبِ ناقص ہے تو جب آ دمی نے نماز شروع کی تو وجوب اواء ناقص ہوا، لہذا جیسا ناقص واجب ہوا تھ ویسا ہی اوابھی کر دیا، لہذا اس قیاس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ فجر میں فاسداورعصر میں جائز ہے۔احناف کی طرف سے بیتا ویل اس باب میں پیش گئی ہے۔

## احناف کی تاً ویل

احناف کی اس تاویل پردل مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہی بات یہ ہے کہ اس ساری بحث کا دارو مدار
اس پر ہے کہ اصادیث میں تعارض ہے لیمنی میر حدیث معارض ہے حدیث نہی سے ، لہذا قیاس کی گنجائش نکلی اوراگر
تطبیق پیدا ہو جائے تو پھر قیاس کی ضرورت ہی نہیں ، لیکن اگرغور کیا جائے تو تعارض ہے ہی نہیں ، اس لئے کہ نہی
کے معنی ہیں کہ ایسا کا م نہ کرو ۔ کسی کا م کا مزوہ ہونا اور بات ہے اور شریعت میں صحیح ہوجا نا اور بات ہے ، ہوسکتا
ہے کہ ایک کا م شرعاً ممنوع ہولیکن ادا ہو جائے ، مثلاً نین طلاقیں دین منع ہیں لیکن اگر کوئی دے گا تو واقع ہوجا کیں
گی ، اس طرح اذان جمعہ کے بعد بھے جائز نہیں لیکن اگر کوئی بھے کر لے گا تو صحیح ہوجا ہے گی ، تو کسی فعل کا جواز اور
بات ہے ، صحت اور بات ہے۔

الہذا صدیث میں طلوع کے وقت نماز پڑھنے کی نمی آئی ہے، تو اس سے بدلا زم نہیں آتا کہ اگر کوئی پڑھ کے گا تو اس کی نمی زادا نہیں ہوگی ، تو نمی اور صحت میں کوئی تعارض نہیں ، البتہ تعارض نفی اور صحت میں ہے۔ خاص طور پر حفیہ کے اصول پر ، اور اصول فقہ میں ہے کہ نمی من افعال شرعیہ اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے افعال شرعیہ سے جب نمی وار د ہوتو حفیہ بڑی کی بات کہتے ہیں کہ نمی اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اگر اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اگر اصل فعل کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے افعال شرعیہ میں افعال شرعیہ میں سے ہے، الہذا جب اس سے نمی وار د ہوئی ہے تو اس کے معنی افعال شرعیہ میں سے ہے، الہذا جب اس سے نمی وار د ہوئی ہے تو اس کے معنی بیے کہ یفعل کی مشروعیت کا تقاضا کرے گی ، البذا اگر صدیث یہ کہ در ہی ہے کہ جس شخص نے اس طرح نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوگئی تو اس کا تعارض نمی کی حدیث سے نہیں ہوا جب نہیں ہوا تو رجوع الی القی س بھی نہیں ہوگا۔

تو اس کی نماز ہوگئی تو اس کا تعارض نمی کی حدیث سے نہیں ہوا جب نہیں ہوا تو رجوع الی القی س بھی نہیں ہوگا۔

مرے کی بات یہ ہے کہ اس کے جواب میں کوشش اس بات کی کی گئی ہے کہ تعارض ٹابت کیا جائے مالانکہ عام حالات میں کوشش ہیں ہوتی ہے کہ تعارض کور فع کر کے کسی نہ کسی طرح تطبیق پیدا کی ج ئے ۔ چن نچہ ایک روایت ایک لائی گئی کہ جس میں ہے کہ " لا صلوۃ بعد الفجر حتی تطلع المشمس و لا صلوۃ بعد المعصر حتی تعرب المشمس" تو کہتے ہیں کہ "لا صلوۃ" نہی نہیں ہے بلک نفی ہے تو چو کہ نفی ہے تو اس کا المعصر حتی تعرب المشمس ہوگیا لہذا جب تعارض ہوگیا ہے تو ہمارہ قیاس درست ہوگیا تو یہ با قاعدہ تع رض کر کے قیاس کے درست ہونے کی کوشش کی جارہی ہے تا کہ تساقط ہوجائے اور قیاس کا کوئی مخرج نکل آئے۔

تواقل توبیہ بات ہے کہ ساری حدیثیں نہی سے آرہی ہیں ایک روایت اگرنفی کے الفاظ ہے آرہی ہیں ایک روایت اگرنفی کے الفاظ ہے آرہی ہے تو احتاف کہتے ہیں کہ بینی بھی نہی کے معنی پرمحمول ہے یا" لا"نفی کمال کے لئے ہے، اورنفی کمال کانسخہ تعارض کو رفع کرنے کے لئے ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے، کیکن یہ کیا ہے کہ زبردی تعارض ثابت کیا جائے اور پھر اس کے بتیجے میں دونوں روایتیں ساقط ہوں، لہٰذااس واسطے یہ بات کسی طرح مجمی دل کوئیں گئی۔

پھریہ قیاس جو پیش کیا گیا وہ بھی بڑا عجیب وغریب شم کا قیاس ہے کہ دہاں وجوب کامل ہوا تھا،لہذا ادا بھی کامل اور یہاں وجوب ناقص، لہذا ادا بھی ناقص ہوگئی، یہ منقوض ہے۔ بہر حال اس تفصیل کی اب ضرورت نہیں،اس واسطے کہ خود حنفیہ میں بڑے بڑے تحققین نے یہ کہا ہے کہ اس باب میں حنفیہ مؤقف کمزور ہے، حدیث باب صریح ہے اور سیح ہے اس میں کسی تفصیل کی کوئی گنجائش نہیں،لہذا سیدھی می بات ہے کہ حدیث اور امام کے قول میں تع رض ہوجائے تو حدیث بالارہے گی۔

علامه ابن نجیم رحمه الله فی "المبخو الموائق" میں، حضرت گنگوہی اور حضرت علامہ شیر احمد عثانی رحم بما الله فی "فصح المملهم" میں بیر کہا ہے کہ بیتا ویلات بڑی دوراز کاربیں، لبندااس کی بنا پر حدیث سیجے کوترک نہیں کرن جا ہے اور یہی اس بارے میں سلیم مؤقف ہے۔ ق

# خضرت مفتى شفيع صاحب نوراللدمر قتده كاقول زرين

میرے والد ما جدرحمہ اللہ ایک بوی پیاری بات فر ماتے تھے جو کہ یا در کھنے کی ہے کہ'' خود حنفی بنتے ہوتو بنو،کیکن حدیث کوحنفی بنانے کی کوشش نہ کرو کہ گھڑ مڑ کر کسی طرح تھینج تان کراس کوحنفی بناؤ''

الغرض سیدھی بات میہ ہے کہ حدیث باب ضحیح اور صرح ہے اس کے خلاف کوئی بھی دلیل نہیں جو کہ وزنی ہو۔

۵۵۷ ــ حدثت عبدالعزيز بن عبدالله قال : حدثتى ابراهيم بن سعد عن ابن شهباب، عن سبالم بين عبدالله، عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يـقول: "إنما

٣٩ غمن شاء التفصيل فليراجع : عمدة القارى ، ج: ٣٠، ص: ١٨ ، وفيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ١١٨ .

بقائعكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصرِ إلى غروب الشمس؛ أوتى أهل التوراة التوراة، فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوافاعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتينا القران فعملنا إلى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أى ربنا، أعطيت هؤلا ء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا، و نحن كنا أكثر عملا. قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ قالو: لا، قال: فهو فضلى أوتيه من أشاء". [انظر:

تشريح

ب ي حضرت عبدالله بن عمر الله عن عمر الله عنه عبدالله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله ا كم و فيما صلف قبلكم من الامم كما بين صلواة العصر الى غروب الشمس".

یہاں لفظ"فسی"مقابلہ کے معنی میں ہے۔ آنخضرت کے امت مسلمہ کوخط ب کرتے ہوئے فر ، یا کہ دنیا میں تہاری بقاءتمہاری بقاءتمہار انتخبر نا پچھی جوامتیں گزر پھی ہیں ان کے مقابلہ میں ایسا ہے" محسب ابیین حسلو ق المعصب اللی غروب المشمس" جیسا کہ نم زعصر سے غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے ، لینی پچھل امتوں کا وقت ہوتا ہے ، لینی پچھل امتوں کا وقت ایسا ہے جیسا کہ عصر سے لے کر وقت ایسا ہے جیسا کہ عصر سے لے کر وہ آفت ہے۔

آ گےاس کی تفصیل بیان فرمائی کہ " اوتی اہل التوراة التوراة" اللي وراة کوتوراة دی گئی "فعملو ا بھسسا" انہوں نے عمل کیا، یہاں تک کہ جب صبح سے نصف النہار تک کام کر چکے تو عاجز ہو گئے یعنی کام چھوڑ دیا۔ "فاعطو ها قیراطاً قیراطاً" توان کوشج سے دو پہر تک کام کرنے کی اجرت ایک ایک قیراط دیا گیا۔

"شم أوتينا القرآن" بم كوقر آن عطاكيا "فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قير اطين قير اطين".

ص وفي سنن الترملي، كتاب الأمثال عن رسول الله، باب ماجاء في مثل ابن آدم و أجله و أمله ، رقم: ٢٧٩٧ ، ٢٧٩٥ و ومسلد احمد ، مسلد المكثرين من الصحابة ، باب مسئد عبد الله بن عمرين الخطاب ، رقم: ٣٢٥٩ ، ٣٢٣٥ ، ٥٦٣٣ .

"فقال اهل المكتابين" توراة اوراتجيل والول ناتد ﷺ كها"اى ربسنا اعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين " يعنى آپ نے مسلمانوں كودودوقيراط عطافر مائے "واعطينا قيراطا قيراطا و نحن كنا اكثو اعمالا" جكد بهاراعمل زياده تھا۔

الله ﷺ فرمایا "هل ظلمتکم من أجر کم من شيء ؟ " کیا پس نے تمہار ہے اجر میں کوئی کی بہتر اور جرمیں کوئی کی بہتر ال کی بتمہارا جواجر تقاوہ تمہیں دے دیا "قالوا لا" انہوں نے کہا نہیں کوئی کی نہیں گی۔ "قال: وہو فیضلی اوقیہ من پشاء" فرمایا جوزیادہ ہے وہ میرافضل ہے میں جس کوچا ہوں دوں، جوتمہارا حق تقاوہ تمہیں مل گیا، اگر میں کو اپنے فضل سے زیادہ دیدوں تو مجھے اس کا اختیار ہے۔

## امت محمريه كى فضيلت

اس حدیث میں اصل یہ بیان کرنامقصود ہے کہ اس امت کواللہ ﷺنے یہ فضیلت بخش ہے کہ اگر چہ اس کے ممل کا وفت کم ہے لیکن اس کا اجر بچھلی امتوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔ اب یہاں دومسائل زیر بحث ہیں ۔

پېلامسکله

پہلامسکدیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیصدیث ''باب من ادرک رکعة من العصو قبل الغروب" میں نکائی ہے، بظاہراس صدیث الریف کی باب سے کوئی مناسبت نظر نہیں آری ہے۔

#### پہلا جواب

اس کا جواب میرہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں میربیان فر مارہے ہیں کہ جس طرح اللہ ﷺ نے است محمد مید کو میں فائل ہے کہ ان کا وقت کم ہونے کے باوجود ان کو زیادہ اجرعطا فر مایا ، اس طرح اگر کوئی مختص عصر کی ایک رکعت بھی وقت کے اندریا لیے اس کو اپنے فضل سے مدرک صلوٰ ققر اردے دیا۔

تو دونوں جگہ فضل وکرم ہے یعنی کم وقت کے باو جوداجرت کا زیادہ دینا ، یہ بھی فضل وکرم ہے اور ایک رکعت پانے والے کو پوری نماز کا مدرک قرار دینا ، یہ بھی فضل وکرم ہے۔ لہٰذااس من سبت سے امام بخار کی یہاں یہ حدیث لے کرآئے ہیں۔

### لطيف نكته

اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ یہ جوفر مایا کہ امت محمد میعصر سے لے کرمغرب تک عمل

کررہی ہے اور اس کو دو دو قیراط دیے گئے ،اس میں امت کے تمام افراد شامل ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں کیونکہ وہ بھی امت محمد یہ کے افراد ہیں، حالانکہ ان کاعمل اس مثیل کے مطابق قبیل غروب انقمس ہوگا، تو گویا ''من اہد ک د محمة النے'' یہ اس صورت حال پر قیاس ہے کہ ایک محف قریب آتا ہے گویا وہ قبیل غروب انقمس آیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو دو قیراط ملیں گے، اللہ بھٹ کا یہ فضل اس فضل کے مماثل ہے جو آپ بھٹانے ایک ایک رکعت پانے والے کو چار رکعت پانے والے کو چار رکعت پانے والے کو چار رکعت بانے والے کو چار رکعت بانے والے کو چار رکعت

### د وسری بحث

اس صدیث میں دوسری بحث یہ ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں یہ جاری تائید کرتی ہے اور شافعیہ کہتے ہیں جاری تائید کرتی ہے۔

اختلاف اس میں ہے کہ عصر کا دقت مشین کے بعد سے شروع ہوتا ہے یامثل اوّل ہے۔

حفیہ کہتے ہیں کہ مثلین کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور بید حدیث ہماری تائید کرتی ہے اس لئے کہ اگر مثلی اقتل ہے ہوتا ہے اور بید حدیث ہماری تائید کرتی ہے اس لئے کہ اگر مثل اقرال سے عصر کا وقت ما بین الظہر والعصر سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، حالا تکہ مثیل میں مفروضہ رہے کہ ظہر اور عصر کا درمیانی وقت زیادہ ہے اور عصر اور غروب کا درمیانی وقت اس کے مقابلہ میں کم ہے اور یہ اس وقت ہوسکتا ہے جب عصر کو مثلین پر ما نا جائے ، اگر مثل اقراب بن العصر والمغر ب کا وقت برج جائے گا۔

## حافظ ابنِ حجر رحمه الله كاقول

عافظ ابن مجرر حمد الله فرمات بين كه حديث شافعيه كم مسلك كى تائيد كرتى بهاور كيت بين كه الرعصر مثل اول برمانى جائز تبيين المعلم و المعصر و المعرب كاوقت "ما بين المظهر و العصر" كم موتاب \_

## علامه عيني رحمه اللدكا قول

علاً مه عینی رحمه الله کهتے ہیں اس طرح <sup>2</sup>'مها **بیهن المصصو و المعفوب**'' کا وقت زیادہ ہوتا ہے ، للہذا دونوں میں بحث چلی۔ <sup>اع</sup>

اس تعیل کے سے ماحظہ فرما کیں عمرة القاری عند الدارے الا الدارے

# توضيح

واقعہ یہ کہ یہ بات کہ کون ساوقت لمباہ وتا ہے اور کون سامختر ہوتا ہے بیاز منداور امکنہ پر موقوف ہے۔

بعض زمانوں میں بعض مقامات تر "ما ہین المعصو و المعنوب" کا وقت مثل اول کی صورت میں
زیادہ ہوتا ہے اور بعض مرتبہ اس کے برابراور بعض مرتبہ کم ہوتا ہے، اس لئے اس کوشا فعیہ یا حنفیہ کے حق میں ابدی
دلیل کہنا تو مشکل ہے، البنتر ، تحان اس طرف ہوتا ہے کہ یہ بات جزیرہ عرب کی ہور ہی ہے اور جزیرہ عرب میں
خاص طور پر گرمی کے موسم میں عصر کا وقت اگر مثلِ اول سے مانا جائے تو ما بین الظہر والعصر کا وقت زیادہ ہو جاتا
ہے اس واسطے اس حدیث سے حنفیہ کی تا نکیہ ہوتی ہے، لیکن میر جزیرہ عرب اور گرمی کے موسم کے لحاظ سے ہے اس
لئے ابدی طور بر کسی کے حق میں واضح دلیل نہیں بنتی ۔

لئے ابدی طور بر کسی کے حق میں واضح دلیل نہیں بنتی ۔

سوال: یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیت باب سے بظ ہریہ معلوم ہور ہا ہے کہ اہل انجیل کی مت علی ایک مدت علی اسے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک کام کریں گے اور اہل قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عصر سے مغرب تک کام کریں گے اور پھر آخر میں ''نمون کی عامت کی مدت عمل میں ''نمون کی عامت کی مدت عمل میں ''نمون کی عامت کی مدت عمل اسکا کی است کی مدت عمل اسکا میں ساجہا السلام کی مدت عمل سے زیادہ ہو، حالا نکہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمل النکھا کے رفع آسان کے تقریباً ساڑھے چھسوسال گزرے سے کہ حضورا قدس کے تشریف لے آئے لہذا اہل انجیل کی مدت سے کم از کم ممل کل ساڑھے چھسوسال ہوئی جبکہ امت محمد یہ اواب تک چودہ سوسال ہو چکے ہیں جو اُن کی مدت سے کم از کم دوگئی تو ہو ، ہی اور اللہ چھل جانے اس سے آگے گئی مدت ہوگی۔ اس لئے بظ ہراہل انجیل کی مدت سے کم از کم الل قرآن کی مدت عمل کو کہ یا دو اور دینا خلاف واقعہ لگ رہا ہے۔

جواب: اس سوال کا جواب کافی تلاش وجبتو کے باوجود مجھے کہیں نہیں ملا، کیونکہ اس سوال سے کسی نے تعرض نہیں کیا، سب اسی مفروضے پر بحث کرتے آئے ہیں کہ الل انجیل کی مدت عمل زیادہ ہے، اس لئے اس کا کوئی واضح جواب تو نہیں ملائیکن شاید اس کا بیہ جواب ممکن ہو کہ یہاں حضرت موی الظیفی سے لے کر حضرت نہی کریم بھی تک کا زمانہ مراو ہے۔ والل انجیل اگر چہ بعد میں آئے ہیں لیکن اہل انجیل انہی کو کہا جائے گا جو تو رات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ورنہ جو لوگ حضرت موی الظیفی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ورنہ جو لوگ حضرت موی الظیفی پر بھی ایمان نہ رکھیں تو دہ اہل انجیل کہلانے کے مستحق نہیں ہے جیسا کہ اہل قرآن اس وقت تک مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے جیسا کہ اہل قرآن اس وقت تک مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں جب تک حضرت موی الظیفی اور حضرت عیسی الظیفی پر ایمان نہ لا کیں، تو حضرت عیسی الظیفی پر ایمان ان نہ لا کیں، تو حضرت عیسی الظیفی پر ایمان ان نہ والے حضرت موی الظیفی پر ایمان ان فرائل تو رات کی مدت عمل اور اہل تو رات کی مدت عمل

باہم مدغم ہوگئ ہےاور مدغم ہونے کی وجہ ہےانہوں نے بیکہا کہ "ا**کنا اکشو عملاً" پ**یتو جیہہ میری سمجھ میں آتی ہے کیکن اس کی تصریح نہیں دیکھی ،اور بیتو جیہہ خالی از اشکال بھی نہیں ہے۔

( عاشینمبر۲صفحه۹ ک) میں کھا ہے ''ہــذا علی وجه التمثیل والتشبیه فلا یلزم منه السویة ن کل جهة''.

لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بیتو ظاہر ہے کہ تمثیل اور تشبیہ میں '' قسویة''۔'' من کل المجهة''نہیں ہوتالیکن ممثل فید میں تو تسویۃ ہونا چا ہے اور ممثل فیدیہاں ''ما بین العصر الی غروب المسمس'' ہے۔ اس کئے یہ عبارت سیجے معنی میں اشکال کا جواب نہیں بنتی ہے۔

#### د وسراجواب

ُ دوسرا جواب بی بھی ممکن ہے کہ بیضیدت صرف صحابہ کرام ﷺ کو حاصل ہو کہ انہیں دو دو قیراط ملے ، اور ظاہر ہے صحابہ کرام ﷺ کا زیانہ اٹل انجیل کے کل زیانہ سے کم تھا ، واللہ اعم ہے "

موسى عن النبى أن الله المسلمين واليهود و النصارى كمثل رجل أستاجر قوما موسى عن النبى أن المسلمين واليهود و النصارى كمثل رجل أستاجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملو إلى نصف النهار فقالو: لا حاجة لنا إلى اجرك، فاستاجر اخرين فقال: اكملو ابقية يومكم و لكم الذى شرطت، فعملوا حتى اذا كان حين صلاة العصر قالو: لك ما عملنا، فاستاجر قوما فعملو بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا اجر الفريقين". [أنظر: ٢٢٤١]

یدای جیسی تمثیل ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے البتہ تھوڑا سافرق ہے۔ وہاں یہ تھا کہ وہ زوال کے وقت 
عرج ہو گئے اور یہاں یہ ہے کہ انہوں نے خووکا م چھوڑ ویا اور کہا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، پھر
پچھلوگوں کوکا م کے لئے لیا اور ان سے طے کیا ۔ کہ تم اس وقت تک کا م کرنا لیکن جب عمر کی نماز کا وقت آیا تو
انہوں نے کہا بس ہمیں جتنا کرنا تھا کرلی اب اور نہیں کرتے ، پھرایک اور قوم کولی ''ف عملو ا بقیۃ یو مہم حتی
غابت الشمس ، و است کملو ا اجو الفریقین'' ہوسکتا ہے کہ وہی پہلی والی تشبید مراد ہواور یہ بھی ہوسکت ہے
کہ دوسری ہو، دونوں قول ہیں ، لیکن بہر حال حاصل اس کا بھی وہی ہے۔

کین عشاء کی نماز احیاناً واحیاناً مخلف اوقات میں پڑھتے۔ آئے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ دیکھتے کہ جب لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اور دیکھتے کہ لوگ دیر سے آئے ہیں تو ''آخو'' تاخیر کر دیتے۔

۲۲ راجع للتقصيل : فيض الباري، ج: ٢٠ص: ١١٨ - ١٢٨.

۳۳٪ انفرد به البخاري.

## (١٨) بابُ وقت المغرب

## مغرب کے وقت کا بیان

"وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء".

۵۵۹ - حدثنا الأوزاعى قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعى قال:
 حدثننا أبو الننجاشى مولى رافع بن خديج - هو عطاء بن صهيب - قال: سمت رافع ابن
 خديج يقول: كنا نصلى المغرب مع النبى ، فينصرف أحد نا وإنه ليبصر مواقع نبله.

• ٥٦٠ ـ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة ، عن سعد، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبدالله فقال: كان النبى المنها بعلمي المنهر بالهاجرة ، والعصر والشمس نقية ، والمغرب اذا وجبت ، والعشاء أحيانا وأحيانا ، إذا رآهم إجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطؤا أخر. والصبح كانوا أو كان النبى الله يصليها بغلس. [أنظر: ٥٢٥]

## حدیث باب سے شافعیہ کا استدلال

یہ وہ حدیث ہے جس سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز فجر کاغلس میں پڑھنا افضل ہے۔حنفیہ کا کہنا ہے کہ اسفار میں پڑھناافضل ہے۔

## حنفيه كااستدلال

حفیہ کی دلیل سنن اربعہ میں صدیث ہے "اسفروا بالفجر فانه اعظم للأجر". " الله علیہ حفیہ کی دیا ہے۔ حفیہ کہتے ہیں بیتولی صدیث ہے اور غلس والی فعلی صدیث ہے اور جب تعارض ہوتو تولی کورجے ہوتی ہے۔

# توجيح

اور صحابہ کرام ﷺ جو بیفر مارہے ہیں کہ آنخضرت ﷺ علس میں پڑھتے تھے، اصل میں غلس کہتے ہیں حصت سے کو اور حصت پٹہ ایسالفظ ہے جس سے مختلف اوگ مختلف اوقات مراد لیتے ہیں۔اب جس وفت ہم نماز فجر پڑھئے آتے ہیں تواس وفت ہلکا ہلکا اندھیر اہوتا ہے،اگر کوئی شخص اس کوغلس کہدد ہے، حجت پٹہ سے تعبیر کر دی تو یہ بھی بیکوئی بعید نہیں ہے اور دوسر آ دمی اس کواسفار سے تعبیر کردے اس لئے کہ تھوڑی تھوڑی روشن بھی ہوتی ہے تو یہ بھی

س التفييل ك لي الاظرار ما كين: علاه السنن، ج: ١٠ ص: ٢٠ ـ ٣٠.

کوئی بعید نہیں ہے۔ جب صدیث میں یہ ہے کہ آپ کے غلس میں پڑھتے تھے جیسا کہ یہاں آیا ہے ورساتھ ساتھ آپ کے استفرائی استفرائی کے دہ ایس ساتھ آپ کے کہ استفرائی ساتھ آپ کے استفرائی کے دہ ایس ساتھ آپ کے کہ استفرائی کے استفرائی کے الفلائی کے الفلائی کہ استفار کہتو یہ بھی ممکن تھا۔ بہذا یہ کہنا کہ حضور اقتدائی خلس میں نماز پڑھتے تھے اور اس سے یہ نتیجہ نکالٹا کہ بالکل چو پٹ اندھرا ہوتا تھا یہ نتیجہ نکالنا مشکل ہے ، لہذا تطبیق دین چاہئے کہ ایسے وقت میں پڑھے جس میں بلکا سماندھراہی ہواور کچھ روشی ہی ہوگئ ہو، کم از کم شروع ایسے وقت میں پڑھے جس میں بلکا سماندھراہی مواور کچھ روشی ہی ہوگئ ہو، کم از کم شروع ایسے وقت میں کرے ، اس طرح دونوں حدیثوں پڑھل ہوجہ تا ہے اور یہی حفید کا مؤقف ہے۔

"جسمع بین الصلوتین" سے متعق بحث پیچھے گزرچی ہے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جوتر جمۃ قائم کی ہے "بیجمع المعریض بین المعنوب و العشاء" اس سے بطا ہراس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس عظمہ کی حدیث کو حالت مرض پرمحمول کیا ہے کہ آپ نے مدید میں جمع بین الصلوتین مرض کی وجہ سے فر مائی لیکن اس تاویل کا ضعف پہلے گزر چکا ہے کہ یہ تصور کرنا ہوا مشکل ہے کہ پورے مدید کے سارے مسلمان بیک وقت ایسے بھار ہوگئے تھے جس کی وجہ سے سب کو جمع بین الصلوتین کی حاجت پیش آگئی۔

## (١٩) باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء

اس تخص کا بیان جس نے اس کومکروہ سمجھا ہے کہ مغرب کوعشاء کہا جائے

۵۲۳ – حدثنا أبو معمر. هو عبدالله بن عمرو. قال: حدثنا عبد الوارث، عن المحسين قال: عبدالله بن بريدة قال: حدثنى عبدالله المزنى أن النبى الله قال: "لا تغلبنكم الأعراب على إسم صلاتكم المغرب" قال: و تقول الأعراب: هى العشاء. هي المعشاء. هي المعشاء. هي المعشاء. هي المعشاء. هي المعشاء على حضرت عبدالله المن في عدوايت ب كه ني كريم الله في في في المعراب على إسم صلوتكم المعوب" الرافي لوك مغرب كي نمازك نام ك برب على تم يغلبنه يا كي سآراوي في المعساء "الرافي لوك مغرب كي نمازك عن المخرب كي نمازكو في قال: و تقول الاعراب: "هى المعشاء "الرافي لوك مغرب كي نمازكو المناء سي مغلوب بوكرتم بمي مغرب كي نمازكو عشاء سي تعير نه كرويكم مغرب كي تمازكو عشاء سي تعير نه كرويكم مغرب كي مناوب نه معلوب نه مع

۵ لا يوجد للحديث مكررات.

٢٦ . وفي مسند احمد ، اول مسند البصريين ، باب حديث عبد الله بن معقل المُزني ، رقم : ١٩٦٣٣ . .

بلكه مغرب كومغرب بى كهو\_

صورت حال بيتى كه اعراني لوگ مغرب كوعشاء كتبت تقداور عشاء كتبت تقداد عشاء كوعتمه كتبت تقد عتمه ال لئے كتبت على الموافئيون كا دود هدو هذا، بيعرب لوگ رات كے وقت اپنى بكريوں اوراونئيون كا دود هدا كال كرتے تھے، الل لئے انہوں نے اس كا نام عتمه ركھا ہوا تھا۔ چونكه عشاء كى نماز بھى اس وقت پڑھى جاتى تقى الله كرتے انہوں نے عشاء كى نماز كوجى " صلوق العتمه " كہنا شروع كرديا اور مغرب كوعشاء كهنا شروع كرديا - السحاد الله الله الله الله كرام الله كوتا كيد فرمائى كه مغرب كومغرب كهواور عشاء كوعشاء اور عشاء كو " صلوق العتمه " كہنے سے ناپنديگى كا ظهر رفر مايا ہے -

## عشاءا ورعتمه مين فرق

دونوں میں تھوڑ اسافرق ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اسی فرق کو یہاں بیان فرمار ہے ہیں۔

فرق بیہ ہے کہ اعرابی لوگ مغرب کوعشاء کہتے تھے آتخضرت کے آئی پر شدّت سے نہی فرہ کی "لا معلین کی الاعواب" اس لئے کہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں نام بدلنے سے حقیقت میں کوئی تبدیلی یا التباس چین نہیں آتا، ایسی جگہ نام کی تبدیلی زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیمی کہلائے گی، خلاف اولی کہیں گے لیکن جہاں نام کی تبدیلی سے التباس پیدا ہونے کا اندیشہ ہوا کی جگہ نام کی تبدیلی بالکل جائز نہیں ہوگی۔

اعراب جومغرب کوعشاء کہتے تھے اس میں التباس کا اندیشہ تھا اس لئے کہ عشاء دوسری نماز کا نام ہے لہٰذااس سے تختی سے منع فرمایا۔اور عشاء کوعتمہ کہنے سے التباس کا اندیشہ نیں تھالہٰذااس کونا پیندتو فرمایا لیکن اس براتنی سخت نہی نہیں فرمائی۔

## عشاء کوعتمہ کہنا ناپسند بیرہ ہے

آ گے امام بخاری رحمہ القداس کی وضاحت فر مارہے ہیں کہ اگر کوئی عتمہ کھے تو بیانا جائز نہیں ہے لیکن ما پہندیدہ ہے اور ناپیند ہونے کی دووجہ ہیں:

ایک وجہ تو ہہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کا جونام مقرر فرمایا ہے مسلمان کو بیا ہے کہ وہ اس نام کا احترام بھی کرے اور تحفظ بھی کرے۔قرآن کریم میں ہے" و من بعد صلواۃ العشاء ان تو قرآن کریم نے صلوۃ العثاء نام لے کر فرمایا، اب بلاوجہ اس نام سے عدول کرنا اور اس کو تبدیل کرنا پہندیدہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ نام کے اندر بھی جسن و ججے ہے۔

دوسری وجدیہ سے کہ اعرابیوں نے عتمہ تام ایک دینوی مشغلہ کی وجہ سے رکھا تھا جودور ہدو ہے سے

متعلق ہےاور جس کا پس منظر بھی اچھ نہیں ہے ۔ بعض شراح نے فر مایا کہ اعراب لوگ رات کواس کئے دودھ دو ہتے تھے کہ دن کولوگ جمع ہوجاتے اور کوئی ما نگتا تو دیتا پڑتا تھا للبذا رات کو دو ہتے تا کہ کسی کو پیۃ نہ جیے اور کوئی ما لگنے نہ آ ہے ۔

گویا اس وقت کو د د دھ دو ہے کے لئے منتخب کرنا بخل پرمبنی تھا،لہٰ ذاایک ایسا دینوی عمل جو بخل پرمبن ہے ایک افضل العبادات کو اس کے نام سے موسوم کرنا ہے بہندیدہ بات نہیں ہے،لیکن چونکہ کوئی تلبیس بھی نہیں ہے اس لئے بالکل ناچا تز اور حرام بھی نہیں کہا۔

بخلاف مغرب کا نام عشاءر کھنے میں چونکہ اس میں تلبیس ہے،اس لئے بالکل سختی ہے منع فرہ یا۔

### (۲۰) باب ذكر العشاء والعتمة و من راه واسعا،

عشاءاورعتمه كاذكراورجس نے عشاءاورعتمه دونوں كہنا جائز خيال كياہے

وقال أبو هريرة عن النبى ﷺ:" الثقل الصلاة على المنافقين العشاء و الفجر". وقال: "لو يعلمون ما فى العسمة والفجر"، قال أبو عبدالله: والإختيار أن يقول: العشاء، لقوله تعالى: ﴿ و مَن بَعُدِ صَلَاةِ العِشَاءِ ﴾ [النور: ٥٨] و يذكر عن أبى موسى قال: كنا نتناوب النبى ﷺ عند صلاة العشاء فأعتم بها. و قال ابن عباس و عائشة: أعتم النبى ﷺ بالعشاء. و قال بعضهم عن عائشة: أعتم النبى بالعتمة. و قال جابر: كان النبى ﷺ بصلى العشاء. وقال أبو برزة: كان النبى ﷺ يؤخر العشاء. و قال أنس: "أخر النبى العشاء الأخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: صلى النبى ﷺ المغرب و العشاء.

## ترجمة الباب يع مقصود بخاريٌّ

"ب**اب ذکیر العشاء والعتمه" الغ** عشاء کے ساتھ عتمہ کالفظ بھی ذکر فریا کراس طرف اشارہ کر دیا کہ بعض سلف نے عتمہ کے لفظ سے بھی عشاء کو تعبیر کیا ہے۔

"و من رآ ہ واسعا" اوریہ بابال شخص کی دلیل میں ہے جواس معاملے میں وسعت سمجھتا ہے لینی اس کے نز دیک عشاء کوعتمہ سے تعبیر کرنے کی گنجائش موجود ہے۔

" و قال أبو هو يرة عن النبى ﷺ : ألقل الصلواة على الممنافقين العشاء و الفجر". حضرت ابو ہر يره ﷺ نبي كريم ﷺ سے بيروايت نقل كى ہے كەمنافقوں پرسب سے زياده دونما زيں گراں ہوتی ہيں ایک عشاءاور دوسری فجر۔ اب بیاس بات کی دلیل پیش کررہے ہیں کہ صحابۂ کرام ﷺ بکٹر ت عشاء کا لفظ استعمال کرتے تھے بعض نے بھی بھی عتمہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔

ایک جگرآپ ﷺ نے یہ بھی فر مایا کہ '' یع معلمون مالھی العتمة و الفجر'' اگرلوگ عشاءاور فجر کی فضیاتوں کو جگرآپ سے فضیاتوں کو جان لیس تو (بعض احادیث میں بیالفاظ میں) وہ آئیں چاہے ان کو گھٹوں کے بل چل کرآنا پڑے۔ یہاں خود حضور اقدس ﷺ نے عتمہ کا لفظ عشاء کے لئے استعال فر مایا ،معلوم ہوا کہ عتمہ کا لفظ استعال کرنا جائز ہے۔

"قال أبو عبدالله: والإختيار أن يقول العشاء".

۔ امام بخاری رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ اولیٰ اور پسندیدہ بیہ کے عشاء کا لفظ استعمال کریں۔

"لقوله تعالى: و من بعد صلوة العشاء".

امتد ﷺ نے قرآن کریم میں یہی لفظ استعال فر مایا ہے اور جولفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہی اولیٰ اور پیندیدہ ہوگا۔

" بدل کو عن ابی مومی قال: کنا نظاوب النبی کی صلواۃ العشاء فاعتم بھا" حضرت الدموی اشعری کے سے مید منقول ہے،خودامام بخاری رحمہ اللہ اس کوموصولاً ذکر کریں گے کہ جب بیا پی قبیلے کے ساتھ حضورا قدس کی گئی کے بیاس آئے تھے تو کہیں باہر پڑاؤ ڈال لیا تھا اور باری باری حضورا قدس کے کہ بیاس عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے آیا کرتے تھے، یہاں لفظ عشاء کا استعال کیا لیکن فر مایا" اعتبم بھا" حضور اقدس کے لئے آیا کرتے تھے، یہاں لفظ عشاء کا استعال کیا لیکن فر مایا" اعتبم بھا" حضور اقدس کے اللہ اللہ کے بینماز اندھیرے میں پڑھی۔"اعتبم" کے معنی ہے دفت العتمة میں داخل ہوجانا۔

"وقال ابن عباس و عائشة: اعتم النبي الله العشاء" انهول في تمازك ليَ عشاءكالفظ استعالكيا\_

و قال جابر: كان النبي ﷺ يصلي العشاء.

و قبال أبو برزة: كان النبي ﷺ يؤخّر العشاء . و قال انس: أخّر النبي ﷺ العشاء الآخرة. وقال ابن عمر و أبو أيوب و ابن عباس:صلى النبي ﷺ المغرب و العشاء.

بیسب حضرات زیاده ترعشاء کالفظ استعال کررہے ہیں۔

۵۲۳ ـ حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله ، قال: أخبرنا يونس عن الزهرى قال سالم: أخبرنى عبد الله قال صلى لنا رسول الله الله العلمة العشاء. وهي التي يدعو

الناس العتمة. ثم انصرف عليه الصلاة و السلام فاقبل علينا فقال: "أرائيتم ليلتكم هذه، فان راس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض أحد" [راجع: ١١١]

حضرت عبداللد بن عمر را ب من من دوایت تقل کی ہے وہ فر ماتے ہیں "صلی لندا و سول الله ﷺ لیلة صلواة العشاء و هي التي يدعو الناس العتمة" خفرت عبدالله بن عمر عليه في عناه كالفظ استعال فر ما یا لیکن ساتھ کہد یا کہ بیہ وہ نماز ہے جس کولوگ عتمہ کے نام سے پکارتے ہیں۔

"ثم انصرف اللي فاقبل علينا فقال" عشى كم أزير صف ك بعدآب الله بمارى طرف متوجد ہوئے اور فر مایا کہ مہیں آج کی رات کے بارے میں بتاؤں "دفسان رأس مائلة سنة منها لا يبقى ممن هو عسلسی ظہو **الأرض أحید" اس رات کے بعد جوسوسال ہوں گےاس رات میں ان لوگوں میں سے جواس** وقت زمین کی پشت پر میں کو فی شخص باتی نہیں رہے گا، یعنی سوسال بعد جب یہی رات آئے گی تو آج جتنے لوگ زمین پرموجود میں ان میں ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اب سیح تاریخ تو معلوم نبیں کہ آپ ﷺ نے کون سی رات میں سے بات ارشاد فریا کی تھی کیکن وصار سے یہلے ہی کسی وفتت فرمائی ہوگی ، چنا نچیسب ہے آخر میں جن صحابی کی وفات ہوئی وہ حضرت ابوالطفیل ﷺ ہیں اور اس وفت ان کی عمر سوسال کے قریب تھی اور یہ پہلی صدی ہجری کا بالکل آخری وفت تھا۔ سوسال کے بعد کسی کا زندەرېنە ۋابت ئېيىر \_

# حديث بإب سے حضرت خضر العَلِيلا كى موت براستدلال

اس حدیث ہے بعض لوگوں نے حضرت خضر القلیقاد کی موت پر بھی استدیال کیا ہے۔ به مسئله مختف فیہ ہے کہ حضرت خضر النکھا زندہ ہیں یا نہیں؟

بعض حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا ہے سوسال بعد جولوگ اس وقت زبین کی پشت پرموجود ہیں ان میں ہے کوئی زندہ نہیں رہے گاء اگر حضرت خضر النے اس وقت زندہ تھے تو یقیناً سوسال کے بعد مر گئے ہوں گے۔

جولوگ حضرت خضر العَليد كى حيات كے قائل بين وه كہتے بين كه يهان ذكر "على ظهر الارض" كا ہے اوروہ''علمی الاد صن'' ہیں ہی نہیں ، کہاں ہیں؟ بہاللہ ﷺ ہی جانیں ۔اس واسطےوہ حضرات کہتے ہیں کہ اس ہے ان کی وفات کا کوئی استدلال نہیں بنہ اور حیات کا بھی نہیں بنما ، حیات اور دفات دونو ل کی کوئی واضح د کیل مہیں ہے۔ <sup>سی</sup>

<sup>27.</sup> وفي المقام أبحاث ذكرها العين في العمدة ، ج: ١٣٠ص: ٨٤ ، فمن شاء فليرجع إليه.

صوفیائے کرام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری حضرت خضر الطبی ہے ملاقات ہوتی رہتی ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں تو "افدا لم موی المهلال فسلّم……"المخ

لہٰذا خواہ مخواہ اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ عقیدۃُ ان کی حیات ماننا ضروری ہے ور نہ وفات ما نناضروری ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ملاقات ایک ایسے جن سے ہوئی جوصحائی تھے، واقعہ کھاس طرح سے بیان کیا گیہ ہے کہ اس طرح سے بیان کیا گیہ ہے کہ ادشاہ کے بادشاہ کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، ایک دن بدا پنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور کہا کہ بادشاہ صاحب نے آپ کو بلایا ہے، یہ چل دیئے، ان کوایک پاکی یعنی ڈولی میں بیٹ دیا۔ ڈولی کے اور پر پردے پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے آدمی کو یہ پہنیس چلتا کہ میں کہاں جارہا ہوں۔

چنانچہوہ پاکی لے کر چلے ،تھوڑی دیر کے بعد انہیں محسوں ہوا کہ پاکی ہوا میں اُڑر ہی ہے، چنانچہ انہوں نے باہر دیکھا تو واقعی وہ ہوامیں اڑر ہی ہے، سمجھ گئے کہ پچھ جکر ہے۔وہ پاکلی ایک پہاڑی پر لے جا کرا تاری گئی، انہوں نے وہاں دیکھا کہ سب لوگ سیاہ لباس پہنے کھڑے ہیں، پوچھا بھائی یہ کی قصہ ہے۔ بتایا گیا کہ ہماراشنم اوہ مرگی ہے اس کا ماتم ہور ہاہے۔

ا تنا توسمجھ گئے کہ بید جنات ہیں ، پوچھا کہ ججھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہا کہ ابھی آپ کو بیتہ چل جائے گا، جب نے تی ور بارنگا ہوا ہے ، اس میں ان کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے آپ کو اس سے بلایا ہے کہ آپ کے بیٹے کو تن نہیں کیا۔ بادشہ اس سے بلایا ہے کہ آپ نے ہمارے بیٹے کو تن نہیں کیا۔ بادشہ نے کہا میں نے آپ کے بیٹے کو تن نہیں کیا۔ بادشہ نے کہ کل رات آپ اپنے کمرے میں تھے وہاں ایک سانپ آیا تھا آپ نے اس سانپ کو مار دیا تھا، وہ اصل میں سانپ نہیں تھا بلکہ ہمارا بیٹا تھا جواس شکل میں معشکل تھا۔

اب یہ بہت پشیان ہوئے کہ میں نے تو سانپ ہم کے کرارا تھا جھے کیا معلوم تھا کہ وہ سانپ ہے یا جن۔
ہادشاہ نے کہا اچھا ہم پہلے اپنے ایک مفتی صاحب سے مسئلہ پوچس کے چن نچے تھوڑی دیر بعد ایک نورانی صورت والے ہزرگ آئے ،ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا" مسمعت رمسول الله ﷺ ہاذنی ھاتین بقول من تزیا بغیر زید فدمہ ھدر"

جوهن کسی دوسرے بھیس میں آج ئے تو اس کاخون ہدر ہے، البذاان پر قصاص نہیں آتا، چنانچدان کررہا کردیا گیااور واپس بھیج دیا گیا، چونکہ وہ صحائی تھے اس لئے اس کے بعد بیصدیث سناتے تو یوں کہتے ''حد دنسی مفتی المجن قال مسمعت رمسول اللّه ﷺ من ..... واللّه أعلم''.

یہ واقعہا پنے ہزرگوں ہے بھی بکثرت سنا ہے اور بہت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے لیکن جے سند متصل کہتے ہیں ایسی سند متصل نہیں ہے۔ دوسری بات بیہ کہ جھے اس واقعہ کی صحت میں ایک شبہ ہے اور وہ شبہ یہ ہے کہ اگریہ واقعہ جموعا تو ساری قوم حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ پر ٹوٹ پڑتی اور روایت حدیث حاصل کرتی کیونکہ اس سے سند عالی ہو جاتی لیکن ایسا کہیں منقول نہیں ویکھ کہ لوگ اہتمام کے ساتھ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہوں اور روایت حاصل کرتے ہوں۔

اورایک بات حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے وعظ میں دیکھی کہ حضرت مولا نامحر بعقوب نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جن کو دیکھنے سے تابعیت حاصل نہیں ہوتی ، کیونکہ اول تو تابعی ہونے کے لئے قرب زمانی شرط ہے، لفولہ علیہ السلام: ''قیم اللین ملونہم'' دوسرے بیرویت جسمانی آ کھے سے نہیں ہوئی، باطنی آ کھے سے ہوئی، اسلام نے بیخواب کی رویت کے مشابقی ۔واللہ سجانہ وقت کی اعلم۔

**سوال: بہت ساری جگہوں پرنمازوں ہے دوسرے نام رکھے ہوئے ہیں مثلاً ظہر کو پیشین اورعصر کو دیگر** وغیرہ اس کا کیاتھم ہے؟

جواب: ان نامول کونا جائز اور حرام تونہیں کہیں گے لیکن پسندیدہ نہیں ہیں ،اس لئے کہ شریعت نے جو نام رکھے ہیں انہی ناموں سے موسوم کرنا جا ہے اور ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت خضر القیقاد ہوں گے اگر موت خضر القیقاد تشکیم کر لی جائے تو پھر یہ شخص کون ہوگا؟

جواب: حافظ ابن تجرر حمد الله کی ایک کتاب ہے" الاصابة فی معرفة الصحابة "یہوہ کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کے حالات بھی کیھے ہیں۔ اس میں انہوں نے حفز ت خفز القطالا کے حالات بھی کیھے ہیں اور ان کی حیات کے مسئلہ پر بھی بہت کمی بحث کی ہے اور بہت میں روایات نقل کی ہیں لیکن آخر میں جوخلاصہ بنآ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک روایت بھی اتنی کی نہیں ہے جس سے استدال کیا جا سکے۔ سوال میں جوروایت پیش کی ہے یہ وہ یہ بھے یاونہیں ہے ، لیکن حضرت خضر القلیلا کے بارے میں بہت میں روایات حافظ ابن مجرر حمد اللہ نے ذکر کی ہیں۔ میں

بتیجہ یمی نکاتا ہے کہ کوئی کی روایت نہیں ہے جس سے حیات پراستد مال ہوسکے۔

٨٨ - المنظر آم كن: الإصابة ، ج: ٢٠ من: ٢٨ - ٣٣٣ ، دار الجبل ، بيروت ، ٢١ ٢١ اله.

#### (٢٢) باب فضل العشاء

## نما زعشاء کی فضیلت کابیان

٣١٥ ـ حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروق أن عائشة أخبرته قالت: أعتم رسول الله الله العشاء. و ذلك قبل أن يفشو الاسلام فلم ينخرج حتى قال عمر: نام النساء و الصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. [أنظر: ٨٩٣،٨٦٢،٥٩٩] على المسجد المسجد المد من أهل الأرض غيركم. [أنظر: ٨٩٣،٨٦٢،٥٩٩]

## منمازعشاء كى فضيلت

آپ الله دير يه النساء و المساء و المسان "عورتين اور يج سو گئے -

یده درماند تھا جب لوگ سارادن محنت کرتے اور آخرشب سے بھی پہلے اعظیے ، تہجد پڑھتے ، اس وقت بکل نہیں تھی ، مغرب سے پہلے کھا تا کھا لیتے ، عام طور پرعرب مغرب کے بعد جلد سوجانے کے عادی تھے ، اب یہ انتظار میں بیٹھے تھے تو حضرت عمر مظاف نے مایا "نہام المنساء و الصبیان" آپ تھوڑی دیر بعد تشریف لائے اور مسجد والوں نے فرمایا۔ "مایسنعظو ھا احد من اھل الارض غیو کم" اس نماز کا تمہار سوااورکوئی روئے زمین پر انتظار نہیں کر رہا ہے۔ فضیلت بیان فرمائی کہ بیرہ و نماز ہے جس کے انتظار میں دنیا میں تمہار سوااورکوئی نہیں جا گا، اللہ عظاف نے تمہیں یہ فضیلت بخش ہے کہ تم اس کے انتظار میں جا گتے ہو، یہ فضیلت متعددا عادیث میں آرہی ہے۔

عن أبى موسى قال: كنت أنا و أصحابى اللين قدموا معى فى السفينة نزولا فى بقيع عن أبى موسى قال: كنت أنا و أصحابى الذين قدموا معى فى السفينة نزولا فى بقيع بطحان. والنبى في بالمدينة. فكان يتناوب النبى في عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبى في أنا و أصحابى وله بعض الشغل فى بعض أمره، فاعتم بالصلاة حتى أبهارا أمر وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب وقت العشاء وتأخيرها ، رقم: ١٠٠٨ ، وسنن النسائى ، كتاب المواقيت ، باب آخر وقت العشاء ، رقم: ٢٣٥ ، ومسند احمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٢١٠٧ ، ٢٢٩٣٩ ، ٢٢٩٣٩ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب مايستحب من تأخير العشاء ، رقم: ٢١٨٠ ، ومن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب مايستحب من تأخير العشاء ، رقم: ٢١٨٠ ، و العشاء ، رقم: ٢١٨٠ .

حضرت ابوموکی اشعری کے بین کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشی میں آئے تھے،
یہ حبشہ چیے گئے تھے اور پھر تقریباً غزوہ خیبر کا زمانہ تھا جب بیہ جبشہ سے آئے تھے تو فرماتے ہیں میں اور میرے
ساتھی جو کتی میں آئے تھے بقیع بھان میں اتر گئے تھے، بیمہ بینہ منورہ کے قریب ایک وادی ہے جس کو بطحان کہتے
ہیں اور بقیع اصل میں ہراس زمین کو کہا جاتا ہے جہاں جھاڑیاں وغیرہ اگی ہوئی ہوں جیسے بقیع الغرقد مشہور ہو
یہ بھی بطحان میں اتر گئے تھے، "والنبی بھی بالمدینة" نبی کریم بھی مدینہ میں تھے۔ "فکان متناوب النبی
بید عند صلواۃ العشاء کل لیلة نفر منهم" ہردات ہادے ساتھوں میں سے بھیلوگ باری بری عشء
کی نمی زکے وقت حضوراقد س بھی کے یاس آیا کرتے تھے۔

"فوافقنا النبي ﷺ أنا و أصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره".

ا تفاق سے ایہ ہوا کہ میں اور میرا ساتھی اس حالت میں نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچے کہ آپ ﷺ اپنے بعض محاملات میں مشغول تھے اور مشغول ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز کے لئے باہرتشریف نہیں لائے۔

"فاعتم بالصلاة حتى ابھار الليل" آپ ارميت تشريف لائے اور نماز برطی يہاں تک كه آدھى دات ہوگئى۔

"فلما قضى صلوته قال لمن حضره".

جب نماز پڑھ چکے تو حاضرین سے فرمایا: "علی دِ سلِکم".

لوك جلدى جان يكتوفر ما ياته برو، "ابدووا، أن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلّى هذه الساعة غير كم أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غير كم".

لینی یا قویدفر مایا کداس وفت تمهارے سواکوئی نماز نہیں پڑھ رہاہے یا بیفر مایا کدیہ نماز تمہارے سواکسی نے ماضی میں نہیں پڑھی۔

"لا يدرى أى الكلمتين قال"راوى كويه يا ونيس رباكران مين سيكون ي بات كى - "قال ابو موسى: فرجعنا فرحا حتى بما سمعنا من رسول الله ﷺ".

<sup>&</sup>lt;u>ه لايوجد</u> للحديث مكررات.

اهِ - وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ياب وقت العشاء وتأخيرها ، رقم : ١٠١٣ . .

#### اس بات کی وجہ ہے ہم خوش خوش لوٹ کر گئے۔

## (٢٣) باب ما يكره من النوم قبل العشاء

# عشاء کی نمازے پہلے سونا مکروہ ہے

۵۲۸ ـ حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدالوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد المحداء ، عن أبي المنهال، عن أبي برزة أن رسول الله الله الكله المديث بعدها. [راجع: ١٣٥]

## مقصود بخاري رحمهالثد

آنخضرت ﷺعشاء سے پہلے سوجانے کواورعشاء کے بعد باتیں کرنے کو کر وہ سجھتے تھے۔ عشاء کے بعد باتیں کرنے کا ذکر آ گے آئے گاان شااللہ۔ یہاں بیہ بنلا نامقصود ہے کہ آپ ﷺعشاء سے پہلے سونے کونا پیند کرتے تھے۔'

یہ اس شخص کے لئے ہے جس کو بیاندیشہ ہو کہا گروہ سو گیا تو عشء کے لئے بیدار نہیں ہو گا اور نماز فوت ہوجائے گی، لیکن اگر کسی کویفین ہو کہ میں نے اٹھانے کا انتظام کرر کھا ہے اور ضرور اٹھ جاؤں گا، تو پھر سونے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے جبیبا کہا گلے باب میں اس کا بیان آرہا ہے۔

## (۲۴) باب النوم قبل العشاء لمن غلب

# جس مخص پر نیند کا غلبہ ہواس کے لئے عشاء سے پہلے سونے کا بیان

9 ٢٩ ـ حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنى أبو بكر، عن سليمان: قال صالح ابن كيسان: أخبرنى إبن شهاب، عن عروة أن عائشة قالت: أعتم رسول الله ه بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة ، نام النساء والصيبان، فخرج فقال: "ما ينتظر ها أحد من أهل الأرض غيركم". قال و لا تصلى يومئذ الا بالمدينة ؛ قال: و كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. [راجع: ٥٢١]

یہ باب اس شخص کے لئے قائم کیا ہے جس کوعشاء سے پہلے غیرا ختیا ری طور پر نبیندآ گئی ہو۔ '' خسلب'' لینی جس کے اوپر نبیند کا غیبہ ہو گیا ہو، اس کا جواز حدیث کا یہ جملہ ہے کہ حضرت عمرﷺ نے نر ما یا عور تیں اور بیچے سو گئے ہیں تو آپ ﷺ نے ان کے سونے پرکوئی کئیرنہیں فر مائی۔

وہ بے جارے وہیں مسجد میں انتظار کرتے کرتے سوگئے ، تو اس پرنگیرنہیں فر مائی ،معلوم ہوا کہ عشاء سے پہلے اپیا سونا جس میں اتھ جانے کا یقین ہوجا ئز ہے۔

"و لا تصلی يومند الا بالمدينة" يعنى عشاء کی نماز باجر، عت اس وقت سوائے مدينه کے اور کہيں انہيں ہوتی تھی۔ اس سے کہ جو نوگ مکہ بیں رہ گئے تھے، وہ تو رات کو گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، جماعت سے نہيں پڑھ سکتے تھے اور دوسرے علاقوں میں ابھی اسلام نہيں پھيلاتھا، للبذا صرف مدينه ميں عشاء کی نماز برجماعت ہوتی تھی۔

• ۵۵ - حدثنا محمود قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى نافع قال: حدثنا عبدالله بن عمر أن رسول الله شغل عنها ليلة فاخرها حتى رقدنا فى المسجد، ثم أستيقظنا، ثم خرج عليناالنبى الله ثم قال: "ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غير كم". وكان ابن عمر لا يبالى أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. "ه

حفرت عبداللدين عمر الله كى روايت ہے كدا يك رات حضور اقدى الله كى كام ميں مشغول ہو كے اور عش ء كى نماز كومؤخر فر مايا "حتى رقدنا فى المسجد" يہال تك كد ہم مسجد ميں سوگ ، "ثم أستيقظنا، ثم رقدنا ثم أستيقظنا، ثم موضع ترجمہ ہے كوشاء سے پہلے سوگئے۔ "ثم خوج علينا النبى الله .... ".

"و کسان ابسن عسمسو لا یبالی اقدمها ام اُحوها" حضرت ابن عمر ﷺ، نمازعش وکومقدم کرنے یا مؤخر کرنے میں کوئی برواہ نہیں کرتے تھے بینی دونوں طریقوں کو جائز بچھتے تھے۔

"إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها ، وكان يوقد قبلها" بعض اوقات اس سے يملے سوبھى جاتے تھے، يكى موضع ترجمد ہے كہ سونا جائز ہے۔

الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه ، فقال: ((لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا)). فاستثبت عطاء :كيف وضع النبى الله يده على رأسه كما انبأه ابن عباس؟ فبلد لى عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كللك على الرأس حتى مسّت أبهامه ظرف الأذن ممّا يلى الرأس، ثم ضمها يمرها كللك على الرأس حتى مسّت أبهامه ظرف الأذن ممّا يلى الوجه على العسدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: ((لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا)). [أنظر: ٢٣٩]

"قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله الله على الله الآن يقطر رأسه ما الله على رأسه ما الله على رأسه ما الله على رأسه الله على الله على رأسه الله على الل

فاستثبت عطاء : كيف وضع النبى الله يده على رأسه كما انبأه ابن غباس؟ فبدد لى عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس، ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مسّت أبهامه طرف الأذن ممّا يلى الوجه على الصدغ وناحية اللحية ، لا يقصر و لا يبطش إلا كذلك. وقال : (( لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يصلوها هكذا)). يورى كيفيت بيان فرالً .

حضرت عطاء ﷺ نے اہا کہ میں جو سمجھا ہوں ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتلایا آپ ﷺ نے اہنا دست مبارک اپنے سرمبارک کے کنارے پررکھا " فیسد دلسی عطاء" النع بینی انگلیوں کے درمیان تھوڑ اساف صلہ کیا ہوا تھا ، دست مبارک سر پررکھا پھراس کو پنچ لائے جیسے بالوں کو نچوڑ نے کے لئے کیا جا تا ہے ، یہاں تک کہ آپ کا ابہام مبارک طرف اذن جومما کی الوجہ ہے اس کے صدفین سے آ ملا۔ پھر آپ ﷺ نے انگلیوں کے کنارے "علی قون الوّاس"ر کھے "فیم ضمھا" پھران کو ملالیا۔

صحابهٔ کرام ﷺ اور تابعین کاعشق دیکھیں کہ اس کیفیت سے بظ ہرکوئی حکم شرعی متعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی

سر کار دوعالم ﷺ کی اس کیفیت کوبھی محفوظ رکھااور آ گےاییے شاگر دوں تک پہنچایا۔

# عام شراح کی تشریح

آكة جمله عيد الايقصر ولا يبطش إلا كذلك".

عام طور سے شراح نے اس کا بیمطلب بیان فرمایا ہے کہ "لا یہ قبضی " کامعنی ہے جلدی کرنا اور "لا یبطش" کے معنی ہیں تا خیر کرنا ، یعنی آ ہے ہے عشہ ء کی نماز میں جلدی یا تا خیرنہیں فرماتے تھے مگر اس طرح یعنی بھی جلدی پڑھ لی اور بھی نصف اللیں تک تا خیر کردی۔

## ایک لطیف تشریح

سرمیری سجھ میں بیمعنی نہیں آتے اس لئے کہ قصر کے معنی جددی کرنا اور بطش کے معنی تاخیر کرنا لغۃ بھی غریب ہے، اگر چہ لغت میں موجود ہے مگر غریب ہے، لہذا میرے ذہمن میں بیہ بات آتی ہے کہ شاید یہاں مراد ہے کہ قصر کے معنی نچوڑ نا اور بطش کے معنی پکڑنا لیعنی آپ اس طرح بالوں کو نہ نچوڑ تے تھے جن کا ابھی ذکر ہوا ور نہ پکڑتے تھے مگر اس طرح ۔ اس کا ، قبل سے تعنق بھی ہے، لیکن چونکہ بیمعنی کہیں منقول نہیں دیکھے، س واسطے جب تک حدیث یا قرآن کی تفییر میں نقل نہ ہوکسی کے لئے اپنی عقل چلانا چھانہیں ہے۔

بعد میں نظرے گزرا کہ حضرت شیخ الحدیث مول ناخمرز کریار حمداللہ بھی "لامع المددادی" میں یہی بات کہی ہے کہ بید عنی ہیں، بہر حال ایک بزرگ کی تائیداس معنی کو حاصل ہے۔

#### (٢٥) باب وقتِ العشاء إلى نصف الليل،

عشاء کا وقت آ دهی رات تک ہے "وقال أبو برزة: کان النبی ﷺ یستحب تأخیرها".

#### اختلاف ائمه

اس ترجمة الباب سے عشاء کا وقت بیان کرنامقصود ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیکے عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے ،البیتہ نصف اللیل کے بعد مزید تاخیر کرنا محروہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت العشاء نصف اللیل تک باقی رہتا ہے، اس ہے آ گے عشاء کا وقت نہیں ہے۔ ۳ھ

#### مقصود بخاري رحمهاللد

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری دحمہ اللہ کا مقصدا مام شافعی دحمہ اللہ کی تائید کرنا ہے، اس کئے فرمایا "باب وقت العشاء إلى نصف الليل".

بعض دوسرے حضرات کا کہناہے کہاس سے حنفید کی تائید مقصود ہے، اس کئے کہ فرمایا "وقت العشاء الى نصف الليل" يہاں غالي مغيد ميں داخل ہے، مطلب بيہ کہ نصف کیل تک نمازند پڑھنا، نصف کیل کے بعد بڑھنا۔

۵۷۲ ـ حدالتا عبدالرحيم المحاربي قال: حداثنا زائدة، عن حميد الطويل، عن انس قال: آخر النبي الله صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلَّل، ثم قال: "قد صلى الناس و نامو. أما أنكم في صلاة ما انتظر تموها".

وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد، أنه سمع انسا قال: كأني أنظر إلى و بيص خاتمه ليلتئذ.[أنظر: ٠٠٠، ٢١١، ٩٠٨٣٤،٩٢٩ ٥٨٣]

چنانچداس کی تائید میں حضرت انس کے کی مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ '' الحسو النہی کے صلواق المعشاء إلى نصف الليل ثم صلّى'' نصف رات تک مؤخر کی پھر پڑھی لينئ نصف ليل گزر چکی تھی ،نصف ٹانی میں بڑھی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نصف لیل گزرنے سے عشاء کا وفت ختم نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی ہاتی رہتا ہے،
اگر باتی ندر بتا تو نصف لیل گزرنے کے بعد آپ عشاء کی نماز نہ پڑھتے۔ جب مابعد الصف ، صلوٰ قالعشاء کا وقت عابت ہوگیا تو پھر نجر تک ثابت ہوگیا ''لعدم المقائل بالفصل'' اس لئے کداس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ نصف رات کے بعد باتی رہتا ہے گر فجر تک باتی ہو تھت ہو جاتا ہے اور دوسرایہ کہ فجر پرختم ہوتا ہے، درمیان میں ختم ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اہذا جب مابعد النصف نماز

٣٥ المجموع ، ج:٣٠ص:٣٩.

پڑھنا ثابت ہے تو فجر تک نماز پڑھنے کا جواز بھی ثابت ہو گیا۔

# مسلك حنفيه برامام طحاوي رحمه اللدكا استدلال

ا مام طحاوی رحمہ اللہ نے امام ابوعنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر متعدد روا بیوں سے استدلال کیا ہے، جن میں ، سے بعض میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھائی " حسی مضی عامة اللیل" یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ چلاگیا تھا، یہ مابعد الصف پر دلالت کرتا ہے اس لئے اس سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے۔ ۵۵

بعض حضرات کا خیال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی تا سُد کر دہے ہیں ،اس لئے کہ جواثر اور روایت ذکر کی ہے وہ بھی بظاہراسی کی تا سُد ہیں ہے۔

چنانچ فرمایا "وقعال أبو بوزة: كان النبی الله بست حب قاحیر ها" آپ الله عشاء كا خركو پندفرماتے تصاور شایداس كولانے كامقصد به ب والله اعم كه وه تا خيركوم شحب بمجھتے تھے، تا خيركى كوئى غايت بيان نہيں كى كه كب تك تا خير پندھى، توجب تك رات باقى رہتى ہے اس وقت تك تا خير كاجواز ثابت ہوا۔

اس باب پیس امام بخاری رحمه الله نے حضرت الس کی حدیث روایت کی ہے ''عمن أنسس قال…… ثم قال: قد صلی الناس و ناموا ، أما إنكم فی صلوة ما أنتظر تموها''.

یہاں ساتھ یہ تنہیہ بھی فرمادی کہ جب تک تم تمی نماز کا انتظار کررہے ہو، اس وقت تک حکماً ثم نماز میں ہو، لہذا جوتا خیر کی تکلیف ہوئی اس کی وجہ ہے رنجیدہ نہیں ہونا چاہئے، بلکہ بہتمہارے لئے اجروفضیات کا سب و باعث ہے۔

وزاد ابن مريم : أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد، أنه سمع انساقال: كأني أنظر إلى و بيص خاتمه ليلتئذ.

حنفیہ فرماتے ہیں حضور اقدیں ﷺ بعض مرتبہ بیان جواز کے لئے ایسائمل بھی کرتے تھے جوامت کے لئے مکروہ ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ حضرت ابو برز ق کے اثر سے استدلال ٹھیک نہیں بنمآ، اس لئے کہ دہ اثر اتنی تا خبر پر دلاست کرتا ہے جتنی مستحب ہے۔

شعن عبائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت اعتم النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نبام اهبل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لو لا أن أشق على أمة وفي هذاأله صلاها بعد مضى أكثر الليل الخ ، هرّج معانى الآثار ، ج: ١ ،ص: ٥٨ او نصب الواية ، ج: ١ ،ص: ٢٣٣ .

#### (٢٦) باب فضل صلواة الفجر والحديث

# نماز فجركى فضيلت كابيان

بدان تراجم میں سے ایک ترجمہ ہے جن کی تشریح میں شرّ اح حیران و پریشان وسر گرداں ہیں۔ "بسا**ب فصل صلوٰۃ الفجر"** یہاں تک توبات ٹھیک ہے، آگے جو" **و الحدیث" فرمای**ا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟

#### ىما تۇجىيە چېلى توجىيە

حافظ ابن مجررحمد الله نے فرمایا کہ یہاں" والحدیث" کا کوئی موقع نہیں تھا، امام بخاری رحمہ اللہ سے کچھ وہم ہوگیا۔ اھ کچھ وہم ہوگیا ہے یا بعد میں کچھ کھنا چاہتے تھے لیکن اس کی تحیل کا موقع نہیں ملا، یا کا تب سے وہم ہوگیا۔ اھ

#### د دسری توجیه

علامہ مینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خواہ تخواہ وہم کی نسبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ب "باب فسطل حملوق الفجر و العدیث الوار دفیہ" بینی یہ باب صلوق فیرکی فضیلت کے بیان کا ہے اوراس حدیث کے بیان کا ہے اوراس حدیث کے بیان کا ہے دراس حدیث کے بیان کا ہے جواس سلسلے میں وار دہوئی ہے۔ عق

#### توجيه كاجواب

اس توجیہ پر بیاعتراض ہوا کہ پھر بیصرف ای باب میں کیوں ہے، دوسرے ابواب میں بھی کوئی نہ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں وہاں یہ کیوں نہیں کہا؟ اس واسطے بیتو جیہ بچھ میں نہیں آتی۔ ^ھ

#### تيسري توجيه

بعض حضرات نے فرمایا یہال مراوب "والحدیث بعد صلوة الفجر "لینی فجر کی نماز کی فضیلت بیان کرنامقصود ہے اور ساتھ بیبیان کرنامقصود ہے کہ نماز فجر کے بعد با تیں کرنا پندیدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے "و صبح بحد دبک قبل طلوع المشمس" تو طلوع شس سے

۵۲ - افتح الباری ، ج:۲، ص:۵۳.

کے ، ۸ھے عمدة القاری ، ج: ۲، ص: ۹۹.

پہلے یعنی نماز فجر کے بعد کے وقت کو بیج وتحدیم گزارنا چاہتے ، با تیں کرنا پندیدہ نہیں ہے ، اس صورت میں عبرت اس طرح ہوگی" ب**اب فضل صلوۃ الفجو والحدیث"" حدیث"** کاعطف" فضل" پرہے نہ کہ "صلوۃ ، الفجو" پر ، نماز کی فضیلت بیان کرنامقصود ہے اور "حدیث" یعنی باتوں کا حکم بیان کرنامقصود ہے۔

# چوتھی تو جیہ

ا کیک تو جید حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ میر اخیال ہے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں ہے حدیث بعد صلوٰ قالعشاء کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں یعنی سمر بعد العشاء جس کے بارے میں آ گے مستقل باب قائم کیا ہے۔

آ، م بخاری رحمہ اللہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی ترجمۃ الباب کے تحت کوئی حدیث لاتے ہیں تو مقصود بالتر جمہ حصہ کے علاوہ اگر اس حدیث سے ضمنی اور تبعاً کوئی اور بات بھی نکل رہی ہوتو بعض اوقات ترجمۃ الباب میں اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ 8 ہے

یباں جوحدیث بیان کی ہے اس کا اصل منشأ تو فجر کی نماز کی نضیت بیان کرنا ہے لیکن حضور اقد س بھا کا جوارشاداس نضیلت کے سلسلے میں نقل کیا ہے وہ ایباارشاد ہے جوآپ بھانے نے رات کے وقت میں فرمایا تھا اور خارج عشاء کے فاہر ہے عشاء کے بعد فرمایا تھا اس لئے کہ چودھویں کا چ ندتھا اور چودھویں کا چ ند پختہ اور زیادہ لامع عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ بعد ہوتا ہے۔ اس سے بعد چلا کہ عشاء کے بعد ہاتیں کرنا مطلقاً ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے۔ چونکہ اس صدیث سے بیمسئلہ نگل رہا تھا اس لئے ترجمۃ الباب میں اس کی طرف اشارہ کردیا اور فرمایا "باب فیصل صلوق المفجو و بیمسئلہ نگل رہا تھا اس کئے ترجمۃ الباب میں اس کی طرف اشارہ کردیا اور فرمایا "باب فیصل صلوق المفجو و السحدیث " لینی "والد میں اس کی میں اس ترجمۃ الباب کی بیچا رہنیا دی توجیہا سے گئی ہیں ، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

عن جرير عبدالله ؛ كنا عند النبى الله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: "أما إنكم سترون ربكم ابن عبدالله ؛ كنا عند النبى الله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: "أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون. أولا تضاهون. في رؤيته ، فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع المسمس و قبل غروبها فافعلوا". ثم قال: ﴿ فَسَبَّحُ بِحَمُدِ رَبَّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَ قَبُلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طه: ١٣٠]. [راجع: ٥٥٣]

حفرت قیس بن حازم کہتے ہیں مجھ سے حفرت جریر بن عبداللہ فینے فر مایا ہم چودھویں رات کورسول اللہ فی کے سرتھ تھے،آپ فی نے چاند کی طرف و کی کرفر مایا" آما انکم سترون دیکم کما ترون ھذا

ایس الباری ، ج:۲،ص: ۱۳۳.

لا تسطامون فی رؤیته" تم ایخ پروردگارکوایسے دیکھو کے جیسے اس چاندکود کیھتے ہو، دھکا کیل کے بغیر یعنی ایسے دیکھو گے جیسے اس چاندکود کیھتے ہو، دھکا کیل کے بغیر یعنی ایسے دیکھو گے کہ آپس میں دھکا کیل نہیں کرو گے، یا یہ فرمایا" لا تسطاھون" کہ تمہارے او پرکوئی اشتباہ نہ ہوگا۔ "فحان استطعتم ان لا تغلبوا علی صلوۃ قبل طلوع الشمنس و قبل غروبھا فافعلوا" لہٰذاا گرتم یہ کرسکو کہ طلوع عمل اورغروب عمل سے پہنے نماز کے بارے میں اپنے نفس سے مغلوب نہ ہوتو ضرور کر لینا کہ اللہ بھی کی زیارت ممکن ہو۔

''**ہو دین'' سے فجراورع**صر کی نماز مراد ہے ، برد کے اصل معنی شنڈ سے کے ہوتے ہیں ، چونکہ بید دنما زیں بھی شنڈ سے وقت میں پڑھی جاتی ہیں اس لئے ان کو بردین کہ جاتا ہے ، تو اس فلدیث میں ان دونوں نماز وں کی خصوصی فضیلت بیان فر مائی ۔

#### (۲۷) باب وقت الفجر

# نماز فجر کے وقت کا بیان

کینی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا تھا" نہم نسکون مسوعۃ ہی" پھر مجھے جلدی ہوتی تھی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نمازیالوں بعنی آپ ﷺ جلدی پڑھاتے تھے اس لئے جلدی جانے کی کوشش کرتا تھا۔

۵۷۸ حدثنا يحيى بن بكير قال: أخبرنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله الله الفجر متلفعات بمزوطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لايعرفهن أحد من الغلس.[راجع: ٣٤٢]

ییجے یکی صدیث گزری ہے وہاں''مین المغلس'' کالفظانبین تھابظاہریہ راوی کااوراج ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں اس کی صراحت بھی ہے وہاں ہے''تعنی من المغلس'' یعنی راوی کہتا ہے کہ ان کی مرادیتھی کہ اند چیرے کی وجہ سے عورتین نہیں پہیانی جاتی تھیں۔' ت

اس ہے معلوم ہوا کہ یہ جملہ روایت میں نہیں ہے، اصل روایت اس طرح ہے کہ وہ کہہ رہی میں کہ خواتین جا دروں میں لیٹی ہوئی ہوتی تھیں ،اس لئے ،ان کوکوئی پہچا نتانہیں تھا۔

غالبًا انہوں نے بیاس سیاق میں فیرمایا ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ حضورا قدس ﷺ کے زمانے میں تو آتی تھیں، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرمار ہی ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا صبح کے وفت جا دروں میں کپٹی ہوئی آتی تھیں، کوئی ان کونہیں پہچانتا تھا، اب فینے کا زمانہ آگیا ہے، اُس پرقیاس نہیں کر سکتے۔

راوی پیشمجھے کہاندھیرے کی دجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھیں ،اس لئے غلس کو ذکر کیا ، لہٰذااس سے غلس کی فضیلت پراستدلال درست نہیں۔ پیرسئلۃ نفصیل سے گز رچکا ہے۔

#### (٢٨) باب من أدرك من الفجر ركعة

# اس شخص کابیان جو فجر کی ایک رکعت پائے

949 ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله الله الله الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة قبل أن تبطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "[راجع: ۵۵۲]

#### (٢٩) باب من أدرك من الصلاة ركعة

# اس شخص کا بیان جس نے نماز کی ایک رکعت یالی

م ۵۸ \_ حدث عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن أبى سلمة بن عبد الرحمان، عن أبى هريرة أن رسول الله الله الله الدرك ركعة من الصلاة من العلمة بن عبد الرحمان، عن أبى هريرة أن رسول الله الله الله المركب وكعة من العلم من العلم من العلم من العلم من العلم من العلم عن العلم عنه والمنات الملاة مناب الملاة مناب الملاة مناب الملاة مناب الملاة مناب الملاة مناب العلم والمنابع الملاة العبر من العلم العلم من العلم

فقد أدرك الصلاة" [راجع: ۵۵۲]

# (۳۰) باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس فجرك بعد آفاب بلند هونے تك نماز يوصف كابيان

ا ٥٨ ـ حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا عشام، عن قتادة ، عن أبى العالية، عن أبى عنداب عبد المن عبد النبى الله الله عند عبدال عبد النبى الله الله عندال عبد العبد عبد العبد عبد العبد عبد العبد عبد العبد عبد العبد عبد العبد 
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتاده قال: سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا.

۵۸۲ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبي قال: أخبرني ابن عبمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تـحروابـصـلاتكم طلوع الشمس و لا غروبها". [أنظر: ۵۸۵، ۵۸۵، ۱۹۲٬۵۸۹ الله ۳۲۷۳٬۲۲۲۹ الله

۵۸۳ ــ وقال: حدثنى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ (( إذا طلع حاجب الشمس فاخرو الصلاة حتى الشمس فاخرو الصلاة حتى تغيب)) تابعه عبدة . [أنظر : ٣٢٤٢]

م ۵۸۳ ـ حداث عبید بن اسماعیل ، عن أبی اسامة عن عبید الله ، عن خبیب بن عبدالرحمان ، عن خفص بن عاصم ، عن أبی هریرة: ان رسول الله الله الله عن یبعتین و عن لبستین و عن صلاتین بهی عن الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس ، و بعد العصر حتی تغرب الشسمس ، و عن اشتمال الصماء ، و عن الاحتباء فی ثوب واحد یقضی بفرجه الی السماء ، و عن المنابذة و الملامسة . [راجع: ۳۲۸]

یے گئی احادیث ہیں جن میں فخر کے بعد سے سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔اس مسّلہ میں اختلاف ہے۔

ال. وفي صبحين مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ياب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، وقم: ١٣٢٩ ، ومسند المسائى ، كتاب المواقيت ، باب النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وقم : ٥٢٠ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٣٣٨٣، ٣٣٢٥ ، ٣٢٩، ٣٢٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٥٥٤ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، وقم : ٣٤٩.

#### حنفيه كالمسلك

حفیہ کہتے ہیں کہ ان اوقات میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے، فرائض اور قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس

لئے کہان اوقات میں نماز کے ممانعت وفت کے مکروہ ہونے کی نہیں ہے، وفت تو کامل ہے، یہی وجہ ہے کہاس ون کی فجراورعصر جائز ہےلہذا حدیث میں نوافل کی ممانعت ہے فرض پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی قضا نماز پڑھنا جا ہے تو قضا بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کسی قتم کے نوافل پڑھنا جا ئر نہیں میں۔امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک

امام شافعی اورامام احمد بن صنبل رحمهما الله کا بھی آپس میں اختلاف ہے۔

#### شوافع كامسلك

ا، مشفعی رحمدالله فره تے بیں کہاس وقت میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ذوات الاسب اب بھی ج رئز ہیں۔نوافل ذوات الاسباب کے معنی یہ ہیں کہ جن کے پڑھنے کا سبب اختیار عبد کے سوابھی موجود ہو یعنی وہ خاص خاص مواقع جن میں نبی کریم ﷺ نے نفل پڑھنے کی ترغیب دی ہے جیسے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو۔ <sup>سلے</sup>

امام ابوحنیفدر حمداللد کے نز ویک اس مشم کے نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں یہاں تک کہ طواف کی رکعتیں بھی جا ئرنہیں ۔

#### حنفيه كااستدلال

حنفیہ کا استدلال ان احادیث ہے ہے جن میں آپ ﷺ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے ہے منع فر مایا یہ ک

## شوافع كااستدلال

شواقع كااستدلال اس مديث سے بجس ميں كها كيا ب :"اذا دخل أحدكم المسجد ٣٢ ، ٢٣ أنظر : فيض البارى ، ج:٢٠ص: ١٣٩ ـ ١٣٩ ، ﴿قلت﴾ (شاه محمد الور الكشميرى : ) وقد بسطة ابن وشد في "بداية المجتهد" أحسن بسط فواجعه من ، ج: ١،ص:١٤٧ - ٢١، دارالفكر ، بيروت.

٣٤ والمحاصل أن الحنفية قالوا بكراهة تلك الأوقات كلها لأجل قيام الدليل واعترض عليه الشيخ ابن الهمام أن النهي في هذين الوقتين أيضاً مطلقا كما الثلالة المذكورة و تخصيص النص بالرأى لا يجوز ابتدأ ، فيض الباري ، ج: ٢ ،ض: ١٣٤.

#### فلیرکع رکعتین قبل أن بجلس<sup>. در</sup>

جبتم میں سے کوئی محض مسجد میں آئے تو دور کعتیں پڑھ لے۔شوافع کہتے ہیں کہ ''اذا'' عام ہے،جس وقت بھی آئے ،للہذاعصر کے بعد کا وقت ہویا مغرب کے بعد کا''اذا''سب کے عموم پر دلالت کرتا ہے۔

دوسرااستدلال حضرت جبیر بن مطعم ﷺ کی صدیث سے ہے، جوابوداوُداور تر ندی میں آئی ہے جس میں فرمایا کہ " یا بنی عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البیت و صلّی ایّة ساعة شاء من لیل او نهاد۔ اللہ

جواس بیت الله کا طواف کرے یا یہاں آ کرنم زیڑھے اس کومنع نہ کرو، چاہے دن ہو یا رات ہو،معلوم ہواطواف کی رکعتیں ہرونت پڑھی جاسکتی ہیں۔

## حنفيه كى طرف ہے استدلال كاجواب

جہاں تک''ا**ذا دخیل أحد تكم المسجد النے**" كاتعلق ہے اگر دہاں''اذا" كوء م مان ليا جائے لينى جس دفت بھى كوئى مسجد ميں آئے تو اس كے معنى بير ہوں گے كہ مين طلوع اور غروب كے دفت بھى تحية المسجد كى دوركعتيں جائز ہوں ، حالانكہ اس كے جواز كے آئے بھى قائل نہيں ہيں۔

معلوم ہوا کہ "**اذا دخل أحد کم" النع** کے معنی بیر ہیں کہ جب ایسے وقت میں آئے جب نماز پڑھنا جائز ہوا ور حدیث باب سے معلوم ہور ہاہے کہ بعد الفجر و بعد العصر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، للبذاید "ا**ذا**" کے عموم میں بھی واخل نہیں ہے۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ، موطأ مالك،

ياب انعظار الصلاة والمشي إليها ، ج: ١ ، ص: ١ ٢٢ ، وقم : ٣٨٧.

24 - سنين الشوميلي ، بياب مناجباء في الصلاة بعد العصر و بعد الصبح لمن يطوف ، ج:4،ص: 200 ، وقم - 210 ، بيروت ، وسنن أبي داؤد ، باب الطواف بعد العصر ، ج:2،ص: 200 ، وقم : 1098 ، دارالفكر .

٢٤ "تغييل كے لئے ما خطر فرماكيں : بداية المجتهد ، ج: ١٠ص: ١٥٢٠١٥ ، دارالفكو ، بيروت.

## د وسری دلیل کا جواب

جہاں تک حضرت جبیر بن مطعم ﷺ کی طواف والی حدیث کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل عبد مناف کعبہ کے پاسبان تھے، اُنہیں یہ کہا جارہا ہے کہتم اسے تالدلگا کر بند کر کے مت رکھو، بلکہ حرم میں ہروفت لوگوں کا داخلہ کھلا رہنا چاہئے ، اگر کوئی طواف کرنا چاہے تو تم بحثیت دربان اسے مت روکو۔ اب یہ پڑھنے واٹے خض کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے وقت کا انتخاب کرے جونا جائز نہ ہو۔ ۲۸

چنانچہ حضرت عمرﷺ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فجر کے بعد طواف کیا، بھرمدینه منورہ جانا تھا تو طواف کی دور کعتیں وہال نہیں پڑھیں بلکہ روانہ ہوگئے، یہال تک کہ ذوطواء کے مقدم پر پہنچے اور وہاں دور کعتیں پڑھیں۔ اگر فجر کے بعد طواف کی دور کعتیں پڑھنا جائز ہوتا تو حضرت عمرﷺ مقدم ابراہیم پر نماز پڑھ کر روانہ ہوتے، معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جرئز نہیں۔ <sup>44</sup>

#### (۱۳) باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

# غروب آفاب ہے پہلے نماز کا قصد نہ کرے

\[
\text{NY} \quad \text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\text{equipment} \\
\t

وقد وعند الطحاوى باسانيد حديدة أن عمر كان يعزر من كان يصلى بعد العصر وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليه أحد ايضاً وعند الطحاوى عنه أنه طاف قبل طلوع الشمس ولم يصل ركعتى الطواف حتى بلغ ذوطوى أخرجه موصولا والبخارى معلقاً وما ذلك إلا لمخروج وقت الكراهة وقد صرح الترمذى بعارة كاد أن تومى إلى إجماعهم على ذلك وهذا نصه: والذي إجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر الخ ، فيض البارى ، ج: ٢٠٠٥: ١ ٢٢٢.

حصرت معاویہ علی نے لوگوں سے فر مایا کہتم الی نمازیں پڑھتے ہوکہ ہم رسول اللہ کے ساتھ رہے لیکن بھی آپ کا کو پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ ان سے منع فر مایا، ان کی مرادعصر کے بعد دور کعتیں پڑھناتھی جو کہ بعض صحابہ کے پڑھنے گئے تھے اور شاید پڑھنے کی وجہ یہ ہوگی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ حضور اقدی کے جب بھی میر ہے گئے تشریف لاتے تو دور کعتیں پڑھتے تھے۔اس کی تفصیل پہلے گزرچکی ہے کہ یہ حضور اقدی کے کہ مید حضور اقدی کی خصوصیت تھی۔

#### اوقات ممنوعه ميں ائمه كااختلاف

اب تک بعدالفجراور بعدالعصر کی نماز کی ممانعت کابیان تھااور بیدممانعت وقت کی کراہت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ وفت کے مشغول بالفرائض ہونے کی وجہ ہے تھی بلکن تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز کی ممانعت وقت کی کراہت کی وجہ ہے اور وہ تین اوقات یہ ہیں:

- (۱) طلوع آفتاب كاوقت
- (۲) غروب آنتاب کاونت

146

(۳) استواء کاونت \_ <sup>کے</sup>

<sup>• ﴾ ،</sup> ا ﴾ ، ٢ ﴾ السسالة الأولى القق العلساء على أن للالة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ومن لدن تصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .

واختلفوا في وقتين في وقت الزوال وفي الصلاة بعد المصر.

ف قد مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهى عنها هي أربعة الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر وأجاز الصلاة عند الزوال مطلقاً وذهب الجمهور إلى أنه مكروه مطلقاً .

السمسالة الثانية اختلف العلماء في الصلاة التي لاتجوز في هذه الأوقات وذهب أبو حنيفه وأصحابه إلى أنها لا تبجوز في هذه الأوقات صلاة باطلاق لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه قالوا فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس اذا تسهه ، والفق مالكب والشافعي أنه يقضى الصلوات المغروضة في هذه الأوقات.

وذهب النسافيمي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب وأن السيدن مصل مسلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات الخ ، راجع: بداية المجتهد ، ج: ١ ،ص: ٣٠ ، دارالفكر ،بيروت، واعلاء السنن ، ج: ٢ ،ص: ٩ ٩ ، وعمدة القاري ، ج: ٣،ص: ٤ ١ .

#### جمهور كامسلك

امام ابوحنیفہ ، امام شافعی اور امام اخر بن حنبل رحم الله به تنیوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان تنیوں اوقات میں نماز پڑھنامنع ہے یہاں تک کہ مجد ہ تلاوت بھی منع ہے۔ ایح

# امام ما لك رحمداللدكامسلك

امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلوع وغروب کے وقت تو نماز پڑھنامنع ہے لیکن استواءٹمس کے وقت نماز کی ممہ نعت نہیں ہے، یعنی ان کے نز دیک دووقت مکروہ ہیں طلوع وغروب، تیسر اوقت مکروہ نہیں ہے۔ ۲

## امام ما لك رحمه الله كااستدلال

اس سلسلے میں ان کا استدلال ان کے اصولوں کے مطابق تعال اہل مدیندسے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو بپایا وہ دو پہر کونما زیڑھتے تھے، اس واسطے میں اسے مکروہ نہیں قرار دیتا۔ سمے

#### جمهور كااستدلال

جہور کا استدلال احادیث مرفوعہ سے ہے صبح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کی حدیث ہے۔ ''ٹلاث ساعات کان رسول اللّٰہ ﷺ پنهانا أن نصلی فیهن أو نقبر فیهن موتانا . .الخ . '' کے

ان شرايك "عند الطلوع" دومرا "عند الغروب" اورتيرا "عندما يقوم قائم الظهيرة".

ابن ماجہ میں حضرت ابو ہر رہے ہے۔ کی رویت ہے وہ بھی استواء شمس کے وقت نما زکی ممہ نعت پر دلاست کرتی ہے۔ <sup>42</sup>

٣٤ أما مالك فلأن العمل عنده المدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث أعنى الزوال أباح الصلاة فيه واعتقد أن ذلك النهى منسوخ بالعمل ، بداية المجتهد ، ج: ١ ، ص: ٢٢ ، و اعلاء السنن ، ج: ٢ ، ص: ٥٩ .

<sup>&</sup>quot; بح .....سبعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث مناعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس وحين تضيف الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ، صحيح مسلم ، ج: ١ ، ص: ٥٦٨ ، وقم : ١ ، ٨٣ ، بيروت.

۵٤ سنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ، رقم: ٢٣٢ ا .

**+++++++++++** 

حضرت صنابحی نے ایک روایت مروی ہے۔ ۲ کے

اُورخود امام ما لکب رحمہ اللہ نے اپنی مؤطا میں روایت کی ہے اس میں بھی استواء شمس کے وقت نماز کی ممانعت کا ذکر ہے ۔ استواء شمس کے وقت نماز کی ممانعت کا ذکر ہے ۔ است

للبذاجن لوگوں نے بیر کہا ہے کہ حضرت امام ما لک رحمہ اللہ کو استفاء والی حدیث نہیں پنچی تقی ، یہ بات درست نہیں ہے ۔

## امام ما لک رحمه الله کا ایک اہم اصول

امام مالک رحمہ القد کو استواء والی حدیث تو پیچی تھی لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ مدینہ کے علاء کودیکھتے ہیں جو فقہاء سبعہ ہیں اگر ان کا کسی عمل پر اجماع ہے اور بظاہر وہ حدیث کے خلاف ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ حدیث منسوخ ہوگ ورنہ یہ سب حضرات اس کے خلاف کے قائل نہ ہوتے ، گویا ان کے نز دیک اہل مدینہ کا تعامل حدیث کے خلاف ایک علمت ہے ، جب سارے اہل مدینہ اس کی مخالفت کررہے ہیں تو اس کے معنی سے ہوگا ہوگا ہے ۔ مب

جمہور فقہاء کے نز دیک تعامل اہل مدینہ اس طرح جمت نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث مرفوع کو بھی رو کیا جاسکے۔

امام بخاری نے امام ، مک رحمهما اللہ کے ندمب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ باب قائم کیا ہے "ماب من لم یکو المصلوة الا بعد الفجر و العصر" یہ باب الشخص کی جت کے بیان میں ہے جو نماز کو کر دہ نہیں مجھنا مگر دواوقات میں یعنی فجر اور عصر کے بعد۔

استواء کے بارے میں کوئی حدیث اوم بخاری رحمہ امتد کی شرط پر ندتھی اس لئے اس سلسلے میں انہوں نے کوئی حدیث روایت نہیں کی ۔

#### (٣٣) باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت و نحوها،

عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں اور اس کی مثل دوسری نمازوں کے پڑھنے کا بیان

وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي الله بعد العصر ركعتين. و قال: شغلني ناس

٢٤ مختصر اختلاف العلماء، في الصلاة نصف النهار، ج: ١٠ص:٢٣٦.

عج موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، ج: ١،ص: ٢ ١٩ ، وقم: ١١٥.

٨ ﴾ وقال مالك : وما أدركت أهل الفضل و العباد الاوهم يهجرون ويصلون نصف النهاد في تلك ِ الساعة ، المدونة الكبرى

ج: ١٠ص: ٤٠ ا ، و فتح الباري ، ج: ٢٠ص: ٣٣ ، وعمدة القارى ، ج: ٢٠، ص. ١٤ ا ، والتمهيد لإبن عبد البر ، ج: ٣٠ ، ص: ١٨ .

من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر.

# بعدالعصرفوائت كاحكم

یددوسراباب قائم کیا که عصر کے بعد قضا نمازیں بڑھ سکتا ہے یانہیں؟

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ پڑھ سکتا ہے۔ یہاں اس واقعہ سے استدلال کیا جس میں نبی کریم ﷺ کاعصر کے بعد ظہر کی دورکعتوں کی قضا کرنامنقول ہے۔

وفد عبدالقیس کی آمد کی وجہ سے ظہر کی دور کعتیں چھوٹ گئیں تھیں، آپ ﷺ نے وہ عصر کے بعد قضا فرمائیں جس کا واقعہ تفصیل سے پیچھے گزر چکاہے۔

استدلال اس طرح ہے کہ اگر چہ آپ ﷺ نے سنتوں کی قضا فرمائی لیکن بی آپ کی خصوصیت تھی ، امت کے لئے سنتوں کی قضانہیں ہے ، جب آپ نے سنتوں کی قضا کو عصر کے بعد گوارا فرمالیا تو فرض کی قضا اس وقت میں بطریق اولی جائز ہوگی ، یہ ہے وجہ ''مطابقة المحدیث بالتر جمعہ''.

امت کے لئے ان دورکعتوں کی تضانہیں ہے کیونکہ جب حضرت امّ سلمڈنے یو چھا کہ "افنصلیها اذ افسات "اگرہم سے بھی فوت ہوجا ئیں تو ہم بھی ان کی قضا کریں تو آپ کھے نے صاف صاف فر مادیا" لا" تم نہیں ،معلوم ہوا کہ بیرحضور اقد س کھے کی خصوصیت تھی۔

۵۹۲ مـ حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله للمعهما سرا ولا علانية: ركعتان ، قبل الصبح و ركعتان بعد العصر. [راجع: ٥٩٠]

" ر تعمتان لم یکن رسول الله ﷺ بدعها سوا و علانیة " یا نظابعض اوقات اشکال بیدا کرتا .

ہے کہ آپ ﷺ بددور کعتیں نہ سرا چھوڑ تے تھے نہ اعلانیة ، لینی عصر کے بعد کی دور کعتیں ، حالانکہ ہم نے جو تحقیق عرض کی ہے وہ بہ ہے کہ ان کی ابتدا حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوئی تھی لیکن بعد میں آپ ہمیشہ حضرت عاششا ورا مسلمہ تھے سواکسی اور کو علم نہیں ہوا، حضرت عائشا ورا مسلمہ تھے سواکسی اور کو علم نہیں ہوا، پھریہ کیے فرمایا کہ "مسوا و علانیة" اگر اعلانیہ ہوتیں تو پھر صحابہ کرام ﷺ کو بھی بہتہ ہوتا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ سرا واعلامیۃ کا تعلق خود حضرت عاکشہ رضی امتد عنہا ہے ہے کہ بھی مجھ سے حصب کراور بھی میر ہے سامنے پڑھتے تھے۔

#### (٣٣) باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

# باول کے دنوں میں نما زسورے پڑھنے کا بیان

یہ باب قائم کیا ہے کہ باول والے دن نماز جلدی پڑھنا۔

۵۹۳ ـ حدثنا معاذبن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبى كثير، عن ابى قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذى غيم فقال: بكروا بالصلاة فإن النبى قلل: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". [راجع: ۵۵۳]

اس میں حدیث نقل کی ہے کہ ہم بادل والے ون حضرت بریدہ ﷺ کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا:

"بکروا بالصلوة فان النبی ﷺ قال: من ترک صلوة العصر حبط عمله" عمر کی نمازجلدی
پڑھو کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو خض عصر کی نمازکو چھوڑ دے اس کا عمل حبط ہوجائے گا۔ مطلب بیہ کہ کہیں
ایسا نہ ہو کہ اصفر ارشس ہوجائے، وفت وکروہ شروع ہوجائے اور ہمیں بادلوں کی وجہ سے پنہ نہ چلے، اس لئے
جلدی پڑھو۔

اس کامنشأیہ ہے کہ جب بادل ہوں اس وقت احتیاط پڑٹمل کرنا چاہئے جہاں بھیل میں احتیاط ہو وہاں تعجیل کرنی چاہئے اور جہاں تاخیر میں احتیاط ہو وہاں تاخیر کرنی چاہئے ، جیسے مغرب میں احتیاط یہ ہے کہ تاخیر کی جائے کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ شاید سورج غروب نہ ہوا ہو، اور بادلوں کی وجہ سے غروب معلوم ہورہا ہو، لہٰذا تاخیر کی جائے۔

#### (٣٥) باب الأذان بعد ذهاب الوقت

# وفت گذرجانے کے بعدنماز کے لئے اذان کہنے کا بیان

290 - حداثنا عمران بن ميسرة قال: حداثنا محمد بن فضيل قال: حداثنا حصين ، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: سرنا مع النبي الله ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رمسول الله، قال: "أخاف أن تناموا عن الصلاة". قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعو أو اسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام ، فاستيقظ النبي الله وقد طلع حاجب الشمس فقال: "يا بلال، أين ما قلت لا" قال: ما القيت على نومة مثلها قط. قال: "أن الله قبض أرواحكم حين شاء ، وردها عليكم حين شاء ، يا بلال قم فإذن بالناس

بالصلاة" فتوضاً، فلما أدتفعت الشمس وابياضت قام فصلى. [أنظر: ٢٥٣٥] المحم قضا شده نما زول كے لئے اذان كا حكم

یبال حضور ﷺ نے قضا فرہ کی اور حضرت بله ل ﷺ کوازان کا حکم دیا ،معلوم ہوا کہ اگر قضائم زیماعت ےادا کی جاری ہوتو اس وقت ازان دینامسنون ہے۔

البتہ فقہاء کرائم نے فرمایا ہے کہ بیتھم جماعت سے قضا کرنے کی صورت میں ہے اگر کسی تنہ آ دمی کی نماز قضا ہو ہے کو فضا ہونے کا عام قضا ہو ہے نو اُسے اذان نہیں کہنا چاہئے بیکہ چیکے سے کسی جگہ پڑھ لینی چاہئے اپنی نماز کے قضا ہونے کا عام اعلان نہیں کرنا چاہئے ، کیونکہ جب کسی سے کوئی گناہ ہوجائے توحتی الامکان اس کو چھپانا چاہئے نہ یہ کہ اس کا اعلان کرتا پھرے۔

حديث كا آخرى جمله بكرآب على في فرح بلال المادة ال كرو "فتوضا" بل وضوكيا . "فلما الاتفعت المشمس وابياضت قام فصلى".

جب سورج بلند ہو گیااور سفید ہو گیا لیتن اس کی زردی زائل ہو گئی تو اس وفت نماز پڑھی۔

یہ س بارے میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتو اس کونماز کے سئے سورج کے قدرے بلند ہونے کا انتقار کرنا چاہئے ،اس سے پہلے نماز پڑھنا مکروہ ہے ، کیونکہ حضورا قدس ﷺ نے طلوع مٹس کے وقت نم زیڑھنے ہے منع فر مایا جب تک ارتفاع تمس نہ ہوجائے۔

اور یہاں آپ ﷺ نے اس پڑھل بھی فر مایا کہ فور انٹماز نہیں پڑھی بلکہ انتظار فر مایا یہاں تک کہ سورج بیند ہوگیا پھرنماز پڑھی ۔ ° ک

ا، م ش فعی رحمه القد فرماتے بیل جب نیندے بیدار ہوای وقت نم زیر ہے، چا ہے ابھی ارتفاع شمس نہ ہوا ہو ۔ اوروہ اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں جو آگے آنے والی ہے، ''من نسبی صلوة فلیصلها اذا فلاکو ہا ''اس بیس ''افا'' عم ہے، لہذا جس وقت بھی یاد آجا کے نماز پڑھو، چا ہے وہ وقت مکروہ بی کول نہ ہو۔ علی صحیح مسلم ، کتباب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضا الصلاة الفائعة واستحباب تعجیل قضانها، وقع: ۹۹۰ ، وسنن النسانی ، کتاب الإ مامة ، باب المجماعة للفائت من الصلاة ، وقم: ۸۳۷ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب المصلاة ، باب فی من نام عن الصلاة أو نسبها ، وقم: ۳۷۲ ، ومسند احمد ، باقی مسند الأنصار ، باب حدیث أبی قتادة الأنصاری ، وقم: ۲۱۵۳ ، وقم: ۲۱۵۳ ، ومسند احمد ، باقی مسند الأنصار ، باب حدیث أبی قتادة

٥٨ فيمه أن الفوائب لا تقضى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ، واختلف أصحابنا في قدر الوقت الذي تباه فيه المسلاة بعد الطلوع . قال في الاصل : حتى توقع الشمس قدر رمح أو رمحين الخ ، عمدة القارى ، ج:٣٠ص . ١٢٥ ، بالبحر الرائق ، ج: ١ ،ص . ٢٦٣ .

یبان بھی حنفیہ کا استدلال عبارة النص سے ہاور شافعیہ کا استدل ل اشارة النص ہے اور عبارة النص کو اشارة النص برترجیح ہوتی ہے۔ الم

#### (٣٦) باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت

# اس شخص کا بیان جووفت گذرنے کے بعدلوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائے

۲ 9 ۹ م حدث معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبدالله: ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبى ﷺ: "والله ما صليتها"، فقمنا إلى بطحان فترضاً للصلاة و توضاً نا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب: [انظر: ۵۹۸]

# قضانماز بإجماعت يراهنے كىمشروعيت

یہ باب وفت گزرنے کے بعد با جماعت نماز پڑھنے کے بیان میں ہے بینی قضا نماز کی جماعت کے بیان میں۔

اس میں حضرت جابر ﷺ کی روایت بیان کی ہے وہ فر ، تے ہیں کہ حضرت عمرﷺ خندق کے دن غروب مشمس کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نماز نہ پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوگیا ، لینی اس بنا پر برا بھلا کہنے لگے کہان کم بختوں نے ہماری نماز قضا کر دی۔ "قال النبی ﷺ: واللّٰه ما صلیعها" حضور ﷺ نفر مایا کہ نماز تو میں نے بھی نہیں پڑھی ہے،

''قبال النبی ﷺ : والسلبه مها صلیعها''مصورﷺ نے فرمایا کہ نمازلو میں نے بی بین پڑی۔ خندق کھودنے میں اتنامشغول رہا کہ نماز پڑھنے کاموقع نہلا یہاں تک کہسورج غروب ہو گیا۔

"فقمنا إلى بطحان" بم المُدَركَة "فتوضأ للصلوة و توضأنا لها ، فنصلي العصر بعد ماغربت الشمس ثم صلّي بعدها المغرب".

الح. قاما عبارة النص فهو ماسيق الكلام لأجله وأريد به قصدا واما اشارة النص فهي ما ثبت بنظم النص ، أصول الشاشي ، ص: 9 ؟.

١٠٠٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب المسااجد ومواضع الصلاة ، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر،
 رقم : ٠٠٠١ وسنن التومذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدا ، رقم : ١٧٥ وسنن النسائي ، كتاب السهو ، باب إذا قبل للرجل صلبت هل يقول لا، رقم : ١٣٣٩ .

یعنی غروب کے بعد پہلے ہم نے جماعت کے ساتھ عصر پڑھی ، پھرمغرب کی نماز پڑھی ، مزادیہ ہے کہ قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے۔

# (٣٤) باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة

اس شخص کا بیان جو کسی نماز کو بھول جائے توجس وقت یا دائے پڑھ لے اور صرف اسی نماز کا اعادہ کرے

"و قبال ابراهيم: من ترك صلوة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلوة الواحدة".

یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جونماز پڑھنا بھول گیا ہوتو جب یاد آ جے اسی وقت پڑھ لے۔ پھرآ گے فرمایا" **و لا یعید إلا تلک الصلوۃ**"اورنہیں لوٹائے گا گرصرف وہی نماز ۔

حضرت ابراہیم تخفی رحمہ اللّٰد فر ماتنے ہیں جو تخص بیس سال تک ایک نماز حچھوڑ ہے رہے وہ صرف اس ایک نماز کا اعاد ہ کر ہے گا۔

"لا يعيد إلا تلك الصلوة" كامطلب اوراقوال شر" اح "لا يعيد إلا تلك الصلوة" كاكيامطلب عدال من شراح ك مختلف اقوال بين:

## بهلاقول

ایک مطلب بیہ بیان کیا ہے کہ اس سے ان لوگوں کار وکر نامقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کوئی نماز قضا ہوجائے تو اس کوچاہئے کہ اگلے وقت ہیں اس کی قضا کر ہے اور صرف اگلے وقت ہیں تفاکر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اگلے دن جب دوبارہ اس قضا شدہ نماز کا وقت آئے گا تو اس وقت دوبارہ قضا کر ہے گا ، مثلاً ایک شخص کی ظہر کی نم زقضا ہوگئی ، اس نے عصر کے وقت اس کی قضا کر لی اور پھر عصر کی نماز پڑھ لی ، ایک کام تو یہ ہوگیا، اب اگلے دن جب ظہر کا وقت آئے گا تو بھی لین جوظہر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کود وبارہ پڑھے گا۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر چہ اس نے عصر کے وقت قضا کر کی تھی لیکن چونکہ دو اس کے فطری وقت میں نہی کی اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر چہ اس نے عصر کے وقت قضا کر کی تھی لیکن چونکہ دو اس کے فطری وقت میں نہی

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اس لئے اگلے دن اس کے وقت میں ووبارہ قضا کرے۔

اس سليل بين بعض روايات بهي بمثلاً ابوداؤد بين حضرت عمران بن حسين في كاروايت بــــــ «من أدرك منكم صلوة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها". الله

بدروایت اس معاملے میں صرح ہے، مگرسلف میں سے اور فقہاء مشہورین میں سے کوئی بھی اس طرف نہیں گیا۔ '' کھما فرکوہ المحطابی''.

نیز سی مسلم میں حصرت ابوقیادہ کی حدیث ہے ''فیاذا کیان المغد فلیصلها عند وقتها'' مگریہ حدیث اس مفہوم پر صرتی نہیں ہے کیونکہ اس کا پیمطلب ہوسکتا ہے کہ اگلے دن وہی نماز اپنے وقت پر پڑھے۔ میں حدیث اس مفہوم پر صرتی نہیں ہے کیونکہ اس کا پیمطلب ہوسکتا ہے کہ اگلے دن وہی نماز اپنے وقت پر پڑھے۔ میں حدیث کا ذکر کیا ہا فظ ابن مجر رحمہ اللہ نے ابو داؤ دیے حوالے سے حضرت عمران بن حصین کی جس حدیث کا ذکر کیا ہے اس میں ان سے وہم ہوا ہے ، در حقیقت وہ ابوقیادہ کی حدیث ہے ، مگر خالد بن سمیر نے ان سے بالمعنی روایت کیا ہے اس میں ان سے غلطی ہوگئے ہے۔ ۵۵

کیکن اول تو بیروایات سندا ضعیف میں اوراگر ان میں سے کوئی قابلِ استدلال ہوتب بھی زیادہ سے زیادہ استجاب ثابت ہوتا ہے،تو بعض لوگوں نے کہا کہا گلے دن بھی پڑھ لینامستحب ہے۔

ادر ابعض حضرات کہتے ہیں کہ متحب بھی نہیں ہے، شروع میں کسی وقت بیتھ دیا گی ہوگا بعد میں جومشہور قاعدہ ہے اس پڑمل کیا گیا۔ چنا نچہ خندق اور ''لیلة المعصوبیس'' کے واقعہ میں جب حضورا قدس ﷺ کی نمازیں قضا ہوئیں تو صرف ان نماز وں کو قضا فر مایا اورا گلے دن ان کا اعادہ نہیں فر مایا۔ ۵۲

امام بخاری دحمد الله "لا يعيد إلا تلک الصلوة" سان دوايات كى ترد يدكرد به اين كهرف أس نماز كاعاده كرك وقضا بوكى -

وقمال ابراهیم: "من توک صلوة واحدة" المنح اگر بین سال تک بھی ایک نماز چھوٹی رہی تو اس ایک نماز کی قضا کرےگا، یزبیں کداگے دن پھر دوبارہ اس کی قضا کرے۔

## د وسراقول

بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کامنشا وراصل ان حضرات پرروکر ناہے جو یہ کہتے تھے۔ ۸۳۳ مین داؤد ، باب فی من نام عن الصلاة أو نسبها ، ج: ١٠٠٠ ، وقع: ۳۳۸ ،

۸۴ فتح البارى، ج۲: ص ۵۱.

۵۵ لامع الدراري ، جلد ۱ : ص ۲۳۲ ، طبح قد يم.

۲۶ عمدة القاريء ج: ۴۰۰ ص: ۴۳۰ ـ

کہا گرکسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئیں تو ان میں تر تیب واجب ہے ، کثر ہے ِفوائن سے بھی تر تیب ساقط نہیں ہوگی ۔

فرض کریں ایک آ دمی کی ظہر کی نماز قضا ہوگئی ،اب اس کے ذمہ فرض تھا کہ پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے لیکن اس نے ظہر نہیں پڑھی صرف عصر پڑھ کی، پہلے ظہر پڑھے پھر لیکن اس نے ظہر نہیں پڑھی صرف عصر پڑھ کی، پھر مغرب کا وفت آیا تو اس کے ذمہ فرض تھا کہ پہلے ظہر پڑھے پھر عصر اور پھر مغرب پڑھے لیکن اس نے صرف مغرب پڑھی ، پھر جب عشاء کا وفت آیا تو اس کے ذمہ فرض تھا کہ پہلے ظہر پڑھے پھر عصر ، پھر مغرب اور پھر عشاء پڑھے ،لیکن اس نے صرف عشاء پڑھے کی اور کئی روز تک کرتا چلاگی اور ظہر نہیں پڑھی۔

اب جولوگ کثرت فوائٹ سے بھی ترتیب کوساقط نہیں مانتے ،وہ کہتے ہیں کہ یہ آ دمی اگر ایک ہفتہ بعد بھی ظہر کی قضا کرے گا تو صرف ایک نماز کی قضا نہیں کرے گا بلکہ پہلے قضا شدہ نماز اور پھر ہفتہ بھر کی نمه زیں وٹائے گا،اس کے بعد وقتی نماز پڑھے گا۔

ا، م بخاری رحمه الله فر مارہے ہیں''**لا یعید إلا تسلک الصلوٰۃ''** که کثرت فوائت کی صورت میں صرف فوت شدہ نماز کااء دہ کرے گا ،اس کوابراہیم نخفی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے ہیں سال تک ایک قضا نما زمبیں پڑھی وہ اء دہ نہیں کرے گا مگراس ایک نماز کا۔

## تيسراقول

بعض حصرات کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود حنفیہ ، مالکیہ اور حنابلہ رحمہم اللہ پر رد کرنا ہے اور امام شافعی رحمہ اللّٰہ کا قول اختیار کرنا ہے۔

حنفیہ، مالکیہ اور حنا بلیہ رحمہم اللّٰہ قضا فوائت میں ترتیب کے وجوب کے قائل میں اور ایام شافعی رحمہ اللّٰہ وجوب کے قائل نہیں۔

ائکہ ٹلا نہ کے نزدیک بھی کثرت فوائت کی صورت میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے لیکن جہاں کثرت نہ ہو فکی ہو مثلاً پانچ نمازیں ہی ہیں تو وہاں ترتیب واجب ہے، لہذااگر کسی کی فجر کی نماز تھنا ہوگئی اس نے ظہر ہیں قضا نہیں کی معرب میں نہیں کی ،عشر بدی نہیں کی ،عشر میں نہیں کی ،عشر میں نہیں کی ،عشر میں نہیں کی ،عشر میں کہر کی گزشتہ روز کی فجر کی قضا کرے گا ، پھر ظہر کی ، پھر عصر کی ، پھر مغرب کی ، پھر عشاء کی اور اس کے بعد آج کی فجر کی نماز بڑھے گا ، کیونکہ ترتیب کے پڑھیں وہ نہیں ہوئیں ،لہذا اب جھ کی چھر کی چھر کی جھر کی جھر کی جھرکی جھرکی ہوئیا نہذا اب

ا، م بخاری رحمہ اللہ اس کی تر دید کررہے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اختیار کرتے ہوئے فریا

ربيي "لا يعيد إلا تلك الصلوة".

یہ تین تشریحسیں امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کی گئی ہیں لیکن یہ تیسری تشریح بظاہراس لئے سیح نہیں ہے کہآ گے خود امام بخاری رحمہ اللہ نے وجوب ترتیب پر باب قائم کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور کی طرح وہ بھی وجوب ترتیب کے قائل ہیں، لہذا وجوب ترتیب کے خلاف وہ کیوں ، ب قائم کریں گے؟ اس لئے پہلی دوتشریحسیں راجے ہیں۔،

ع ٥٩٤ حدثنا أبو نعيم و موسى بن اسماعيل قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك عن النبى الله قبال: "من نسيى صالاة فليصل إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿ وَ أَقِمِ الصَلَاةَ لِلْمِكْرِي ﴾ [طه: ١٣] قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: ﴿ وَ أَقِمِ الصَلَاةَ لِللِّكُرِي ﴾ [طه: ١٣] قال موسى: قال همام: حدثنا أنس عن ﴿ وَ أَقِمِ الصَلَاةَ لِللِّكُرِي ﴾ وقال حبان: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس عن النبى الله نحوه.

یہاں حضرت انس کے مدیث سے استدلال فرمایا کہ "من نسیمی صلوق فلیصل إذا ذکر لا کفارة لها الا ذلک" جب یادآ جائے پڑھ نے اس کے سواکوئی کفارہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ قضا کرنے سے اس کا کفارہ ہوجائے گا،اس کوا گلے ون دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### (٣٨) باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى

## قضانمازوں کوترتیب کے ساتھ پڑھنے کا بیان

۵۹۸ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيىٰ عن هشام قال: حدثنا يحيى. هو ابن أبى كثير. عبن أبى سلمة ، عن جابر قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم و قال: يارسول الله إما كدت أصلى العصر حتى غربت الشمس، قال: فنزلنا بطحان فصلىٰ بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب. [راجع: ۵۹۲]

#### اختلاف أئمه

یہ باب ترتیب کے بیان میں ہے یعنی نمازوں کوتر تیب کے ساتھ تضا کیا جائے ، یہی جمہور کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ جمہور کا استند لا ل

جہور کا استدلال اول تو خندق کے واقعہ سے ہے ، جہاں آپ للے نے ترتیب کے ساتھ نمازیں

پڑھا تیں۔روایات اس بات پرمنفق ہیں کہ آپ ﷺ نے ان جاروں نماز وں کی ادائیگی میں ترتیب کولمحوظ رکھا۔

#### دوسرااستدلال

جمہور کا دوسرا استدلال اس حدیث ہے ہے جوامام احدرحمہ اللہ نے اپنی مند میں حضرت ابو جمعہ حبیب بن سباع سے روایت کی ہے کہ غزوہ کندق میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز میں پچھ دیر ہوگئی آپ ﷺ نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی بعد میں صحابہ رہے ہے چھا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھ کھی یانہیں؟ صحابے نے عرض کیا یارسول اللد! آپ نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ آپ ﷺ نے اقامت کہہ کر پہلے عصر کی نماز پڑھی اور پھرمغرب کی نماز دوبارہ پڑھی۔ کھ

یہ وجوب ترتیب پر بالکل صریح دلیل ہے، اگر ترتیب واجب نہیں تھی تو آپ ﷺ نے مغرب کی نماز کیوں و ہرائی۔

## تيسري دليل

جہور کی تیسری دلیل حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کا اثر ہے جومؤ طاامام محمد رحمہ اللہ میں نقل ہے، اس میں وجوب ترتیب کا خاص طور پر ذکر ہے۔ف:۱

نیز علامه مینی رحمه اللدنے ابوحفص سے فقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رہے، سے مرفو عارید وایت تَشَلَى هِ كَهُ "مَن نَسَى صَلَوة فَلَم يَذَكُرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته ، فاذا فرغ من الصلاته فليعد التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الإمام ". ٥٨

△٤ أن أبا جسعة حبيب بن سهاع وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب حسلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحدمتكم إنى صليت العصر قالوا يا رصول الله ما صليتها فأمرالعؤذن فِأَقَامَ الْصَلَاةَ فَصَلَّى الْعَصَرِ ثُمَّ أَعَادَ الْمَعْرِبِ ، مَسْتَدَ احْمَدَ ، مَسْتَدَ الشاميين ، حديث أبي جمعة حبيب بن سباع وضي اللَّه عنه ، ج: ٣ ، ص: ٧ • ١ ، وقم : ١ ٧ • ١ ، وعمدة القارى ، ج: ٣، ص: ١ ٢ ٨ . .

(ف) : من قوله فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيي بإتفاق ثم ليصل بعدها الأخرى التي صلاها مع الإمام وبهذا قال الأثمة الثلاثة ، شرح الزرقاني ، ج: ١ ، ص: ٨٨٣.

٨٥ رواه البيهيقي في سيند، ج:٢٠، ص ٢٢١، رقم: • ١٠، ٣٠، وقال العيني " وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعاً كذا في العمدة ، ج: ٢٠ص: ٢٦ ا ، تصب الراية ، ج: ٢٠ص: ٢٣ ا و لامع الدراري ، ج: ١ ، ص: ٢٣٣.

#### (٣٩) باب ما يكره من السمر بعد العشاء

# عشاء کی نماز کے بعد باتین کرنا مکروہ ہے

السسامس من المستمسر والتجسمع السمار والسامر ها هنا في موضع الجمع واصل الستمر ضوء لون القمر وكانو يتجدثون فيه.

یہاں"مسمو"بعدالعثاءکا ہیان ہے"مسمو" لغۃ چاندنی کو کہتے ہیں اور اہل عرب کا طریقہ تھ کہ جب چاندنی رات ہوتی تو سب لوگ گھروں سے نکل آتے اور میدان میں جمع ہوکر گپ شپ کیا کرتے ،اس گپ شپ کا نام بھی انہوں نے"مسمو" رکھ دیا۔

9 9 9 حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو المنهال قال: أنطلقت مع أبى إلى أبى برزة الأسلمى، فقال له أبى: حدثنا كيف كان رسول الله شلى السمكتوبة؟. قال: كان يصلى الهجير. وهيى التي تدعونها الأولى. حين تدحض المسمس، و يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في اقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يوخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه و يقرا من الستين إلى المائة. [راجع: ١٣٥]

تواصل میں ''مسمو'' چاندنی کو کہتے تھے پھر چاندنی رات میں قصہ گوئی پراس کا اطلاق کیا گیا، پھر مطنق قصہ گوئی (چاہ جاندنی رات ہو یانہ ہو) پر بھی ''مسمو'' کا اطلاق ہونے لگا، پھر رات کے وقت مطلق باتیں کرنے (چاہے قصے ہوں یا نہ ہوں) کو بھی ''مسمو'' کہا جانے لگا، ای سے ''مسامو'' اور ''مسمیو'' نکل ہے۔ یہ اس محض کو کہتے ہیں جس کے ساتھ بیٹھ کرقصہ گوئی کی جائے۔

کان لم یکن بین الجحون الی الصفا انیس و لم یسمر بمکة سامر بیمضاض بن اساعیل کاشعرہے۔

بعدالعشاءقصه گوئی کی ممانعت کی وجه

بعض روایات میں آیا ہے کہ بی کریم علانے "سموبعد العشاء" سے منع فر ، یا ہے۔ امام بخاری

رحمہاللہ نے نہی کی روایت ذکر نہیں کی ، شایدان کی شرط پرنہیں ہیں ، لیکن ذہن میں تو ہے کہ ایک ایک صدیث ہے جس میں آپ ﷺ نے ''**سسمو بعد العشاء'' سے منع فر مایا ہے ، تو اس کی تو جیہ کررہے ہیں کہ یہ اس وقت منع** ہے جب اس کے نتیجے میں نماز فجر فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔

اگریداندیشدند بواورد نیوی یااخروی کوئی حاجت ہوجواس سمر کی داعی ہوتو پھرعشاء کے بعد گفتگو کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔البتداگر بے فائدہ گفتگو ہوجس کا کوئی منشأ نہ ہویا ہے کی نماز فوت ہوجانے کا اندیشہ ہو تو ایس میں کوئی منشأ نہ ہویا ہے۔ «سکان یہ کسوہ المنسوم قبل العشاء تو ایس مصورت میں کراہت ہے۔ چنانچیشروع میں حدیث ذکر کی ہے۔ «سکان یہ کسوہ المنسوم قبل العشاء والمحدیث بعدها» نمین اس کے بعد ساری وہ روایات نقل کی ہیں جن میں حضورا قدس کے یا سے برام پھر کا عشاء کے بعد باتیں کرنامنقول ہے، جس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔

#### ( • ٣) باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

# دین کے مسائل اور نیک بات کے متعلق عشاء کے بعد گفتگو کرنے کا بیان

• • ٢ - حدثنا عبدالله بن الصباح قال: حدثنا أبو على الحنفى قال: حدثنا قرة ابن خالد قال: انتظرنا الحسن، وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامة فجاء وقال: دعانا جيرا ننا هؤلاء. ثم قال: قال أنس: نظرنا النبى شئ ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: "إلا أن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في الصلاة ما أنتظر تم الصلاة". "وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظرو الخير من حديث أنس عن النبى شئة. [راجع: ۵۲۲]

قر قابن خالد کہتے ہیں ''انعظر فا المحسن'' ہم نے حضرت حسن کا انظار کیا ''وراث عملینا'' اور ان کو ہم ہے در ہوگی، راث کے معنی ہیں ''تاخو ''لینی ہم رات کے وقت ان کا انظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں اور عشاء کی نماز پڑھا کیں لیکن ان کو در ہوگی ''حتی قو بنا من وقت قیامہ'' یہاں تک کہ وقت قریب آگیا جس وقت میں عام طور پر وہ مجد سے اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے گر وہ عشاء کی نماز کے لئے مجد میں نہیں آئے۔ ''فجاء وقال: دھافا جیر اننا ہؤ لاء'' جب آئے تو کہنے گے ہمارے برابر کے پڑوسیوں نے کا الیا تھا جس کی وجہ سے دیرلگ گی، پھر آگے کا واقعہ سایا جوگی دفعہ گر رچکا ہے۔

موضع استدلال بیہ ''فیصلی لنا نیم خطبنا ''عشء کی نماز پڑھی پھرخطبہ دیا،معلوم ہواعشاء کے بعد خطبہ دینا جائز ہے اور حدیث میں جو ''سسم و بعد العشاء'' منع کیا تھاوہ کراہت تنزیبی ہے یا خاص حالات کے سرتھ مشروط ہے ،اگر علم یادین کی بات رات کے وقت کی جائے تو وہ جائز ہے۔

١ • ٢ - - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: حدثني سالم بن

عبدالله بن عمر، و أبو بكر بن أبي حثمة أن عبدالله بن عمر قال: صلى النبي ﷺ صلاة العشاء في آخر، حياته، فلما سلم قام النبي على فقال: " أرايتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مأة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد" فوهل الناس في مقا لة النبي ﷺ إلى ما يصحيد ثون في هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنما قال النبي ﷺ: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض" يريد بذلك إنها تخرم ذلك القرن. [راجع: ٢١١]

يهال حضورا قدس ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھی اور جب سلام پھيرا تو فر مايا۔"أد أيتكم ليلتكم هذه" یہ گفتگوعشاء کے بعد فر مائی معلوم ہوا کہعشاء کے بعد بات کرنا جا تز ہے۔

بيمديث يبكِ كُرْرِيكُل ہے آ گے فرمايا "فوهـل السناس في مقالة النبي ﷺ " حفرت عبدالله بن عمرﷺ فرماتے ہیں لوگ حضورا قدس ﷺ کےارشاد کے بارے میں علطی میں پڑ گئے ہیں اوران باتوں کی طرف چلے گئے ہیں جووہ اکثر نبی کے بارے میں بناتے ہیں۔

کہنے کا مقصد رہے ہے کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کا مطلب پیلیا کہ گویاحضوا قدس ﷺ نے اس بات کی پیشین گوئی فرمادی که سوسال بعد قیامت آجائے گی ،س ری و نیاختم ہوجائے گ۔

حالاتكم "وإنما قال النبي ﷺ : لا يبقى ممن هو اليوم علىٰ ظهر الأرض يريد بذلك **انہا تے بخو م ذلک القون" مقصداس کا بہتھا کہ اس وقت جولوگ زندہ ہیں سوسال کے بعد سے ختم ہوجا نیں** گےاور بەقرن ختم ہوجائے گا۔

#### (١٣) باب السمر مع الأهل والضيف

کھر والوں اورمہمانوں کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کا بیان گھر والوں اورمہمانوں کے ساتھ سمر کرنا، جواز بیان کرنامقصود ہے۔اس جواز کے سلسلے میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمردین کی ایک مدیث نقل کی ہے اور بیصدیث بخاری شریف میں کئی جگہ آئی ہے۔

٢ • ٢ \_ حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن عبدالرحمن بن أبي بكر: أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء. وأن النبي ﷺ قال: " من كان عنده طعام إثنين فليذهب ثالث. وان أربع فخامس أو سادس". وان أبها بكر جاء بثلاثة و انطلق النبي للله بعشرة. قال: فهو أنا وأبي، فلا أدرى قال. وامرأتي و خادم ، بين بيتنا و بين بيت أبي بكر. وأن أبا بكر تعشى عند النبي ﷺ ثم لبث

حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي ﷺ ، فحاء بعد ما مضى من الليل ماشاء اللُّه. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك، أو قالت: ضيفك؟ قال: أوما عشيتيهم ؟ قالت : أبواحتي تجيء ، قد عرضوا فابوا. قال: فذهبت أنا فاختبات، فقال: يا غنثر، فجدع وسب. وقال: كلو لا هنيئا، فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ماكنا نأخذ من لقمة الا ربا من أسفلها اكثر منها. قال: . وشبعوا. وصارت اكثر مما كانت قبل ذلك ، فنظر إليها أبو بكر فاذا هيي كما هيي أو أكثرمنها. فقال لإ مراته: يا أخت بني فرأس، ما هـذا؟ قالبت: لا و قرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ثلاث مرات. فأكل منها أبو سكر وقبال: إنهما كنان ذلك من الشيطان. يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي ﷺ فاصبحت عنده، وكان بيننا و بين قوم عقد فمضى الأجل ففرقنا اثني عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس، اللُّه اعلم كم مع كل رجل، فأكلو منها أجمعون، أو كما قال. رانظر: ۳۵۸۱ م ۱۳۳ ، ۱۳۱۲ م

"عن عبدالرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أنا سا فقراء، وأن النبي ﷺ قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بدالت" جس آوى كے ياس دوآ دميوں كا كھا تا ہووہ اسىب صفه میں سے تیسراآ دمی اینے ساتھ کھانا کھلانے کے لئے لے جائے ، "وإن اربع فحامس أو سادس"جس آ دمی کے یاس جارآ دمیوں کا کھانا ہے وہ اپنے ساتھ یا نچویں یا چھٹے آ دمی کو لے جائے۔

یعن حضورا قدس ﷺ نے صحابۂ کرام ﷺ سے یہ کہدر کھا تھا کہ جب تم کھانا کھانے لگوتو اصحاب صفہ میں سے سی کواینے ساتھ کے جاو اوران کی مہمانی کرو۔ "وان آبا بکو جاء بشلافة " اورصدیق اکبر اس اسی ب صفه میں سے تین کو کھانا کھلانے کے لئے لائے "وانطلق النبي ﷺ بعشوة" آنخضرت ﷺ وس کو لے کر سے فال: "فهو انا و أبي" . "فَهُوّ" مِن "هُو" مَميرشان ب،مطلب بدب كداب آ كف صديب كدير اور مير ـــوالداوروالده گھرير تھے "فـلا أدرى قال: وامرأتي و خادم ، بين بيتنا و بين بيت أبي بكر" راوی کوشک ہے کہ عبدالرحمٰن بن ائی بکرنے "فہو أنا و أبي" كہاتھايا "امراتى و خادم" كہاتھا۔

"بين بيت و بيت ابى بكو" كاتعلق خادم سے بينى الى خادم در جومير ساورصديق اكبر الله کے گھر میں مشتر ک تھی ایک ہی خاد متھی ، جو ہمارے گھر بھی کا م کر تی تھی اور میرے والدصدیق ا کبرﷺ کے گھر 09 \_ وفي صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف وفصل إيثاره ، رقم : ٣٨٣٣ ، وستن أبي داؤد ، كتاب الأيمان والتذور ، باب فيمن حلف على طعام لايأكله ، رقم :٢٨٣٦ ، ومستد احمد ، مستد الصحابة بعد العشرة ، باب حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقم . ١٢٠٩.

#### 

بھی کام کرتی تھی۔"و اُن اُبا ہکو تعشی عند النبی ﷺ "صدیق اکبرﷺ بھائوں کوگھرلائے اورخودرات کا کھ ناحضورافدسﷺ کے گھر جاکر کھالیہ اس زمانہ میں رات کا کھ نامغرب سے پہلے یا متصلاً بعداز مغرب کھایا حاتا تھا۔

"فم نبت" مجرو بین ظهر سرب" حیث صلیت العشاء" یہاں تک کرعشاء کی نماز ہوگئی "فم رجع " مجرد وبارہ صدیق اکر شخصورا قدی گئے کے پاس آئے" فیلسٹ " مجرد وبارہ صدیق اکبر شخصورا قدی گئے کے پاس آئے" فیلسٹ " مجرد وبارہ صدیق اکبر شخصورا قدی گئے نے بھی شام کا کھانا کھالیا، یعنی صدیق اکبر شخص عشاء کی نماز کے بعد صنورا قدی بھے کے گھر گئے یہاں تک کہ جب حضورا قدی بھے نے کھانا کھالیا تو صدیق اکبر شخصہ واپس این گھر آگئے۔

"قالت له امرأته" صديق اكبر الله في الميد في الله في الميد في الميد في الله في الميد في الميد في الميد في الله في الميد في الميد في الله في ال

قال: "فله هبت أنا فاحتبات" عبدالرحن بن ابي بكر التي فرمات بين كه جب مين في ديكها كه صديق اكبر الله كواس بات برغمه آربا بكه مهمانول كوكها تاكيول نبيل كلايا كيانو مين جاكر جهب كيا كه اكراس وقت سامنے آيا تو پنائى ہوجائے گى كهم في كيول نبيل كلايا به فقال: "يا غنو" انہوں في آوازدى كه التي بعض حضرات في "غنو" كاتر جمه كمين كيا ہے "داس كم معنى بين ناائل، احمق ب

"فسجة ع و سبّ" اورصدين اكبر المراحة في محصناك كان كنا قرار ديا اور برا بهلا كها - "بحة ع" ( بغيرتشديد ) كمعنى بين كا ثنا اور "جة ع" كمعنى بين "بحة ع المسلّب المنفك" كهنا كه الله تبرى ناك كافي - بيالفاظ بظاہر بدوعا كے بوتے بين كيكن بدوعا مقصود نبيس بوتى بلكم محض اپنى ناراضكى كا اظهر ركرنا بوتا ب "فسسب" اور برا بھلا كها، لين تبهيں ج بي تھا كه كس طرح مهمانوں كوراضى كر كے كھانا كھلات اور اتى ويرتك بحوكاندر كھتے ، اس لئے دُانت بلائى - وقال: "كلوا، لا هنيئا" گھروالوں سے كہاا چھاتم كھاؤ - تبهارے لئے

بیکوئی خوش گوارکھا نانہیں ہے کہ مہما نوں کواتنی دیر بھو کارکھا۔

"فقال لامواته": انهول نے اپن اہید ہے کہا"یا آخت بنی فواس، ما هلذا؟" یہ کیا قصہ ہے کہ مہمانوں نے بھی کھ لیا گر پھر بھی پہلے سے زیادہ باتی ہے۔ قالت: "لا و قرق عینی" قتم میری آ تھوں کی شخندک کی، "لھی الآن اکثر منها قبل ذلک بثلاث مرّات. لا و قرق عینی" علی جو"لا" ہا اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میری آ تھوں کی شندک کی شم، اس سے صدیق اکبر کے مرادہ ہے۔ "لھی الآن" المنع یہ کھان پہنے ہے تین گنازیادہ ہے، "فاکل منها ابو بھو"اس موقع پرصدیق اکبر کے شنگ کہ میں یہ کھانانیں سے کھی یا اور کہا "إنسما کان ذلک من المشیطان، یعنی یمینه" میں نے جوشم کھائی تھی کہ میں یہ کھانانیں کھاؤں گاہ شیطان کاعمل تھا۔

آپﷺ نے دیکھا کہ اس کھانے میں اللہ ﷺ نے برکت دی ہے تو آپﷺ نے تشم تو رُکر کھ نا کھالیا اور فریایا وہ تشم ایک شیطانی عمل تھا۔

"ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبى ﷺ چونكه بيغير معمولى واقعة قااس لئے كھانا ني كريم في كن خدمت بيس لے كي "كونكم اللہ كي كي اللہ اللہ كي كي خدمت بيس لے كي "كونكم تك كھانا آپ اللہ كي ياس رہا۔

آ گائ سیلے کا دومراوا تعقل کرتے ہیں "و کان بیننا و بین قوم عقد فعضی الأجل ففرقنا اثنی عشر رجلا مع کل رجل منهم أناس"اس كودمطلب بيان كئے گئے ہیں ا

پہلامطلب یہ ہے کہ آیک قوم کے سرتھ ہمارا جنگ بندی کا معاہدہ تھا اور قریبی زمانہ میں وہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا اور قریبی زمانہ میں وہ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا اور مدت پوری ہو چکی تھی۔ ہمارااس قوم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ تھا،اس کے لئے صحابۂ کرام ﷺ نے بارہ دستے بنائے اور ہر دستے کا ایک امیر تھا اور ہر امیر کے ساتھ بہت سے آ دمی تھے۔ ان کے کھانے کا انتظام بھی کرنا تھا،تو جو کھ ناصدیق اکبر ﷺ کے ہاں سے صفور ﷺ کے پاس پہنچا تھا،حضور ﷺ نے وہ

بارہ دستوں میں تقسیم فر ما دیا اورسب لوگوں نے وہ کھالیا۔

دوسرامطلب بعض لوگوں نے اس کا بیربیان کیا ہے کہ ایک قوم کے ساتھ جنگ بندی کا معدم ہوہ تھا، مدت ختم ہوگئی تھی، اب اس قوم کے ساتھ معاہدہ کی تجدید کرنامقصود تھا، تجدید کے لئے بارہ نقیب مقرر کئے گئے اور ہر نقیب کے ساتھ کچھلوگ تھے، تو ان سب کووہ کھانا کھلایا گیا۔ بعض شراح کے نزدیک بیدد وسرا قول راجج ہے۔ "اللہ علی کے ساتھ کتے آدی تھے۔ "اللہ علی مع مع کیل رجل" اللہ علی بہتر جا نتا ہے کہ ہرآدی کے ساتھ کتے آدی تھے۔ "فاکلوا منہا اجمعون" بہر حال سب نے کھانا کھالیا۔

اس واقعہ میں مقصود بیر ہے کہ حضرت ابو بکر پھی حضور اقد س کھی کے سرتھ عشاء کے بعد بھی بیٹھے رہے، حضور کھی نے عشاء کے بعد کھانا تناول فر مایا، صدیق اکبر کھی بیٹھے رہے، ظاہر ہے کچھ با تیں بھی کی ہوں گ، حضور کھی نے عشاء کے بعد کھانا تناول فر مایا، صدیق اکبر کھی بیٹھے رہے، ظاہر ہے کچھ بات کھ والوں سے بات چیت کی ، ڈانٹ ڈپٹ کی ، پھر مہمانوں کو کھانا کھلایا، اس دوران بھی کچھ بات چیت کی ہوگی۔

اس ساری تفصیل سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ عشاء کے بعد گفتگو کی ممانعت مطلق نہیں ہے جبیہا کہ بعض لوگ سجھتے ہیں۔واللہ اعلم۔

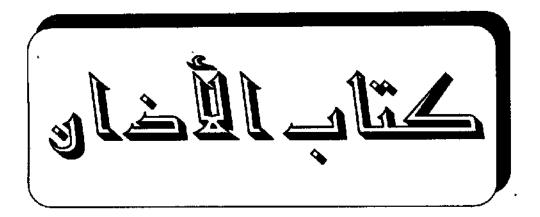

70. - 7.8

#### بسم الله الرحي الرحيم

# • ا\_ كتاب الأذان

(١) باب بدء الأذان

اذان كى ابتدا كابيان

وقوله عز وجل:

﴿ وَ إِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَمِيًّا طُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَغْقِلُوْنَ ﴾ [المائدة: ٥٨]

وقوله:

﴿ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩]

اذان کی مشروعیت

یہ پہلا باب ہے ''**ہاب ہدء الا ذان** ''کہاذان کب شروع ہوئی۔ اس میں روایات نقل کر کے اس طرف اشارہ کی ہے کہاذان کی ابتدامہ بینہ منورہ میں ہوئی ہے ، کیونکہ بیہ دونوں آیتیں مدنی ہیں۔

سل آیت: پہلی آیت:

"وَ إِذَا فَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ اتَّحَدُّوْهَا هُزُوا وَ لَعِبًا طَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ" مِن فرمايا ہے كہ جب تم اذان كى نداء ويتے ہوتو بيكا فرلوگ اس كومزاق اور كھيل بناتے ہيں كيونكه ان كوعقل نہيں ہے۔ جب اذان شروع ہوئى تو يہوديوں نے كہا كہ يہ كيا بدعت شروع كى ہے اس پر آيت كريمه نازل ہوئى اور چونكه آيت كريمه مدنى ہے، لہٰذااس طرف اشاره كررہے ہيں كه اذان كا آغاز مدينه منوره ميں ہوا ہے۔ اور دومرى آيت:

" إذا أو بي المسطوة من بوم المجمعة " ميل فره يه كداذان بهى جعدى فرضت كساته فرض بوكى به دين في جمهور محدثين ومؤرضين كاس برا غاق بكداذان كي مشروعيت مدينه منوره بين شروع بوك محضرت عبدالله بن زيد هي كونواب ميل اذان سكها في گيءاس كي كوكي حديث امام بن ري رحمه الله كي مطابق نبيل تقى البندا وه روايت نبيل كي بكه بدءالاذان كه مدينه منوره ميل بون بران دوآيات سه استدلال كيا ...

## اذ ان كا آغاز كس سن ميں ہوا؟

پھراس بارے میں روایات مختلف ہیں کداذان کا آغاز کس من میں موا؟

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس کوتر جیجے دی ہے کہ انہے میں ہی اذ ان شروع ہو چکی تھی۔ پچھے اصادیث الیک بھی احادیث الیک بھی آئی ہیں جن سے پید چلنا ہے کہ اذ ان مکہ مکر مہ بی میں شروع ہو چکی تھی ، چنا نچہ جم طبر انی میں حضرت ابن عمرﷺ سے مروی ہے کہ اسراء کے وقت اللہ ﷺ نے آپ ﷺ پر اذ ان کی وحی فرمائی مگر اس کی سند میں طلحہ بن زید متروک ہیں۔ ل

داز قطنی کی ایک روایت میں حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں که آنخضرت ﷺ نے اس وقت اذان کا حکم دیدیا تھا جب نماز فرض ہوئی ، مگراس کی سند بھی ضیعف ہے۔ تع

حافظ ﷺ نے س طرح کی اورروایات بھی نقل کی ہیں مگر تصریح فرمائی ہے کہوہ سب ضعیف ہیں ۔ سے

۱۹۰۳ حدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد عن أبسى قال: حدثنا خالد عن أبسى قال: ذكروا النار والناقوس ، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر يلال لي ي عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس ، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر يلال لي عن أن التأذين شرع ليلة المعراج فقد حكم عليها المحدثون بالضعف ، كما بسط في السعاية نقلا عن المبسوط ، وكذا ماروى في شرعيته بمكة قبل الهجرة الخ ، فيض البارى ، ج: ۲، ص: ۱۵۲ وفتح البارى ، ج: ۲، ص: ۲۵ مص: ۱۹۸ .

#### أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. [أنظر: ٣٠٥٠ ، ٣٣٥٤] ٢

بید حضرت انس ﷺ کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے آگ ادر ناقوس کا ذکر کیا کیفی جس طرح مجوس لوگوں کو جمع کرنے کے لئے آگ جلاتے ہیں اس طرح ہم بھی آگ جلائیں یا جس طرح نصرانی ناقوس بجاتے ہیں ہم بھی ناقوس بجائیں۔

#### " فذكروا اليهود والنصاري "

ابوالشیخ کی روایت میں ہے کہ جب ناراور ناقوس کی تجویز پیش کی گئی تو حضورا کرم ﷺ نے فرہ یا یہ مجوس اور یہود ونصاریٰ کا شعار ہے اور پھر حصرت بلالﷺ کو حکم دنیا گیا کہ وہ اذان کو شفعاً شفعاً کہیں اور اقامت کو وتر اوتر آکہیں۔

روایت کے ظاہری الفاظ سے ایسا معلوم ہور ہا ہے کہ اسی مشور ہے کی مجلس میں حضرت بلال کھی کواذ ان شفعاً شفعاً اور اقامت وتر آوتر آ کہنے کا تھا م یا گیا، کیکن در حقیقت یہاں اختصار ہے۔ حضرت بلال کھی کو بیچکم بعد میں دیا گیا، اس وقت حضرت بلال کے کومخش اعلان کا تھم دیا گیا تھا ، بعد میں جب حضرت عبداللہ بن زید کھی نے خواب میں اذ ان دیکھی تو پھریا قاعدہ اذ ان کا آغاز ہوا۔

چنانچہ آگلی حدیث میں اس کی وضاحت آنے والی ہے۔

۱۰۴ سحد ثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جريج قال: أخبرنا جريج قال: أخبر نا جريج قال: أخبر نا بن عسر كان يقول: كان المسلمون حين فذموا المدينة يجتمعون فتيحيون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما فيى ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مشل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: يابلال قم فناد بالصلاة. هـ كُنْ

إ. وقي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب يدء الأذان ، رقم · ٥٦٨ وسنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في يندء الأذان ، رقم : ٣٣٧ ، ومسئد احدث ، مسئل المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسئلة احدث ، مسئلة المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسئلة السابق ، رقم : ٣٧٢ .

۵ لا يوجد للحديث مكررات.

------

اب يهان "بالصلاة" كها،ال كازياده ظهرى مفهوم توبيب كدال ساز ان معروف مرادنبين به بكد "الصلواة جامعة" كاعلان ب، كونكهاس وقت تك اذ ان مشروع نبيل هو في هي اليكن اگريكه جائي جيها كه ينطف حفرات نے كها به اور مشى نے بھى بينكھ بىك د "بالصلاة" سے اذ ان معهود مراد به تواس صورت ميں "فقال دسول هي " مين "ف" تراخى كثير كے لئے بے، يعنى حفرت عمر هي نے تجويز دى تھى بات ختم ہوگئى،ال كے بعد جب حفرت عبد الله بين زيد هي كوخواب ميں اذ ان دكھ فى گئي تواس وقت حضرت بلال هي كوتكم ديا كي كه نماز كے لئے اذان ديں اليكن مير بے خيال ميں پہلي تو جيه زياده مناسب ہے اور كسى تاويل كي ضرورت نبيل ہے۔

#### (٣) باب : الاقامة واحدة، إلا قوله: قد قامت الصلاة.

"قد قامت الصلاة" كعلاوه اقامت كالفاظ ايك ايك باركم كابيان ١٠٧ حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن ابراهيم قال: حدثنا حالد عن أبى قلابة، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال اسماعيل فذكرت لايوب فقال: إلا الاقامة [راجع: ٣٠٣]

حضرت انس في فرمات بين كه حضرت بلال في كوهم دير گيا كه اذ ان كوشف شفعاً كهيں اور قامت كو ور أكبيل سوائے اقامت يعن "قدقامت الصلاق" كه "قدقامت الصلاق" كه يعلى شفعاً شفعاً كبيل مين سوائے اقامت يعلى عكم وايت كى ہے، يہاں اس پر باب قائم كيا ہے كه "الإقامة واحدة".

### اذان اورا قامت کے شفعاً اور وتر اُہونے میں اختلاف ائمہ

جہاں تک اذان کے شفعاً شفعاً ہونے کا تعلق ہے، وہ مسکد متفق علیہ ہے کداذان میں شہر دہیں اور تیعلتین شفعاً اوا ہوں گئیں اور تیعلتین شفعاً اوا ہوں گئیں اور تیل ایک بنیاو پریہ فعاً اوا ہوں گئیں اقامت میں شہادتیں اور تیعلتیں ایک ایک مرتبہ کم جائیں گالیت ''قلاقامت الصلاة'' فرمار ہے ہیں کدا قامت میں شہادتیں اور تیعلتیں ایک ایک مرتبہ کم جائیں گالیت ''قلاقامت الصلاة'' دومرتبہ کہا جائے گا۔ امام شافعی اور امام احمد حمہما اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

البنة امام ما لک رحمه الله کے نز دیک پوری اقامت وتر این، یہاں تک که "قد قامت الصلاق" بھی ایک ہی مرتبه کہا جائے گا،اور حدیث میں جو"الا الاقامة" کا اسٹناء آیا ہے، مالکید کہتے ہیں کہ وہ ایوب شختیانی کا تفرد ہے اور اہل مدینہ کاعمل اس کے خلاف ہے،اس لئے حجت نہیں ہے۔ بھ

ا مام ابو حنیفہ اور سفیان ٹو ری رخمہما امتد کے نز دیک اقامت بھی اذان کی طرح شفعاً شفعاً ہے بینی شہ دنین اور حیعلتین بھی دود ومرتبہ کیے جائیں گے۔

## حنفيه كي دليل

اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت عبدالرحنٰ بن ابی کیلی حضرت عمر دیا ہے نے مانہ میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن زید پیٹی کی وفات کے وفت اِن کی عمر خمل روایت کے لئے کافی تھی ،البذا معاصرت ثابت ہے اور اہام مسلم رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق عنعنہ کے لئے صرف معاصرت کافی ہے اس میں ثبوت ساع ولقہ ءضرور ک نہیں ہے ،لہذا بیدوایت قابل استدلال ہے۔

حفید کی دوسری دلیل حضرت ابومخذ دره ان کی اذان ہے جو ترندی میں ہے "عن ابی معذورة ان النبی اللہ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة "اذان سرّ وكلمات پرشمل محل اور يداس وقت بنی ہے جب شفعاً شفعاً كى جائے ۔ ف

کے شرح ابن بطال ، ج : ۲ ، ص: ۳۳۳.

۵ سنن الترمذي ، باب ماجاء أن الاقامة مثني مثني ، وقم: ٩٣ ا.

<sup>9 -</sup> سنن الترمذي ، باب ماجاء في الترجيع في الأذان ، رقم: ٢ ٩ ١ ، ج: ١ ، ص: ٣٦٤.

----

میرے زود یک سب سے قوی دیل حضرت سوید بن غفلہ کی کی روایت ہے جوطحاوی میں ہے۔ اللہ وہ کہتے ہیں '' سب معت بہلاا یو فن مثنی ویقیم مثنی'' میں نے حضرت بلال کو مناوہ از ان بھی دودو مرتبہ کہتے تھے اور سوید بن غفلہ کا ان حضرات میں ہیں جو ''مخضر مین'' ہیں ، یعنی حضور کی کا ذہ نہ پایا اور زیارت نہ ہوئی ، یہاس وقت آئے جب حضور کی کوفات ہو پکی تھی لینی یہاس دن مدینہ طیبہ پنچے ہیں جس دن حضور اکرم کی کا جسد مبارک فن کیا گیا ، لہذا ظاہر یہ ہے کہ انہول نے حضرت بلال کی کی از ان آپ کی کی وفات کے بعد سنی ، لہذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت بول کے از ان میں معضرت ابومیز درہ کھی کے واقعہ کے بعد تغیر پیدا ہوگیا تھی ، اس روایت سے ان کی تر دید ہوجاتی ہے ۔ لا

البنداانہوں نے حضرت بلال کی کوصدیق اکبر کی کے ابتدائی عہد خلافت میں اذان دیتے ہوئے سنا، معلوم ہوا حضرت بلال کی کا آخری عمل شی پر مشتمل تھا۔ مجموعہ روایت پرغور کرنے کے بعد تمام توجیہات میں حضرت شاہ وی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی توجیہ و تحقیق زیادہ بہتر اور راجح معلوم ہوتی ہے ؛ وہ فرماتے ہیں ''ان الاختلاف فی کلمات الأذان کا ختلاف فی أحرف القرآن کلها شاف''.

یعنی در حقیقت اذ ان کے میرتمام صیفے شروع ہی سے منزل من اللہ تھے۔حضرت بلال ﷺ، کی اذ ان میں ترجیج نہتھی ، البستہ حضرت ابومحذ در ہ ﷺ، کی اذ ان میں ترجیع تھی ، اس بات کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سعد القرظ ﷺ، موذ ن قباکی اذ ان ترجیع پرمشمل تھی۔ تلا

" فدل عملی انسه لیم یکن منصوصا بابی محدورة " جَبَدهنرت سعدالقرظ الله که صاحبزاد به حضرت سعدالقرظ الله که که صاحبزاد به حضرت عبد خلافت میں بغیر ترجیع کے اذان دیا کرتے تھے۔ سل

مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللد بن عمر الله بن عبدالله بن عمر الله بن عبدالله بن عبدالله بن عند الله الله الله بن علمه الا الله بن عبد الله بن الله بن علمه الا الله بن علمه الا الله بن علمه الله بن الله ب

إلى صويد بن غفلة بفتح المعجمة والفأ ابو اميه الجعفى مختبر م من كبار التابعين قدم المدينة يوم دفن النبى صلى
 الله عليه وسلم وكان مسلماً في حياته لم نزل الكوفة ومات سنة لمانين وله مائة وثلاثون سنة ع ، تقريب التهذيب ،
 ج: ١ ، ص: ٩ ٠ ٣ ، وقم: ٢ ٢ ٩ ٥ ، دارا بن حزم ، ٢ ٢ ٠ ١ ه.

١٤ - سنن الدارقطني ، باب ذكر سعد القرظ ، رقم: ١ ، ج: ١ ، ص: ٢٣٧.

"إلى ..... ...أنه مسمع ابس سبعد البقرط في أمارة ابن الزبير يؤذن الاولىٰ الخ ، مصنف عبد الرزاق ، رقم: • 1 4 ، ع ج: 1 ، ص: ٣٥٩.

حنفیہ نے عدم ترجیج کواس وجہ سے راج قرار دیا ہے کہ حضرت بلال ﷺ جوحضر وسفر میں حضور ﷺ کے ساتھ رہے۔ اللہ ساتھ رہے ہے اوان وینے کار ہاہے۔ اللہ

اور عبداللہ بن زید ﷺ کے روایت جو باب اذان میں اثر کی حیثیت رکھتی ہے وہ بغیرتر جیع کے ہے لہذا عدم ترجیع راج ہے،البتہ ترجیع کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے۔

### (٥) باب رفع الصوت بالنداء ،

## ا ذان میں آواز بلند کرنے کا بیان

"وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا، والا فاعتزلنا".

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کامقوله ذکر کیا ہے جوانہوں نے اپنے مؤذن سے کہا'' بلکی پھلکی اذان دیا کرو" مسمعیاً" کے معنی بیں ہلکی ۔

بکی اذ ان کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں مختلف اقوال:

بعض حفرات نے اس کے میم عنی بیان کئے ہیں کہان کے موڈن بہت محنت اور مشقت اٹھا کرا ذان دیا کرتے تنے جبیبا کہ بعض لوگ اس طرح ا ذان دیتے ہیں جیسے کشتی لڑرہے ہوں ، ہر حرف کو تکلف اور تضنع ہے ادا کرتے تنے تو حضرت رحمہ اللہ نے فر مایا بیسب تشد داور تکلف چھوڑ دو، ملکی پھلکی سیدھی سا دھی اذان دیا کرو، تشد و اختیار کرنا درست نہیں ۔ `

بعض حفرات نے اس کی میتفیر بیان کی ہے کہ وہ گا گا کر اذ ان دیا کرتے تھے جیسا کہ بعض گانے کا اندازا ختیار کرتے ہیں ،آپ نے فر مایا بیانداز ٹھیک نہیں ہے سیدھی طرح اذ ان دو۔

ال تفير كى تائيراس بات سے بوتى ہے كديروا قدائن ابى شيب نے روايت كيا ہے اوراس بل بيلفظ بيل " أن مؤذنا أذن أذانا سمحا و " أن مؤذنا أذن أذانا سمحا و إلا فاعد لنا ". هل

چنانچ تھم بہی ہے کہ اس طرح اذان دینا جوتغنی کے مشابہ ہوا درجس میں آواز کوغیر معمولی طور پر گھمایا پھرایا جائے اور تطریب کی صورت اختیار کرلے، بیخلاف سنت ہے۔

3] - مصنف ابن ابي شبيعة ، كتاب الأذان والأقامة ، باب ماجاء في الأذان والأقامة كيف هو ، رقم: 20 1 1 ، كان اذان ابن عمر .....ثلاثا الله اكبر احسبه ، ج: 1 ، ص: 100 ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 200 ، ه.

هل مصنف ابن ابي شيبة رقم :٢٣٤٥، ج: ١، ص:٤٠٢٠ و فتح الباري ، ج: ٢ ص: ٨٨.

لیکن پیمطلب بھی نہیں ہے کہ ایسی خٹک اذ ان ہوجس کے اندرلجن ہی نہ ہو، جس طرح کالحن قرآن کے اندر جائز ہے اس طرح اذ ان کے اندر بھی جائز ہے،قرآن کی تغنی بھی جائز نہیں اوراذ ان کی تغنی بھی جائز نہیں۔

#### (٢) باب ما يحقن بالأذان من الدماء

## ا ذ ان سن كر قبال وخون ريزي بند كرنا جا بيئ

• ا ٢ - حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا اصطعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن انس : عن النبي الله أنه كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا حتى يصبح و ينظر ، فان سمع أذانا كف عنهم ، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم . قال : فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاً ، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وأن قدمي لتمس قدم النبي في قال : فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي في قالوا : محمد و الله ، محمد و الخميس ، قال : فلما رآهم رسول الله في قال : "الله اكبر ، الله اكبر خربت خيبر ، إنا أذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين " . [راجع: ١ ٢٥]

شعائراسلام

اذان شعائر اسلام میں سے ہے، اس وجہ سے حضوراقدی ﷺ نے اس کولوگوں کے خون اور جانوں کی حفاظت کی علامت کے طور پراستعال کیا کہ جب آپ ﷺ کسی میں سے اذان من لیتے تو حملہ نہ کرتے اور اذان نہ سنتے تو حملہ کرتے ۔

معدم ہوا کہ بیشعائر اسلام میں سے ہاوران چیزوں میں سے ہے جواگر چہفرض تو نہیں ہے، کیکن اگر کوئی جماعت اس کی تارک ہوجائے تو اس کے خلاف قبال واجب ہے۔ <sup>ال</sup>

#### ( 4) باب ما يقول اذاسمع المنادى

## اذ ان سنتے وقت کیا کہنا چاہیئے

ا الا سحداننا عبد الله بن يوصف قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عطاء الله رواه أحمد والطبراني والأنهما من شعائر الاسلام الطاهرة فكانا واجباً كالجهاد قال هذا تجب على جماعة الرجال .... ان اتدفق أهمل بلد على تركهما قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة فقوتلوا على الترك كصلاة العبد والمسراد بالامام الخليفة الخ ، المبدع ، ج: ١ ، ص: ١ ١٣ ، وشرح فتح القدير ، ج: ١ ، ص: ١٠٣ ، وفتح البارى ، ج ٢٠ من ١٤٣٠ .

<del>0+0+0+0+0+0</del>+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري، أنّ رسول اللّه ﷺ قال: إذا سمعتم النداء فقو لو ا مثل مايقول المؤذن .

یہ تغلیباً فرمایا ہے ورنہ علتین کا جواب حوقلہ ہے۔

#### (٩) باب الاستهام في الأذان

## ا ذان دینے والے کے لئے قرعہ ڈالنے کا بیان

" و يذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فا قرع بينهم سعد".

اذان کے بارے میں قرعه اندازی کرنا کہ کون اذان کیے۔ امام بخاری رحمہ امتد نے حدیث روایت کی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فر مایا اگر لوگوں کو پہتہ چل جائے کہ اذان دینے کی اور صف اول کی کیا فضیلت ہے تو قرعه اندازی کرنی پڑے۔۔

یعنی لوگ فضیلت حاصل کرنے میں ایک دومرے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ہرایک بیہ چاہے کہ فضیلت میرے جھے میں آئے ، جس کی وجہ سے قرعدا ندازی کرنا پڑے ، اور بیدوا قعۃ عملاً پیش بھی آیا جس کی طرف ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اشرہ کیا" ویسند سحد ان اقسوا مسا اختلفوا فی الا ذان فی افسرے بین بھی مسعد" کہا کیے قوم کے درمیان اذان کے بارے میں اختلاف ہوگیا تھا تو حضرت سعد بن الی وقاص رہے ان کے درمیان قرعدا ندازی کی تھی۔

كل وفي صبحيح مسلم، كتاب الصلاة، ياب تسوية الصفوف واقامتها وفضل الاول فالأول منها، وقم: ٢٧١، وسنن النسائي، كتاب المواقيت، ياب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة، وقم: ٥٣٤، وكتاب الأذان، ياب الاستهام على التأذين، وقم: ٢٢٥، وصنين ابن صاحة، كتاب السساجد والمجماعات، ياب صلاة العشاء والفجر في جماعة، وقم: ٢٨٥، ومستند أحمد، باقي مسند المكثرين، ياب مسند أبي هويرة، وقم: ٢٩٢٨، ٢٩٢١، ١٢٤٠، ١٥٨٥ ما المناء في النداء للصلاة، وموطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب ماجاء في النداء للصلاة، وقم: ٢٣١، باب ماجاء في المعتمة والصبح، وقم: ٢٨٩.

بیروایت امام طبری اورسیف بن عمرونے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ، کو جب حضرت عمرﷺ و قاص ﷺ، کو جب حضرت عمرﷺ فادری ہوہ حضرت عمرﷺ کے لئے امیر بنایا تھاتو وہاں انہوں نے ایک مؤذن مقرد کی ، وہ مؤذن شہید ہوگئے با پیمار ہوگئے جس کی وجہ سے اذان دینے والا باتی ندر ہا، اب اذان دینے کے لئے استے افراد اکسٹے ہوگئے کہ بیہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ کون اذان دے حضرت سعد ﷺ کوقر عدائد ازی کرنی پڑی۔ اکسٹے ہوگئے کہ بیہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ کون اذان دے حضرت سعد ﷺ کوقر عدائد ازی کرنی پڑی۔ مناب مستبہ میں میں مناب کہ بیں۔ "ولمو یا معلون معلق المتھ جیو" اگر لوگوں کو بیت چل جائے کہ جلدی نماز کو جانے میں کیا فضیلت ہو ہے کہ مشاء اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو ہو ہے کہ عشاء اور فیرکی نماز میں جانے کی کیا فضیلت ہو ہو ہے کہ عشاء اور فیرکی نماز میں جانے کی کیا فضیلت ہے تو وہ آئیں "ولمو حبوا" چ ہے گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔

## (٠١) باب الكلام في الأذان

## اذ ان میں کلام کرنے کا بیان

"و تكلم سليمان بن صرد في أذانه ، و قال الحسن : لا بأس أن يضحك و هو يؤذن أويقيم".

۲۱۲ مدانا مسددقال: حداثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعباس المنطقة عن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال: خطبعنا بن عباس في يوم رزع فلما بلغ السمؤذن: حى على المصلاة ؛ فأمره أن ينادى: الصلاة في الرحال ، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فعل هذا من هو خبر منه وإنها عزمة [أنظر: ٢١٨، ١٠٩] الله على هذا من هو خبر منه وإنها عزمة [أنظر: ٢١٨، ١٠٩] الله على هذا من هو خبر منه وإنها عزمة [أنظر: ٢١٨) منه والله عنه وإنها عزمة إلى المسلمة المسلمة على المسلمة 
یہ باب قائم کیا ہے کہ اذان کے اندر بات کرنے کا کیا تھم ہے؟ لینی مؤذن نے ابھی اذان کے ایک دو کلمے کے اس کے بعدوہ بات کرنا چاہے تواس کا کیا تھم ہے؟ فربایا" **وقہ کسلسم مسلیسمان بن صر د فیسی** ا**ذانہ**" سلیمان بن صرونے اپنی اذان کے دوران بات کی۔

برروایت امام بخاری رحمداللد کے شخ ابونعیم نے "کتاب الصلاق" میں تکالی ہے۔

الدرقانی ، ج ا ، ص: ۲۰۲ ، وفتح الباری ، ج: ۲ ، ص: ۲۹ ، والمفنی ، ج: ۱ ، ص: ۲۵۲ ، وعمدة القاری ، ج: ۲ ، ص: ۲۲ ،
 ۲۵ ، ص: ۲۲ .

وإ وقي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، وقم: ١٢٨ ١٠ وسنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في النيلة الباردة أو ليلة المطرة، وقم: • • • • وسنن أبن ماجة، كتاب أقام الصلاة والسنة فيها، باب الجماعة في الليلة المطيرة، وقم: ٩٢٩.

"وقان المحسن" اورحسن بھری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ "لاب اس ان بعضب و هو يؤفن أو يسقيم" أذ ان اورا قامت كے دوران اگر آدى بنس دي تو كوئى حرج نہيں ۔ حافظ ابن هجر رحمہ اللہ كوحفرت حسن بھرى رحمہ اللہ كا بيا تركہيں نہيں ملاء البتہ مصنف ابن البي شيبہ ميں ان كا بيا نہ جب متعدد طرق سے مروى ہے كہ وہ اذ ان ہے دوران بات كرنے وجائز سجھے تھے ليمنی دوران اذ ان بات كرنے وجائز سجھتے ہيں۔ تا

## دوران اذ ان کلام کرنا اور مذاہب ائمُہ

حضرت عروه ،عطاءاور قما ده رحمهم امثد کا بھی یمی ند ہب ابن المنذ ریے نقل کیا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے ، ابت ابر اہیم ختی ،محمد بن سیرین اور امام اوز اعی رحمهم اللہ سے کر اہت منقول ہے۔ حضرت سفیان تو رمی رحمہ اللہ اے ممنوع کہتے ہیں۔

حضرت امام ابوصيفه اورصاحبين رحمهما التداسيه خلاف اولى قر ارديية ميں ۔

امام ما یک اورا، م شافعی رحمهر الله کاند بهب بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اسے مکروہ کہتے ہیں ،الا یہ کہ کوئی بات نماز ہی سے متعلق ہو۔ حنفیہ کی کتابوں میں بھی کراہت منقول ہے ، البتہ اگر تھوڑا سا کلام ہوتو اعادہ کی ضرورت نہیں اور اگر کلام کثیر ہوتو استیاف کرنا ہوگا،جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے ۔ <sup>ای</sup>

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا نمہ بہتر جمۃ الباب سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہا گر کوئی شخص اذ ان کے دوران پچھ گفتگو کرے تو کوئی مضا لقہ نہیں ،اذ ان میں کوئی کراہت بھی نہیں اوراس عمل کا کوئی گناہ بھی نہیں ،اذ ان ہوجائے گی۔

انہوں نے اس صدیث سے استدلال کی ہے جس میں ہے کہ ابرآ لودون تھا، بارش کا امکان تھا، مؤذن اذان دے رہاتھا جب و سے استدلال کی ہے جس میں ہے کہ ابرآ لودون تھا، بارش کا امکان تھا، مؤذن اذان دو و الصلاق میں المصلاق میں المصلاق میں الموحال اللہ میں میں مہاز پڑھیں، یعنی برش کی وجہ سے فرمایا "المصلاق می الموحال" اب میں مملوم ہوا کہ دوران اذان کا م جائز ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ معمولی سرایک آ وھ کلمہ ضرورت کے تحت جائز ہے مثلاً اللہ اکبراللہ اکبر کہا تھا کہ اسپیکر

ع. مصنف ابن ابني شيبة ، من رخص للمؤذن أن يتكلم في اذانه ، رقم: ١٩٨. ٢٢ ، ٣٠ ، ٢١ ، ص: ١٩٣. ١٩٣. ١
 والتاريخ الكبير ، رقم: ٣٥٨، ج: ١ ، ص: ٢٢ ، وتغليق التعليق ، باب الكلام في الاذان ، ج: ٢، ص: ٢٧٢.

اع فصح البناري ج ۲ : هن ۹۷ ، ولامع البدراري ج ا : ص ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، وعبدة القاري ، ج: ۳، ص: ۹۹ ا ، فيض البناري ، ج: ۲، هن: ۲۹ ا ، أنظر حاشيه : ۱ البناري ، ج: ۲ ، هن: ۲۹ ا ، أنظر حاشيه : ۱

خراب ہو گیا ،کسی قریب شخص سے کہا کہ بھ کی اسے ٹھیک کر دیں تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ،لیکن کمبی بات بلاضرورت چھوٹا ہی کلمہ کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں البتہ جائز نہ ہونے کے باوجود اذان ہوجائے گی ،اس کا اعادہ واجب نہیں ۔ اللہ

امام بخاری رحمہ القد نے جو صدیث باب سے استدلال کیا ہے وہ استدلال تام نہیں ہے، کیونکہ 
"الصلواۃ فی الوحال" کا اعلان ایسے موقع پرایک تو امر مشروع ہے، لہذا کلام کی تعریف میں داغل نہیں۔
دوسراید کہ اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ پہلے اذان پوری کردی جائے، پھراعلان کیا جائے "المصلاۃ فی المسود" کی خدیث آری ہے، اس سے یہی المسود المن کی خدیث آری ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے اور بہت سے علماء مثلاً امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کوا فتیار فرمایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے جو '' حسی علی الصلواۃ'' پر پہنچ کراعلان کروایا تو بیان کا اپنا اجتہا و ہےاوراس کوابن خزیمہ، ابن حبان اور محبّ طبری رحمہم اللہ نے اختیار فر مایا ہے۔ <sup>سی</sup>

اصل طریقہ بھی ہے کہ اؤان پوری ہوجائے تواس کے بعداعلان کرے"المصلواۃ فی الوحال" " اللہ اس میں حضرت عبداللہ بن حارث میں کی حدیث نقل کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس میں حضرت عبداللہ بن عباس میں سے خطبہ دیا" فی یوم دوع" ایک کیچڑ والے دن میں۔" دوع" [بسکون الزا وقیل بفتحها] اصل میں کیچڑ کو کہتے ہیں اور مراویہ ہے کہ اس دن بارش کی وجہ سے جب مؤؤن " حسی علمی المصلواۃ" تک پہنچاتو کی جب قول ہو دو دو دو دو دو سلام او تشمیت عاطمی ، او نحوهما لافی نفسہ بعد الفراغ علی الصحیح سواج وغیرہ ، قال فی النہ و ومندہ التنسخ الالت عبد من حولته قول ہ استان فه الا اذا کان الکلام یسیرا نائیۃ (حاشیہ ابن عابدین ، ح: ۱ ، من ، ۱۹ ۹ ، وفیص البادی ، ج: ۲ ، من ، ۱۹ ۹ .

٣ .... أن بن عباس قال لمؤذنه في يوم مطيراذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلاتقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكان الناس استنكروا ذالك فقال أتعجبون من ذا فقد فعله من هو خير مني أن الجمعة عزمة واني كرهت أن اخرجكم فتمنئوا في الطين والدحض ، صحيح ابن خزيمة ، باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدله ، رقم: ١٨١٥ ، ج.٣٠ ص: ١٨١٠ ، وصحيح ابن حيان ، رقم: ١٨٠٥ ، ج.٥٥ ص: ٣٣٩.

٣٣ ذكره الحافظ في الفتح: فلما بنغ المؤذن حي على الصلاة فامره مسكذا فيه ، وكأن هذا حذفاً تقديره أراد أن يقولها فأمره ، ويؤبده رواية ابن علية "اذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة في يوم المطر " وكأنه نظر الى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، ، وعند الشافعي وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان ، و آخر أنه يقوله بعد الحيعلتين ، والذي يقتضيه الحديث ماتقدم الك، ، ج ٢٠ م ص ٩٨٠. انہوں نے اس کو تھم دیا کہ بیاعلان کر دو" المصلونة فی المرحال"لوگ ایک و دسرے کو و کیھنے گئے کہ بیکیا چکر ہوگیا ، ابھی افران ہور ہی تھی اور ابھی "الصلونة فی المرحال" کہنا شروع کر دیا۔

حضرت عبدالله بن عماس الله في خرمايا" فعل هذامن هو حيد هنه " يمس ال شخص نے كيا جواس مؤذن ہے بہتر تھا يعنی حضورا قدس الله في نے يا حضرت بلال الله نے ايسا عمل كيا" و إنها عنو هة " اورايسا كر تا عزيمت ہے ليعني ميھى دين كا ايك مشحكم حصہ ہے، بيرنہ مجھنا كہ بين نے دين ميں كوئي تحريف كى ہے۔

### (١١) باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره

جب کہ نابینا کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جوا سے بتلائے کہاس کا اذان دینا درست ہے

۱۲ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالک، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ش قال: أن بلا لا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له ، أصبحت أصبحت [انظر: ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۵، ۵۲۳، ۲۲۵، ۵۲۳، ۲۲۳، ۵۲۳، ۲۲۵۸)

## اعمٰیٰ کااذ ان دینا جائز ہے

كروايا" اف العبد قد نام "كه بنده سوك تفارات

اور پھراسی اثنامیں آپ ﷺ نے قرمایا کہ ''لایغسّر نسکہ اذان بسلال فان فی بصرہ شیناً''بلال ﷺ کی اذبان سے دھوکہ نہ کھایا کرو،اس کی انکھوں میں گڑ بڑ ہے،جس کی وجہ سے بیعض اوقات وقت سے پہلے اذان دیتے ہیں۔ سے

جب بیرواقعات زیادہ پیش آئے تو آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ کو بدل دیا کہ آپ فجر کی اذان دیا کریں اور حضرت بلال ﷺ بھری کی اوان دیا کریں۔

اس سے بیسوال پیدا ہوا کہ حضرت بلال ﷺ کی تو معمولی بینائی کم تھی اور بیتو پور ہے ہی نابینا تھے،ان کو کسے مقرر کردیا تو اس شبہ کا ازالہ کردیا کہ "و کسان دجلا أعسمی لاینا دی حتی یقال له :أصبحت اصبحت" بینا بین تھے، اپنی آئکھ پر بھروسنہیں کرتے تھے، جب تک لوگ آکرینہیں کہتے تھے کہ جم ہوگئی اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے۔

بہرکیف امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال فر ، یا ہے کہ اعمی کا اذان دینا جو کڑ ہے۔ حفیہ کا بھی یہی مسلک ہے اور عدامہ نووی رحمہ اللہ نے جو حفیہ کی طرف مسنوب کیا ہے کہ وہ اذان ''اعسمسی''کو جا کزئبیں کہتے ، وہ درست نہیں ۔ مع

البنده فظ ابن حجر رحمه الله نے محیط ہے کرا ہت نقل کی ہے اگریپنقل سیجے ہوتو اس صورت پرمحمول ہوگی کہ جب اٹملی سے وقت میں اشتباہ کا اندیشہ ہو، چنانچے علامہ شامی رحمہ اللہ نے عدم کرا ہت کی تصریح فر مائی ہے۔ <sup>8سی</sup>

٣٦ عن ابن عمر: ان بالالا اذن بليل فامره النبي صلى الله عليه وصلم أن ينادى أن العبد قد نام (اى سها عن وقت صلاة الصبح ....عن ابن عمر رضى الله عنهما أن بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فنادى الا أن العبد قد نام فرجع الا أن العبد قد نام فهذا ابن عمر رضى الله عنهما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذكرنا الخ ، شرح معانى الآثار ، باب التأذين للفجر اى وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك، ج. ١ ، ص: ٣٩ ا

27 .....عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم لايغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئا فدل ذلك على أن بلالاً كان يويد الفجر فيخطيه لتنعف بصره الخ ، شرح معاني الآثار ، ج: ١ ، ص٠٠٠ .

٢٨ ونقبل الشووى عن أبي حنيفة وداؤد أن أذان الاعمى لايصبح وتعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة نعم في
 المحيط للحنيفة كراهة ، كذا في شرح الزرقاني ، ج: ١ ، ص ٢٢٢ ، وفتح الباري ج: ٢٠ ص: ٩٩ . .

وع قال العينى في العمدة :قلت : هذا غلط لم يقل به ابو حنيفة ، وانما ذكر اصحابنا أنه يكره ، ذكره في "المحيط" وفي "الماخيرة" و"البدائع" : غيره أحب ، فكان وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة دخول الوقت ، وهو في الأصول مبنى على المشاهدة ، ج: ٢ ، ص: + ٨ ١ .

#### (٢ ) باب الأذان بعد الفجر

## فجر کے طلوع ہونے کے بعدا ذان کہنے کا بیان

١١٨ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر قال: أخبرتنى حفصة أن رسول الله الله كان إذا أعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. [أنظر: ١١٤٣] ١١٥٠ اعتلام

# بعداز فجراذان كاحكم

یبان امام بخاری رحمہ القدنے پہلے "باب الأ ذان بعد الفجو" قائم کیا ہے اس کے کہ اذان میں اصل یہی ہے کہ دخول وقت سے پہلے جواذان ہے وہ اصل کے طاف ہی ہے کہ دخول وقت سے پہلے جواذان ہے وہ اصل کے خلاف ہے اگر چہنف حضراتِ اسمہ اس کو فجر کے سلسلے میں جائز کہتے ہیں جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گان شاء القد، اس واسطے فجر سے پہلے اذان دینے کا بھی کوئی اٹکا زئیس کرسکتا لیکن پیافلاف اصل ہے، نہذا یہاں اصل کو مقدم کیا۔

یہاں موضع استدلال ہے ہے کہ مؤ ذن اتن در پھر اکرتا تھا کہ صبح صادق طلوع ہو جائے \_معلوم ہوا کہ اذان صبح صادق کے بعد ہوا کرتی تھی اور یہی مقصود بالتر جمہ ہے۔

جب صبح ظاہر ہو جاتی تو ''صلبی رکعتین حفیفتین قبل ان تقام الصلوۃ'' آپ ﷺ بلکی بلکی دورکعتیں نماز قائم ہونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، دوسنت فجر ہیں۔

#### (١٣) باب الأذان قبل الفجر

# فجر کی ا ذان صبح ہونے سے پہلے کہنے کا بیان

ا ۱۲ حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهيرقال: حدثنا سليمان التيميى ، عن أبى عشمان النهدي ، عن عبد الله بن مسعود عن النبى قال: لايمنعن أحدكم \_ أو أحدا منكم \_ أذان بسلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادى بليل ليرجع قائمكم ، ولينبه نائمكم ، وليس أن يقول: الفجر أو الصبح وقال بأصابعه و رفعها إلى فوق ، و طأطأ إلى أسفل \_ حتى يقول هكذا ، وقال زهير بسبابتيه أحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه و شما له . [أنظر: ٥٢٩٨ ع ٢٣٥]

# طلوع فجرية للاذان كأحكم

حضرت عبداللہ بن مسعود کے بی کریم کے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے فرہ یا، "لایسمنعین احد کے اواحدا منکم اُذان بلال کے من سحورہ" اللخ تم میں سے کی فخص کو بلال کی از ان تحری کے نے سے منع نہ کرے ، کیونکہ وہ رات کے وقت از ان دیتے ہیں تا کہ تم میں سے کھڑے ہوئے لوگ لوٹ آ کیں ، "لیرجع قائمکم ، یا لیرجع قائمکم "اس کے معردف معنی جواکثر حضرات نے بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو تحض تبجد پڑھر ہا ہے یا تبجد میں کھڑا ہے وہ ان کی از ان من کرلوث آئے کہ بھائی اب منج قریب ہے، لہذا اب تبجد شم کر کے حری کھالیں۔

## حضرت شاه صاحبٌ کی توجیه

حضرت شاه صاحب رحمد اللاقر مائة بين كدميرى مجهين الله عين كه بين كه "قائمكم" ست الله وفي صحبت مسلم ، كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وان له الأكل ، رقم: ١٨٣٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصيوم ، باب وقت السحور ، رقم: • • • ٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في تناخير السحور ، رقم: ٢٨٢ ، ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، ٣٢٤٢ ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، ٣٢٤٢ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، ٣٢٢٢ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، ٣٤٢٢ ، ومسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، ٣٤٢٢ ، ومسند عبد الله بن مستود ، ٣٤٢٢ ، ومسند عبد الله بن مسعود ، ٣٤٢٢ ، ومسند عبد الله بن مسعود ، ٣٤٢٢ ، ومسند عبد الله بن مسعود ، ٣٤٢٤ ، ومسند المسعود ، ٣٤٢٤ ، ومسند عبد الله بن ومسند المسعود ، ٣٤٢٤ ، ومسند عبد الله بن ومسند المسعود ، ٣٤٢٤ ، ومسند المسعود ، ٣٤٢٤ ، ومسند المسعود ، ٣٤٢٤ ، ومسند المسعود ، ٣٤٠ . ومسند المسعود ، ومسعود ، وم

مرادوہ لوگ ہیں جو قضاء حاجت کے لئے باہر گئے ہوئے ہیں۔اب وہ ان کی آواز من کرلوٹ آئیں، کیونکہ مسج طلوع ہونے والی ہے، لبذا آ کرجندی سے تبجد پڑھ کیں تا کہ جہونے سے پہلے پہلے تبجد کی نماز پڑھ سکیں۔

"ولینبه نائمکم" اوراس لئے اذان ویتے ہیں تا کہتم میں سے جولوگ سونے والے ہیں ان کو بیدار کردیں ، یا تو تبجد پڑھنے کے لئے یاسحری کھانے کے لئے "ولیس ان یقول الفجرا و الصبح" النع ،اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ فجرینہیں ہے کہ یوں ہوجائے اوراو پرسے آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا یعنی وہ روشی جوسیدھی کبی ظاہر ہوج تی ہے کہ یوں ہوجائے یعنی عرضا کھیل جائے۔

تواشاره فرمادیا که متطیل موتی ہے وہ حقیقت میں صیح نہیں ہوتی للذااس پرضیح کے احکام جاری نہیں ہوتے ۔ حقیقت میں صیح نہیں ہوتے ۔ حقیقت میں صیح وہ ہے جودا کیں باکیں، عرضا کھیل جائے۔ چنانچ فرمایا "ولیس أن یقول المفجر أوالسمبح " زبان سے تواتنا لفظ بیان فرمایا "وق ال باصاب عده ورفعها إلى فوق وطأطأ الى اسفل" او پراٹھایا کھرنے کی طرف کیا، "حتی یقول ہلکذا "جب تک کرابیانہ کردیں۔

"وقمال زهيس: بمسباً بتيه"ا پخسبانتين ساشاره فرمايا "أحداهما فوق الأخرى" ايك سبابه كودوسري كاوپرد كھا" فم مدهما عن يمينه وشماله".

یہ بتلا نامقصود ہے کہ جوسبابہ بنچے سے اوپر کو جاتی ہے وہ ہے ادروہ رات کامنتہی اور دن کا مبند انہیں ہے۔ اس جدیث میں چندمسائل قابل ذکر میں :

# طلوع فجريء قبل اذان فجراورا ختلاف ائمه

ائمه ثلاثه كامسلك

پہلامتلہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم القد اور حنفیہ میں سے
امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے بھی
جائز ہے اگر فجر سے پہلے اذان دے دی جائے تو وہ اذان کا فی ہوجائے گی، اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ اس حدیث باب سے استدلال کیا ہے کہ حضرت بلال عظمہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے۔ حنفہ کا مسلک

امام ابوصنیف رحمد الله فرمات بین که طلوع فجر سے پہلے او ان جا ترنبین ہے کیونکہ او ان دخول وقت کا علیہ اللہ بن المعادک و مالک و الشافعی و احمد و اسحاق و داؤ د و ابن جریر الطبری فقالوا:

يسجوز أن يؤذن لللفجر قبل دخول وقته، وممن ذهب اليه : ابو يوسف، واحتج أيضاً بما رواه البخاري أن عائشة عن النبي انه قال : ان بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم .عمدة القارى ، ج: ٣، ص: ١٨٢ .

#### <del>|+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0</del>

اعلان ہے ، ہٰذا دخول وقت کے بعد ہی ہونی چاہیۓ اگر وفت سے پہنے دی جائے تو وہ اس نظیم بلکہ اصلال ہوا۔ اس سے جائز نہیں ، پیامام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کی دلیل ہے۔

علاوہ اس قیاس کے کہ بیاعلام نہیں اضلال ہوجائے گا ،طحاوی اور ابوداؤد کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال سے نہ نہ دیات کے دوقت سے پہلے از ان دے دی تھی تو آپ تھی نے فرہ یا کہ جا واور اعلان کروکہ ''ان المعبد قلد نام'' تو با قاعدہ اعلان کروایا اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ کومقرر کیا جواس وقت تک اذ ان نہ دیتے تھے جب تک لوگ ''اصبحت'' نہ کہ دیتے ہے۔ ''ت

اس لئے جہال تک حدیث باب سے استدلال کا تعلق ہے تو میری عقل جیران ہے کہ اتمہ ثلاثہ اس سے کسے استدلال کرتے ہیں جبکہ اس حدیث میں صراحة موجود ہے کہ ابن ام مکتوم ﷺ میں اذان دیتے ہیں اذان دیتے ہیں جبکہ اس حدیث میں صراحة موجود ہے کہ ابن ام مکتوم ﷺ میں اور طلوع صبح صادق کے بعد دوبارہ ذان نہ دک گئی ہوتی ،لیکن وہ خود بھی مانتے ہیں اور روایت میں بھی صراحت ہے کہ حضرت بلاں ﷺ کا ذان نہ دک گئی ہوتی ،لیدا اس سے کیے اذان پراکتف نہیں کیا، بلکہ طلوع فجر کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ اذان دیتے تھے ،لہذا اس سے کیے استدلال درست ہوسکتا ہے؟

البیتہ اگر کوئی ایساوا قعہ بیان کیا جائے جس میں رات ہی میں اذ ان دی گئی ہوطلوع فجر سے پہلے پہلے اور پھر صلوع فجر کے بعدد و ہارہ اذ ان نہ دی گئی ہوتو پھرائمہ ٹلہ ثذکی دلیل بن سکتا ہے۔

دوسرامسکلہاں حدیث میں حضرت بلالﷺ کی اذ ان کا ہے۔سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ طلوع فجر سے پہلے اذ ان کیوں دی جاتی تھی؟

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایسا صرف رمضان میں سحری کے لئے اٹھانے کے واسطے کیا جاتا تھ، جیب کہ روایت کے الفاظ الاسکیلو او اشو ہو ا"اس پر دلالت کررہے ہیں" لایسمنعن أحد کم او احداً منکم اذان بلال من سحورہ" معلوم ہوایہ رمضان کاز مانہ ہے۔اس اذان سے مقصودلوگوں کو سحری کے لئے بیدار کرنا تھا، فجر کی اذان مراز نہیں تھی، خود حضورا قدس کے نے وجہ بھی بیان کردگ کہ "لیوجع قائمکم ولینیّہ نائمکم".

سي وقبال الشوري وأبي حنيفة ومحمد وزفر بن الهذيل الايجوز ان يؤذن للفجر ايضا الا بعد دخول وقتها ، كما لا يجوز لسائرالصنوات الا بعد دخول وقتها ، لانه للاعلام به ، وقبل دخوله تجهيل وليس باعلام ، فلا يجوز\_\_\_\_\_

ومس اقوي، الدلائل على أن أذان بلال لم يكن لاجل الصلاة مارواه الطحاوى من حديث حماد بن سلمة .

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم ، أن بلالا أن .... ، شرح معانى الآثار ، باب التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع التضجر أو قبيل ذلك - ج: 1 ، ص: ١٣٩ ، وسنين أبي داؤد ، بساب في الأذان قبل دخول الوقت ، رقم: ٥٣٢ ، ج. ١ ، ص: ١٣٤ ، وعمدة الذي ، ج: ٣، ص ٥٣٠ ، وقتع الباري ، ج: ٢ ، ص: ٩٠ أ . سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی ایسا کیا جاسکتا ہے کہ سحری کے وقت او ان دیے دی جائے؟ اس میں خود فقہاء حنفیہ کے دوقول میں:

بعض کہتے ہیں کہ جائز ہےاور بعض کہتے ہیں ایسا نہ کریں کیونکہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے ۔ صحابہ کرام '' ﷺ سے بھی بیٹا بت نہیں ہے کہ بعد میں اس کومعمول بنایا ہو۔

بعض حضرات نے اس کی تو جیہ یوں کی ہے کہ یہ مستقل اذان تھی اور سحری کے لئے جگانے کے لئے نہیں تھی بلکہ اذان تہجد تھی ۔ حنفیہ اذان تہجد کی مشروعیت کے قائل نہیں ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ اذان صرف فرائض کے لئے ہے، یہاں تک کہ واجبات کے لئے بھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ عیدین اور کسوف کے لئے اذان نہیں ، تبجد چونکہ نوافل میں سے ہے، لہذا تبجد کے لئے بھی اذان نہیں ہے۔

ری بیہ بات کہ حضرت بلال کے اذان تہجد کے لئے ہوتی تھی تو اس کا جواب بیہ ہے کہ شروع میں ایسا ہوا ہے کہ آر وع میں ایسا ہوا ہے کہ آب بھٹا نے حضرت بلال کو کواس کا تھم دیا تھا لیکن پھر صحابہ کرام کی کامل اس پر جاری نہیں رہا۔ سے چنا نچہ طحاوی رحمہ اللہ نے علقہ کی روایت ذکر کی ہے کہ ایک مرتبدہ وکسی جگد گئے جہال انہوں نے ویکھا کہ مو ذان نے تہجد کے وقت اذان دی ، انہوں نے کہا" اللہ مسئتہ اصحاب د سول اللہ بھی "اگر گئے صنت کی مخالف منت او بہتر تھا کیونکہ اس نے اصحاب رسول اللہ بھی "اگر پہنے تھی سوتا رہتا تو بہتر تھا کیونکہ اس نے اصحاب رسول اللہ بھی کے سنت کی مخالفت کی ہے۔

اب بینلقمه حضرت ابن عمر این سے روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عمر اللہ اللہ باب ان بلالا ایس میں اور عبداللہ بن عمر اور میں اور میں اور عبداللہ بن ایس میں راوی ہیں۔ یہاں اگر چہ حضرت ابن مسعود اللہ بن عمر اور میں ہے بھی مروی ہے تو باوجو داس حدیث کے راوی ہونے کے انہوں نے تہجد کی افران پر تکیر فرمائی ، اور وجہ بیہ بنال کی کہ یہ صحابہ کرام بھی کی سنت کے خلاف ہے۔ .

ال سے معلوم ہوا کہ نی کریم کے بعد صیبہ کرام کے نور میں کہیں ہے۔ اوان تبجد کو بند کردی تھا۔ اس لئے اوان تبجد کے بارے میں حفیہ کا مؤقف سے ہے کہ وہ مشروع نہیں، چنا نچہ بعد میں کہیں نہیں آیا کہ صدیق اکبر دیا اس حضرت عمر کے بات میں تبجد کی اوان ہوا کرتی ہو، اس لئے حفیہ کہتے حضرت عمر کے بات میں تبعد کی اوان ہوا کرتی ہو، اس لئے حفیہ کہتے اللہ میں تبدد کی اور اس میں تبدد کی اور اس میں کان المنادی بنادی قبل طلوع الفجر بعیث یقع شریه قبل طلوع الفجر الله ویستفاد منه ان الأذان قبل الفجر کان فی زمان ٹم انقطع فیما بعده ولئذا حمله علی زمان تعدد الأذان فلو کان الاذان قبل الفجر المرا مستمراً لم تکن فی قوله "حین کان المنادی النے" فائدة من هذا التاریل والله تعالیٰ اعلم، فیض الباری ، ج:۲، ص: ۱۵ ان حاضیة : ۱.

میں کہ تبجد کی اذان نہیں ہے۔ <sup>می</sup>

#### (١٣) باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة؟

اذان اورا قامت کے درمیان کتن فصل ہونا چاہیئے اور اس مخص کا بیان جوا قامت کا انتظار کرے

۱۲۳ ـ حدثنا اسحاق الواسطى قال: حدثنا خالد عن الجريزى عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل المزنى أن رسول الله شققال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. [أنظر: ۲۲۷]

آپ ﷺ نین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ " بیسن کیل اذانین صلو ہ" پھر فرمایا" لیمن شاء"

یعنی واجب نہیں ہے، لیکن جو پڑھنا چ ہے۔ تو اذان اورا قامت کے دوران کوئی نہ کوئی نمر زپڑھ سکتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پانچوں وقتوں میں اذان اورا قامت کے دوران کوئی نہ کوئی نمازمشر وع ہے اس سے عشاء کی نمی زسے پہلے کی رکعتوں کی دیل ملتی ہے، یاتی نمی زول کی رکعتیں تو صراحة ثابت ہیں۔

معلام کی نمی ذریعے پہلے کی رکعتوں کی دیل ملتی ہے، یاتی نمی زول کی رکعتیں تو صراحة ثابت ہیں۔

السماء بالنداء فقال سفیان لاحتی ینفجر الفجر وقد روی عن علقمة عن هذا الشیء .

وعن علقمة عنده قال ابراهيم قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بديل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال أماهذا فقد خالف سنة أصبحاب رسول الله مُثَنِّةً لوكان نائماً كان حيرا له فاذا طلع الفجر أذن فأخبر علقمة أن التأذين قبل طفوع الفحر خلاف لسنة أصحاب رسول الله تُثَبِّةً ، شرح معانى الآثار ، ج: ١ ، ص: ١٣١ ومصنف ابن أبى شيبة ، ج: ١ ، ص: ١٩٢ ، رقم ٢٢٢٣.

وفي مصنف عبد الرزاق عن ايراهيم: قال كانوا اذا اذن المؤذن بليل أتون فقالوا اتق الله وأعد اذانك، رقم . ١٨٨٩، ج: ١، ص. ١ ٣٩، وفي التمهيد، ج. ١، ص: ٢٠ وراجع . لتضاهيله نصب الراية للزيلعي، ج: ١، ص . ١٨٨٩، وفيض الباري، ج-٢، ص. ١٤١.

٣٦ و في صبحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين عبلاة ، وقم : ١٣٨٣ ، وسنن الترميذي ، كتاب المحالة في الصلاة قبل المغرب ، وقم. ١٤٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الأذان ، باب السلاة بين الأذان والإقامة ، وقم: ٣٤٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل المغرب ، وقم: ١٩٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في الركعتين قبل المغرب ، وقم: ١٥٢ ، ومسند أحمد، أوّل مسند المدنيين أجمعين ، ١٨١ ٢ ا ، أول مسئد البصريين ، وقم: ٣٣٢ ١ ١ م ١٩٢ ١ ٢ ١ وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب حديث عبد الله بن مغفل المزنى عن النبي ، وقم: ٣٠٣ ١ .

. فجر سے پہلے دورکعت،ظہر سے پہلے چار،عصر سے پہلے چار،مغرب سے پہلے کا بھی چھے گزر چکا ہے اور یہال بھی آر ہا ہے لیکن عشاء سے پہلے نماز پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

اس لئے بعض خشک قتم کے غیر مقلدین نے کہدیا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ روایات میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ نہیں ہے کہ انہیں کل آذانین صلواۃ"اس کے عموم میں عشاء بھی واخل ہے۔

# عشاء سے پہلے جارر کعت کی تضیص کیسے ہوئی؟

اس کا جواب سے ہے کہ میکھنیص قباس کے ذریعہ ہوئی، کیونکہ ہرنماز سے پہیے جورکعتیں مشروع ہیں، وہ اس نماز کی تعداد کے مطابق ہیں۔ فہر کی دورکعتیں فرض ہیں تو اس سے پہلے سنتیں بھی دو ہیں۔ ظہر کی چار رکعتیں فرض ہیں تو اس سے پہلے سنتیں بھی چار ہیں۔ مغرب میں قبین رکعتیں اس سے پہلے سنتیں بھی چار ہیں۔ مغرب میں قبین رکعتیں چونکہ خلاف عادت ہیں اس کے مقابل دورکعتیں ہو گئیں۔ اورعشاء کے چار فرض ہیں، ٹہذا اس سے پہلے بھی چار رکعتیں ہوئی ہیں۔ اورعشاء کے چار فرض ہیں، ٹہذا اس سے پہلے بھی چار رکعتیں ہوئی جا ہمیں۔ اس قباس کی بنا پرعلاء نے رہد کر کیا ہے۔ میں

علامہ کا سانی رحمۃ القدعلیہ نے '' بدا لکے الصنا لکع'' میں اربعہ قبل العث ء کی ایک روایت ذکر کی ہے۔ ۳۸۔ لیکن مجھے باوجود تلاش کے وہ کتب حدیث میں نہیں ملی ہے کہ اس کا حوالہ دیتا۔ ۳۹۔

27 . لأن العشاء نظير الظهر في آنه يجوز النظوع قبلها وبعدها بدالع الصنائع ، ج: ١، ص: ٢٨٥

وامّا الاربع قبلها (أى قبل صلاة العشاء) فلم يذكر في خصوصها حديث لكن يستدل له بعموم مارواه الجمعاعة من حديث عبد الله بن مفقل رضى الله عنه الخ فهذا مع عدم المانع من التنفل قبلها يفيد الاستحباب ، لكن كونها اربعاً يتمشئ على قول أبي حنيفة رحمه الله ، لأنها الأفضل عنده ، فيحمل عليها حملا للمطلق على الكامل ذاتا وصفا اه، الخ ، اعلاء السنن ، ج : ٧٠ ، ص : ٢٠ .

٣٤ وإنساقال في الأصل أن النطوع بالاربع قبل العشاء حسن لان النطوع بها لم يثبت أنه من السنن الراتبة ولو فعل ذلك فحسن ، بدائع الصنائع ، ج: ١ ، ص: ٢٨٥.

97 ففي سنن سعيد بن منصور من حديث البراء رفعه من صلى قبل العشاء اربعا كان كانما تهجد من ليلته الغ ، الدراية، ج: 1 ، ص: ٩٨ ا ، وقبال انهيا مفسيرة في المحديث على نحو ماذكر وهي ركمتان قبل الفجر واربع قبل الظهر وبعد ها وكعتان واربع قبل العصر وان شاء ركعتين وركمتان بعد المغرب واربع قبل العشاء واربع بعدها وان شاء ركعتين ثم قال غير انه ثم يذكر الاربع قبل العصر في الحديث فلهذا سماه في الاصل حسنا وخير لاختلاف الأثار والافضل هو الاربع ولم يذكر الأربع قبل العشاء ولهذا كان مستحباب لعدم المواظبة وذكر فيه ركعتين بعد العشاء وفي غير ذكر الاربع فلهذا خصوصا عند أبي حنفية ، نصب الرابة ، باب المنوافل ، ج: ٢ ، ص: ١٣٠٤.

عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: حدثنا غندرقال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن اذا أذن قام ناس من أصحاب النبي في يبتدرون السواري حتى يخرج النبي في وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما شيء قال: وقال عثمان بن جبلة وأبو داؤد عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل [راجع: ۵۰۳]

#### "ركعتين قبل المغرب" كاثبوت

حضرت انس پیدفر ماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا تواصحاب محد بیٹی میں سے چندلوگ جلدی سے ستونوں کی طرف دوڑتے تھے، یہاں تک کہ حضورا قدس بیٹی نکل آتے "و کھیم کیڈا لک یعصلون" اوروہ مخرب سے پہنے کی دور کھتیں پڑھ رہے ہوتے تھے۔ یہام شافعی اورامام احمد بن عنبس رحمہما اللہ کی" دکھ عصیسن قبل المعفوب" پردلیل ہے۔ (مسئد پہلے گزر چکا ہے)

## حنفیہ کے دلائل

جہاں تک تاخیر کی بات ہے تو دور کھت میں کتنی تاخیر ہوگی ،مشکل سے دومنٹ لگیں گے، جب تک اشبتا ک نجوم نہ ہو جائے اس وقت تک مکرو ونہیں ہے، اس واسطے وجہ کرا ہیت کوئی نہیں۔

حفرت گنگوہی قدس اللہ سرہ بھی فرہ نے ہیں کہ اس کو مکروہ سمجھنا سمجے نہیں ہے اور شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی تر فدی کی تقریر میں بہی فرمایہ ہے کہ اس کو مکروہ سمجھنا سمجے نہیں ہے، اگر چہ بخاری کی تقریر میں اس کے برعکس بات نظر آرہی ہے کیکن پیتنہیں کون سامقدم اور کون سرقول مؤخر ہے۔ بہر حال حضرت گنگوہی رحمہ اللہ جو سید الط کفہ ہیں اور ابو صنیفہ آخر کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ اس کو مکروہ کہنا غلط ہے، لہذا جہاں کہیں تا خیر مغرب کا ندیشہ نہ ہوو ہاں پڑھ لینی چاہئے۔

احناف اس کے جواب میں دلیل کے طور پرسنن دار قطنی، بیبی اور مند بزار کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں مغرب کا استثناء موجود ہے، چنانچہ دار قطنی اور بیبی میں روایت ان الفاظ کے ستھ مروک ہے:"ان عند کل اذائین رکھتین ماخلا صلاۃ المعفرب"، میں

اس پربعض حضرات میراعش کرتے ہیں کہ بیاشٹناءضعیف ہے حتی کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے موضوعات میں شارکیا ہے ، کیونکہ اس روایت کامدار حیان پرہے ، جنہیں فلاس نے کذاب قرار دیا ہے۔ انق

اس کے جواب میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ''السلا کسی السم صنوعة فی الاحسادیت السم وضوعة " بیس فرماتے ہیں که درحقیقت حیان نام کے دوراوی ہیں: حیان بن عبدالله الداری اللہ ادرو وسرے حیان بن عبداللہ المصری ، حیان داری کو بلہ شہفلاس نے کذاب قرار دیا ہے، کیکن حیان بھری صدوق ہیں اور بیروایت انہی سے مروی ہے۔ سیم

پھرامام بیہقی نے امام ابن خزیر ہر حمیما اللہ کا بھی قول نقل کیا ہے جس میں وہ فری ہے ہیں

اگرامام بیہ بی رحمہ اللہ اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا بیر خیال درست ہوتو اس روایت سے حنفیہ کا استدلال کمزور ہوجا تا ہے۔

البنداء مين عبيد الله عن عبد الله بن المراه عن عبد الله عن عبد الله بن الله عن عبد الله بن بريدة وأخطأ في إسناده وأتى بزيادة لم يتابع عليها ".

صنن الدار قطني ، باب الحث على الركوع بين الاذانين في كل صلاة و الركعتين قبل المغرب و الاختلاف فيه ،
 وقم: ١ ، ص: ٢٦٣ ، ومنن البيهقي الكبرى ، وقم. ٢٢٤١ ، ج: ٢ ، ص: ٣٤٣.

ال عمدة القارى ، ج: ١٩٣٠ ص: ١٩٣٠ .

٣٢ - حيان بن عبيد اللَّه أبو جبيلة البدارمي ،قال الفلاس كذاب وكان صائفاً الخ ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال ، رقم: ٢٣٨٩، ج:٢، ص: • • ٣، ولمسان الميزان ، رقم: ٣٨٩ ا ، ١٥٣٥ ع: ٢، ص: ٣٨٩.

٣٣. وقال أبو حاتم صدوق وقال اسحاق بن راهوية حنثنا روح بن عباد حدثنا حيان بن عبيد الله وكان رجل صدق وذكره بن حيان في الثقات ، ج: ١، ص: ٢٣٠، وقال ابن حزم مجهول فلم يصب ، لسان الميزان ، رقم: ١٥٢٢ ، ج: ٢، ص: ٣٤٠. ٣٣. سنن البيهقي الكبرئ ، باب من جعل قبل صلاة المغرب وكعتين ، رقم: ٣٢٢٢، ج: ٢، ص: ٣٤٨.

البتذیة بیمجھ لین چاہئے کہ جہال جماعت میں وفت ہوتو و ہاں پڑھ لینی چاہئے ، جیسے حرمین شریف میں ہوتا ہے ، تو خواہ مخواہ اس ضدمیں بیٹھے رہنا کہ میں حنفی ہوں ، چوہے بھی بھی ہوجائے میں بیٹھے رہنا کہ میں حنفی ہوں ، چوہے بھی بھی بھی ہوجائے میں بیٹھے رہنا کہ میں حنبیں ۔ اس صورت میں پڑھ لینی چاہئے۔

## بیخروج عن التقلید نہیں ہے

پہلے بھی بتایا ہے کہ جہاں حدیث آجائے اوراس کے معارض کوئی چیز موجود ہواور کوئی مقبص عالم اس حدیث سیح کی وجہ سے امام کے قول کو چھوڑ کر حدیث پڑمل کرے، تو اس کو خروج عن التقلید نہیں کہتے ، کیونکہ خود امام کا کہنا ہے ''افداصع المحدیث فہو مذھبی'' اسی واسطے خودمتاً خرین حنفیہ نے ایک جگرنہیں ، دسیوں جگہ امام کے قول کے خلاف فتوی ویا ہے۔ ہیم

ایک بات ایک ہے جس سے ہمیشہ پر بیز کرنا چاہئے اور وہ ہے فتنہ پیدا کرنا۔اب بید ورکعت پڑھنا جائز ہے اور جہال وقت ہووہاں پڑھ لینا چاہئے کیکن کوئی ایس جگہ ہے جہاں رکعتین قبل المغر ب کی ہوا بھی نہیں گلی،اگروہاں جاکرشروع کرویں تو فتنہ بیدا ہوجائے گا اور چہ میگوئیاں شروع ہوجا ئیں گی، تو ایس جگہ نہ پڑھیں، البتہ جب موقع سے مسئد بتادیں کہ رہجی جائز ہے۔

#### (١١) باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد

# کیا سفر میں ایک ہی موذن کواذان دینا جا بیئے

امام بخاری رحمدالله نے اس پر جوباب قائم کیا ہے "بهاب من قبال: لیو ذن فی السفومؤذن واحد"اس سے ایک مسلد کی طرف اشارہ ہے۔

مسئلہ یہ بے کہ بنوامیہ کے دور سے اذان کا پیطریقہ معروف ہواتھا کہ جس کو ''اوان الجوق'' کہتے ہیں کہ حرم بیل جینے منارے ہیں ہرمنارے پر ایک مؤذن چڑھ جاتا تھا، ایک منارہ سے مؤذن کہتا اللہ اکبراللہ الکہ منارے وال ، چوتھے پانچویں والاحرم مکہ میں پانچ منارے تھے، جب پانچوں اللہ اکبرکہ دیتے تو پھراللہ اکبراللہ اکبر پہلے منارے والد کہتا پھرچاروں کہتے، اس کے بعد اس طرح '' اُسھید اُن لا السنہ الا السلسم '' کہتے، تو پانچوں آدی مل کہتا پھرچاروں کہتے، اس کے بعد اس طرح '' اُسھید اُن لا السنہ الا السلسم '' کہتے، تو پانچوں آدی مل کہتا پھر چاروں کہتے ، اس کے بعد الدجید، جن ان صن ۲۲، ۲۲، والعارف الشعرالی عن کل من الائعة الاربعة اُنه

قال: اذا صح الحديث فهو مذهبي الخ حاشية ابن عابدين ، ج: ١ ، ص:٣٨٥.

کراذ ان دیتے تھےاس کواذ ان الجو**ق کہتے ہیں۔**۳<sup>سے</sup>

پیطریقہ بنوامیہ کے دورہے شروع ہواتھا اوراہمی تقریبادی سال پہیے تک جاری رہا،ای طرح ہوتا تھا۔
پہلی دفعہ جب میں جج کے لئے گیا تو اس وقت میں بچہتھا، وہاں جا کر دیکھا کہ اذان میں آ دھا گھنٹہ مگتا
ہے اس لئے کہ حرم کے جننے منارے ہیں ہرایک میں ایک مؤذن کھڑا ہے اوراذان دے رہاہے بعد میں ایسا بھی
ہوا کہ سب ا کھٹے اذان دینے گئے اور اب جب سے لاؤڈ اسپیکر کا شیوع ہوا ہے بید قصہ فتم ہوگیا۔ اب ایک ہی
مؤذن اذان دیتا ہے، اب آٹھ چند سالوں ہے ایک ہی مؤذن اذان دے رہا ہے۔

تو یہ جو مختلف مناروں پر مختلف مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے اس کو اذان الجوق کہتے ہے۔ بعض حضرات اس اذان الجوق کو بدعت کہتے ہیں لیکن دراصل یہ حضرت فاروق اعظم ﷺ کے مل سے نگلت ہے۔ بخاری میں جہال حدیث رجم کا ذکر آتا ہے وہاں یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم ﷺ خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے اور خطبہ کے لئے ممبر پر بیٹھے ، ''فسلسما سکت السمؤ ذنون ''جب مؤذن خاموش ہو گئے تو حضرت فاروق اعظم ﷺ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا۔

اس سے پیۃ چلنا ہے کہ حضرت عمرﷺ کے زمانہ میں بھی مؤذن ایک سے زائد تھے۔ دوسری طرف اذان الجوق کارواج بکثرت ہوگیا تھااس لئے بعض لوگ سے بھنے لگے تھے کہ اذان کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ متعدد مؤذن اذان دیں ،اگراکیلاآ دمی اذان و بے تو وہ خلاف سنت یا کم از کم خلاف اولی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بہاں یہ باب قائم کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مؤذن کی اذان خلاف اولی نہیں ہے، کیونکہ حدیث باب میں آنخضرت کے نے فر مایا ہے ''فیلیٹ فرن لیک م أحمد کم'' ایک کواذان دینے کا تقم دیا ، معلوم ہوا ایک کا آذان دینا سنت کے عین مطابق ہے ، اگر چہ سے تھم سفر میں ہے لیکن اس باب میں سفر اور حضر میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ سفر میں ایک اذان زیادہ بہتر ہے اس واسطے کہ حضر میں متعدد مؤذنین کی ضرورت پیش آتی ہے ، بڑے شہروں میں اگر مؤذن ایک مینار پر کھڑے ہوکراذان دے گاتو ضروری نہیں کہ اس کی آواز چاروں طرف بہنے جائے ، لہذا مختلف جگہوں پر کھڑے ہوکے بیں ، لہذا ایک سے زیادہ مؤذن بھیوں پر کھڑے ہوتے بیں ، لہذا ایک سے زیادہ مؤذن بھیوں پر کھڑے ہوتے بیں ، لہذا ایک سے زیادہ مؤذن کی ضرورت نہیں ، اس لئے اس طرف انثارہ کیا ہے ۔ اس طرح اگر متجد ہی بوی ہوتو بھر لاؤ ڈائپیکر نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے بے نیاز کردیا ہے۔

٢٢٨ ـ حدثمنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن أيوب عن أبي قلابة عن

٢٦ أن اوّل من احدث أذان النتين معا بمو امية أه .، حاهية ابن عابدين ، مطلب في المجوق ، ج: 1 ، ص: • ٣٩.

مالک بن الحويرث: أتيت النبي الله في نفر من قومي ، فأقمنا عنده عشرين ليلة. وكان رحيما رفيقا . فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: أرجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم " [ أنظر : ٣٣٠، ٢٣٨، ٢٥٨ ، ٢٨٣٨ ، ٢٨٣٨ ] على الله على الله الم

# ا تباع دین کی تعلیم

حفرت ما لک بن حویرت فی فرماتے بین کہ س اپنی قوم کے پچھلوگوں کے ساتھ نبی کریم فی کے پی اور بیس را تو ل تک آپ فی کے پاس قیام افتیار کیا اور قیم ہوگیا، "و کان رحیماً رفیقا" آپ فی برے رحم والے اور فرم دل تھے۔ "فیلما رأی شوقنا إلی اُھالینا" جب آپ فی نے دیکھا کہ ہمارے دل بی این این اُھالینا " جب آپ فی نے دیکھا کہ ہمارے دل بی این این اور نہ جانے سفر بی کتنا وقت لگا ہو، بی این این کی موالی کا اُشتیاق بیدا ہور ہاتو آپ فی نے فرمایا" اور جعوا فی کو فوا فی بھم " جا دُوالی لوٹ جا دَاور ان کی اس رہو۔"وعلم وصلوا" اور جو پھر یہاں پرسیکھا ہے جا کران کواس کی تعلیم دو اور نماز پڑھو۔

جنتی مقدارعلم کی حاصل کرنا قرض عین ہے وہ تو ہر حال عیں حاصل کرتی ہے بہال تک کداس علی اللہ وہی صحیح مسلم ، کتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب وجوب صوم دمتنان لرؤیة هلال والفطر لرؤیة الله الله ، وقم: ٥٨٠ ؛ وسنن التومذی ، کتاب الصلاة ، باب ماجاء فی بدء الأذان . وقم: ٩٨ ؛ ومنن النسائی ، کتاب الأذان ، باب أذان المنفردین فی السفر ، وقم: ٩٣٠ ، والکتاب الإمامة ، باب تقدیم ذوی السن ، وقم: ٣٤٠ ، ومنن أبی داؤد ، کتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ، وقم: ٩٨ ، ومنن ابن تماجة ، کتاب إقامة الصلاة والسنة قبها ، باب من أحق بالإمامة ، وقم: ٩٨ ، ومنن ابن تماجة ، کتاب إقامة الصلاة والسنة قبها ، باب من أحق بالإمامة رقم: ٩٨ ، ومسند ألمكيين ، باب حدیث مالک بن الحویرث ، وقم: ٩٨ ، ومن أحق مسند المحديث ، العرورث ، وقم: ٩٨ ، ومنن الدادمی ، کتاب الصلاة ، باب من أحق مسند المحديث ، العرورث ، وقم: ٩٨ ، ومنن الدادمی ، کتاب الصلاة ، باب من أحق بالأمالة ، وقم: ٩٨ ، ١٠ ، ومنا المدادمی ، کتاب الصلاة ، باب من أحق بالأمالة ، وقم: ٩٠ ، ١٠ .

والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ، لیکن فرض عین کی مقدار حاصل ہونے کے بعد مزید علم کے حصول کی صورت میں گھر والوں کو پریشانی لاحق محصول کی صورت میں گھر والوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہوں تب تو بالکل ہی ناجا تزہے ، مثلاً والدین بیار ہوں اور گھر میں کوئی اور دیکھ ہمال کرنے والا نہیں ہے ، ایسی صورت میں بیٹا کہے میں مولوی بننے جارہا ہوں ، توبیا جائز ہے ۔ اور اگر ان کی دکھ بھال کرنے والا نہیں ہے ، ایسی صورت میں بیٹا کہے میں مولوی بننے جارہا ہوں ، توبیا جائز ہے ۔ اور اگر ان کی دکھ بھال کے لئے کوئی اور موجود ہوتو پھر اگریدا ندیشہ ہوکہ میرے جانے سے ان کوشد بدصد مدینچے گا ، اس وقت میں اولی بیہ کہ کان کے یاس رہے ، "والنام عنه غافلون".

البنة اگران کوراضی کرکے آئیں تو پھرٹھیک ہے، ورنہ "فیفیھ با فیجاھد" بینہیں ہے کہ ایک طرف رخ ہوگیا تو دین کے دوسر سے شعبوں کو خیر باد کہد دیں۔والدین کے سرتھ حسن سلوک کے احکام کو پس پشت ڈال دیں، بیری خیمیں ۔سب کام اسی طرح کریں جیسے شریعت نے بتائے ہیں۔ دین اتباع کا نام ہے نہ کہ شوق پورا کرنے کا۔کاش کہ بیر حقیقت ہمارے دل میں اتر جائے کہ وین کس چیز کا نام ہے۔

ہمیں مولوی ومفتی بننے تبلیغی جماعت اور جہاد میں جانے کا شوق ہے، نیکن ہم شوق کو نددیکھیں ، یددیکھیں کداس مرحلہ پردین کا کیا تقاضا ہے، جودین کا تقاضا ہے اس پر عمل کریں ، چاہے شوق اور جذبات پچھ بھی ہوں۔

یہ حضرات تشریف لائے تھے ، کل بیس دن گزرے تھے ، ابھی چلہ بھی نہیں ہوا تقالیکن گھر والوں کی طرف شوق پیدا ہونے لگا ، نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جاؤ ، اس لئے کہ فرض عین کی مقدار حاصل ہوگئی ، اب اپنے گھر والوں کا خیال کرواور دعوت و تبلیغ کے نقطۂ نظر سے بھی وہ مقدم ہیں اس لئے جو پچھ سیکھا ہے ان کو جاکر سکھا ؤ اور ان کو وعوت دوتا کہ وہ اپنی عبادات درست طریقہ پر انجام دیں۔

اس لئے دیکھنا یہ ہے کہ کس موقع پر دین کا کیا تقاضا ہے، یہ کانٹے کی بات ہے۔ ابلہ ﷺ ول میں بنھادیں اور یہ ہوتھ ہے کہ کہ موقع پر دین کا کیا تقاضا ہے، یہ کانے کی بات ہے کہ وہ راہنمائی بنھادیں اور یہ ہوتھ ہے کہ وہ راہنمائی کرے، انسان کا اپنا فیصلہ بسااوقات اس کی اپنی ذاتی خواہشات اور جذبات کے تابع ہوتا ہے، جیسی خواشہات رل میں پیدا ہوتی ہیں ایسی دلیلیں سمجھ میں آجاتی ہیں، خاص طور پر مولوی لوگ۔

میرے والد صاحب رحمہ اللہ فر مایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، وہ اس کو بہکانے کے لئے صریح گناہ کی طرف نہیں لے کر جائے گا بلکہ وہ اس کو تا ویل اور دلیل سکھائے گا۔

جیسی خواہشات ہوتی ہیں الی دلیلیں بھی بن جاتی ہیں اس لئے اپنے فیصلے پر بھروسہ نہیں ہوتا تو کسی شخ کی طرف رجوع کر کے اس سے فیصلہ کرایا جائے کہ اِس وقت دین کا کیا نقاضہ ہے۔

## (١٨) باب الأذان للمسافرين إذاكا نوا جماعة والإقامة ، وكذلك بعرفة وجمع

مسافر كے سئة اگر جماعت بوتواذان وا قامت كين كابيان اوراى طرح مقام عرفات اور مزدلفه يس بهى "وقول المؤذن: الصلوة في الوحال؛ في الليلة الباردة أو المطيرة".

سفرمين اذان كاحكم

سفر کی حالت میں اگر جماعت ہوتو اذان اورا قامت دونو ں مستحب ہیں۔

امام بخارى رحمه الله نے اس باب ميں يهى مسئله بيان فر مايا ہے كه منفر ذكے لئے بھى اذان مشروع ہے۔ چن نچه پیچھے "بساب رفع المصوت بسالنداء" ميں حضرت ابوسعيد خدرى الله نفردكو بى فرمايا تھاكه "فاذاكنت فى غنمك أوباديتك فأذنت للصلواة فارفع صوتك بالنداء".

جمہور کے نز ویک سفر کی حالت میں اذ ان وا قامت مستحب ہے گر حضرت عطاء رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ اس کو واجب کہتے تھے، چنانچیا گر کسی نے بغیراذ ان اورا قامت کے نماز پڑھ کی تو انہوں نے اعاد سے کا حکم دیا۔ حضرت مجاہدر حمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگرا قامت بھول گیا تو اعادہ کرے۔ <sup>82</sup>

البية حافظ ابن تجرر حمداللد نے بيا حمال بھی ظاہر کيا ہے کہ شايدان کے نز ديک اعادہ مستحب ہو۔

حنفیہ کی کتابوں میں اذان کو ہر حالت میں مسنون کہا گیاہے خواہ حضر ہویا سفر ، جمہ عت ہویا اغراد کی حالت ہو،کیکن اگرشہر میں گھرکے اندر جماعت کی جائے تواذان کا ترک مکروہ نہیں ، کیونکہ ''ا**ذان السحسنی** '' کا فی ہے۔ چھ

کیکن علامہ شامی رحمہ اللہ کی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے لئے بھی ترک اذان مکروہ نہیں ، ترک اذان مکروہ نہیں ، ترک الاقامة یکرہ للمسافر دون الأذان". فق

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مسافر کے لئے اذان مسنون ہونے کا مطلب استجاب ہے، اس کی تائید مصنف عبدالرزاق میں حضرت ابن عمرﷺ کے ایک اثر سے ہوتی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ "انسما الشاذیس لسجیٹ اور کسب عبلیہ مامیسر فیسنادی بسالصلواۃ لیجتمعوالہا، فاماغیر

٨٢ عمدة القارى ، ج: ٥ ، ص: ١٣٣٠.

<sup>99</sup> حاشية ابن عابدين ، ج : ١ ، ص : ٣٨٣ ، ٣٩٥.

حاشية ابن عابدين ، ج: أ، ص: ٣٨٨ ، و البحر الرائق ، ج: ا، ص: ٢٤١.

#### هم فاماهي الاقامة ". <sup>إفي</sup>

حافظ ابن جمر رحمه الله في اس اثركي سند كوفيح قر ارديا بـ - عد

"مطیوق" کےمیم پرز برہے اور ہیہ" **فعیلة**" کے وزن پرہے، جو"ماطوق" کےمعنی میں ہے لینی وہ رات جس میں بارش ہو۔

ا ٢٣ - حدثنا معمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبى قلابة قال: حدثنا معمد بن المثنى قال: حدثنا مالك قال: أتينا إلى النبى شونحن شببة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوما وليلة ، وكان رسول الله شرحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أوقد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه. قال: إرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها. وصلوا كما رأيتموني أصلى فإذا حضرت الصلاة فيؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. [راجع: ٢٢٨]

لینی حضورا قدس ﷺ نے بچھ چیز ول کا ذکر کیا، اب راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھ کہ جھے وہ یا د ہیں لیکن میں بیان نہیں کرر ہا ہوں یا یہ کہ تھا کہ جھے وہ یا دنہیں ہیں،اس میں جھے شک ہے یعنی راوی کوشک ہے کہ "حفظها اولا احفظها".

ا ...... قال قلت لنافع كم كان ابن عمر يؤذن في السفر قال أذائين إذا طلع الفجر أذن بالأولى فأما سائر الصلوت فإقامة إقامة لكل صلاة كان يقول انما التاذين فجيش أو ركب سفر عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لها فأما ركب هكذا فإنسما هي الإقامة ، مصنف عبد الرزاق ، باب الأذان في السفر والصلاة في الرحال ، ج: ١،ص ٢٩٢، وقم : ٨٩٠ ا مرةم : ٨٩٨ المركب الإسلامي ، بيروت ، ٣٠٣ الهر.

۲۵ فتح الباری، ج:۲،ص: ۱۱۱.

"في وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الصلاة في الرحال في المطر ، وقم: ٢٦ ١ ١ ، وسنن النسائي ، كتاب الأذان ، باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة ، وقم: ٢٣٨ ، وسنن أبي داؤد كتاب الصلاة ، وقم: ٢٨٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقتامة الصلاة و السنة فيها ، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو السيلة المطيرة ، وقم: ٢٢ ٤ ، ومسند أحمذ ، مسند المكثرين ، من الصحابة ، باب مسند عبد الله بي عمر بن الخطاب ، الليلة المطيرة ، وهم ٥٠ ٥ ، ٥٠ ٥ ، ٥٠ ٥ ، ٥٠ ٥ ، ٥٠ ٥ ، ٥٠ م على السفر وعلى غير وضوع ، وقم: ٣٣٠ ، ١٠ ومسند أحمد عبد الله وعلى علي وضوع ، وقم: ٣٣٠ .

حضرت عبداللد بن عمر الله عند الله عند الله على خت سرورات مين ضجن ن كے مقام پراذان وى اور پھر بياعلان كيا "صلوا في رحال من آماز پرهو، جماعت كے لئے آنے كى ضرورت تبيل ب، "واخبر نا" اور جميل تبيا كه "أن رسول الله الله كان يامر مؤذنا يؤذن ثم يقول على اثره" بحض اوقات آپ مؤذن سے اذان كبلواتے ، پھر بعد ميں اعلان كرواتے "الاصلوالى الله السوالى الله المان كرواتے "الاصلوالى السفر" ياستر ميں گھرول ميں نماز پرهو "فى الليلة الباردة" جب بہت سردى بوتى "أو المعطورة فى السفر" ياستر ميں الى رات ميں بارش بورى بوتى تو كهدو يے كما بى جگدنى زير هاو معلوم بواكر شديد بارش جس ميں لوگوں كے محد تك آنے ميں شديد مشقت كا الديشہ بوتواس صورت ميں ترك جماعت كا عذر ہے۔

اس روایت میں صراحت ہے کہ حضرت ابن عمرﷺ نے بیاعلان اذ ان پوری کرنے کے بعد کیا۔ پیچیے حضرت ابن عباسﷺ کے ہارے میں گزراہے کہ جب جیعلتین پر پینچاتو اعلان کروایا۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں طریقے جائز ہیں کیکن اولی یہ ہے کہ اذان کے بعد اعلان کیا جائے ۔ اھ

عا ساوجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمرﷺ کی حدیث باب صریح ہے کہ اعلان اذان کے بعد کیا گیا اور حضرت ابن عباس ﷺ کی روایت میں احتمال ہے کہ انہول نے جیعلتین پر پہنچنے کے بعد مؤذن سے کہا ہواور مقصد یہ ہو کہ اذان کی تحمیل کے بعد بیاعلان کردے۔ واللہ اعلم

#### (٩ ١) با ب: هل يتتبع المؤذن فاه وهاهنا ؟وهل يلتفت في الأذان؟

کیا موذن اپنامنه اِ دهراُ دهر پھیرے؟ اور کیا وہ اذان میں اِ دهراُ دهر دیکھ سکتا ہے؟

"ويـذكـر عـن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه ، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال ابـراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة . وقالت عائشة: كان النبي الله على كل أحيانه".

۱۳۳ ـ حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت اتنبع فاه هاهنا بالأذان .

اس ترجمة الباب مين اه م بخاري رحمه الله نے كئي باتيں جمع كى بين:

ایک بید که کمیا مؤذن اپنے منه کوادهرادهر لی جائے یعنی عام طور پرمناره وغیره میں جواذان دی جاتی تھی وہ بند ہوتا تھ اوراس میں اِدهراً دهرروشندان ہوتے تھے،تو کیا مؤذن کو چاہئے کہ دہ بھی اس روشندان سے منہ

م عمدة القارى، ج ٢ : ص٢٠٣.

ثُكَالُ كركي "حيى على الصلواة" اورجس الله دوشندان عديكم "حيى على الصلواة. يتنبع المؤذن فاه ها هنا وهنا "كيااياكرد؟

آ گے حدیث میں ہے کہ حضرت بلال ﷺ ایسا کرتے تھے۔معلوم ہوا کہ ایسا کرنا چاہئے ، جہاں دونوں طرف آ واز پہنچا نامنظور ہو۔

"و هل بلتفت فی الأذان ؟" كيااذان ش النفات كرے يعنی داكيں باكيں مڑے جيسے "حی على الصلواق" كہتے ہوئے داكيں طرف اور "حسى على الفلاح "كتے ہوئے باكيں طرف مڑتے ہيں۔ حضرت بلال بيات سے يدالتفات ثابت ہے بلكه اقامت ميں بھی ثابت ہے" والناس عند خافلون".

حنفید کنزدیک اقامت بین بھی ''محی علی الصلونة '' کہتے ہوئے داکیں طرف اور ''حی علی
المفلاح '' کہتے ہوئے باکیں طرف مندموڑ ناچاہئے ، علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے ، بلکہ
کہتے ہیں کہ نچ کے کان بیں افران دیتے وفت بھی داکیں باکیں النفات کرے ، توبیالنفات بھی مسنون ہے۔
اور صدیث سے ثابت ہے کہ: ''ویلہ محس عن بسلال آنہ جعل إصبعیه فی افزنیه ''کانوں بیں
انگیاں دیتے تھے، اس سے آواز بلند ہوتی ہے اور دور تک جاتی ہے ، یہ بھی ثابت ہے ۔ ۵۹

"و کسان ابسن عسمسر لا يسجد على إصبعيد في أذنيه" عبدالله بن عمر الله على الول مين الگليال نبيل ديتي تقع بلكه و يسے بن اذان ديتي تقع - پية چلا كه كانوں مين الگليال دينا ضرور كي نبين ہے، اگر ديدے تب بحى تھيك ہے، نه دين تب بھى كوئى گناه نبين -

"وقال ابواهیم": ایرانیم ابن چی فرماتے ہیں کہ" لاباس ان یؤذن علی غیر وضو "بغیروضو کے بھی اذان دیناچا تزہے۔

۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر چہ افضل یہی ہے کہ وضوکر کے اذان دے لیکن اگر بغیر وضو کے دیدی تب بھی اذان ہوجائے گی۔

ایبالگناہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے، چنانچہ اس پرکی استدلال کئے ہیں۔فرمایا "وقال عطاء: الموضو حق وسنة" عطاءنے کہا کہ وضوسنت ہے فرض نہیں ہے انہوں نے وضوکو صحت اذان کی شرط قرار نہیں دیا۔

وقيال السرميذي : عبليمه المعمل عند أهل العلم في الأذان ... وقال بعض أهل العلم "وفي الإقامة أيضاً ، وهو قول الأوزاعي .وقال ابن يطال : وهو باح عند العلماء ، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة ﷺ : أن جعل أحدى يديه على اذليه فحسن ، وبه قال أحمد ، كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ٣، ص : ٢٠٧، وحاشية ابن عابدين ، ج: ١ ، ص : ٣٨٨.

۵۵ ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه وكذا أحدى يديه على ماروى عن الإمام

"وقالت عائشة: كان النبى ﷺ يـذكو الله على كل أحيانه "حضورﷺ بروقت الله كاذكركي كرتے تھے۔اس سےاس بات كى طرف اشاره كيا كه اذان بھى ايك ذكر ہے،البذاھ لت حدث ميں بھى جائز ہے۔ البتہ امام محمد رحمه الله نے الج مع الصغير ميں بيفر مايا ہے كہ جنابت كى حالت ميں اذان دے وى تو اعاده كرنا مجھے زيادہ پہند ہے، تا ہم اگراعادہ نہ كيا تب بھى اذان ہوجائے گى۔

دوسری بات بیہ ہے کہ بغیر وضو کے اذان دینا خلاف اولی ہے ، مکر وہ نہیں مگرا قامت بغیر وضو کے کہنا مکر وہ ہے کیونکدالیں حاست میں اقامت کہنے والے کونماز کے لئے وضوکر ناپڑے گا اور طویں فصل لازم آئے گا۔ ۳ھ

## (٢٠) باب قول الرجل: فاتتنا الصلواة

## آ دمی کا بیکہنا کہ ہماری نماز جاتی رہے

" و كره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة، و لكن ليقل: لم ندرك، و قول النبي ﷺ أصح ".

اگر کسی شخص سے نماز چھوٹ جائے یعنی وہ وقت پر نہ پڑھ سکے یا جماعت نہ ل سکے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ''ف انت الصلواق''اس پر ہاب قائم کیا ہے۔ یہ ہاب قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی جسیا کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمتہ الباب میں نقل کیا ہے کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ اس بات کونا پہند کرتے تھے کہ صلوٰ ق کی طرف فوت کی نسبت کی جائے۔

"فاتنا الصلاة" من "فات" فعل ہاور "صلواة" اس كا فاعل ہـ ۔ امام ابن سير بن رحمه الله اس كواس لئے ناپندكرتے تھے كه نماز جيسى عبد دت كے لئے فوت كا لفظ استعال كرنا ادب كے خلاف ہے۔ وہ فرماتے بيں كه اس كے بجائے يول كہيں "لم ندرك الصلواة "ہم نے نماز نہيں پائى جيے حضرت ابراہيم الطبع نے ہر چيز كى است الله علاقى كى طرف كى نسبت الله تعالى كى طرف ئى نسبت الله تعالى كى طرف نہيں كى حالانكه وہ بھى الله على كائے تے ہے كہ مقدس چيز كى طرف كى غلط يا ناپند يده فعلى كى نسبت نه كى جائے۔

امام بخارى رحمه الله يهال اس بات كى وضاحت كرنا چا بنت بيل كدمم ابن سير بن رحمه الله كا بيقول شرع حكم نبيس به و و الله يهال اس بات كى وضاحت كرنا چا بنت بيل كدمم ابن سير بن رحمه الله كا بيقول شرع حكم نبيس به و د كر معمد هي (المجامع الصغير): إذا أذن المجدب احب إلى أن يعيد الأذان وان لم يعد اجزأه ،عمدة القارى ج: ١٠ ص: ١٠٠ . دار الفكر بيروت ، وبداية المبتدى ، ج: ١٠ ص: ١٠٠ .

روایت کی ہے اس میں خود حضور ﷺنے فوت کا لفظ استعال کیا ہے۔معلوم ہوا کہ جائز ہے ، البتۃ اگر کو کی شخص بطورا حتیاط دوسرالفظ استعال کرے تو بیجھی درمت ہے لیکن اس پرکئیرنہیں کرنی چاہئے ، اس سئے کہ اگرنگیر کی بات ہوتی تو خودحضور ﷺ بےلفظ استعال نہ فرماتے۔

آ گے فرمایا"و هو قول النبی الله اصع" یہاں"اصع" کے معنی"احق بالا خذ " کے ہیں۔ امام بخاری رحمداللہ کی مرادیہ ہے کہ محمد ابن سیرین رحمداللہ کے قول پر ممل کے بجائے نبی کریم اللہ کے طریقہ پر عمل کرتازیادہ مناسب ہے۔

۱۳۵ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى، عن عبد الله بن أبى قتادة ، عن أبيه قال: بينما نحن نصلى مع النبى أله اذ سمع جلبة الرجال فلما صلى قال: "ماشأ نكم ؟" قالوا: إستعملنا إلى الصلاة ، قال: "فلا تفعلوا ، اذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ، فما دركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ". عم

فرماتے ہیں ہم نی کریم بھے کے پاس سے استے میں آپ بھے نے پھلوگوں کا شورسنا، "جسلبة" کے معنی شور کے ہیں۔

"فلما صلى " جبنماز پڑھ چكة آپ شخفرايا" ما شأنكم ؟" تمباراكيا عال ؟ "قال ا؟ "قالوا: استعجلنا الى الصلاة" انبول نے كہاكہ بم دوڑ دوڑ كرنمازك لئے آر ہے تھے، "قال: فلا تفعلوا" آئندہ اس طرح دوڑ دوڑ كرمت آئا، "اذا أتبت مالصلاة فعليكم بالسكينة" جب نمازك لئے آوج بنمازك لئے آوت تم پرسكينت بونى چاہئے بھاگ دوڑ كرمت آؤالفيما أدر كتم فصلوا "نمازكا جوحمہ پاؤوہ پڑھلو، "وما فاتكم فاتموا" اور جوحمہ نمازكا فوت بوجائے اس كوبعد ميں پوراكرلو۔

امام بخاری رحمہ الله اشارة العص سے استدلال فرمارہ ہیں کہ حضورا قدس ﷺ نے نماز کے بعض ھے کے لئے "فیات" کالفظ استعمال فرمایا ہے۔معلوم ہوا کہ "فیات" کالفظ استعمال کرنا جو نزہ اور محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول شرع تعلم نہیں ہے بلکہ ان کا ذوق ہے۔

یا در تھیں ایک شرعی تھم ہوتا ہے وہ فرض ، واجب ،سنت ،مستحب یا انصل ہے ، بیسب احکام شرعیہ ہیں اور ان کے مختلف مراتب ہیں اور بیسب شارع سے ثابت ہیں ۔

ايك بوتي بي وتي بي بات ، يعنى وه كوئى علم شرى تونيس بوتا ليكن سى بزرك كالمراق بوتا بي اس عد وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهى عنه رقم : ٩٣٨ ، ومسند أحمد ، باقى مسند الانصار ، باب حديث أبى قتادة الأنصارى ، رقم: ١٢٥١ ، ومنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب كيف يعشى الى الصلاة ، رقم: ١٢٥٢ . نداق کی پیروی بھی فی الجملہ اچھی بات ہے لیکن وہ تھم شرعی نہیں ہوتا۔ کسی آ دمی کا ذہن کسی ایسے نکتے کی طرف چلا جا تا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی لفظ کے استعمال سے پر ہیز کرتا ہے تو کچھے بعید نہیں کہ اللہ ﷺ اس تأ دب کی وجہ سے اس کوثو اب بھی دیدیں ،اگر چہ ہم اس کومستحب اور اس کے خلاف کومکر وہ بھی نہیں کہیں گے۔

تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے ذوق کی بات ہے کہ ان پریدگراں گزرتا تھا کہ وہ نماز کے لئے فوت کا لفظ استعال فرمائیں ، اب یا تو ان تک حضور ﷺ کی حدیث نہیں پنجی ہوگی یا حدیث تو سنجی ہوگی لیکن وہ سمجھتے ہوں گے کہ حضور ﷺ کا مقام بہت اعلی ہے ، جب اس کے متبادل الفاظ موجود ہیں تو ہمیں یہ لفظ استعال نہیں کرنا جا ہئے ۔

الی ہی ایک ذوق کی بات ہیں ہے کہ ہم اکثر و بیشتر ہے جملہ استعال کرتے ہیں کہ نم زسے فارغ ہوجا ئیں پھرکھ نا کھالیں ۔حضرت والدصاحب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فر مایا کھانا کھالو، ہم بھائیوں میں سے کسی نے کہدیا کہ نماز سے فارغ ہوجائیں پھرکھاتے ہیں۔حضرت والدصاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی ہے کیا کہددیا، کیانماز فارغ ہونے کی چیز ہے؟

آگراس جملہ کا تجزید کریں تو اس کے معنی بیہوں گے کہ نماز ایک بوجھ ہے وہ سرے اتر جائے تو پھراصل مقصود کی طرف جائیں جو کہ کھانا کھ ٹاہے، یعنی کھاٹا ایس حالت میں کھائیں کہ سر برکوئی بوجھ نہ ہو، تو گویا نم زکو بوجھ قرار دیا، یہ کتنی ہے ادبی کی بات ہے، الحمد للداس وقت سے لے کر آج تک پھر بھی بھی نماز کے لئے فارغ ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔

تو حضرت والدصاحب رحمه الله اس کو برا سیجھتے تھے کہ بیکہیں پہلے نماز سے فارغ ہوج کیں ، کیونکہ نماز ان محصرت والدصاحب رحمہ الله اس کو برا سیجھتے تھے کہ بیکہیں پہلے نماز سے فارغ ہوجا کیں ، تو قر آن کریم فارغ ہونے کی چیز نہیں ہے بلکہ دوسری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے فارغ ہوجا کو تھی نماز کے اندرائے آپ کو تھا ؤ۔ میں ہے ''فاف اللہ بین ہیں کہ فی رغ ہونے کا لفظ استعمال کرن حرام یہ ناجائز ہے یا تھم شری کے طور یر مکروہ ہے بلکہ اس نماق کے تحت ہیا دب کا تقاضا ہے۔

اسی طرح اگر گاڑی میں جارہے ہیں راستے میں کو ئی آ دمی ل گیے پوچھا کہ بھائی کہاں جارہے ہیں؟اس نے کہا فلال جگہ، کہتے ہیں چیس میں آپ کووہاں پر چھوڑ دیتا ہوں ، پیلفظ استعال ہوتا ہے۔

ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد اُلکی عار فی صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے، میں گاڑی میں تھا، میں نے کہا حضرت میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں ،حضرت نے فر ، یا بھئی! ہمیں چھوڑ نا مت پہنچا دو۔

مطلب یہ ہے کہ لفظ '' جھوڑ نا'' مناسب نہیں ،اس کا مطلب یہ ہے کہ خراب چیز ہے، بوجھ ہے جس سے

جان چیزانی ہے، ملک صحیح لفظ یہ ہے کہ آئیں میں آپ کو پہنچادیتا ہوں۔

انگریزی بیں جولفظ استعال ہوتا ہے وہ اس ہے بھی براہے وہ ہے'' ڈراپ کرنا'' کہ آئیس بیں آپ کو ڈراپ کردیتا ہوں ،ڈراپ کرنے کے لفظی معنی ہیں''او پر سے پھینکن'' بیا درزیا دہ بدتمیزی کالفظ ہے۔

اب به کہنا حرام یا ناجائز تو نہیں لیکن نداق سلیم کے خلاف ہے، تو بہتجیرات ادب اور اُد بی نداق کے منتج میں اختیار کی جاتی جیں کو اللہ ﷺ ذوقِ رقیع عطا فرماتے ہیں ان کی نگاہیں ان تعبیرات کے وقائق کی طرف جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ ﷺ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں۔

محمدائن سیرین رحمداللہ نے جو بات فرمائی ، خنگ لوگ کہتے ہیں کہ بیر عدیث مرفوع کے خلاف ہے ، تو 
ہیر عدیث مرفوع کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ کوئی تھم شرعی نہیں فرمارہے ہیں بلکہ اپنے ذوق کی بات کر رہے
ہیں کہ جمھے نماز کے لئے فوت کا لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا ، البذا نہ ان پرکوئی ملامت ہے اور نہ ان کی اتباع
کرنے والے پر ، البتہ اگر کوئی اس کو تھم شرعی قرار دے تو اس پر ملامت ہے کیونکہ حضور بھی نے فوت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔

میں نے اپنے والدصاحب رحمہ اللہ سے سنا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے سبق کے دوران اگر کوئی الی بات آ جاتی تو کثرت سے بیفر مایا کرتے تھے کہ'' میاں بیزوق کی باتیں ہیں اور ذوق مرکیا ولی میں'' استاذ ذوق ولی کامشہور شاعرتھا، تو فر ماتے بیزوق کی باتیں ہیں اور ذوق مرگیا دلی میں ، لہذا لوگ حقیقت نہیں سیجھتے ۔

## (٣٢) باب: يقوم الناس اذا رأوا الإمام عند الإقامة؟

تکبیر کے وقت جب لوگ امام کود کیھ لیں تو کس وفت کھڑے ہوں؟

۱۳۷ - حدثت مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا هشام قال: كتب إلي يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قعادة ، عن أبيه قال: رسول الله الله القيامات الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى . [ أنظر : ١٣٨ ، ٩٠٩]

« ولمي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع المسلاة ، باب متى يقوم الناس للمسلاة ، وقم: ٩٣٩ ، وسنن الترمذى ،
 كتاب الجمعة عن رسول الله ، ياب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح ، رقم: ٥٣٠ ، وسنن النسالي ، كتاب الأفان ، باب إقامة المؤذن عند خوروج الإمام ، رقم: ٩٨٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب تخفيف الاخريين ، رقم: ٣٥٣ ، ومسنند أحمسك ، يافي مسنند الأنصار ، ياب حديث أبي قتادة الالصارى ، رقم: ٣١٥ ٢١ ، ١ ٢١ ٥٣١ ، ٢١٥ ٢١ ، ١٥٥ ٢١ ، ١٥٥ ٢١ ، ١٥٥ ٢١ ، ١٥٥ ٢١ .
 « وسنن الدارمي ، كتاب المصلاة ، باب متى يقوم الناس اذا اقيمت المصلاة ، رقم: ٣٣٣ ١ .

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہوجائے یعنی اقامت ہوج ئے تو جب تک مجھے نگلتے ہوئے نہ د کھ لومت کھڑے ہو۔

## امام اورمقتدی اقامت کے وقت کب کھڑے ہوں

حضور على اورصحابه هدكا تعامل

اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرامﷺ کا تعامل کیا اور کس طرح رہا ہے اس پر حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی روایت کردہ احادیث ہے تبجھ لینا جا ہے ، اس مسئلہ کے متعلق چھا حادیث ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ کا اپناعمل بیان فرمایا ہے۔

ا۔ "كان بىلال بو ذن اذا دحضت فلا يقيم حتى يخوج النبى الله فاذا خوج أقام الصلاة حين يواه". الله عن يواه" والله

حضرت بلال کا ان ظهراس وقت دیتے تھے جب آفتاب کا زوال ہوجاتا، پھرا قامت اس وقت تک نہ کہتے تھے جب تک نبی کریم ﷺ مکان سے باہرنہ آ جاتے، جب باہر شریف لاتے تو نماز کی اقامت کہتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریر دیکھ سے روایت ہے کہ:

٢-"عن أبى هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله ﷺ فياخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه" . "

رسول القد ﷺ کی امامت کے لئے نماز کھڑی کی جاتی تھی اورلوگ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی اپنی جگہ صفوں میں لے لیتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک بارنماز کھڑی کی گئی تھی ، ہم کھڑے ہوئے اور حضورا کرم ﷺ کے ہماری طرف نکلنے سے پہلے ہی ہم نے صفیں ورست کرلیں۔

٣- "عن أبي قتادة قال قال رسول الله ﷺ اذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ". الله

وق صحيح مسلم ، باب متى يقوم الناس للعبالة ، ج: ١ ، ص: ٣٢٣ ، وقم : ٢ • ٢ ، بيروت.

- ال صحيح مسلم ، باب متى يقوم الناس للصلاة ، ج : ١ ، ص : ٣٢٣ ، وقم : ٢٠٥ ، بيروت.

٧٢ - صبحيت مسلم ، ياب متى يقوم الناس للصلاة ، ج : ١ ، ص : ٣٢٣ ، رقم : ٣٠٣ ، بيروت ، وصحيح البخارى ، باب متى يقوم الناس اذا رأوا الإمام عند الإقامة ، رقم : ١١١ .

حضرت ابوقادہ ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہوجائے تو تم كفر عنه موجب تك مجهداين طرف آتا مواند ديكهاو

٥- "قال الحافظ ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عَن ابن شهاب أن الناس كانوا مساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة فلا يأتي النبي على حتى تعتدل الصفوف". "ك

ابن شہاب سے مروی ہے جس وقت مؤذن الله اكبر كہتا تھالوگ نماز كے لئے كھڑ ہے ہوجاتے تصاور حضور ﷺ کے تشریف لانے تک صفیں درست ہوجاتی تھیں۔

٢ ـ "عن عبد اللُّه بن أبي أوفيٰ قبال كان بلال اذا قال قد قامت الصلاة نهض رسول الله ﷺ بالعكبير. سُكّ

حضرت عبدالله بن ابي اوني الله في المن المن الله الله الله الله الله المناه المن رسول الله ﷺ كفر بي ہوتے تھے۔

يه جيدا حاديث بين جن مين رسول الله عليه كا اپناعمل اس مسئله كے متعلق بيان فرما يا ہے:

مہلی حدیث سے میں ثابت ہوا کہ حضرت بلالﷺ کی عام عادت ریھی کہ حجرہ شریفہ کی طرف نظرر کھتے تے جب رسول اللہ ﷺ کود کیھتے کہ آپﷺ باہرتشریف لے آئے تو اقامت شروع کرتے تھے۔

دوسری اور تیسری حدیث سے بھی بیٹا بت ہوا کہ حابہ کرام ایک عام عادت میتھی کہ جب مؤذن تلبیر شروع کرے تو سب لوگ کھڑے ہوکرصفوف کی درتی کر لیتے تھے،امام نو وی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں تیسری مدیث کے جملہ ''فعدلنا الصفوف'' برفرمایا کہ:

" اشارة إلى أنه هذه سنة معهودة عندهم و قد أجمع العلماء عمل استحباب تعديل الصفوف".

اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بیان کے نزدیک سنت ہے اور علاء کا اجماع ہے کہ فیس سیدھی کرنامتحب ہے۔ چوتی مدیث سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ حضرت بلال ﷺ نے حضور آہرم ﷺ کے گھر سے باہرتشریف لانے سے پہلے ہی اقامت شروع کردی اور حسب دستور سب محابہ اقامت شروع ہوتے ہی کھڑے ہو گئے ، پھرنی کریم ﷺ کو پکھ در گئی تو آپ ﷺ نے یہ ہدایت فرمانی کہ میرے نکلنے سے پہلے کھڑے نہ ہو، مقصد اس کا ظاہر ہے کہ لوگوں کو مشقت سے بیجائے کے لئے فرمایا اور اس حدیث کے الفاظ

٣٣ شرح الزرقانيء ج: ١ ، ص: ٣١٣ .

<sup>27</sup> كذا ذكره في مجمع الزوائد، ج: ٢ ، ص: ١٠١٠ .

"لا تقوموا حتى توونى "يعنى اس وقت تك كفر المنه بوجب تك بينه و كيرلوكه بين گفر سے باہر آگيا بول، اس لفظ سے يه مفہوم نكلتا ہے كه مير سے باہر آجانے كے بعد كھڑ ہے ہونے ميں كوئى حرج نہيں۔

پانچویں حدیث میں اصل عادت اور عام تعامل بیمعلوم ہوا کہ حضرت بلال ﷺ قامت اُس وفت شروع کرتے جب دیکھ لیتے کہ آپ ﷺ حجراً شریفہ سے با ہرتشریف لے آئے ،اور اقامت شروع ہوتے ہی حب دستورصحابۂ کرام ﷺ کھڑے ہوکرصفوف کی درسی کر لیتے تھے۔

چھٹی حدیث سے ایک خاص صورت ریجی معلوم ہوئی کہ بعض اوقات رسول اللہ ﷺ نماز سے پہنے ہی مسجد میں آخر ایف فر ماہوتے تھے،تو آپ ﷺ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن ''قد قامت الصلوٰۃ'' پر پینچتا تھا،اس سے ظاہر ریہ ہے کہ عام صحابۂ کرام ﷺ کی آپ ﷺ کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوتے ہوں گے۔

ان مجوعہ روایات حدیث سے ایک بات قدرے مشترک کے طور پر بیٹا بت ہوئی کہ جب نبی کریم ﷺ پہلے سے متجد میں تشریف فر ما نہ ہوتے بلکہ گھر میں سے تشریف لاتے تھے تو آپ ﷺ کو دیکھتے ہی حضرت بلال ﷺ قامت شروع اقامت سے کھڑ ہے ہوکر تعدیلِ صفوف کرتے بلال ﷺ نے اس کو بھی منع نہیں فر مایا ، البتہ گھر میں سے باہر تشریف لانے سے پہلے اقامت کہنے اور لوگوں کے کھڑ ہے ہونے فر مایا نہوہ بھی ازروئے شفقت می نعت تھی جس کوفقہاء کرام کی زبان میں مکروہ تنزیبی کہا جا سکتا ہے۔

#### تعامل خلفائے راشدین ﷺ

حفزت عمرﷺ مفیں درست کرنے کے لئے لوگ متعین کردیتے تھے اور مفیں درست ہونے کی خبر جب تک نہ دی جاتی اس وفت تک تکبیرتح بمہ نہ کہتے تھے۔

امام ترندی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ حضرت علی ﷺ اور حضرت عثمان ﷺ بھی اس امر کا اہتمام فر ماتے تھے۔

حبنور ﷺ کاعمل اورخلفائے راشدین میں سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان اور حضرت علیﷺ کا تعامل اور عام عادت میں معلوم ہوئی کہ وہ صفوں کی درستی کی خود بھی تگرانی کرتے تھے اور جب تک میں معلوم نہ ہوجائے کہ صفین سب درست ہوگئیں یعنی نہ صف کے درمیان میں کوئی جگہ چھوڑی گئی اور نہ آ گے پیچھے رہے اُس وقت تکبیرنماز کی شروع فرماتے تھے۔

اورظا ہر کے کہ بیہ جب بی ہوسکتا ہے جب لوگ شروع اقامت سے کھڑے ہوجا کیں جیسا کہ احد دیثِ مرفوعہ سے صحابہ کرام ﷺ کی عام عادت بھی ٹابت ہو چکی ہے ورنداگر جی علی الصلوق یا حی علی الفلاح یا قد قامت

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

الصلوٰ قر پرلوگ کھڑ ہے ہوں تو اس سے بعدیہ تسویہ صفوف کا انتظام کیا جائے توبیاس کے بغیر نہیں ہوسکتا کہ اقامت ختم ہوجانے کے کافی دیر بعد نماز شروع ہو، حالا نکہ یہ با تفاق علاء ندموم ہے۔

#### ائمهاد بعدكا ندبهب

ائمدار بعد کے مذاہب کا خلاصہ میہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک اقامت ختم ہونے کے بعد کھڑا ہونام ستحب ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک حسب روایت قاضی عیاض رحمہ اللہ شروع اقامت ہی سے کھڑا ہونام ستحب ہے، البتہ کسی خاص حد تک قیام واجب نہیں، بلکہ لوگوں کوان کی سہولت پر چھوڑا جائے۔ <sup>48</sup>

ا مام احمد بن خنبل رحمه الله كاند جب بير معلوم جواكه جب مؤذن" قبد قبامت المصلواة " كجراس وفت كعرُ اجونا جيائي ۔

ا مام اعظم ابوحنیفدر حمد القد کے ند جب میں تفصیل ہے کہ امام اور مقتدی اگرا قامت سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہے تو سیح و دیتے تو سیح کے روایت کے مطابق حی علی الفلاح پر اٹھ جانا چاہئے ، اور اگر امام باہر سے آر ہا ہوتو اگر دہ محراب کے کسی ورواز سے سے یا آگی صف کے سامنے سے آئے تو جس وقت مقتدی امام کو دیکھیں اس وقت کھڑے ہوجا ئیں ، اور اگروہ پچھلی صفوف کی طرف سے آر ہا ہے تو جس صف سے گزر سے وصف کھڑی ہوتی چلی جائے۔

حنفیہ کے خدہب کی تغصیل میں جہاں یہ بیان کیا ہے کہ جب امام اقامت سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہو تو می علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہئے اس کی علمت سے بیان فر مائی ہے کہ:" لانسہ آمو یست جب المسساد عنہ إلیه " می علی الفلاح پر کھڑا ہونا اس لئے افغنل ہے کہ لفظ می علی الفلاح کھڑا ہونے کا امر ہے ، اس لئے کھڑا ہونے کی طرف مسادعت کرنا چاہئے۔ ''لگ

#### ندا بب ائمه اربعه مين دوبا تين متفق عليه بين:

ایک بیہ ہے کہ بیسب اختلاف محض افغلیت واولویت کا ہے ؛اس میں کوئی جانب نا جائز یا مکر وہ نہیں اور کسی کوئی جانب نا جائز یا مکر وہ نہیں اور کسی کوئی پر نگیر واعتر اض کرنے کاحق نہیں ،اس لئے ندا ہب اربعہ کے تبعین میں بھی اس پر جھگڑ انہیں سنا گیا۔ وسرے بیکہ باجماع صحابہ و تا بعین وا تفاق ائمہ اربعہ صفول کی تعدیل و درستی واجب ہے جونما زشروع ہونے سے پہلے ممل ہوجانا چاہئے اور بیاس صورت میں ہو کتی ہے جبکہ عام آ دمی شروع اقامت سے کھڑے ہوجا کمیں ، بقول امام مالک رحمہ اللہ کوئی کمز ورضعیف بعد میں بھی کھڑ اہوتو مضا کھنہیں ۔ محلا

خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت امام اور مقتدی سب اقامت سے پہلے مبعد میں موجود ہوں تو امام اعظم ابوطنیفہ،امام احمد بن طنبل رحمہما اللہ کے نز دیک جی علی الفلاح اور قد قامت الصلوٰ قاپر کھڑا ہوتا اورامام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک آخرا قامت پر کھڑا ہوتا افضل ہے اورامام ما لک رحمہ اللہ کے نز دیک شروع ہی سے کھڑا ہوتا افضل ہے،اورخلفائے راشدین اور عام صحابۂ کرام ﷺ کا تعامل بھی اسی پرشامدہے۔ ملا اورائ تعامل کی بناء پر حضرت سعید بن مسینب ﷺ کا ندجب سے ہے کہ شروع اقامت ہی ہے سب کو کھڑا ا ہوجا ناصرف مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔

اس کا بیمطلب نہیں ہے کہاں سے پہلے کھڑا ہونا حرام ہے بلکہ مطلب سے ہے کہ فعل عبث ہے اوراس کا کوئی فائدہ نہیں ،للہذا جب میں نکل آؤں تب کھڑے ہوا کرو۔ ویش

جارى بعض كتب حنفيه مين لكها مواسب "ويقوم عند حى على الفلاح "كم مقترى كوچا بئه جب ا قامت كهنه والا "حى على الفلاح" كهاس وتت كمر اموي "ك

واختيلف المعلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الإمام فمذهب الشافعي رحمه الله وطائفة أنه يستحب أن لايقوم أحد حتى يفرخ المؤذن من الإقامة .

و نقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا أذا أخذ المؤذن في الإقامة وكان أنس يقوم اذا قال المؤذن قد قامت العبلوة وبه قال أحمد رحمه الله وقال أبوحنيفة و الكرفيبون يقومون في المصف اذا قال حي على الصلاة واذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وقال جمهو ر العلماء من السلف والنخلف لايكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة الله مشرح النووى على صحيح مسلم ج: ٥، ص: ٣٠ ١ ، بيروت ، وفتح البارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٠ ١ ، وفيض القدير ، ج: ١ ، ص: ٢ ٩ ، ص: ٢ ١ ، ص: ٢ ١ .

وعدة القارى ، ج: ٣، ص: ١٤ / ٢، وفتح البارى ، ج: ٢، ص: ٢٠ / ١، وماحتصر اختلاف العلماء ، ج: ١، ص: ١٩ ١ .

کے معنی میں کہ ''حسی عملی الفلاح'' تک سب کھڑے ہوج کیں ،حضوراقدسﷺ اور صحابہ ءکرام ﷺ کے طرزعمل سے یہ بات بالکل واضح ہے۔

لہذا سیح بات یہ ہے کہ کوئی ''حسی عملسی الفلاح''تک بیٹھنا جا ہے تواس کی گنجائش ہے، کین اس کا اہتمام کرنا کہ اگر کھڑ ہے بھی جیں تو بیٹھ جائیں اور ''حسی عملسی الفلاح'' پرسب ایک دم کھڑ ہے ہوجائیں، یہ ہےاصل بات ہے۔

ال موضّوع برحضرت والدصاحب قدس الله على سره كالك متقل رساله ب"رفع الملامة عن القيام عند اول القيامة "جوجوا برالفقه بيل جهيا بوائد الك

### (٢٣) باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟

## کیامسجد سے سی عذر کی بنا پرنگل سکتا ہے؟

۱۳۹ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا ابراهيم بن سعيد، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة عن أبى هريرة: أن رسول الله خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام فى مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: على مكانكم فمكتنا على هيتنا حتى خرج الينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. [راجع: ٢٤٥]

یہ حدیث پہنے بھی گزرچکی ہے کہ تکبیر ہوچکی تھی اس کے باوجود آپ ﷺ دوبارہ گھرتشریف لے گئے اور پھروہاں سے عسل کرکے آئے ، کیونکہ یا دآیا کہ آپ ﷺ پڑسل واجب ہے۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الب ب قائم کیا ہے کہ '' ہل بنجوج من المسجد لعلۃ ؟'' اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ جب مسجد میں اذان ہوجائے تو پھر وہاں سے نہ نگلولینی ایک شخص مسجد میں ہے اوراذان ہوگئ تو اب اسے مسجد سے نہیں نکلنا جیا ہے۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ میہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس صدیث سے میہ ثابت ہور ہاہے کہ اذ ان کے بعد بھی آ دمی کسی ضرورت اور حاجت کی وجہ ہے مسجد سے جاسکتا ہے ، خاص طور پر جب مسجد واپس آنے کا اوا دہ بھی ہو۔
'' لعلہ'' کسی سبب سے یہال سبب مید تھا کہ آپ بھٹا کو جنابت یا داآ گئی ہی معلوم ہوا کہ اذ ان کے بعد بی نہیں اگرا قامت کے بعد بھی کسی علمت کی وجہ سے کوئی شخص باہر جانا چاہتو اس کی تنجائش ہے۔
ای مسلمی محتیق دولائل کے لئے ملاحظ فرمائیں : جواہو اللفقہ ، ج: 1 ، ص: ۳۰۹.

#### 

فقهاء كرامٌ في جوية فرماياكه اذان كي بعدن تكلواور حضرت ابو جريره الكي في ايك في المحض كود يكهاجواذان كي بعدنكل رباتها تو قرمايا" أماهذا فقد عصى أبا القامسم . "رواه مسلم والأربع مايك

یہائی صورت میں ہے جب کوئی حاجت نہ ہو، بلا وجہ جائے ،اگر کوئی حاجت ہے اور واپس <sup>س</sup>ن جاہت ہے تو پھر جائز ہے۔

اورا گرکسی دوسری مسجد میں کسی حاجت کی وجہ سے جانا ہے اور متیقن ہے کہ وہاں جماعت ال جائے گی تو جائز ہے، اس پرتقریبا سارے فقہاء متفق ہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ حدیث کے عموم میں رائے سے بھی تخصیص پیدا کی جاتی ہے۔

یہ ذرا نا زک بات کہدر با ہوں، حنی لوگ بڑے بدنا م ہیں کہ بیرائے سے حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، بیان مواقع میں سے ہے جہاں رائے کے ذریعہ حدیث میں تخصیص پیدا کی گئی ہے۔ جب حدیث کی عدت بالکل واضح ہوتو پھر تخصیص کے لئے نص کی ضرورت نہیں ہوتی۔

چنانچ دیکھیں حضور ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے فرمایا یہ جوتے لے کر جاؤاور جوبھی ملے اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت فاروق اعظم ﷺ نے سنا تو روک دیا۔ اب بظاہر بیحضور ﷺ کے خلاف کیا، لیکن یہ وہ جبگہ ہے جہاں نص کے علم میں رائے سے خصیص کی اور علت واضح ہے کہ تنہا" لا الحسا الا الحلْم " کہنا نجات ابدی اور نجات کامل کے سئے کافی نہیں ، لہذا ایسا نہ ہوکہ لوگ گڑ ہو میں مبتلا ہوجا کمیں ، اس لئے فاروق اعظم ابدی اور نجات کامل کے سئے کافی نہیں ، لہذا ایسا نہ ہوکہ لوگ گڑ ہو میں مبتلا ہوجا کمیں ، اس لئے فاروق اعظم شادی وجوفر ستادہ رسول تھے۔ روک دیا۔ حضور ﷺ کواطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے بھی ان یہ کوئی نکیز نہیں فرمائی۔

ای طرح خروج من المسجد کی علت بھی بالکل واضح ہے اگر اذان کے بعد نکلنا بطور اعراض ہویا ایسے وقت نکلے کہ جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہو، یاس سے لوگوں کو جماعت میں شامل نہ ہونے کی ترغیب ہو، تو پھر منع ہے، لیکن جہاں کوئی عذریا علت ہوتو وہاں جائز ہے۔

نونس كي عموم على بعض اوقات رائ سي تخصيص كى جاتى هي جبكه علت بالكل واضح جواور غير مختلف فيه على المستحد بعد أن المنوذن بالعصر ، فقال : أما هذا فقى عصى أبا القاسم ، رواه مسلم والاربعة .

قبلت : هذا محمول على من خوج بغير ضرورة ، وقد أوضح ذلك مارواه الطيراني في الاوسط · من طريق مسعيد بن المسيب عن أبي هريوة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه : لايسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه الا لحاجة ثم لايرجع اليه الا منافق ، عمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٢ ١ ٢ .

ہو۔اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہرایک کے ہاتھ میں ہتھیارویدو کداپی رائے سےنص میں شخصیص کرو ملکہ یہ

اس وفت ہے جب علت اتنی ہدیمی ہوکہ ہرآ دمی سجھ سکتا ہوا دراس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔

یہاں دوسرا سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اقامت ادر نماز کے دوران اتنافصل ہوا کہ آنخضرت ﷺ کرکے واپس تشریف لائے ،لیکن اقامت کے اعادہ کا ذکر نہیں ہے ، جبکہ فقہاء میفر ماتے میں کہ طویل فصل کی صورت میں اقامت کا اعادہ کرنا جا ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ اول تو عدم ذکر عدم شک کوستلز منہیں ہوتا۔ دوسرے علہ مہینی رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ جب فصل کسی دینی ضرورت سے ہوتو اعاد ہ کی ضرورت نہیں۔ سے

#### (٢٦) باب الرجل للنبي ﷺ : ماصلينا

## آ دمی کابیکہنا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی

علامه ابن بطال رحمه الله فرمات بین که اس ترجمه الباب سے امام بخاری رحمه ابتد کا مقصد ابراہیم نخفی رحمه ابتد کے قول کی تر دید ہے۔ ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے "ماصلیت" کہنے کومنع فر مایا ہے۔

لیکن حافظ ابن ججرا ورعلامہ عینی رحمہا الله فرمائے ہیں کہ ان کا قول اس محض کے بارے میں ہے جونماز
کے انتظار میں بیٹیا ہو، اور کوئی محض آکر پوجھے کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس کے جواب میں اسے
"ماصلیا" نہیں کہنا چاہئے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ ابھی نماز نہیں شروع ہوئی۔ البتہ جو محض منتظر صلوٰ ق نہ ہواوروہ
بیان واقعہ کے طور پریہ کہ کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس میں ابرا ہیم نخعی رحمہ اللہ بھی کرا ہت نہیں سمجھتے مدیث
باب سے بھی اس کا جواز ثابت ہے۔ سمے

### (٢٤) باب الإمام تعرض له الحاجة بعدالإقامة

## ا قامت کے بعد اگرامام کوکوئی ضرورت پیش آ جائے

٣٢٣ - حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر و قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا

٣٤ وقال ابن بطال: فيه رد لقول ابراهيم النخعى: يكره أن يقول الرجل: لم نصل ، وكراهة النهى ليست على اطلاقها ، بل السماهي في حق منتظر الصلاة ، ومنتظر الصلاة في الصلاة ، فقول المنتظر: ماصلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارح ، فللذلك كرهه ، والدليل على ذلك وأن البخارى لو اراد الرد عليه مطلقا لصرح بذلك كما صرح بالرد على ابن صيرين في ترجمة : فاتتنا الصلاة ، حمدة القارى ، ج: ٣ ، ص: ١٩ ١ ٢ .

عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : أقيمت الصلاة و النبي ﷺ يناجي رجلاً في جانب المسجد فما قام الي الصلاة حتى نام القوم .[أنظر : ٢٢٩٢ ، ٢٢٩٢ ]

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہوگئی اس کے بعد نبی کریم ﷺ مسجد کے ایک گوشہ میں ایک مخص کے ساتھ سرگوثی کرتے رہے ، یعنی اقامت ہوگئی لیکن آپ ﷺ کسی شخص کے ساتھ چیکے چیکے کوئی بات کرتے رہے۔

''فسما قام الی الصلون حتی نام القوم'' پھرآپﷺ نماز کے لئے نہیں کھڑے ہوئے یہاں تک کہلوگ سونے گلے بعنی اتنی دیر ہوگئی کہلوگوں کو نیندآنے گئی۔

اس پراہ م بخاری رحمہ املد نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ اگراہ م کوا قامت کے بعد کوئی حاجت پیش آجائے اور وہ نمازشر دع کرنے میں دیر کرو ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

یہاں اس روایت میں میتفصیل تو نہیں ہے کہ وہ صاحب کون تھے؟ جن سے اتن دیر تک با تیں کرتے رہے اور نماز کوان کی وجہ ہے رو کے رکھا ،اس کی کیا وجہ تھی؟ اس روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے ، یہاں تک کہ حافظ ابن حجرا ورعلامہ عینی رحمہما اللہ بھی سے کہہ گئے کہ تمیں اس کی تشریح میں کوئی روایت نہیں ملی۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہ فظ اور عینی رحمہما اللہ جیسے لوگوں کو روایت کی تشریح نہیں ملی تو جھے جبتی پیدا ہوئی اور میں نے کتر بوں میں تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت محنت کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ''الاحب السمف د'' میں ان صاحب کانام بھی لی گیا اور یہ بات بھی لی تی ہے کہ انہوں نے آکر کہایا رسول اللہ! مجھے اتنی ضروری کرنی ہے کہ آگر درمیان میں جماعت کی وجہ سے تاخیر ہوگئ تو فلال نقصان ہوجائے گا۔ ۵ سے اللہ! مجھے اتنی ضروری کرنی ہے کہ آگر درمیان میں جماعت کی وجہ سے تاخیر ہوگئ تو فلال نقصان ہوجائے گا۔ ۵ سے اللہ اللہ بھا کہ آپ بھی نے جو تاخیر فر مائی تھی وہ اس شخص کو نقصان سے بجانے کے لئے فر مائی تھی۔

یادر کلیس! علم بہت محنت چاہتا ہے۔ اس ایک حدیث کی تداش میں کتنی محنت کی گئ "الأدب المفرد" میں اس حدیث کا ملنا کوئی آسان بات نہیں، اس لئے کہ "الأدب المفرد" میں "محتاب الصلواة، کتاب الصوم" وغیرہ نہیں ہیں، بلکہ اس میں آ داب ہیں جن کی وجہ سے یقیناً خوب مطالعہ اور مشقت کے بعدیہ حدیث ملی ہوگی، تو در حقیقت طلب علم نام ہے نہ مننے والی پیاس کا۔

میرے والد ما جدر حمد الله فرمایا کرتے تھے کہ میرے نز دیک طالب علم وہ ہے جس کے و ماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو، یہ نہیں کہ سبق پڑھ لیا، اب جلو کھ نا کھا ؤ، چھٹی ہوگئ، بلکہ جب تک کوئی خلش دل میں تھنگتی ہواور حل نہ ہوجائے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کوابند پھلا نے طلب علم کا وہ مقام بخشا تھا کہ سوائے اپنے حوائج ضرور یہ کے ہم وقت علم کے ساتھ مشغول تھے۔علاء دیوبند

<sup>22</sup> حكاية مفيدة للطلبة فليراجع: فيض الباري، ج: ٢، ص: ١٨٩، وحاشيه: ١.

#### ------

کیا تھے۔علاء دیو بند کا نام تو بہت سنا ہے اور مسلک دیو بند نام رکھ دیا ہے رد ہر بلویت کا الیکن علاء دیو بند کیا ہوتے ہیں۔

اس پرحضرت والدصاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں دیو بند میں ملاحسن پڑھا کرتا تھا، مطالعہ کررہا تھا، مطالعہ کررہا تھا، مطالعہ کے دوران کوئی اشکال پیدا ہو گیا اگر اشکال پیدا ہوتا تو اس کے حل کرنے کا آس ن طریقہ بیتھا کہ جاکر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس جانے کیلئے نکلاتو معلوم مواکہ وہ اپنی جگہ پرنہ ہوں تو اس کا مطلب بیتھا کہ کتب خانہ میں ہوں گے، کوئی تیسری جگہ نہیں تھی ہوں گے، کوئی تیسری جگہ نہیں گئی گیا۔

دارالعلوم دیوبند میں کتب خانہ اس طرح تھا جس طرح ہمارے ہاں دارالعلوم میں ہے کہ نیچے دارالا فآء اور او پر گیلری ۔ والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں درواز ہ سے داخل ہوا تو ویکھا کہ حضرت او پر بیٹھے ہیں ، میرے ہاتھ میں معاصن کتاب تھی ۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ والدصاحب رحمہ اللہ ہے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ والدصاحب رحمہ اللّٰہ کا قد وقامت ، جثہ ذراحچھوٹا تھااس سے وہ اُنھیں'' ملامخض'' کہتے تھے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّہ نے او پر سے ویکھاا ورکہاہاں بھائی ملامخضر! کیسے آنا ہوا؟

حضرت! ایک مسلاحل نہیں ہوا، وہ یو چھنے آیا ہوں، یو چھا کون می کتاب ہے؟ کہا حضرت ملاحس فرمایا پڑھو کہاں شبہ پیدا ہوا۔ حضرت والدصاحب رحمہ اللہ نے بیچے کھڑے عبارت پڑھی، ابھی صرف وہ عبارت پڑھی تھی جہاں شبہ پیدا ہوا تھا، شبہ کو بیان نہیں فرمایا تھا۔ حضرت شہ ہصاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا تو تہمیں یہاں شبہ ہوا ہوگا اور پھر شبہ کی تقریر فرمائی، خود ہی شبہ کی تقریر فرمانے کے بعد فرمایا اس کا ایک جواب یہ ہے، دوسرایہ ہے اور تیسرایہ ہے۔

الله ﷺ نے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو ایسا حافظہ بخشا تھا کہ ایک زمانہ میں بھو پال گئے اور وہاں رمضان المبارک گزارا، وہاں کوئی کتاب نہیں تھی ، ان لوگوں سے کہا بھائی! مجھے کوئی کتاب پڑھنے کے لئے لا دو، فتح القد بریشرح ہدایہ وہاں تھی ، بس سارے رمضان میں'' فتح القدم'' ختم کرڈالی ،مطالعہ کرلی۔

چنانچہ دو ساری فتح القدیریا دھی ، بعض اوقات فتح القدیر کے حوالے اس طرح سناتے جیسے قرآن کریم سنارے ہوں ۔ والدصاحبٌ فرماتے ہیں ایک مرتبہ فتح القدیر کی دو تین منٹ تک لمبی چوڑی عبارت پڑھی۔ طالب علم حیرانگی سے دیکھنے لگے ، جب پڑھ بچکے تو فرمایا جاہلین! یہ سجھتے ہوکہ رات دیکھ کرآیا ہوں ، وس ساں پہلے ''میوپال'' میں' وفتح القدیر'' مطالعہ کی تھی اس وقت کی یا دے ، اللہ ﷺنے ایسی قوت حافظ عطافر مائی تھی۔

حضرت والدصاحبؓ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ایہا ہوا کہ حضرت شاہ صاحبؓ بیار تھے ، رات میں بیہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت شاہ صاحب کاانقال ہو گیا ہے۔ہم بڑے پریثان ہوئے کدرات کے وقت جائیں اور خبر غلط ہوتو گھروا وں کو تکلیف ہوگی ، بڑی مشکل ہے فجر تک انتظار کیا ،نماز فجریز ھتے ہی ہم گئے ۔

والدص حب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اورعلامہ عثانی اورا یک دواور بزرگ تھے ۔حضرت ش ہ صاحب رحمہ اللہ کے مکان پر پہنچے ،معلوم ہوا کہ حضرت با حیات ہیں ،سوچا آئے ہیں تو عیا دت بھی کرلیں ،معلوم ہوا کہ گھر میں ایک ججرہ تھا جس میں ایک تخت بچھا ہوا تھا حضرت وہاں ہیں ۔

و ہاں جاکر دیکھ کہ حضرت تخت پر دوزانو بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے چوکی پر ایک کتاب رکھی ہے اور بھک کراس کے مطالعہ میں مصروف ہیں ، ابھی پوری روشی بھی نہیں ہوئی تھی ۔ فجر کے متصل بعد ہم لوگ گئے تھاس کئے جھک کر کتاب کے نز دیک ہوکر مطالعہ کر رہے ہیں ۔ خیر ہم پنچے ، سلام دعا ہوئی ، صاحب "فعت المسلم ہے " علامہ شہیر احمد خانی رحمہ اللہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے شاگر دو نہیں تھے حضرت شخ البند رحمہ اللہ کے شاگر و تھے ، اس لی ظ سے استاذ بھ ٹی تھے لیکن چونکہ قرن میں متاخر تھے، اس لئے حضرت شاہ صحب رحمہ اللہ سے استاذ بھ ٹی کے دخشرت! استاذ وں جیسیا معامد تھ اور ساتھ ساتھ بے تکلفی بھی تھی ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے کہنے لگے کہ حضرت!

حفرت نے فرمایا کہوکیا مسئلہ ہے؟ کہا حفرت! پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کواس وقت کون ساالیا مسئلہ در پیش ہوگی ہے جس کی آپ کے تحقیق نہیں کر رکھی ؟ کیونکہ سب مسائل تحقیق شدہ آپ کے ذہن میں پہلے ہے موجود ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی ہے تو کیا کوئی فوری ضرورت کا مسئلہ ہے کہ باہر خبر وفات مشہور ہور ہی ہواور آپ مطالعہ میں مصروف ہیں، اوراگر الیی فوری نوعیت کا مسئلہ ہے تو ہم کہاں مرگئے ہیں، آپ ہم میں سے کسی کو تھم و بدیتے کہ اس مسئلے کی تحقیق کر کے بتا دو، یہ جو آپ اپنی جون پرظلم کر رہے ہیں کہ بیاری کی حالت میں تب فیجر کے بعد جبکہ روشی ہوری طرح نہیں ہوئی، مشکل سے کتاب دیکے دیے ہیں، اس کی یہ رہے ہیں ماس کی وجہ ہے؟ یہ مسئلہ طنہیں ہور ہاہے، آپ طل کر ویں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فے مندا تھایا اور کہا، ہاں بھائی ٹھیک ہے ہمیں ایسانہیں کرنا چاہئے، کین کی کروں یہ بھی ایک دول یہ بھی ایک دول یہ بھی ایک ہے۔ کہ بی بھی ایک بیاری ہے، اس کے بغیر چین نہیں آتا۔ یہ ہے 'طلب المعلم من المسمعد الى الملحد'' جب یہ پیدا ہوجاتی ہے تو پھر اللہ ﷺ علم کا پھے حصہ عطافر ماتے ہیں اور جب بینہ ہوتو علم بوی بے نیاز چیز ہے۔

وه"انسلزمكموها وأنتم لها كارهون" كا قائل نبيل ب، اگرآ دفى اس سے بے نياز بوتو وه اس كو اپناذره بھى نبيل ديتا "تلك أمانيهم فان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك".

حافظ رحمہ اللہ نے لکھ ویا کہ مجھے اس آ دمی کا پیتانہیں چلا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ چین نہیں آیا، دل چاہا کہ ٹھا ش کروں ، پیتانہیں کتنی محنت اٹھائی ، تب جا کر''ا**لأدب المفر د''** میں حدیث ہی۔ اللہ ﷺ طلب علم کا بید وق پیدا فرما دیں ، (آمین ) جب بید وق پیدا ہوج نے گا تو یقین کریں کہ اس کا کنات میں اس سے زیاوہ لذیذ کوئی چیز نہیں ہے۔

اگر میں قتم اٹھ وَل تو حانث نہیں ہوں گا کہ اس کا نئات میں طلب علم سب سے زیادہ لذیذ چیز ہے بشرطیکہ طلب علم کی حقیقت حاصل ہوجائے۔

## (۲۸) باب الكلام اذا أقيمت الصلاة اقامت ہوجانے كے بعد كلام كرنے كابيان

۱۳۳ - حدثنا حمید قال: حدثنا عبد الاعلیٰ قال: حدثنا حمید قال: سالت ثابتاً البنانی عن الرجل بتکلم بعد ماتقام الصلاة ، فحدثنی عن أنس بن مالک قال: سالت ثابتاً البنانی عن الرجل بتکلم بعد ماتقام الصلاة . [راجع: ۱۳۲] آقیمت الصلاة . [راجع: ۱۳۲] بیان بوائد کرآپ کوایک آدمی نے اتا مت کے بعدروک لیاتھا۔

### (۲۹) باب و جوب صلاة الجماعة نماز باجماعت كے داجب ہونے كابيان

"وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها".

۱۳۳ ـ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبى الزناد عن الأعرج، عن أبى هريرة أن رسول الله قلق قال: "والذى نفسى بيده، لقد هممتُ أن آمر بحطب ليحطب لم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم: والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ". [أنظر: ٢٥٢، ٢٣٢٠ ] الح

لاك وقى صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضل صلاة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها ، وقم: ٣٠ أ ، ومسنى الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء فى من يسمع النداء فلا يجيب ، وقم: ١ ٠٠ ومسنى النسائى ، كتاب الامامة ، باب التشديد فى التخلف عن الجماعة ، وقم: ٩٣٩، وسنى أبى داؤد ، كتاب الصلاة باب فى التضليد فى ترك الجماعة ، وقم: ١٢٧، وسنى ابن ماجه ، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ فى التخلف عن السجماعة ، وقم: ٨٨٥، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، وقم: ٨٨٥٥ ، ٢ • ٨٥، ٨ • ٩٠ السجماعة ، وموطأ مالك ، كتاب المنداء للعسلاة ، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وقم: ١٢٣٣ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب فيمن تخلف عن الصلاة ، وقم: ١٢٣٣ .

#### ترک جماعت پر دعید

یہ حضرت ابو ہر ہرہ ہے، کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے خیال ہوا تھا کہ میں تھم دول کہ لکڑیاں جمع کی جائیں، پھر تھم دول کہ نماز کے لئے اذان دی جائے پچرا کی تعظیم دول کہ اقامت کرے، پھر میں ایسے لوگول کے پاس جاؤں جو جماعیة، میں حاضر نہیں ہوتے ،ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔

پھرفر ،یا''والسلامی نیفسسی بیسلدہ لو یعلم احدهم أنه یجد عرقاً مسمیناً النے'' قتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے،اگران میں سے کسی کو پتہ ہو کہ اس کو ایک موٹی ہڈی یا بکریوں کے اچھے کھرمل جا کیں گے تو وہ عشاء کی نمی زمیں ضرور حاضر ہو۔

یہ منافقین کی بات ہورہی ہے جوعشاء کی نماز میں نہیں آتے تھے لیکن ذرا سے دنیاوی نفع کے لئے آج کیں اور میں جو کہدر ہا ہوں کہ آخرت کے اعتبار سے اس کی اتنی نضیات ہے اس کی وجہ سے نہیں تستے ، توبیہ منافقین کا شیوہ فریایا۔

"مو ما تین" مو ماء کے مخل بعض نے بکری کے کھر سے سے ہیں، بعض نے کہا کہ اس کی کروٹ میں ایک ہوٹی ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ بیدہ تیر ہے جس کی وھار نہیں ہوتی اور تیرا تدازی کی مثق کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ تو بیمن فقین ذراسے دنیا کے فائدے کے لئے آنے کو تیار ہیں اور آخرت کے لئے تیار نہیں ہیں۔

اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے "صلاۃ المجماعة" کے وجوب پراستدلال کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا داجب ہے، کیونکہ اس میں سخت وعید ہے کہ ان کے گھروں کوآگ لگا دوں۔

فقہاءکرائم کی ایک جماعت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نز دیک واجب ہے بلکہ وہ اسے صحب صلاۃ ک شرط کہتے ہیں لینی اگرا کیلے نماز پڑھی اور جماعت چھوڑ دی تو نماز ہی نہیں ہوگی ، بیان کی ایک روایت ہے۔

ان کی دوسری روایت جومفتی بہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، گرچے صحت ِ صلا ۃ کے لئے شرطنبیں ہے۔

> ا مام شافعی رحمہ اللہ اس کوفرض کفایہ اور سنت علی العین قر اردیتے ہیں۔ حنفیہ کے ہاں بعض واجب کہتے ہیں بعض سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ ابتد فریاتے ہیں سنت مؤکدہ کا اعلی درجہ اور واجب کا اونی درجہ برابر ہوتے ہیں ،اس سے کوئی اختلاف نہیں۔حضرت نے میتحقیق فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے واجب کہا ہے انہوں نے اس بات پرنظرر کھی کہ اتن وعیدیں آئی ہیں اور جنہوں نے واجب کہنے سے اٹکار کیا اور سنت مؤکدہ کہا انہوں نے اس پرنظرر کھی کہ بہت سے اعذار ہیں جس کی وجہ سے ترک جماعت جائز ہے جن میں بعض معمولی مغمولی عذر ہیں جیسے کھانا سامنے آگیا تو ترک جماعت جائز ہے ، تو انہوں نے کہا کہ واجبات کی بیشان نہیں ہوتی کہ معمولی معمولی اعذار کی بنا پران کا وجوب ساقط ہوجائے ، الہذا انہوں نے اس کوسنت مؤکدہ قرار دیا، لیکن بیہ کہتے ہیں کہ اس کا ترک با ما تفاق بہت ہی شدید اور موجب اثم ہے ، اگر بغیر عذر کے ہو ، البتہ اعذار کی لمبی چوڑی فہرست ہے اگر ان اعذار کی بنا پر ترک جماعت ہوجائے تو ان شاء اللہ محاف ہے۔

اس کئے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیا ختلاف در حقیقت تعبیر کا اختلاف ہے ، مآل کار کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ۔ای بنیاد پر روابات سے ایک طرف جماعت کے معاملہ میں تعلیظ اور تشدید معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرف معمولی اعذار کی وجہ سے ترک جماعت کی اجازت بھی مفہوم ہوتی ہے۔

#### (٣٠) باب فضل صلاة الجماعة،

### نما زياجماعت كى فضيلت كابيان

"وكان الأسود اذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد احر. وجاء الس إلى مسجد قد صلى فيه فاذن وافام وصلى جماعة".

یہ باب جماعت کی فضیت کے بارے میں ہے آ گے فرمایا کہ اسود بن پزید جوتا بھی ہیں اگران کی نماز ایک مسجد میں نکل جاتی تو وہ دوسری مسجد میں جماعت کی فضیت حاصل کرنے کے لئے چلے جاتے تھے۔ آ گے ایک اور بات ذکر کی کہ حضرت انس کے ایک الیم مسجد کے پاس آئے جس میں نماز ہو چکی تھی ، آپ کے ایک وہاں اذان کہی ، اقامت کہی اور جم عت کے ساتھ نماز پڑھی۔

## جماعت ثانيه كأحكم

اس اثر سے امام احمد بن طبل رحمہ اللہ نے جماعت ثانیہ کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ دوسرا استدلال ترفدی کی حدیث سے ہے کہ آپ ﷺ نے نماز پڑھی بعد میں ایک فخض اندر داخل ہوا جس سے جماعت جموت گئتی، آپﷺ نے فرمایا ہے کہ: "ایک میں مصلح علی هذا "کوئی جوان کے ساتھ نم زیڑھے اور اجر حاصل کرے؟ کے

 جماعت ٹانیہ ہو کی۔ یہ دودلیلیں ہیں جن سے حضرات حنابلہ جماعت ثانیہ کے جوازیراستدلال کرتے ہیں۔

ا، م اما لک ، اما مشافعی اور ا، م ابوطنیفه رحمهم الله نتیول اس برمتفق مین که عام حالات میں جس مسجد میں جماعت ہو چکی ہواس میں جماعت ٹانیہ جو ترنہیں ، مکروہ ہے ، کیکن ساتھ ہی ہی گہتے میں کہ بیاس مسجد کی بات ہے جس میں ا، م اور مؤ ذن مقرر نہیں ہوتے ، جس میں ا، م اور مؤ ذن مقرر نہیں ہوتے ہیں جن میں ا، م اور مؤ ذن مقرر نہیں ہوتے ہیں۔ کہ جماعت سے نمازیں پڑھتی رہتی ہیں ، توالیی جگه پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام و بال یہی ہوتا ہے کہ جماعت کر یہ جو ایک کنارہ ساہو ، اور اذان وا قامت نہ کہاتو بھی جا تر ادر مسجد کے حراب سے ہٹ کر ایسی جگہ جماعت کریں جوایک کنارہ ساہو ، اور اذان وا قامت نہ کہاتو بھی جا تر ہے لیکن جہاں اندیشہ ہو کہ بوری جماعت کریں جوایک کنارہ ساہو ، اور اذان وا قامت نہ کہاتو بھی جا تر

عدم جواز پرجمبور کی دیل میہ ہے کہ حضوراقد س ﷺ کے عہد مبارک میں اس ایک واقعہ کے سواجس میں آپﷺ نے فرمایا" آیت کے معتجو علی ہلذا" کہیں اور تکرار جماعت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ خود حضوراقد سﷺ کا عمل میر منقول ہے۔

مجم طرانی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ باہر قباء وغیرہ تشریف لے گئے تھے، واپس تشریف لائے تو جم طبرانی کی روایت ہے کہ الک مرتبہ آپ ﷺ باہر قباء وغیرہ تشریف مجمع اہلہ و صلّی به" گر لائے تو جم عت ہو چکی تھی ، روایت کے الفاظ میرین کہ "فسمال عملی منزلہ مجمع اہلہ و صلّی به" گر شریف سے گئے، گر والوں کو جمع کیا اور ان کو نماز پڑھ کی تو مسجد نبوی کی فضیلت کو ترک کرکے گھر میں جماعت کرائی۔ وی

مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت آتی ہے کہ صحابۂ کرام ﷺ سے جب جماعت رہ جاتی تھی تو وہ اپنے گھروں کے زواید میں جا کر پڑھتے تھے، کہیں میہ منقول نہیں ہے کہ باق عدہ جماعت ہوتی تھی ،اگر میمل درست ہوتا تو صحابۂ کرام ﷺ سے منقول ہوتا۔

یکھے جو صدیث گزری ہے کہ آپ گئے نے فر مایا میرا دل چاہتا کہ امام کو کھڑا کروں اور ج کران کے گئے وں کو لوگ لگادوں جو جماعت میں نہیں آئے۔ اگر جماعت ثانیہ جائز ہوتی تو ان کے پاس عذر ہوتا کہ ہم کے وفال مالک و الشافعی ۔ اذا کان المسجد علی طویق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم، وحاصل مذھب الشافعی أنه لا یکره فی المسجد المطروق ، و کذا غیره إن بعد مکان الإمام ولم یخف فیه عمدة القاری ، ج. ۴، ص . ۲۳۱ .

٩٤ . ....عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وصلم أقبل من بعض نواحى المدينة يريد الصلاة فوجد النباس قند صلوا فذهب الى منزله فجمع أهله لم صلى بهم ، المعجم الأوسط للطبراني ،ج:٤، ص: ٥١ م وقم: ٩٨٢٠.

دوسری جماعت کرلیں گے، تو بیسب جمہور کے دلائل ہیں اور جہاں تک حضرت انس ﷺ کے واقعہ کا تعبق ہے، تواس میں غالب بیہ ہے کہ وہ مسجد طریق تھی، جس کی دودلیلیں ہیں۔

ایک ولیل بیہ کہ انہوں نے اذان بھی کہی اورا قامت بھی کہی اورجو جماعت ٹانیہ کو جائز کہتے ہیں وہ بھی بغیراذان اوراقامت کے جائز کہتے ہیں۔ انہاں اوراقامت کے ساتھ جماعت ٹانیہ کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہوگی اورا قامت کے جائز کہتے ہیں۔ اذان اوراقامت کے ساتھ جماعت ٹانیہ کا دنیا میں کوئی بھی تائیں ہوگی اورائیک روایت ہے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، لہذاانہوں نے جواذان اوراقامت کہی تولاز آیہ معجد طریق ہوتی اس کا تام مجد بنوذریق تھا اور بیدید یہ منداُ بوقعی میں ہودر میں شامل نہیں۔ منورہ کی مشہور میں جدمیں شامل نہیں۔

جہال تک حضرت انس کے واقعہ کاتعلق ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ سمجد میں ہو، اس کی تائید اس سے مدینہ طیبہ میں کوئی معروف اس سے ہوتی ہیں ہوں ہوں کے کہ یہ سمجد بی تعلیم کی ، اور اس نام سے مدینہ طیبہ میں کوئی معروف معروف محرفہیں ، اس سے طاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ سمجد طریق تھی ، نیز اس کی ایک ولیل یہ بھی ہے کہ خود حضرت انس کے سمروی ہے ۔ ''ان اصحاب رصول الله کے کانوا إذا فائتھم الجماعة صلّوا فی المسجد فرادی ''یہ جماعت ثانیہ کی فی پر بالکل صریح ہے۔

تو ایبا لگتا ہے کہ بیر راستہ کی مسجد تھی اور اس میں امام اور مؤ ذن مقرر نہیں نتھے ، اس لئے اذ ان اور اقامت بھی کہی اور جماعت بھی کی ، تو اس سے جماعت ثانیہ کے جواز پر استدلال درست نہیں۔

نیزمصنف ابن افی شیبہ میں بیصراحت بھی ہے کہ اس وقت جب جماعت کی تو آگے کھڑ ہے ہونے کے بجائے وسط میں کھڑ ہے ہوئے ، جس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے ہیئت تبدیل کر دی اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ اگر ہیئت تبدیل کر دی جائے ، جماعت محراب سے ہٹ کر ہواورا ذان وا قامت بھی نہ ہوتو پھر جائز ہے۔ ۵۰

خلاصہ یہ ہے کہ یہ مجد طریق تھی یا یہ کہ الیاج ئے کہ یہ واقعہ 'حسال یسط وق علیها احتصالات سحیر قا' البندائھ اس کی بنیاد پر جماعت ثانیہ کا جواز نہیں ہوگا۔

اورمصلحت کی بات بھی یہ ہے کہ جب جماعت ثانیہ کارواج ہوجا تا ہے تو لوگوں کے دل سے جماعت

٨٠ وعن أبى يوسف رحمه الله في الكبيرى أنها تجوز بدون الأذان والإقامة اذا لم تكن في موضع الامام ، ولعل تمرك الأذان والإقامة اذا لم تكن في موضع الامام لتغييرها عن هيئة الجماعة الاولى ، وفي ظاهر الرواية أنها مكروهة . لم ان رواية أبي يوسف رحمه الله محلها فيمن فاتنهم الجماعة لاأنهم تعمدوا ذلك أو تعود وا؛ أما الر انس ص فلا دليل فيه لما في مصنف ابن أبي هيبة أنه جمع بهم وقام وسطهم ولم يتقدم عليهم قدل أنه قسد تغيير الشاكلة كما فعله ابو يوسف رحمه الله غيرها بترك الأذانين وموضع الامام ، فيض البارى ، ج: ٢٠ ص: ٩٣ ١ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اوٹی کی وہمیت کا احساس مٹ جاتا ہے کہ چلیں دوسری جماعت میں شریک ہو جا کیں گے وہ نہ ہی تو تیسری میں شریک ہوجا کیں گے . جہاں جماعت ثانیہ کارواج ہے وہاں لوگ جماعت میں شریک ہونے میں ستی کرتے ہیں ،اس لئے بھی جماعت ثانیہ جماعت اولی کے وقار کے خلاف ہے۔اگ

#### (١٣) باب فضل صلواة الفجر في جماعة

## فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کابیان

٢٥٠ حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: الأعمش قال: سمعت سالما
 قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل على أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟
 فقال: والله ماأعرف من أمة محمد شششيئاً إلا أنهم يصلون جميعا. ٥٢

حضرت ام لدرداء ﷺ سے پوچھا کہ آپ کوئس چیز نے غضبنا ک کیا ہے؟ فر مایا اللہ کی قسم میں نبی کریم ﷺ کے معاملات میں سے آج کل کچھ بھی نہیں پہچا تنا سوائے اس کے کہلوگ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب سے ہے کہ جماعت سے نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور سے اچھی بات ہے لیکن دین کے بقیدا دکام میں اب نبی کریم ﷺ کی ابتاع نظر نہیں آر ہی ہے، اس لئے غصد آر ہاہے۔

ا ١٥١ حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة عن موسى قال: قال النبي ﷺ: أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعد هم ممشى، و اللذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلى ثم ينام. ٥٣٠

فر ہ تے ہیں کہنماز میں سب سے زیادہ اجر حاصل کرنے والاوہ ہے جو چلنے کے اعتبار ہے دورر ہتا ہو، جتن دور سے چل کرآئے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے گا۔

ا∆ ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي لاتعاد الجماعة في مسجد له امام راتب في غير معر الناس فمن فائته الجماعة صلى منفرداً لثلا يفضى الى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الامام ولانه مسجد له امام راتب فكره فيه اعادة الجماعة كمسجد النبي ﷺ ،المغنى ، ج: ٢٠٬٠٠٠.

الحديث أبي الدرداء عويمر ، رقم: ٢٩٢٨.

٨٣ وفي صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ياب فضل كثرة الخطا الى المساجد ، وقم: ١٠١٣ .

اوروہ خض جونماز کا انظار کرے یہاں تک کہ امام کے ساتھ دوسری نماز پڑھے اوراس مخض کے مقابلہ میں زیادہ عظیم اجروال ہے جونماز پڑھ کرسوجاتا ہے، مثلاً ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھی اوراس کے بعدعث ، کی نماز کے انظار میں جاگ زہاہے بیزیادہ تواب والاہے بہنست اس شخص کے جونماز پڑھ کرسوجائے اور پھر اٹھ کرعشاء کی نماز پڑھے۔

دورہے چل کرآنے کی جوفضیلت بیان کی گئی ہے اس کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہاں تک کہددیا کہ چھوٹے چھوٹے قدم لینے چاہئیں اس لئے کہ جینے زیادہ قدم ہوں گے اشنے ہی درجات بلند ہوں گے ادر گناہ معاف ہوں گے۔حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ یہ کہیں ثابت نہیں۔مقصدیہ ہے کہ جوجتنی دور سے آئے گا آئی ہی مشقت ہوگی اور مشقت کے بقدراجر کے گا۔

#### (٣٢) باب فضل التهجير الى الظهر

## ظهر کی نماز اول وفت پڑھنے کی فضیلت کا بیان

۱۵۲ ـ حدثنا قتيبة عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله الله فال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له [راجع: ١٥ ٢ و أنظر: ٢٣٧٢]

جب كى "منون "لفظ كساتھ صفت معرف باللام آربى ہوتو وہاں توين كنون كوظا بركر كے پڑھنا چاہتے، يہاں "عن أبى صالح السّمان "نبيل پڑھے گے بكه"عن أبى صالح ن السمّان " پڑھيس گــ

#### (٣٣) باب احتساب الآثار

## نیک کام میں ہرقدم پرثواب ملنے کا بیان

١٥٥ ـ حدث محمد بن عبد الله بن حوشب قال: عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قال النبي الله بن عبد الله بن حوشب قال: عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قال النبي الله بني سلمة، ألا تحتيمون آثار كم؟ وقال: مجاهد في قوله: ﴿وَنَكُتُبُ مَا قَدُّمُوا وَآثَارَهُمُ ﴾ [يَس: ٢١] قال: خطاهم. [أنظر: ٢٥٢، ١٨٥] ٨٠ . ٨٠ وفي سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات ، باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً، وقم. ٢٥٧ ومسند أحمد ، باقي مسند المكترين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم: ١٥٩٢ ا ١١٢٢ ا ١٣٢٤ ا ١٣٢٢.

بؤسلمدند یندمنورہ سے پکھ فاصلہ پرر ہتے تھے، تقریباً ایک ڈیزھیل کے فاصلہ پران کا گھر تھ۔ ان کو معدنبوی میں آنے میں دریگتی تھی اس لئے انہول نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنے گھر وہاں ہے ختم کر کے معجد کے قریب بنالیں تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔اس وقت آپ کھٹے نے فرمایا۔" یاب نسی مسلمہ، الا تحتیون قریب بنالیں تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔اس وقت آپ کھٹے نے فرمایا۔" یاب نسی مسلمہ، الا تحتیون آلاد کم ؟" کیا تم اپنے آثار کے اجرکا حماب نہیں کرتے ہو؟ چنا نچہ آگے روایت میں اس کی صراحت ہے۔

٢٥٢ ـ وحدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا يحيي بن أيوب حدثني حميد عن انس ان بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن مناز لهم فينزلوا قريباً من النبي الله قال: فكره النبي النايع المدينة فقال: ألا تحتسبون آثاركم ؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم. [راجع: ٢٥٥]

"أن بنى سلمة" بسرالام ب- "أرادوا أن يتحو لواعن منازلهم" انبول في پخ گرول بننى سلمة" بسرالام مدن النبى الله قال: فكره النبى الله النه المدينة" كرول بنقل بون كااراده كيا" فينزلوا من النبى الله قال: فكره النبى الله النه يعرو المدينة" حضور تي كريم الله في الله بندمنوره كوفالي جوزدي -

"اعری ۔ یعری" کامعن ہے باباس چھوڑ دینا، خابی چھوڑ دینا۔ مرادیہ کہ جس جگہ ید ہے گئے۔ اور تبتے اس کے نتیج میں مدینہ منورہ کا آبادر قبہ کم سے اس کے نتیج میں مدینہ منورہ کا آبادر قبہ کہ موج کے گا اور نبی کریم ﷺ ینہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کی آبادی اس طرح سمٹ جائے کہ وہ چھوٹ ساقصبہ ہوکررہ جے اس واسطے آنخضرت ﷺ نے اس کونا پہندفر مایا لیکن جیس کہ پہلے ذکر کیا بدایک ٹانوی وجتھی۔

اس سے بعض لوگول نے استدیال کیا ہے کہ مجد سے گھر دور بنا نا اس لئے افضل ہے تا کہ تنے میں زیادہ میں فت قطع کرے اوراس ہے اجرمیں اضا فہ ہولیکن سیاستدلال اس لئے درست نہیں کہ:

#### دیے بیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر

ہرآ دی کے حالات مختلف ہوتے ہیں ،حضور اقدی ﷺ کو پیۃ تھا کہ یہ اگر چہ دور رہیں گے لیکن پھر بھی مسجد نبوی "علی صاحبہ الصلاۃ و التسلیمات" میں حاضر ہوتے رہیں گے اور پابندی کریں گے، پابندی تو ہر حال میں کرنی ہے۔ اگر یہ قریب آ گئے تو یہ اس مصافت والے تو اب سے محروم ہوجا کیں گے، اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں وہیں رہوتا کہ تمہا را تو اب جاری رہے۔ اگر ہم لوگ اس خیال سے دور چھے جا کیں تو یہ شیطان کا دھو کہ ہوگا کیونکہ دور جا کرم محد کی حاضری میں یقینا فرق آئے گا۔

## (۳۵) باب: اثنان فما فوقهما جماعة

## دویادوسے زیادہ آ دمی جماعت کے حکم میں داخل ہیں

۱۵۸ حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث عن النبي الله قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤ مكما. [راجع: ٢٢٨]

آپ ﷺ فرمایا"لیو مکما اکبو کما"معنی یه بین که دوآ دی بھی لرجماعت کرسکتے ہیں۔

(٣٨) باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة

جب نماز کی تکبیر ہوجائے تو سوائے نماز کے اور کوئی نماز نہیں

یہ باب قائم کیا ہے کہ جب فرض نمازی اقامت ہوجائے تو پھرسوائے فرض نماز کے کوئی نماز مشروع نہیں بیخودا کیک حدیث کا جملہ ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ حدیث روایت نہیں کی ، شایداس وجہ سے کہ وہ ان کی شرط پڑئیں تھی ، اس وجہ سے اس کو ترجمۃ البٰ ب بنادیں۔

٥٥ لايوجد للحديث مكررات.

٢٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ، رقم:
٢ ١ ١ ١ وفي سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء في اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ،
رقم: ٣٣ ١ ١ ، ومسئد أحمد ، باقي مسئد الأنصار ، باب حديث عبد الله بن مالك ابن بحينه ، رقم: ٩٨٣٣ ٢ ، وسنن المدارمي ، كتاب الصلاة ، باب اذا اقيمت الصلاة فلاصلاة الا المكتوبة ، رقم: ٩٣١٣ ١ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"عن عبد الله عن مالک بن بحینة قال: مرّالنبی ش بوجل" ابھی متن پورانہیں ہوا۔ درمیان میں امام بخاری رحمد اللہ نے توبل کردی "قال و حدثنی عبد الوحمن قال" حفص کہتے ہیں کہ میں نے ایک الیے صاحب کوحدیث سناتے ہوئے سناجس کا نام مالک بن بحسینہ تقا۔

اب بیصراحة غلط ہے، اس میں کسی راوی سے شدید وہم ہوا ہے، اس کے مطابق حدیث کے راوی مالک بن بحسینہ ہیں جیسا کہ مالک بن بحسینہ ہیں جالانکہ اصل راوی مالک بن بحسینہ کے بیٹے عبداللہ بن مالک بن بحسینہ ہیں جالانکہ اس مالک بن بحسینہ "تویہاں راوی حدیث عبداللہ بن مالک بن بحسینہ "تویہاں راوی حدیث عبداللہ بن مالک بن بحسینہ ہیں، یا لک بن بحسینہ تو مسلمان بی نہیں ہوئے، یکسی راوی کا وہم ہے۔

یہاں یہ بھی یا در کھیں کہ بحسینہ ان کے دادا کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی والدہ کا نام ہے اور یہ پہلے بتایہ جاچکا ہے کہ بعض اوقات کس شخص کو مال باپ دونوں کی طرف منسوب کیا جاتا کہ دوسروں سے ممتاز کی جائے۔ جیسے " محسمه بن علی ابن حنفیة " حضرت عی کی دوالداور حنفیدوالدہ بین، ایک صورت میں دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ " محسمه بن علی بن حنفیة " یہاں بھی ای طرح ہے" عبد الله بن مالک بن بحینة ".

اگر" عبد المله بنُ مالک بنِ بحینه" برهیں گے تو غلط ہوجائے گا، کیونکہ اس صورت میں ابن بحسینہ مالک کی صفت بن جائے گی اور معنی ہوگا مالک بیٹے ہیں بحسینہ کے، حالانکہ وہ شوہر ہیں، اس لئے مرفوع بڑھنا جائے۔

فرماتے ہیں کہ "أن رسول الله ﷺ رأی رجلا وقد أقسمیت الصلاة یصلی رکعتین"
جماعت کھڑی ہوچکی تھی لیعنی اقامت ہوچکی تھی، آپ ﷺ نے ایک شخص کودیکھا کہ وہ دورکعتیں پڑھرہ ہے۔
"فیلما انصوف رسول الله ﷺ "جب آپ ﷺ فارغ ہوئے، "لاٹ به الناس "تولوگ اس
کے اردگر داکشے ہوگئے، "فقال له رسول الله ﷺ الصبح أربعاً؟ "کیا شبح کی چاررکعت پڑھ دے ہو؟
اس باب سے جومسکل متعلق ہے وہ ہیہ کہ ظہر، عشر، عشاء اور حبعاً مغرب، ان کے بارے بیل تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ جب اقامت ہو جائو کسی بھی شخص کوسنت میں مشغول نہ ہونا چا ہے بلکہ آکر جماعت میں شامل ہونا چا ہے کیکن فجر کی نماز کے بارے بیل تھوڑ اسا اختلاف ہے۔

## ا قامت صلوٰ ۃ کے بعد فجر کی سنتیں اور اختلاف فقہاء

امام احمد بن حنبل رحمہ الند اور امام شافعی رحمہ الند بھی اصح القولین میں اس بات کے قائل ہیں کہ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہوگئی تو کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ ، وسنقوں میں مشغول ہو بلکہ سیدھا آ کر جماعت میں شامل

ہونا جاہئے۔

امام ما لک رحمہ اللّہ بیفر ماتے ہیں کہا گرا یک رکعت ملنے کی تو قع ہوتو خارج مسجد جا کرسنتوں میں مشغول ہونا چاہئے یعنی دوشرطیں ہیں:ایک خارج مسجد ہونا اورا یک رکعت کی تو قع ۔

امام ابوصنیفدر حمدالله کانتیجے قول بھی یہی ہے اور ظاہرالر داییۃ بھی یہی ہے کہ دوشرطوں کے ساتھ سنتوں میں مشغول ہونا جو نز ہے: ایک میے کہ پوری رکعت ملنے کی تو قع ہواور دوسری میہ کہ خارج مسجد ادا کی جا ئیں ،مسجد میں نہیں۔

امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک پوری رکعت ملنے کی تو قع نہیں ہے لیکن قعدہ اخیرہ میں شال ہوجانے کی تو قع ہو، تب بھی سنت فجر میں مشغول ہوجانا جائز ہے یعنی بیدانداز ہ ہے کہ رکعت تو نہیں ملے گی لیکن سلام سے پہلے جاکر قعدہ میں شامل ہوجاؤں گا تب بھی مشغول ہوجائے تو جائز ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ نے کیبلی شرط میں تو تو شع کیا ہے لیکن دوسری شرط خارج مسجد میں تو شع نہیں کیا ، یعنی مسجد سے باہر بی پڑھے۔

ا مام طحاوی رحمہ اللہ نے دوسری شرط میں توتع کر دیا ، انہوں نے کہا کہ خارج مسجد تو جائز ہے ہی ، کیکن داخل مسجد بھی جائز ہے بشرطیکہ صفوف جماعت ہے د درکسی گوشہ میں ہو۔ ہے

اس سے پیۃ چلا کہآج کل جوطریقہ ہے کہ عین جماعت کی پچھلی صف میں یا دو تین صفوں کے فاصعے پر

26 وقال الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على ما تقرو عندى من ملهه أنه يركعهما خارجه بشرط ادواك ركعة ، ولعل التخصيص بالركعة من الإجتهاد ناظراً إلى مثل حديث من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة ولا رواية عنه في داخل المسجد وهذا هو الممذهب عندى كما في الجامع الصغير والبدائع ، واختاره صاحب الهداية وصرحوا به في باب ادراك الفريضة وصرح به علماء المذاهب الأخرى ايضا كالقسطلاني من الشافعية وابن الرشد والباجي من المالكية ، فم وسع محمد رحمه الله تعالى في ادراك وكعة وأجاز بهما عند ادراك القعدة أيضا ، ثم مشايخنا رحمهم الله تعالى وسعوا بهما في المسجد هز الطحاوى فمذهب الى جوازهما في ناحية المسجد بشرط الفصل بينهما وبين المكتوبة حتى لايعد واصلا بينهما وبين المكتوبة وهو مثار النهى عنده ، ولعلك المسجد بشرط الفصل بينهما وبين المكتوبة حتى لايعد واصلا بينهما وبين المكتوبة ومن مثار النهى عنده ، ولعلك علمت أن المقيدين الذين كان صاحب المذهب الإمام أبي حنيفة وقد الهتى به الناس غير أني لا انا ذع من صلاهما في المسجد . واقول لعله أخذ يقول محمد رحمه الله تعالى والطحاوى رحمه الله تعالى فقد علمته ، وتمسكه من حديث المسجد . واقول لعله أخذ يقول محمد رحمه الله تعالى والطحاوى رحمه الله تعالى فقد علمته ، وتمسكه من حديث المسجد . واقول لعله أخذ يقول محمد رحمه الله تعالى والطحاوى رحمه الله تعالى فقد علمته ، وتمسكه من حديث المسجد أو خارجه ، فيض البارى ، ج: ٢٠ الباب فانه يدل على النهم عن المسجد أو خارجه ، فيض البارى ، ج: ٢٠ من عديث الماء الإقامة مطلقا سواء كان في المسجد أو خارجه ، فيض البارى ، ج: ٢٠ من ١٠٥٠ و عمدة القارى ، ع: ٢٠ من ٢٠٥٠ و ١٠٠ من ١٠٥٠ و عمدة القارى ، عن ٢٠٠ من ٢٠٠٠ و ١٠٠ و عمدة القارى ، عن ١٠٠ و ١٠٠ من ٢٠٠٠ و ١٠٠ و عمدة القارى و ١٠٠ و عمدة القارى و ١٠٠ و ١٠٠ و عمدة القارى و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١

سنتیں پڑھی جاتی میں سیسی بھی مذہب میں جو تزنہیں ہے۔راجج تو یہ ہے کہ امام ایو صنیفہ رحمہ اللہ کے اصل مذہب پڑھل کیا جائے۔ محققین حفیہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے، اگر چہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے صعفاء کا خیال کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول پرفتوی دیا ہے، لیکن ہور مے حققین حفیہ جن میں حضرت شعفاء کا خیال کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول پرفتوی دیا ہے، لیکن ہور محمد اللہ کے اصل مذہب کے شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اصل مذہب کے قائل ہیں کہ میں نہیں مانتا، وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اصل مذہب کے قائل ہیں کہ ایک رکعت ملنے کی تو قع ہوا در خارج مسجد ہو۔ '

دوسری بات یہال سیبھی سمجھ لیس کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جوزاویہ مسجد میں پڑھنے کی اجازت دی ہے وہ اس زمانہ میں دی ہے جب لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا اور زاویہ میں پڑھنے سے امام کی آواز کے ساتھ تعارض نہیں ہوتا تھا، کیکن اب جبکہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز ہور ہی ہے ایس صورت میں مجھے مسجد میں پڑھنے کے جواز میں شک ہے، کیونکہ اس میں آوازوں کا تعارض ہوتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ مسجد سے بہر پڑھی جا کیں، توامام احمد بن طبل رحمہ اللہ تو بالکل اس کے جواز کے قائل ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرض کی تکبیر شروع ہوگئی دیمنی سرحمد اللہ تو بالکل اس کے جواز کے قائل ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرض کی تکبیر شروع ہوگئی دیمنی سامل محمد میں بڑھے۔ اس کے کہ نتیں طبوع آلا الممکتو بھی جاسکتی ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں فرض میں شامل ہوجائے اور سنتیں بعد میں پڑھے۔ آفاب سے پہیے پڑھی جاسکتی ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں فرض میں شامل ہوجائے اور سنتیں بعد میں پڑھے۔

حنابله کا استدیال ہے " اقیسمت الصلاق فلا صلوق الا المکتوبة "یه م ہے کہ جب بھی اقامت ہواس میں فجر وغیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔حنفیداور مالکید نے بیٹی کی ایک روایت سے استدیال کیا ہے جس میں" الالفجر" کا استشنی آیہ ہے لیکن وہ انتہائی ضعیف ہے تو بل استدلال نہیں قرار دی گئی۔

ا کثر محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے،اگر چہعلامہ بینی رحمہ اللہ نے اس کو قابل استدلال بنانے کے لئے زور لگایا ہے، کیکن وہ ضعیف ہے۔

حنفیہ اور مالکیہ کا استدلال بہت سے صحابۂ کرام ﷺ کے آثار پڑئی ہے؛ نیز ابوداؤد کی ایک حدیث جس میں نبی کریم ﷺ نے فجر کی تاکیوفر مائی ہے۔" لا تدعو هماو لا و لو طرد دنکم النحیل "اور آثار صحابہ ﷺ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ،عبداللہ بن عبس اور عبداللہ عمرﷺ ان مینول سے منقول ہے کہ یہ نماز فجر قائم ہونے کے بعد سنت پڑھ لیا کرتے تھے اور اس پراہ م طحاوی اور ابن افی شیبہ رحمہما اللہ نے بی آثار روایت کئے ہیں کہ.

عن ابن مسعود: انه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فركع ركعتى الفجر الى اسطوانة بمحضر حذيفة و أبى موسى: قال ابن بطال: و روى مثله عن عمر بن الخطاب و أبى الدرداء و ابن عباس، وعن إبن عسمر انه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الامام يصلى فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم دخل في صلواة الامام. وعن

ابن أبى شيبة عن ابراهيم كان يقول: ان بقى من صلاتك شئى فأتممه، وعنه اذا افتتحت الصلاة تطوعا و أقيمت الصلاة فاتم  $^{\Delta}$ 

مگراکٹر سے بیمنقول ہے کہ بیخارج مسجد پڑھتے تھے، صرف ایک حضرت مسروق رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ کسی زاویہ مسجد میں بھی پڑھ بیتے تھے، حضرت سعیدابن عمر ﷺ سے ابن عمر شیبہ نے نقل کیا کہ وہ مسجد کے درواز سے کہ آس پاس پڑھ لیتے تھے۔ او مطحاوی رحمہ اللہ نے اس کواختیار کرتے ہوئے یہ کہد یا کہ زاویہ مسجد میں پڑھ لے فرماتے ہیں کہ فقہا و سحابہ کاعمل مستقل دلیل ہے اور حدیث کے ایک راوی خود حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں جب وہ خود یہ مل کررہے ہیں تو معموم ہوا کہ فجر میں فی الجمعہ گنجائش ہے مگر گنجائش اتنی ہی ہے جتنی عرض کی۔

یہاں حدیث نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک آ دمی کو دیکھا جوا قد مت کے بعد دور کعتیں پڑھ رہا تھا یہ فجر کا واقعہ ہے۔ فجر کا واقعہ ہے۔ آپ ﷺ نے اس پڑ کلیر فرمائی۔ مالکیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ نگیر کی وجہ ریتھی کہ وہ صف کے بالکل پاس کھڑا تھا ،اگر باہر زاویہ میں پڑھتے تو آپ ﷺ نکیرنہ فرماتے کیونکہ بعد میں دوسرے صحابہ کرام ﷺ نے اس پڑمل کیا ہے۔

پ سے '' بیاتو جید کی گئی ہے اگر چدحدیث باب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اگر اس تو جیہ کو مان لیا جائے تو صف کے قریب کی مما نعت معلوم ہوگئی ، لہٰذا اس ہے احتر از ضروری ہے۔

### (٣٩) باب حد المريض أن يشهد الجماعة

## مریض کسی حد تک کی بیاری میں حاضر با جماعت ہو

٣١٢ ٢ حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن ابراهيم: قال الأسبود: كنا عند عائشة رضى الله عنها فلكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله فلل مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر ولجل اسيف اذا قام في مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس واعاد فاعادوا له ، فاعاد الثالثة فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي فل من نفسه خفة فخرج يهادى بين وجلين كاني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع ، فاراد أبو بكرأن يتأخر فاوما إليه

۸۸ عمدة القارى . ج: ۲۵۸ س: ۲۵۸

#### ------

النبي الله عمل الله عمل الله عمل وكان النبي الله عمل الله عمل وكان النبي الله عمل الله عمل وكان النبي الله والو الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر ، فقال: براسه: نعم رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية عن الأعمش: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلى قائما [راجع: ٩٨]

۱۲۵ ۲۰ حدثنا ابراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف ، عن معمو ، عن الزهري، قال: أخبرني عبيدالله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لما ثقل النبي الله واشتد وجعه إستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له ، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض. وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله بن عبد الله : فذكرت ذلك لابن عباس ما فالت عائشة . فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة ؟ قلت : لا قال : هو على بن أبي طالب [راجع: ٩٨]

اس ترجمۃ الب بیں بعض شخول میں '' حد'' کا غظ ہے اور'' حد'' کے معنی ہیں جس میں مریض کے لئے گئے اس ترجمۃ الب بیں بعض شخول میں '' حد'' کا غظ ہے اور'' حد کی تشریخ اس طرح کی ہے کہ مرض کی وہ کوئی حد ہے کہ جس کے بعد ترک جی عت جائز ہوجا تا ہے اور اس میں حضور اکرم بھٹا کی مرض الوف ت کا واقعہ نقل کیا ہے کہ آب بھٹے دوآ دمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔

بعض لوگوں نے بیر کہا ہے کہ یہ ' حد' ' نہیں ہے بلکہ ' جد' ہے '' ہا ہ جد المصریض ان یشهد المسجد عقہ' مریض کا کوشش کرنا کہ وہ کسی طرح جا کر جم عت میں شامل ہوجائے ، گویا ایسا کرنامتحب ہے، باعث اجر ہے کہ اگر چہ بیماری کی وجہ سے رخصت تھی لیکن عزیمت پر عمل کرتے ہوئے معجد میں چل آتا ہے اور حدیث اس کے بھی مناسب ہے کہ حضور اکرم پی دوآ دمیوں کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ کرتشریف لائے۔

لیکن زیادہ ترسنوں میں'' حد''کا غظ ہے اس لئے'' حد''کو مدنظر رکھتے ہوئے ترجمۃ الباب کی بیتو جیہ مجھے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ مرض کی وہ کوئی حد ہے کہ اس تک چنچنے کے باوجود آ دمی کے سئے جماعت میں حاضر ہوتا افضل اور ترک جماعت جو ئز ہوجا تا ہے ، ہر اس وقت کہ جب آ دمی کوشد بد مشقت ہواور مرض کے از دیاد کا اندیشہ ہوسکین ایک حدالی آتی ہے کہ پھر اس کے لئے مجد جو نا جا تز نہیں رہتا۔ اگر مرض اتنا شدید ہوگی کہ اندیشہ ہے کہ اگر مسجد چل کر جائے گاچ ہے دوسر سے اٹھا کر لے جا کیں تو وہ مرجائے گا تو ایس حالت میں مسجد جانا جا تز نہیں۔

تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ حد کہ جس حد تک آ دمی معجد میں جا کرنماز پڑھ سکتا ہے کہ دوسروں کے سہارے چلا جائے اور دوسروں کے سہارے جانے ہے اس کے از دیا دمرض کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اگر پہلی تو جیہ لیں کہ وہ کون می حدہے جس میں ترک جماعت جائز ہوتا ہے اوراس میں بیر صدیث لے کر آئے تو اس کا متیجہ بید نکلنا چاہئے کہ جب تک آ ومی ووآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرآنے پر قا در ہو، تب بھی آئے اس کے لئے ترک جماعت جائز نہیں ، حالا نکہ بیکی کا مسلک نہیں ہے اس لئے جمھے دوسری تو جیہ جوابھی ذکر کی وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

" أسيف" اس ك معنى بين رقيق القلب \_

اس بات کو بھے کہ جب حضورا کرم ﷺ تشریف لائے تو صدیق اکبر ﷺ نے پہنے ہنا چابا، مقصد یہ تھا کہ اب آپ آکر نماز پڑھا کیں تو حضورا کرم ﷺ نے ان کواشارہ کیا کہ اپنی جگہ پررہو ''فسم انسی بدہ '' پھرآپ ﷺ کولایا گیا'' حتی جلس الی جنبہ'' یہاں تک کہ آپ ﷺ ان کے برابر پس بیٹھ گئے۔ حضرت اعمش سے ان کے شاگر و نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے کہ '' و کان النبی ﷺ یصلی وابو بکر یصلی بصلوته ''کہ نی اکرم ﷺ نم زیڑ ھار ہے تھے اور حضرت ابو بکر ھر آپ ﷺ کی نماز کی اقتد اکر رہے تھے ''و المنساس یسطون بصلون ہو مصلونت ابی بکو '' اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی نماز کی اقتد اکر رہے تھے۔'' فقال ہو اسه. نعم'' تو حضرت اعمش نے اشارہ ہے کہا کہ ہاں بھی بات تھی۔

اس میں روایات مختلف ہیں کہ اس موقع پر جب حضور اکرم ﷺ تشریف لائے تو آیا آپ نے نماز پڑھائی یاصد لیں اکبر ﷺ نے نماز پڑھائی جاری رکھا اور آپ ﷺ نے ان کی اقتداء کی۔ زیادہ تر روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے نماز پڑھائی،صدیق اکبر ﷺ نے جہال سے قر اُت چھوڑی تھی اس کے بعد سے حضور ﷺ نے شروع کی اورصد بی اکبر ﷺ نے دوسرے صحابۂ کرام ﷺ تک تکبیرات کونتقل کیا ،کیل بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے منع کردیا تھا کہ تم اپنی جگہ پر رہوا ورخود قریب جاکر بیٹھ گئے اور صدیق اکبر ﷺ نا بی مامت جاری رکھی۔ وی

بعض حضرات نے ان روایات میں تطبیق کا طریقه اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اصل میں یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں :

> ایک واقعہ میں صدیق اکبر ﷺ میں بجائے حضور اکرم ﷺ اوم بن گئے تھے۔ دوسرے واقعہ میں حضرت صدیق اکبر ﷺ نے نماز جاری رکھی تھی۔

تو دونُوں! لگ الگ واقعات ہیں اور الگ الگ نمازُ وں کے ہیں، للذا کوئی تعارض نہیں علامہ عینی رحمہ اللّٰہ کار جمان اسی طرف ہے، کیونکہ جن روایات میں حضرت صدیق اکبرﷺ کی امامت کا ذکر ہے سنداَ قوی ہیں، مثلُ ترندی کی روایت" صلی خلف اہی ہکو فی موضه الذی مات فیہ قاعدا" نیز وہ فرماتے ہیں کہ

٨٩ عمدة القارى ، ج: ١٦٠ ص: ٢٦٢.

ایک دافعے میں آپ ﷺ حضرت عبس کا در حضرت علی کے سہارے سے آئے تھے اور دوسرے دافعے میں آپ کے حضاور دوسرے دافعے میں آپ کے حضرت عبس کے مہارے سے ، جیسا کہ ابوجہ تم نے روایت کیا ہے۔ جی دوسر اقدیں گئے نے اور بعض حضرات نے اس کوتر جیح دی ہے کہ جس روایت میں آیا ہے کہ اس کے بعد حضورا قدس گئے نے نماز شروع کر دی اور صدین آکبر کے بطور مقتدی کھڑے دی۔ باس کو دووجہوں سے ترجیح دی۔

ایک تو یہ کہ ایک روایات کی کثرت ہے، دوسری سیہ کہ الی روایات کرنے والے زیادہ ثقہ ہیں اور تسرے یہ کہ آپ سے دیکھیں گے" بساب ہل یا خلہ الامام الشک "اور " فیجاء النبی ﷺ جلس عن یساد آبی بکر" جب آپ ﷺ تشریف لائے اور صدیق اکبر ﷺ کی جانب بیٹے، تو اگر مقتدی ہوتے تو دائیں جانب بیٹے تو اس کی وجہ ہے بھی اس کورجے دی ہے کہ آپ ﷺ امام بن گئے تھے، اس کے بعد صدیق اکبر ﷺ مقد اک ۔

جب میہ بات ہے ہوگئ کہ حضوراقد س ﷺ نے امامت شروع کر دی تھی تو یہاں بیہ سوال پیدا ہوا کہ امام جب نماز پڑھار ما ہواوراس کوکوئی حدث وغیرہ لاحق ہوجائے تب تو بالا جماع جائز ہے کہ وہ انتخلاف کرے یعنی اپنے میں سے کی شخص کوآ کے کھڑا کر دے کہتم میری جگہ امامت کرو، کیکن اگرامام کوکوئی عذر نہ ہو، نہ حدث لاحق ہو، نہ کوئی اور عذر لاحق ہوا، تو اس صورت میں بلا وجہ انتخلاف جائز نہیں ۔

حنفیہ کے نز دیک جب بلا وجہ کسی کو کہا جائے کہ تم نمہ زیڑ ھا ؤ،تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔اگر چہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک نماز فاسد نہیں ہوتی۔

امام شافعی رحمہ اللہ اس واقعہ ہے استدلال کرتے ہیں کہ اس صورت میں حضرت صدیق اکبر اللہ کوکوئی عذر نہیں تھالیکن انہوں نے حضور کے کواستخلاف کیا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں نمی زبی نہیں ہوگی اور وہ اس واقعہ کو نبی کے خصوصیت پرمجمول کرتے ہیں اور خصوصیت سے ہے کہ جب سرکار دوعام کی تشریف فرہ ہوں تو اس وقت میں آپ کی کا فیم زیز ھانا ہی افضل ہے اور امت کے لوگوں کوچا ہے کہ حتی الامکان آپ کی کا قتدا کریں۔ اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر ہے۔ یجھے ہے اور حضور کی نے آگے بڑھ کرنماز پڑھائی۔ تو بیہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ کی درست تھا، ووسروں کے لئے جا تزنہیں۔

(۴۴) باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله بارش اورعذركي بناء برگر مين نماز پڙھ لينے كى اجازت كابيان ۲۲۲ ـ حدث عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك ، عن نافع: أن ابن

وق عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٨٨ ١ ٨٨٠١.

عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد و ريح ، ثم قال : الا صلوا في الرحال . قال : أن رسول الله الله كان يامر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد و مطر يقول : الا صلوا في الرحال . [راجع : ٢٣٢]

دونوں میں بظاہررائے عبداللہ بن عمر کا ممل ہے جس کا قرینہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر اللہ بن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بن عباس اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عباس 
عبداللد بن عمر ﷺ صاحب العزائم ہیں اور حضرت عبداللہ بن عبس صاحب الرخص ہیں۔ توجب دونوں میں تقد رض ہوجا تا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کی بات روایة زیادہ صحیح سمجی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے قیاس سے برچینیں کرتے تھے، للذاجب انہوں نے پوری اذان دینے کے بعد ''الا صلق الحسی الموحال' کا اعلان فرمایا، تو معلوم ہوا کہ بیرود یث کے زیادہ مطابق ہے۔

بخلاف حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے کہ ہوسکتا ہے انہوں نے اپنی رائے سے یہ زیادہ کردیا کہ ''حسی عسلی الصلواۃ ''پر پنچ تو کہیں لوگ مینہ جھیں کداب آناواجب ہوگیا،لبذاا بھی فوڑ اعلان کرو''الا صلوافی الرحال''.

## (۱س) باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟

## کیاا مام جس قدرلوگ موجود ہیں ان ہی کے ساتھ نماز پڑھ لے اور کیا جمعہ کے دن ہارش میں بھی خطبہ پڑھے یانہیں؟

٣١٢ حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبدالحميد صاحب الزيادي قال: سمعت عبدالله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل: الصلاة في الرحال فنظر بعضهم الى بعض كأنهم انكروا فقال: كأنكم أنكرتم هذا أن هذا فعله من هو خير مني. يعني النبي الله إنها عزمة وإني كرهت أن أخر جكم. وعن حماد، عن عاصم ، عن عبدالله بن المحارث، عن عباس نحوه غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين الى ركبكم. [راجع: ٢١٢]

" کسو هست ان او نسسکم" میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں تنہیں گنہگا رکروں ،اس طرح کہتم اس حالت میں آؤ کہ کیچیز کوایئے گھٹنول تک روندرہے ہو۔

اس میں گنهگار ہونے کی کیابات ہے "کو هت أن أؤ شمکم؟" جواب بیہ ہے اس طرح کہ جب مشقت اٹھ کرآ وَ گئے کہ گھنے تک کیچڑ میں ات بت ہوں گے، تو دل میں بید خیال پیدا ہو گا کہ ہم اگر نماز کونہ آتے تو اس میں نہ مبتلا ہوتے ، یہ بات باعث اثم ہوجائے گی۔

ا، م بخارى رحمه الله في الربر جمة الباب قائم كي بك " هل يصلى الإمام بمن حضو؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطو؟"

دوسری روایات سے پیتہ چتن ہے کہ بیرواقعہ یوم الجمعہ کا تھا۔ پہلےمعنوم ہوا کہ جہاں مطر کی حاست میں پنج وقتہ نماز میں جائز ہے کہ آ دمی گھر میں پڑھ لے تو جمعہ کے اندر بھی اگر شدید بارش ہور ہی ہوتو ترک جمعہ کاعذر ہے یعنی گھر میں ظہر پڑھ لے۔

دوسرايدكه أكر جمعه باوراعلان كرديا" ألاصلوا في الرحال" كه هريس ربوليكن يجهلوك الرمجد

میں آئے تو جولوگ مسجد میں موجود ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے اور جب جمعہ ہے تو خطبہ وینا بھی جائز ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے ایسا ہی کیا کہ اور وں کوتو منع کر دیا لیکن جولوگ موجود تھے ،ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی اور خطبہ بھی دیا۔

پەرمضان كى اكيسويں شب تقى ، جس ميں بيدواقعه پيش آيا درو باس ليلة القدر ميں بھى آئے گ۔

سوال: اس روایت میں حضور ﷺ کی امامت کا ذکر ہے اور ابو بکرﷺ کو پیچھے کیا ، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوفﷺ نے امامت کی۔

جواب: حضرت عبدالرحلن بن عوف ﷺ کی امامت کا واقعه الگ ہے، اس کا اس واقعہ ہے کوئی تعلق نہیں ۔

• ٢٧٠ عدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي في طعاما فدعاء الى منزله فبسط له حصيرا، ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين فقال: رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي في يصلي الضحي؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومنذ. [أنظر: ١١٤٩] الم ٢٠٨٠]

میہ بھی وہی عتبان بن مالک کے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ذراموئے آدمی ہیں، دورہے آتا مشکل ہوتا ہے تو آپ بھلے نے ان کواج زت دے دی، البته ابن ماجد کی روایت میں یہاں" بعض عسمومة اسس" واردہ اور حضرت عتبان کے حضرت انس کے یجانہیں تھے، البتہ چونکہ دونوں کا تعتی قبیلہ ُ خزرج سے ہے، اس لئے بجاز آبس کو چھا کہنے کا حمال ہے۔ میں

اق وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى ، رقم : ٩٩٣ ،
 وسمن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب السجود على الأنف ، رقم: ٢٧٧ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد العدري ، رقم : ١١٠ ٠١ ، ٢٥٧ ، ١ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ .

ع. وقي مستن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة الحصير ، رقم : ٥٧١ ، ومستد أحمد ، باقي مستد المكثرين ، باب ضعند انس بن مالك ، رقم : ١٨٨٠ ، ١٣٥٨ .

٣٠ المتح الباري ، ج:٢٠ ص: ١٥٨.

بہرکیف آپ ﷺ نے حضرت عتبان ﷺ کواجازت دی مگرعبداللہ بن ام مکتوم ﷺ کواجازت نہیں دی، انہوں نے کہا کہ بیں دورر ہتا ہوں آپ ﷺ نے فر مایا کہاذان کی آواز سنتے ہو،انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ ﷺ نے فر مایا نہیں پھرآؤ، حالا نکہ وہ بھی اٹمیٰ تھے۔تو وجہ بیہ ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ اذان کی آواز سنتے تھے وہ اور بھی دور ہوں گے، جہاں آواز نہیں سنتے ہوں گے۔

اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ یہاں کہا" **رجالا ضخما" ان کا بدن بھاری تھا، تو ایک تو نابینا تھے،** دوسراان کا بدن بھاری تھا، تو آنے میں دشواری تھی ، تیسرے دور بھی زیادہ، جبکہ عبداللہ بن ام مکتوم ﷺ، اعمیٰ تو ضرور تھے لیکن ان کے بارے میں روایات میں بینیں ہے کہ ان کا بدن بھاری تھایاان کا فاصلہ ان سے زیادہ تھا۔ میں

## (۳۲) باب اذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، اگرکھانا آجائے اور نمازکی اقامت ہوجائے

"وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال: ابو الدرذاء من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ".

ا ٢٧ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن هشام ، قال: حدثني أبي قال: سمعتُ عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: "اذا وضع العشاء و أقيمت الصلاةُ فأبدؤًا بالعَشاء". [انظر: ٥٣٦٥] ٥٩

 فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراء ة الإمام . [ أنظر : ١٧٣ ، ١٢٣ ]

۱۷۳ - وقال زهير و وهب بن عثمان عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال النبي ﷺ : " اذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته منه وان أقيمت الصلاة ". رواه ابراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ، ووهبٌ مدنى .

بیصدیث ہے جس میں آیا ہے کہ جب عشاء اور عَشاء دونوں ایک ساتھ آجا کیں تو عَشاء کومقدم کرو۔
اس کی وجیعض نے بیربیان کی ہے کہ بیاس صورت میں ہے کہ جب کھانے کے خراب ہوجانے کا اندیشہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ جب بعوک زیادہ لگ رہی ہو۔ تو تمام اقوال میں قول فیصل بیہ ہے کہ اصل مداراس پر ہے کہ آیا نمہ ز میں مشغول ہونے سے ذہن کھانے کی طرف لگار ہے گایہ نہیں ، اگر کھانے کی طرف ذہن لگارہے گا تو پہلے کھا نا کھالے اور الی صورت میں بیترک جماعت کا بھی عذر ہے ، لیکن اگر خیال بیہے کہ نہیں ، تو پھر اس صورت میں نماز کومقدم کرنا جا تزہے۔

بغض اہل ظامبریہ کہتے ہیں کہا گرکھ نا آ جانے کی صورت میں کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ ابن حزم کا قول ہے،اوروں میں ہے کسی نے بیقوں نہیں کیا۔

اصل بات وہی ہے جو ہیں نے عرض کی کہ بنیا داختا لی ذہن ہے، یا یہ مہمان ہے اس کے لئے کھانے کا انظام کیا اور وہ ایک دم اس کو چھوڑ کر جماعت کے لئے چلا گیا، اب اس بیچارے کے لئے زہر دست ذہت ہے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا، اب آگ جلائے، دوبارہ گرم کر بے تو اسی صورت میں یہ جائز ہے۔ پھرا کی بات یہ بھی مدنظر رکھنی چاہئے کہ صحابہ کرام بھی کے عبد مبرک میں اور ہمارے زمانے میں فرق ہے۔ صحابہ کرام بھی کے نماز کوئی ایسالمبا چوڑا کام نہ تھا کہ کھنٹے لگ رہے ہوتے، انواع واقسام کی چیزیں ہیں، دستر خوان چنا جارہا ہے، یہ پلیٹ آربی ہے اور ڈشیں اٹھائی جربی ہے، یہ دھندانہیں تھا۔ مختفر ساکام تھا، تھوڑ اسا کھانا ہے۔ لیکن ہمارے ہال تو ایک طومار ہے، لہذا اس میں اتی دریگتی ہے کہ جماعت کے فوت ہونے کا اختال ہوتا ہو لیکن ہمارے ہال وراس صورت میں فرق ہے۔ بس جلدی جلدی کھا کرنماز میں شریک ہو جاؤ، لیکن زیادہ بہتر یہ اس صورت میں اور اس صورت میں فرق ہے۔ بس جلدی جلدی کھا کرنماز میں شریک ہو جاؤ، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ آر ذہن بہت زیادہ مشغول ہونے کا اندیش نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھو۔ اصل وجہ وہی ہے جوامام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے ذم مائی ہے کہ میں کھانے کونماز بنالوں یہ اس سے بہتر ہے کہ نماز کو کھانا بنالوں۔ انگ

تو پیاصل بات ہے، جہاں اس کا اندیشہ ہود ہاں پر بیتھم ہے۔

٩٢ ومـا أظرف ما روى عن إمامنا رحمه الله تعالى لأن يكون اكلى كله صلاة أحب إلى من أن تكون صلاتي كلها أكلا ،

فيض الباري ، ج: ۲ ، ص: ۲ ۰ ۲ .

### (٣٣) باب اذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل.

جب نماز کے لئے امام بلایا جائے اوراس کے ہاتھ میں وہ چیز ہووکھار ہا ہو

۱۷۵ - حدث من عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا ابراهيم ، عن صالح ، عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمروبن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله الله الكل ذراعاً يحتز منها فدعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ . [راجع: ٢٠٨]

اب یہاں آپ فراع تاول فر مارے تھے لیکن نماز کے گئے بلایا گیا تو آپ ﷺ چھوڑ کر چلے گئے ، تو پھ چلا کہ کھانا چھوڑ کر جانا بھی جائز ہے۔اب یہ بھی ممکن ہے کہ بیان جواز مقصود ہو کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ پہلے کھانا کھایا کرو، یہ کوئی ابدی ہوتنہیں ہے بلکہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اور اس سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے جوعرض کیا گیا کہ کھانے کا حکم اس وفت ہے جب کھانے کی طرف ذہن مشغول ہو، جب نہ ہوتو جائز ہے۔

## (٣٣) باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج

جو شخص گھر کے کام کاج میں ہوا ورنماز کی تکبیر کہی جائے تو نماز کے ئے کھڑا ہوجائے

۱۷۲ ـ حدثها آدم قبال: حدثها شعبة قال: حدثها المحكم، عن ابراهيم، عن الأسود قبال: مئالت عائشة رضى الله عنها: ما كان النبي الله يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله. تعنى: في حدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأنظر: ۵۳۲۳، ۵۳۲۳]

(٣٥) باب من صلى بالناس وهو لايريد إلا أن يعلمهم صلاة

النبي ﷺ وسنته

اس شخص کا بیان جولوگوں کوصرف اس لئے نماز پڑھائے کہ انہیں رسول اللہ کی نماز اوران کی سنت سکھائے

٢٧٤ \_ حدثنا موسى بن اسماعيل قال : حدثنا وهيب قال : حدثنا أيوب عن أبي

قلابة قال: جاء نا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إنى الأصلى بكم وما أريد الصلاة ؛ أصلى كيف كان يصلى ؟ قال: الصلاة ؛ أصلى كيف رأيت النبي الله يصلى ، فقلتُ الأبي قلابة: كيف كان يصلى ؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخنا يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. [أنظر: ٨٢٣،٨١٨، ٨١٨، ٥٠٠]. على الركعة الأولى. [انظر: ٨٢٣،٨١٨].

کہتے ہیں کہ مالک بن حویر شہ ہماری اس مسجد میں آئے اور کہا کہ آؤ میں تہہیں نم زیڑھا تا ہوں اور کہتے ہیں "و مسا ارید المصلاة" کہ میرامقصد صرف نماز پڑھنانہیں ہے بلکہ "اصلی کیف رایت النبی اللہ میں آپ کوسکھانا جا ہتا ہوں اور سکھانے کے لئے اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح حضور اللہ نماز بڑھی تھی۔

اس پرامام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا کہ اگر کوئی شخص نما زیڑھائے اور مقصود دوسرے کو تعلیم دینا ہو تو بعض لوگوں کو شبہ ہوسکتا تھا کہ بینماز تو نہ ہوئی ،اس لئے کہ نماز تو وہ ہے جو اللہ ﷺ کے لئے پڑھی جائے اور جب مقصود تعلیم ہو تو بیراللہ ﷺ کے لئے نہ ہوئی یعنی نبیت میچے نہ ہوئی ، جب نبیت میچے نہ ہوئی تو نماز میچے نہیں ہونی جائے۔

نیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے ہے استدلال کررہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے اور جائز ہونے ک وجہ رہے کہ تعلیم وین کا ایک شعبہ ہے اور وہ ارضاً اللی کی نیت ہوئی ، للبذاوہ نیت صلوٰۃ کے منافی نہیں ہے ، اس لئے نماز ضجے ہوجائے گی۔

آگے کہتے ہیں کہ "فسفسست البی قبلابة "ایوب ختیانی کہتے ہیں کہیں نے ابوقلابہ سے پوچھا "کیف کان بصلی " مالک بن حویرث کیے نماز پڑھا کرتے تھے"قال: مثل شیخنا هذا" ایک بزرگ عمر و بن سلمہ بیٹے تھے،ان کی طرف اشارہ کرکے کہا،جس طرح بیش نماز پڑھتے ہیں، مالک بن حویرث نے اس طرح نماز پڑھائی۔"کمامیاتی فی باب اللبٹ بین السجد تین".

"و كان شيخنا يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى".

<sup>26</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ، زقم: ١٠٨٠ ، وسنن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب ما الحيالة ، باب ما جاء كيف النهوض من السجود ، رقم : ٢٦٣ ، ومنن النسائي ، كتاب الأذان ، باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر ، رقم : ١٣٣ ، وكتاب التطبيق ، باب الإستواء للجلوس عند الرقع من السجدتين ، رقم : ١١٣٩ ، ومسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب النهوض في القرد ، رقم : ٢١٤ م ومسند احمد ، أول مسند البصريين ، باب يقية حديث مالك بن الحويرث ، رقم : ٣١ ١٩ م ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ، رقم : ٣٢٥ ١ .

اور شیخ جب نماز پڑھتے تھے تو کہی رکھت میں جب سجدے سے اٹھتے تو تھوڑی دیر بیٹھا کرتے تھے یعنی جلسہُ استراحت کرتے تھے۔

امام شافعی رحمه الله نے اس سے جلسهٔ استراحت کی مسنونیت ہراستدلال کیا۔

جمہور کے نز دیک بیمسنون تہیں ہے اور مالک بن حویرث کی روایت میں جوحفور ﷺ سے منقول ہے اس کو حالت تبدن پرمحمول کیا ہے کہ آپ ﷺ کا بدن مبارک جب آخر عمر میں بھاری ہو گیا تھا تو اس وقت ایسا کرلیے کرتے تھے۔

لیکن حضرت شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے تھے کہ میں اس تا ویل کو قبول نہیں کرتا ، میرے خیال میں یہ بیان جواز پر محمول ایسانہیں تھا۔ یہی بیان جواز پر محمول ایسانہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے یہ حدیث اس موضوع پر منتقل آجائے گی۔ وہاں یہ ہے کہ سائل نے سوال کیا کہ مالک بن حویر شدنے کہ آگے یہ حدیث اس موضوع پر منتقل آجائے گی۔ وہاں یہ ہے کہ سائل نے سوال کیا کہ مالک بن حویر شدنے کیالیکن میں نے کسی اور صحابی جو کو کرتے نہیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھ کا عام معمول ایسا نہیں تھا۔

## (۲ ۲ م) باب : أهل العلم و الفضل أحق بالإمامة علم فضل والاامامت كازياده مستحق ہے

۱۷۸ مرود قال: حدثنا اسحق بن نصر قال: حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن عبد الملک بن عمير ، قال: حدثني أبوبردة ،عن أبي موسىٰ قال: مرض النبي الله فاشتد مرضه فقال: "مرود أبا بكر فليصل بالناس". قالت عائشة: إنه رجل رقيق ، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس. قال: "مرود أبا بكر فليصل بالناس" فعادت. فقال: مرى أبا بكر فليصل بالناس فانكن صواحب يوسف" فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي بكر فليصل بالناس في حياة النبي هي . [ أنظر: ٣٣٨٥]

#### 

البكاء ، فسمر عمر فليصل بالناس . فقالت عائشة : فقلت لحفصة : قولى له : إن أب بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل بالناس . ففعلت حفصة ، فقال رسول الله في : "مه إنكن لأنتن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر فليصل بالناس " . فقالت حفصة لعائشة : ما كنتُ لأصيب منك خيراً . [راجع : ١٩٨]

• ١٨٠ ـ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني انس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي الله وخدمه وصحبه: أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي الله الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي استر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي في فنكص ابو بكر على عقبيه ليصل الصف ، وظن أن النبي خارج الى الصلاة، فأشار إلينا النبي أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. [أنظر: ١٨١، ٢٥٥، ١٢٠٥، ١٢٠٥]

"فلم يقدر عليه" يعن اس ك بعدكى وآپ كى زيارت كى قدرت بين مولى \_

۱۹۸۲ حدثنا يحيى بن سلمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني يونس ، عن ابن شهاب عن حمزة بن عبدالله أنه أخبره عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله ﷺ وجعه ، قبل له في الصلاة فقال: مروا با بكر فليصل بالناس. قالت عائشة إن أبابكر رجل رقيق اذا قرأ غلبه البكاء قال: مروه فليصل ، فعاودته قال: مروه فليصل ، إنكن صواحب يوسف. تابعه النزبيدي ، وابن أخي الزهري ، واسحاق بن يحي الكلبي عن الزهري . وقال عقيل ومعمر عن الزهري، عن حمزة عن النبي ﷺ .

الل علم اور ابل نفل امامت كزياده أحق بين، حفيه كاليم مسلك ب-امام شافعي رحمه الله كهتي بين كه "أقو أأحق بالإمامة" ب- امام شافعی رحمدالله ترندی کی اس مدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ " احق الناس بالا مسامة اقرافهم فاذًا کانوا فی القرأة سواء فاعلم بالسنة" تو حفیہ کنزد یک "اعلم" افضل ہے اور شافیہ کنزد یک "اقرأ" افضل ہے۔

عام طور سے جن روایتول میں "أقسر ا"كى افضیلت كاذكر آیا ہے تو صاحب ہدایداور دوسرے عاء نے اس كا پر جواب دیا ہے كداس زمانے میں جو"أقر أ" كوتا تھا وہى "أعلم" بھى ہوتا تھا، البذا جب "أقر أ"كہا تواس سے مراو" أعلم "بى ہے، كيكن پر جواب اس لئے درست نہيں معلوم ہوتا كه تر فدى كى روايت ميں صراحت ہے كه "فان كانوا فى القرأة سواء فاعلمهم بالسنة".

لہذا سی تو جید ہیہ ہے کہ شروع میں قراً ۃ قرآن کی فضیلت بیان کرنے کے لئے '' افسس ا''کی امامت کو افضل قرار دیا گیا تھ' لیکن آپ کھی کا سخری عمل جس کا ذکر یہاں آر ہاہے کہ آپ کھی نے صدیق اکبر کھی کوامام بنایہ ، حالا نکہ '' افو ا'' الی بن کعب کے ۔

ا، م بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اس مقصد کے لئے قائم کیا ہے، گویا ان کا ند بب حنفیہ کے ند بب کے مطابق ہے کہ الل علم افضل ہے اور اس میں مرض وفات کا واقعہ دوبار ہفت کیا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق کا مام بنیا گیا۔

#### "فقالت حفصة لعائشة : ما كنتُ لأصيب منك خيراً".

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہانے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے حضرت کا کشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ جھے تم ہے کہی کوئی بھلائی نہیں کہنچی ۔ جیسے بے لکفی کے عالم میں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ ہے کہا تھا کہ آپ تجویز بیش کیجئے کہ حضرت عرفی کوامام بن کیں ۔ حضور کی نے اس برتھوڑ اسانا گواری کا اظہار فر مایا، تو اس نا گواری کا سبب حضرت عائشہ نبی ، تو اس لئے انہوں نے کہا کہ جھے تم ہے بھی کوئی خیرنہیں کپنجی ۔ وہ جو مغافیر والاقصہ تھا اس میں بھی حضرت حفصہ میں کوحضرت عائشہ کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوئی تھی۔

#### (٤٦٠) باب من قام إلى جنب الإمام لعلة

کسی عذر کی بنا پرمقتدی کا امام کے پہلومیں کھڑے ہونے کا بیان

# (٣٨) باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أولم يتأخر جازت صلاته:

اگر کوئی آ دمی لوگوں کی امامت کے لئے جائے پھرامام اول آ جائے تو پہلا شخص بیجھے ہے یانہ ہے اس کی نماز ہوجائے گی

۳۸۳ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مائك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدى: أن رسول الله في ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم ، فصلى فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلى للناس فأقيم ؟ قال: نعم ، فصلى أبو بكر ، فجاء رسول الله في والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته . فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسولالله في فأشار إليه رسول الله في أن امكث مكالك ، فرفع أبو بكر في يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله في من ذلك ثم استاخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله في فصلى ، فلما انصرف قال: «ينا أبنا بكر مامنعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ » فقال أبو بكر : ماكان لإبن أبي قحافه أن يصلى بين يدى رسول الله في . أمرتك؟ » فقال أبو بكر : ماكان لإبن أبي قحافه أن يصلى بين يدى وسول الله في . فلما التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنها التصفيق للنساء » . وأنظر: ١٠١١ ، ١٠١٣ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ ،

#### مقصود بخاري رحمهالله

امام بخاری رحمداللد کا منشا بی بے کد دونوں صور تیل ج تز ہیں، چاہے پیچھے ہے یاند ہے اور پھر اس وق صدیت باب ک تشریح کے لئے ملاحظ فرمائیں: انعام الباری ،ج: ۲،ص: ۳۲۵، رقم العدیث: ۱۹۸، کتاب الوضوء. میں ای مرض الوفات والی صدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ "فیسد عسائشہ عن المنبسی ﷺ "کہ جس میں آنخضرت ﷺ تضربت ﷺ تشریف لائے اور آپ نے امامت فرمائی ، لیکن یہاں جوحدیث موصولاً ذکر کی ہے، یہ مرض الوفات کی نہیں بلکہ مرض الوفات سے پہلے کی حالت کی ہے۔ یہ صدیث حالت صحت والی پہلے نہیں گزری، اس لئے اس کا ترجمہ یہے "عن سہل بن سعد المساعدی أن دسول اللہ ﷺ ذهب إلى بنى عمرو ابن عوف ليصلح بينهم ".

حضرت سہل بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بنوعمر وابن عوف میں ان کے درمیان صلح کرانے کے لئے گئے ،ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا،جس کی وجہ سے ان کی مصالحت کے لئے تشریف لے گئے۔ "فحانت الصلاق" ابآب توان لوگول كساته مشغول ته، اتنے مين نم زكا وقت موكيد وسرى روا يتول ے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت آ گیا ،تو مؤ ذن حضرت بلال ﷺ صدیق اکبر ﷺ کے یاس آئے اور کہا کہ "اتصلّی للناس فا قیم"؟ که حضورا قدس ﷺ تو تشریف فرمانہیں ہیں، کیا آپ نماز پڑھادیں گے؟" فاقیم" تا كهيس اقامت كهول، "قال نعم" صديق اكبر المراها في كما تحيك ب-حضور الله البحى تك تشريف نبيس لاك، عِلونماز يرُ ه لِيت بين - "فصلى أبو بكو" حضرت الوبرصد بن الله المرازيرُ هاني شروع كردي - "فجاء السوسول والمناس في المصلاة" آپ الله تشريف لائ اس حالت ميس كراوك نماز ميس مشغول تے "فتخلص حتى وقف في الصف" تخلص كِمعن آپ الله في أن راسته بنايا، يعني صفول كوچير تے ہوئے راستہ بنا کرآپﷺ اگلی صف کی طرف تشریف لے گئے۔"معتبی وقف فی الصف" یہال تک کہ صف میں جا کر کھڑ ہے ہو گئے یعنی آپ ﷺ کا منشاء پیتھا کہ صدیق اکبر ﷺ کا اقتداء کریں اور نماز میں شامل ہوجا کیں ، توآب الشاصفون كوچيرتے موئے شريف لے كئے اور وہال جاكر كھڑ بے موكئے۔ "فصف ق الناس" لوگوں نے تالیاں بجائیں ۔مطلب بیتھا کہ صدیق اکبرﷺ کو پہند جل جائے کہ حضورﷺ تشریف لے آئے۔ "وكان أبوبكر لايلتفت في المصلاة" صديق اكبره أنماز يرصة بوئكى كى طرف متوجرتيس بوت تنه\_"فلية اكثر الناس التصفيق" جبالوگول في تصفيق زياده شروع كردى تو"العفت " صديق اكبر المستوج بوع "فسواى وسول الله" ويكما تورسول الله الله الله المراب والماس والمساواليه وسول "فرفع أبوبكر يديه وحمد الله على ماامرة به رسول الله الله الماري اكبر المرات التما الله على ماامرة به ﷺ كاشكرىيادا فرمايا،اس بات بركه آپ نے انہيں تھم ديا، يعني سركار دوعالم ﷺ كاميفر مانا كها پني جگه كھڑے رہو اورآپ کی امامت کی توثیق فر مانا بلکه آپ کی امامت ہی میں نماز اوا کرنے کا ارادہ فرمان میہ بات صدیق اکبر ﷺ کے لئے اتنی باعث سعادت تھی کہ اس پر بے ساختہ اللہ ﷺ کاشکریہ ادا فرمایا۔ ابشکر زبان سے آدا کیا یادِل

میں، بدروایت میں موجوزئیں۔ ظاہریہ ہے کہ دِل دِل میں اداکیا یعنی ہے ساختہ ہاتھ تو اٹھ گئے اللہ ﷺ کے شکر کے لئے گرشکرزبان سے نہیں بلکہ دِل سے اداکیا۔ چنانچہ حنفیہ کا کہنا ہے کہ کوئی ایبا موقع آئے جواللہ ﷺ کی حمد کا بہتو آ دمی کو الجمد للہ زبان سے نہیں کہنا چاہئے بلکہ دِل میں کہنا چاہئے لیکن اگر کہد دیا تو نماز فاسرنہیں ہوگ۔ چنانچہ کم بہی ہے کہ فرض کرواگر نماز کے اندر چھینک آ جے تو ''المحمد اللہ'' زبان سے نہیں کہنا چاہئے دِل دِل مِل میں کہنا چاہئے۔ پھر بھی اگر کوئی کہد دے تو نماز فاسرنہیں ہوگی۔

اور"المحمدالله"كاجواب" يسوحمك الله "اگر كهدديا، يتن دوسر يكو چينك آئى ،تم نے كهدديا " يوحمك الله " تونماز فاسد ، وجائے گى ، كيونكہ بيا يك انسان سے خطاب ہے۔

س**وال**: یہال دوسرا مسلدیہ ہے کہ حضرت صدیق اکبرﷺ نے نماز کے دوران ہاتھ اٹھائے اور حدیث میں اس پرنگیزئییں ہے، جبکہ فقہا وفر ماتے ہیں کہ نماز کے دوران حمدیا دعا کے لئے ہاتھ نہیں اُٹھانے جا بئیس۔

جواب: حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے منداحمہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر شخصرت آنخضرت شان نے پوچھا" لم دفعت یدیک" ؟ اس سے پنہ چلا کہ آپ کویٹمل نامانوس معلوم ہوا، البتہ آپ نے اس پرشدت سے نکیراس سے نہیں فرمائی کہ بیام حضرت صدیق اکبر شاہ سے باختیار اوراچھی نیت سے ہوا تھا اور بعض اوقات تقریر عمل پرنہیں، بلکہ نیت پر ہوتی ہے۔ اس کی متعدد مثالیس حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ نیا

"شم است الحسو البوبكو" شكرتواداكرد ياليكن پجريتي بمنا شروع كرديا "حتى استوى فى الصف" يهال تك كرصف كرابراً گئة "و تقدم رسول الله الله الدراب آگر بره هار "فصلى"

الصف " يهال تك كرصف كرابراً گئة "و تقدم رسول الله الله الدراب آگر بره هار "بيا أبيابكو

الب الله في نماز پرهال د "فلماانصوف" جب قارغ بو ي تواب ني كريول كر ساك ان امر تك "جب ش في كهد يا تفاكه بعالى كر ساك ان الابن أبى در المن في المراف في جواب مين فرماياكه "مساك ان الابن أبى قد حافة ان يصلى بين يدى رسول الله في "ابو قافه كريم كري كريم ل نقى كه وه رسول اكرم الله في "ابو قافه كريم كوئى انكار نيس فرمايا د

فقال رسول الله ﷺ "مالي رأيتكم اكثرتم التصفيق؟ "

پھر صحابہ ہے فرمایا کہتم نے نماز کے دوران بہت تابیاں بجائیں؟ "من داب مسلی فسی صلاته فلیسیع" کسی کونماز کے اندر کوئی ضرورت پیش آئے تو" فلیسیع" تنبیح کے یعنی "سیسعانه الله" کے۔ "فانه اذاسیع المعفت المیه" اس لئے کہ جب وہ تبیح کے گاتو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوجا کیں گے۔

<sup>•</sup>ول راجع: فيض البارى ، ج:٢٠٥٥: ٢ ١ ٢٠٢١.

" و انسمها التعصفيق للنساء" تاليال بجانا توعورتوں كا كام ہے، توتعليم ديدى كه امام كوكس بات پر متنبه كرنا ہوتو ايسے موقع پرتنبيج كرنى جا ہے۔

اس مدیث کوام م بخاری رحمہ اللہ یہاں لائے تو ساتھ ہیں ترجمۃ الباب ہیں یہ فرمایا کہ اگر امام اول آجائے تو امام را تب جس شخص نے پہلے نماز پڑھانی شروع کردی "فتاخو الأوّل اولم یتأخو جازت صلاته" وہ چاہت و یتجھے ہٹ جائے اور چاہ نہ ہے، دونوں صورتوں میں نماز ہوجائے گ۔اس حدیث سے دونوں با تین ثابت کرنی مقصود ہیں۔اس واسطے کہ شروع میں نبی کریم کے نے حضرت صدیت اکبر کی کو کھم دیا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑ سے رہو، جب سے پہ چلاکہ ان کے لئے پیچھے ہٹنا ضروری نہیں تھا۔اگر وہ پیچھے نہ ہٹتے تو جائز ہوتا،لیکن حضرت صدیق اکبر کی ایک ہوتا،لیکن حضرت صدیق اکبر کی ایک ہوتا،لیکن عضرت صدیق اکبر کی ایک ہوتا،لیکن اور پھر آپ نے ایکے پیچھے ہٹنے پرخود آگے جاکر نماز پڑھائی۔تو یہامراس بات پردل لت کرد ہاہے کہ ایسا کرتا بھی جائز ہے۔تواس لئے کہا" فتا خواولم یتا خوجازت صلاته".

پھراس میں اختلاف ہے کہ ایک امام نم زیڑھار ہاہے اس کوکوئی عذر لاحق ہوجا تاہے استمرارہے جیسے حدث لاحق ہوگیا تو بالا تفاق استخلاف مشروع ہے لیکن اس قسم کا کوئی عذر پیش نہیں آیا بلکہ امام کے علم میں یہ بات آگئی کہ میر اکوئی بڑا پیچھے آکر کھڑ اہوگیا ہے اوروہ اس کی خاطر استخلاف کرے کہ خود پیچھے ہے اور بڑے کوآگے کردے ایسا کرنا جائزہے کہ نہیں۔

بعض فقہائے کرام اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے اس کوج نز قرار دیتے ہیں، شہدامام بخاری رحمہ اللہ کا ندہب بھی بہی ہے ،اس لئے ترجمۃ الباب میں انہوں نے دونوں باتیں قائم کی ہیں، کیکن حفیہ کے نزدیک بیجا نزنہیں اور حدیث باب ہویا حدیث مرض وفات دونوں کے بارے میں حفیہ کا کہنا ہے کہ یہ نبی کر میں کی خصوصیت تھی کہ جب آپ تشریف فر ماہیں تو آپ کا آگے بڑھنا ہی ہرحالت میں احق اوراولی ہے، لہذا اس کو حاصل کرنے کے لئے اس پہلے والے امام کے لئے جائز ہے کہ پیچھے ہٹ جائے اور حضور بھی کوآگ بڑھائے لیکن کسی دوسرے کے لئے ایس کرنا جائز ہیں۔

#### (٩٩) باب اذاستووافي القراءة فليؤ مهم أكبرهم

اگریکھلوگ قراُت میں مساوی ہوں توجوان میں زیادہ عمروالاوہ امامت کرے ۱۸۵۔ حدثنا سلیمٰن بن حرب قال: حدثنا حمادابن زید .....فلیؤذن لکم احد کم ولیؤمکم آکبر کم.

اس میں بیٹابت کردیا کہ جہاں اوگ قرائت اور علم میں برابر ہوں ،تو پھر "اکبر ہم سنّا" ترجیح ہوگ۔

#### (٥٠) باب إذا زار الإمام قوما فأمهم

## اگرامام پچھلوگوں سے ملنے جائے توان کاامام ہوسکتا ہے

۱۸۲ حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهرى قال: أخبرنا معمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصارى قال: استأذن المبي في فأذنت له ، فقال: «أين تحب أن أصلى من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثمّ سلّم وسلّمنا. [راجع: ٣٢٣]

یہاں بہ بٹلا نامقصود ہے کہ بعض روایتوں میں جوآتا ہے کہ "لابوم السوجل فسی مسلطانه" یا "صساحب السمنزل احق بالا مسامة" توریکوئی قاعدہ کلیڈ بیل ہے کہ ہمیشہ صاحب منزل ہی امام بنے بلکہ صاحب منزل اگرخودا جازت دے یاکسی ووسرے سے درخواست کرے تو دوسرے کا امام بنا بھی جائزے جبکہ وہ بڑا ہوجیہا کہ حضرت عتبان بن مالک ﷺ کے گھر بیس رسول اللہ ﷺ نے امامت فرمائی۔

#### ( ۱ ۵) باب إنماجعل الإمام ليؤ تم به

#### امام اس لےمقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے

"وصلى النبى ه في مرضه الذي توفى فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن فيمن يركع مع الإمام ركعتين و لا يقدر على السجود: يسجد للركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضى الركعة الأولى لسجودها ، وفيمن نسى سجدة حتى قام: يسجد".

#### "باب إنماجعل الامام ليؤ تم به"

بیصدیث کا حصد بی "إنسم اجعل الإمام لیؤتم به" اورآگ وه صدیث بجوامام بخاری رحمالله فی طریقوں سے روایت بھی کی ہے لیکن اس کو ترجمۃ الباب بنایا ہے جس کی وجدیہ ہے کہ بیصدیث سے موصولاً کی طریقوں سے روایت بھی کی ہے لیکن اس کو ترجمۃ الباب بنایا ہے جس کی وجدیہ ہے کہ بیصدیث سویا ایک اصل کی بیان کررہی ہے کہ امام کو اللہ بھلانے امام اس لئے بنایا تا کہ لوگ اس کی افتد اء کریں۔ اب اس اصول پر بہت سے جزوی مسائل متفرع ہوتے ہیں ، ان میں سے بعض کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترجمۃ الباب میں اشارہ کیا ہے اور بعض ان شاء اللہ متعلقہ اعادیث کے اندر آئیں گے۔

بہلی بات جوامام بخاری رحمه اللہ نے فرمائی که:

#### وصلَّى النبي ﷺ فِي مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس ـــ

آپ نے نماز پڑھی بلکتی روایت کے مطابق پڑھائی،اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی لینی مرض وفات میں ،" وہ و جسال " بیٹھ کر پڑھائی اور باتی صحابہ کرام گھڑے ہوکر آپ کی اقتداء کرر ہے تھے۔ال ہے ، م بخاری رحمہ اللہ اشارہ کر ، چاہتے ہیں کہ آپ کا تحری عمل بیٹھا کہ امام بیٹھ کرامامت کرر باہب اور مقتدی کھڑ ہے ہوکر اقتداء کرر ہے ہیں۔ تو اس صورت کا جواز اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ، وراس کی طرف اشارہ اس سے کردیا کہ امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ اگرامام بیٹھ کرنم زیڑھائے تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر پڑھنی چاہئے جیس کہ آگرامام بیٹھ کر پڑھنی چاہئے جیس کہ آگرامام بیٹھ کر پڑھنی جائے جیس کہ گار کے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

آ گے فرہ یا ·

"و قبال ابن مسعود اذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام".

سير ني بي حضرت عبدالله ابن معود على الإصاب على الإصاب الميام ليوتم به" كقاعدة كليت معتبط فر ما يدب، تو چونك اما كوالله على ني بيمة م بخشاب كه مقدى اس كى اقد اكري ابذا مقد يول كو چا به كه وه جوكام كري اه م كه بعد كري ، اما م سه آك نظنى كى كوشش ندكري ، البذا امام اگرركوع مين به تو جب تك روع مين به تو مقدى كوجمي بحد بي مين ربنا به به به تو مقدى كوجمي بحد بي مين ربنا به به اس بي بيلي مرند الحمان به به مثلاً اگركى نه امام سي بيلي نظمى سه مرافق ليا تو عبدالله بن مسعود ربنا چ به اس سي بيلي نمر الحمان بي وه دو باره سجد بين جار جائ اورجتنى ديراس نه برا شهايات كه دوم تبرسيان ديرا امام كه بحده بين كه ايكي صورت مين وه دو باره سجد بين بي رب بي بيرا شهايات كه دوم تبرسيان ديرا امام كه بحده بين بين بي بيرا مين بي رب بيرا الحمان في بيرا بيران حفيه كي بقد ربحد بين بي رب بيرا و بيرا المام بيران حفيه كي بيران حفيه كي بيران حفيه كي بيران مين بي بيران حفيه بين و بيران مين و بيرا المام بيران حفيه ني ديرا مين و بيرا المام بيران حفيه ني ديرا مين و بيرا المام بيران حفيه ني ديرا مين و بيران المام المين ديرا المحالة و بيران المام المحالة و بيران المام المحالة و بالموافقة بالموافقة المام و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة المام و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة الميران و المحالة و المحالة و المحالة الموافقة الميران و المحالة المحالة و المحالة المحالة المحالة المحالة و المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة و المحالة ال

"وقسال ابسن مستعبو دا ذاد فع قبيل الإمسام" اگركى شخص نے امام سے پہلے سرأ تھاليا۔ "يعود" دوبارہ تجدے پیں لوٹ جائے" فیمکٹ بقدد مادفع " اور تجدے ہیں اتی مقدار دہے جتنی دیراس نے سراُ شایا تھا" **ٹم یتبع الإمام**" پھرامام کی اتباع کرے۔

#### وقال الحسن فيمن يركع مع إلإمام ركعتين ولايقدرعلي السجود ـــ

حسن بصری رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ ایک مخص نے اہ م کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں اور سجدے پر قادر نہیں ہے تو آخری رکعت کے لئے دو سجدے کرے گا، پھر پہلی رکعت دو سجدوں کے ساتھ قضاء کرے گا۔

کہنے کامنٹا میہ کہ ایک شخص آکرا ہام کے ستھ شامل ہوا اور دورکعتوں کی نمازتھی اور وہ تجد ہے پر قادر میں ہوتی کہ وہ میں ہوتی کہ وہ میں ہوتی کہ وہ ہوں کہ بہت شدید بچوم تھا بعض اوقات عیدین کے موقع پر ترمین میں اتن جگہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ میدہ کر سکے بتو ایسی صورت میں حسن بھر کہا کہ کہ تخری رکعت کے بعد دو سجد ہے کر لے گا، پھر پہلی رکعت بیں کہ آخری رکعت میں ملا ، دوسری رکعت میں کھر پہلی رکعت جد ہے کہ ساتھ قضاء کر ہے گا بعد میں پہلی رکعت جو بغیر سجد ہے کہ دوئی تھی اس کوقف ء کر لے۔ مل گیا ، تو دوسری رکعت تو سجد ہے کہ اگر س منے والے کی پشت پر سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ کر لے لیکن اگر سجدہ نہیں کر سکا تو دوسری رکعت کے دو سجد ہے تو اہم کے سلام پھیر نے کے بعد فور آکر لے اور پہلی رکعت کے دو سجد ہوئے ہیں ، ان کے بارے میں حنفیہ سے دو تول مردی ہیں :

ایک تول سے کہ پہلی رکعت کے تجدے بھی اسی وقت کر لے، اوراس طرح امام کے سلام پھیرنے کے بعد چار تجدے کرے گاجن میں سے دود وسری رکعت کے جول گے اور دو پہنی رکعت کے، اس کے بعد سلام پھیر دے گاتو نماز ہوجائی گی۔

دومرا قول حفزت حسن بھری رحمہ اللہ کے مطابق ہے یعنی پہلی رکعت کے صرف دو تجدے کر لین کا فی نہیں بلکہ بوری رکعت قضا کرنا ضروری ہے۔

یا ختلاف ای اصول پربنی ہے کہ ارکان میں تر تیب کا لحاظ صحت صلوۃ کے بیئے شرط ہے یانہیں۔اصح یہ ہے کہ مراعات تر تیب ضروری ہے،الہٰ دافتوی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے قول پر بھی وینا جا ہے۔اللہ

" وفي من نسى سجدة حتى قام : يسجد".

اور جو محض ایک سجدہ بھول گیا یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو گیا تو سجدے کی طرف واپس آئے یعنی فرض کروکہ ایک شخص نے دوسجدے کی جوب کے ایک سجدہ کیا اورایک سجدہ کر کے بھول گیا اورا گلی رکھت کے سئے کھڑا ہوا تو سجدے کے راجوا تو سجدے کے واپس آنا چاہئے اور یہی اصول حفیہ کے ہاں فرائض صلوٰ قاکا ہے۔ چنا نچہ ''والمنسا ساس عسب خساف اور کی فرض ترک ہوجائے اورا گلے رکن میں یاد آج سے تو چاہئے کہ واپس آئے یہاں تک کہ فقہاء نے فربایا ہے کہ ایک محض نے سورہ فاتحہ پڑھی اورضم سورت بھول گیا اورضم سورت کی بجائے رکوع میں

اط راجع: لامع الدراري ، ج: ا ، ص: ٢٢٠.

چلا گیااورا گررکوع ہی میں یا دہ جائے کہ میں نےضم سورت نہیں کیا ہے تو کیا تھم ہے؟

تکم بیپ کہ قیام کی طرف واپس آجائے اورضم سورت کرے اورضم سورت کرنے کے بعد دوبارہ رکوع کرے اورضم سورت کرے اورضم سورت کرے اورضم سورت کرے بعد دوبارہ رکوع کرے اور پھر آخر میں جاکر بجد ہ سہو کرے۔ ہوگوں کوعام طور پر بیہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، غفلت میں ہوتے ہیں۔ خم سورت رکوع میں یادآ گیا تو لوگ سجھتے ہیں کہ آخر میں جاکر بجد ہ سہوکر لیں گے کیونکہ واجب ترک ہوگیا واپس لوشتے نہیں، یہ بڑی سخت غلطی ہے واپس سر کر پھر دوبارہ رکن کا اعادہ کرے اورآخر میں سجدہ سہول کے اس کے دوبارہ رکن کا اعادہ کرے اورآخر میں سجدہ سبول کر لے۔" و فیصن نسبی سجدہ حتی قام: یسجد" تو بھی بات یہاں پر کہدر ہے ہیں کہ بجدہ بھول کر اورسیدھا کھڑ اہوگیا تو کیا کرے گا؟ سجدے کا اعادہ کر ہے گا۔ آگے حدیث وہی قل کی ہے جو حضور کھی کے مرض وفات کی ہے۔

٢٨٧ ـ حدثنا احمد بن يونس قال: حدثنا زائدة ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبيماد اللُّمه بن عبد اللَّه بن عتبة قال : دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله كله ؟ قيالت: بلي ، ثقل النبي ١ فقال : ﴿ أَصِلَى النَّاسِ ؟ ﴾ فقلنا : لا يا رسول اللُّه وهم ينتظرو نكب . قال : ‹‹ ضعوا لي ماء في المخضب ›› . قالت : ففعلنا ، فاغتسل فنذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق . فقال رسول الله كا : ‹‹ أصلى الناس ؟›› قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ((ضعوا لي ماء في المخضب)). قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق . فقال : ((أصلى الناس؟)) قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب ». فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق . فقال : «أصلى الناس ؟ » قلنا: لا ، هم ينتظرونك يا رسول الله. ــ والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة ــ فأرسل النبي السي أبى بكر بأن يصلى بالناس فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله هل يأمرك أن تمصلي بالنماس. فقال أبو بكر ، وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك . فصلى أبو بكر تلك الأيام . ثم إن النبي ﷺ وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فاوماً إليه النبي ، بأن لا يتأخر . قال : «أجلساني إلى جنبه» ، فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي ﷺ والناس بصلاة أبي بكر ، والنبي ﷺ قباعيد . قبال عبيمة اللُّه : فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له : الا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن موض النبي ﷺ ؟ قال : هات . فعرضت عليه حديثها فسما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لكب الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لأ، قال: هو على ابن أبي طالب 🕸 . [راجع: 198]

٣٨٨ \_\_ حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبر مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيسه ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : صلى رسول الله على في بيته وهو شاك ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فلما انصرف قال : «إنما جعل الإمنام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فأوكعوا ، وإذا قال : سمع اللَّه لَمَن حمده ؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا)). [أنظر: ١١١٣، PMALLAMA

٧٨٩ ـ حدثناعبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك: أن رسول اللَّه ﷺ ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن ، فصلي صلاة من الصلوات وهو قاعد ، فصلينا وراء ه قعودا، فلماانصوف قال: ‹‹ انَّما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما ، فاذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال: سمع اللَّه لمن حمده ، فقولوا: ربنا ولك الحمد . وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ».قال أبو عبد الله : قال الحميدي :قوله : « اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا > هنو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي ﷺ جنالسا. والناس خلفه قيام لم يأمرهم با لقعود وانّما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعلُ النبي ﷺ . [راجع :٣٤٨] تك

#### (۵۴) باب إمامة العبد والمولى

#### غلام اورآ زاوکرده غلام کی امامت کابیان

وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان من المصحف ، وولد البغي والأعرابي والغلام الـ تى لـم يـحتـلم لقول النبي ﷺ: ﴿يومّهم أقرؤهم لكتاب الله ››، و لا يـمنع العبر من الجماعة بغير علة.

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امامت کے متعدد مسائل بیان فرمائے ہیں ، جو درج ذیل ہیں: إمامةالعبدو المولى

٣٠] - تشرَّحُ لما خَلَـفْرِما كمِن: أنعام البارى، ج: ٢، ص: ٣٢٥، وقع المحديث: ٩٨ ا ، كتاب الموضوء .

جمہور کے نزدیک عبداور موئی کی امامت درست ہے اور سلف میں امامت عبد کے بہت سے واقعات طلع ہیں اور حفیہ سے جوکرا ہت منقول ہے وہ اس کے ''مشغول بخدمة السید'' ہونے کی وجہ ہے ، البذا جہاں ایب نہ ہوتو کر ہت بھی نہیں اور بعض حضرات نے وجہ یہ بتائی کہ امامت ایک جلیل القدر منصب ہے، لبذا الیہ خض کوامام بنانا چاہیے جس کی وقعت دلوں میں ہو، اس کے باوجو ویہ کرا ہت تنزیمی ہے۔ اور جہاں کوئی دوسری وجہ جے ہو وہاں یہ بھی نہیں۔ سال

#### وكانت عائشة يؤمّهاعبدها ذكوان من المصحف

ظاہریہ ہے کہ اس جماعت میں دوسر ہے لوگ بھی ہوتے ہوں گے اور حضرت عائشہ رضی القدعنہا پردے ' کے پیچھے افتد اءکرتی ہوں گی۔

بیانژ مصنف ابن افی شیبه وغیرہ میں مروی ہے اور اس سے ام ماحمد رحمہ اللہ نے نماز کے دوران مصحف کود کیچرکر قراُت کے جواز پراستدلال کیا ہے اور ریہ مذہب بہت سے تابعین مثلاً محمد بن سیرین ،حسن بھری ، عکم، عطاء رحم ہم اللہ سے مروی ہے۔ معن

حضرت انس ﷺ ہے بھی منقول ہے کہ ان کا غلام بیچھے مصحف لے کر کھڑا ہو جاتا اور جہاں آپ اٹکتے ، وہ مصحف آگے کر دیتا۔

امام ، لک رحمه الله نے تراویج میں اس کوجا ئز کہاہے،ابراجیم خفی ،سعیدابن المسیب ، شعبی ،ابوعبدالرطن سمی مجاہد ،حماداور قبارہ رحمیم الله سے مروی ہے۔

امام ابوصنیفدر حمد القد کے نزویک اس سے نم زفاسد ہوجاتی ہے۔ ابن حزم کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ کے نزویک نماز فاسد نہیں ہوتی ، مگر ''قشبت ہا ھال المکتاب ''کی وجہ سے ایب کرنا مکروہ ہے۔ <sup>4 نا</sup>

٣٠١ فيض الباري، ج. ٢، ص: ٢١٤.

٣٠٠] حدثنا بن علية عن ايوب قال سمعت القاسم يقول كان يؤم عائشة عبد ذكر في المصحف مصنف ابن شيبة ، باب في الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف ، رقم: ٢١٦ / ٢٢، ص:٢٠ص ٢٣٠ .

عن سليمان بن حنظلة البكرى أنه مو على رجل يؤم قوماً في المصحف قضوبه برجله .

وعن أبي عبد الرحمان أنه كره أن يؤم في المصحف.

وعن ابسراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا يأهل الكتاب ، مصنف ابن أبي شيبة ، باب من كرهه ، رقم : ٢٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٢٧ ، ج :٢ ، ص: ٢٣ ا

امام شافعی رحمدالله ہے بھی ای شم کا قول مروی ہے۔ ۲ ملے

حفید کی دلیل ابن افی دا و در حمد الله کی کماب "المسعم ساحف" میں حضرت ابن عباس کا اثر ہے: "نهانا امیر المؤمنین أن نؤم الناس في المصاحف". عن ا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس نے اس کی ممانعت فر ا کی تھی۔اس کے علاوہ حضرت شخ الحدیث مولانا محمدز کریاصا حب رحمداللہ نے " مسی فسی المصلواۃ " کی صدیث ہے بھی حفیہ کے مسلک پراستدلال کیا ہے، جس میں ہے "إن کان معک قرآن فاقراً والا فاحمداللہ عز وجل" اس میں قرآن یادنہ ہونے کی صورت میں جمد و تکبیر کا تھم ویا گیا ہے اگر "فراقمن المصحف " ج رَبُوق تو کہا ج تا کہ د کھے کرقرآن پڑھلو۔ من

بعض حفیہ نے فساد کی علت عمل کثیر بٹائی ہے اور بعض نے '' قسل قن من المخارج'' دوسری علت حفیہ کے نز دیک دانج ہے، چنانچہ اگر عمل کثیر لازم ندآئے تب بھی ''قواق من المصحف ''موجب فسادِ صلوۃ ہوگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس اثر کا جواب حفیہ نے بید یا ہے کہ میحمل ہے اور بیمکن ہے کہ صحف سے امامت کرنے کا مطلب بیہ وکہ دونماز سے پہلے یا تر ویحہ کے دوران مصحف دیکھ کریا دکر لیتے ہوں۔

Yed من المصحف - ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلوة ، وبه قال ابن سيرين والحسن والمحكم وعطاء ، وكان أنس يصلى وغلام خلقه يمسك له المصحف ، واذا تعايا في آية فتح له المصحف . واجازه مالك في قيام ومطان ، وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبي ، وهو رواية عن الحسن . وقال . هكذا يقعل المصارئ ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ومليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة ، وقال ابن حزم : لا تجوز القراءة من المصحف و لا من غيره لمصل اماما كان أو غيره ، فان تعمد ذلك بطلت صلاته وبه قال ابن المسيب والمحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي وهو مقهب أبي حنيفة والشافعي ، قال صاحب ((التوضيح )): وهو غريب لم آره عنه .

قلت: القراء ة من مصحف في الصلاة مقسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثير، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، لأن النظر في المصحف عبادة، ولكنه يكره قما فيه من العشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة، وبه قال الشاقعي وأحمد، وعند مالك وأحمد في رواية. لاتفسد في النفل فقط، عمدة القارى، ج:٣، ص:٣ ا ٣، وفيض البارى، ج:٣، ص:٣ ا ٨، وفيض البارى، ج:٣، ص:٢ ا ١٠ ومصنف ابن أبي شبية، ج:٢، ص:٢٣ ا ١.

20] - لامنع البدراري ، ص: ۲۲۵ ، ج : ۳. أن عبسر رضني النَّسة تبعالي عشبة كان ينهي عشه ، فيض الباري ، ج: ۲ ، ص: ۲۱ ، والمغني ، ج: ۱ ، ص: ۳۳۵.

٨٠] الأمع الدراري، ج: ١، ص: ٢٦٥.

"و ولد البغيّ و الأعرابي".

امام بخاری رحمه الله نے ان کی امامت کے جوازیر" یوقهم اقراهم لکتاب الله" کے عموم سے استدلال کیا ہے۔

حنفیہ کی کتابوں میں ان کی اہامت کو تمروہ قرار دیا گیا ہے۔

موطاً أمام ما لكرحم القديش روايت مهكه: "أن رجلاكان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه قال مالك وإنمانهاه لأنه كان لا يعرف أبوه". "ما

نیزابن ماجہ میں حضرت جابرے سے آنخضرت کے کائیک خطبہ مروی ہے جس میں بیا افعاظ ہیں '' ''…… الا لا تسؤمین امرأة رجلا و لایؤم أعرابی مهاجرا ولا یؤم فاجر مؤمناً الا أن يقهره بسلطان يتحاف سيفه وسوطه''۔''ل

حضرت علامہ ظفیر احمد عثانی صاحب رحمہ اللہ نے ''ا<mark>علاء انسنن'' می</mark>ں فر مایا ہے کہ اگر چہ بیہ حدیث سند أ ضعیف ہے ، مگر ان امور کی صحت پر دوسر ہے قر ائن موجود ہیں ۔ <sup>الل</sup>

علامه عينى رحمه الله نے حضرت ابن عباس عليه سے مرفوعاً نقل كيا ہے۔" لا يعسق السطف الاوّل أعوابي و لاعجمي و لاغلام لم يحتلم". " الله

البتہ بچے کے علاوہ دوسرے لوگوں میں کراہت کی وجہ لوگوں کے دلوں میں وقعت کانہ ہونا ہے، لہٰذااگر بیلوگ علم وقر اُت وغیرہ میں ممتاز ہول تو کراہت نہیں اور نیچ میں علت اس کا غیر مکلّف ہونا ہے۔ "و الغلام اللٰدی لم یحتلم"

#### نابالغ كيامامت كامسئله

یہ اختلافی مسئلہ ہے ، بظ ہرامام بخاری رحمہ اللہ صبی ممینز کی امامت جائز سیجھتے ہیں اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔

حفیہ ، مالکیہ اور حنابلہ فرائض میں عدم جواز پرمثفق ہیں ،البتہ حنابلہ نوافل میں جائز کہتے ہیں اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جائز تونہیں مگرنوافل میں نماز تھیجے ہو جائے گی۔

9ول موطأ مالك ، باب العمل في صلاة الجماعة ، رقم: ٣٠٣، ج. ١، ص: ١٣٣٠.

• إلى استن ابن ماجه ،باب في فرض الجمعة ، وقم: ١٠٨١.

ال اعلاء السنن ، ج: ١٣٠٥ ص: ٢٣٠٠.

2]] - اخرجه الدارقطني ، باب من يصلح أن يقوم خلف الامام ، وقم: ١٠ج: ١٠ص: ١٨١.

حفیہ کے نز دیک فی اصح القولین نوافل میں بھی جائز نہیں، مجوزین حفزت عمر و بن سلمہ ﷺ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو پیچھے گذرگئی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ابتداء اسلام کا واقعہ ہے، ورنہ کھف عورت کے باوجود نماز کو جائز کہنا پڑے گا اور "رفع السقام عن فلات" سے معلوم ہوتا ہے کہنا بالغ کے اعمال غیر معتبر ہیں۔ پھروہ امامت کیسے کرسکتا ہے؟ نیز حضرت عبداللہ بن عباس علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نابالغ کی امامت کو ناجائز قرار دیا۔

حضرت ابن عباس الله كا قول ب "لايدوم السفلام حتى يعصلم" اورابن معود الله كاارشاد ب "لا يوم الغلام حتى يجب عليه التحدود". "ال

#### (٥٥) باب : إذا لم يتم الامام واتم من خلفه

### اگرامام اپنی نماز کو بورانه کرے اور مقتذی بورا کریں

"فان الحطنوافلكم وعليهم" يعنی انہوں نے غلطی کی تو تمہیں ثواب ہوگاءان كو گناہ ہوگا۔اس سے امام بخاری نے امام شافعی رحمہما اللہ كے اس مسلك كی تائيد كى ہے كدامام اگر نماز میں كسی عمل مفسد كا ارتكاب كرے تواس كی نماز فاسد ہوتی ہے، مقتری كی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ گریہ استدلال بہت ضعیف ہے۔

ایک تواس لئے کہ بیرحد بیٹ درحقیقت ائمہ کے نماز کو وقت سے مؤخر کرنے کے سلسلے میں وار دہوئی ہے جیبا کہ ظالم حکمران نماز کو تا خیر سے پڑھتے تھے۔آپ نے فر مایا کہ اس نلطی کا گنا ہ ان پر ہوگاتم پرنہیں ،الہذا بی حدیث نماز میں عمل مفسد کے ارتکاب سے متعلق نہیں ہے۔

ووسرے اس حدیث میں گناہ اور ثواب کا ذکرہے، فسادیا عدم فساد کا نہیں۔

نيز حصرت كنكوبي رحمه القدني فرمايا كه صديث مين "المعام" كالفظ دلالت كرر باب كه بيعديث امور

ال عمدة القارى، ج: ١٠٠ ص: ١١٥.

١١/٢ وفي مسند احمد، ياقي مسند المكثرين، باب ياقي المسند السابق، رقم: ٩ • ١٠٥٠، ٩ • ١٠٥٠.

۔ زائدہ سے متعلق ہے ، یعنی سنن ومستحبات وغیرہ سے کہ اگر امام ان میں کوتا ہی کرے تو مقتدی پر اس کا اثر نہیں پڑتا بیار کان وشرا ایکا سے متعلق نہیں ۔

حفیہ کی دلیل معروف حدیث ہے "الإمام ضامن" اور "انّما مجعل الإمام لیؤتم به" اگرامام کی مناز فاسد ہے تو اس کے افعال صلوۃ معتبر بی نہیں، پھرافتد اکیسے ہوگی؟

یہاں بے واضح رہے کہ بعض حضرات نے امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کے بارے میں بھی یہ نقل کیا ہے کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہم خیال ہیں ، کہ اگر ہے کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہم خیال ہیں ، کہ اگر امام نے ناوانسٹگی میں بحالت حدث نماز پڑھا دی ، بعد میں حدث کا پنة چلاتو بید حضرات فرماتے ہیں کہ صرف امام کی نماز فاسد ہوئی ، مقتد یول کی نہیں ۔ بق مفسدات میں وہ بھی سے کہتے ہیں کہ ا، م کی نماز کا فساد مقتدی کی نماز کے فساد کوسٹزم ہے۔ ھال

#### (۵۲) باب اما مة المفتون والمبتدع

#### مبتلائے فتنہ اور بدعتی کی امامت کا بیان

''مفتون'' سے مراد باغی ہیں جوامام برحق کے خلاف خروج کرکے فتنے میں مبتلا ہوں اور ''مبتعدع'' سے مراد وہ لوگ ہیں جواہلِ السنہ والجماعة کے عقائد کے خلاف عقائد رکھتے ہوں ، بشرطیکہ ان کاعقیدہ کفرکی حد تک نہ پنچا ہو۔ ان کا تھکم میہ ہے کہ انہیں باختیار خود امام بنانا جائز نہیں لیکن اگر کہیں اور جی عت ملنے کی امید نہ ہوتو ان کے پیچھے پڑھنا انفراد سے افضل ہے اور نماز ہرصورت میں ہوج تی ہے ، اعادہ واجب نہیں۔

190 - قال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمٰن ، عن عبيد الله بن عدى بن خيار: أنه دخل على عثمان بن عفان و وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك مانرى ويصلى لنا إمام فتنة وتتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس فاذا أحسن الناس فأحسن معهم. وإذا أساؤا فاجتنب إساء تهم. وقال الزبيدى: قال الزهرى: لا نرى أن يصلى خلف المختث إلا من ضرورة لايد منها.

" فعاذاأ حسن الناس فأحسن معهم "بيجمله أيك خليفهٌ راشد ہى كهدسكتا ہے۔جولوگ ناحق خليفهُ راشد كى جان كے دريے ہيں اور جنہوں نے خليفه 'راشد كوظلماً قيد كر كے مسجد پر قبضه كيا ہوا ہے ، ان كے بارے ميں

<sup>11 -</sup> تعمیل کے لئے دیکھتے ۔ لا مع المدرادی ص۲۷۵ ج ۱ .

مجھی تھم شرعی بیان کرنے میں ذاتی جذبات کی کوئی پر چھا ئیں پڑنے نہیں دیں بلکہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی۔

اسلام کی تعلیم درحقیقت یمی ہے کہ ہرمعا ہے میں اعتدال اور تو ازن برقر اررکھا جائے اورکسی اختلاف کواپنی جد 'سے آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔

"أن بصلی خلف المعنت " بیلفظانون کے کسر داورفتھ دونوں کے ساتھ بڑھا جا سکتا ہے۔ یہال بیدواضح رہے کہ مخنث کے لفظ سے تین شم کے اشخاص مراد لے لئے جاتے ہیں، مگر ہرایک کاشم الگ ہے:

میلی قشم خلتی ہے، لیعنی جس کے بارے میں بہتین نہ ہوسکے کدوہ مرد ہے یاعورت، کیونکہ اس کے اعضاء شخصوصہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں ۔اس کے چیچے مردوں کی کا نماز کسی عال میں جائز نہیں، کیونکہ اس کے عورت ہونے کا احتال ہے اور وہ اپنے جیسے خلتی کی امامت بھی نہیں کرسکتا، کیونکہ اس بات کا احتال ہے کہ امام عورت اور مقتدی مرد ہو۔

دومری قتم میں وہ اشخاص داخل ہیں جومر دہوتے ہیں ،گران کے اعضاء اور لب و لیجے میں خلقی طور پر نسوانیت ہوتی ہے، وہ ہتکلف عورت بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ایسے لوگ کسی گناہ کے مرتکب نہیں' اس لئے ان کی امامت جائز ہے۔

تیسری فتنم وہ ہے جو مرد ہوتے ہیں مگر بتکلف عورتوں جیسی ادائیں اور اُن کا سالب ولہد بناتے ہیں، اُن کا بیٹری فتنم وہ ہے جو مرد ہوتے ہیں مگر بتکلف عورتوں جیسی ادائیں اور اُن کا سالب ولہد بنات ہیں، اُن کا بیمل چونکہ ناجائز ہے اس لئے ان کے پیچھے نمازای طرح ناجائز ہے جیسے کسی فاسق کے پیچھے۔ یہاں بظاہرامام زہریؓ کی مراد یہی تیسری فتم ہے۔

"إلاّمن ضرورة لابدّمنها" مثلًا بدكه و كَي مخنث حاكم بن جائد اوراس كى اما منت سے نجاست كاكوئى راسته ند ہو۔

#### (٥٤) باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين

جب دونمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں طرف اس کے برابر میں کھڑا ہو

۱۹۷ - حدثنا سلیمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم قال: سمعت سعید بن جبیر ، عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: بت فی بیت خالتی میمونة فصلی رسول الله العشاء ، ثم جاء فصلی أربع ركعات ثم نام ، ثم قام فجئت فقمت عن یساره فجعلنی عن یمینه فصلی خمس ركعات ، ثم صلی ركعتین ثم نام حتی سمعت غطیطه أو قال: خطیطه ، ثم خرج إلی الصلاة . [راجع: ۱۱]

# (۵۸) باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما

اگر کوئی شخص امام کے بائیں جانب کھڑا ہوا ورامام اس کواپنے دائیں طرف پھیردے توکسی کی نماز فاسد نہ ہوگی

۱۹۸ - حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعید ، عن مخرمة بن سلیمان ، عن كریب مولی ابن عباس عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: نمت عند میمونة والنبی الله عندها تلک للیلة فتوضاً ثم قام یصلی فقمت عن یمینیه فصلی ثلاث عشرة ركعة ، ثم نام حتی نفخ و كان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلی ولم یتوضاً. قال عمرو: فحدثت به بكیرا فقال: حدثنی كریب بذلك . [راجع: 24]

#### (99) باب: إذالم ينوالإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم

اگرامام نے امامت کی نبیت نہ کی ہو پھر پچھلوگ آ جا کیں اور و ہ ان کی امامت کرے

9 9 - حدثنامسدد قال: إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب ،عن عبدالله بن سعيد بن جبير،عن أبيه ، عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي الله يصلي من الليل فقي من الليل المناه الم

فقمت اصلی معه، فقمت عن یسارہ ، فانحذہراسی فاقامنی عن یمینه .[داجع: ۱۱] بدواقعکی جگدابواب قائم کرکے لارہے ہیں۔ یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہاللہ کامقصود یہ ہے

کہ اگر کسی مختص نے نماز شروع کی اور پھر کسی نے پیچھے ہے آگراس کی افتدا کی توبیہ جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ القدمسکلہ بیہ بتا تا چاہتے ہیں کہا گر چہ جس وقت اس نے تکبیرتحریمہ کہی اس وقت اس کا مقصود امامت کرنانہیں تھا،لیکن بعد میں پچھ لوگ چچھے کھڑے ہو گئے اور افتد اکر لی تو اس کی افتد ااور ا، م کی امامت درست ہوجائے گی اورنماز صبحے ہوجائے گی۔

١١١ عديث باب كالشريح انعام البارى: ج: ٢ ، ص: ٩٣ ا ، وقع الحديث . ١١٠ "كتاب المعلم" على الانظراكين-

یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا پیچے آ کر کھڑے ہو گئے آپ ﷺ انہیں با کیں سے ہٹا کر دائیں طرف لے آئے اور نماز پڑھادی ،اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی دوران نماز آ کر شامل ہو جائے تب بھی امامت کی نبیت معتبر ہے۔

# (۱۰) باب إذا طول الإمام و كان للرجل حاجة فنحوج و صلى اگرامام نماز كوطول د اوركوئی شخص اپنی كسی ضرورت كی وجهت نماز تو رئماز براه الے اور نماز براھ لے

٠٠٠ ـ حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة، عن عمر و، عن جابر بن عبدالله:
 أن معاذ بن جبل كبان يصلي مع الني الله يعدم فيوم قومه. [انظر: الله عدد الله على الله

ا 20 \_قال حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان معاذبن جبل يصلي مع النبي ش ثم يرجع فيؤم قومه ، فصلى العشاء فقر أبالبقرة ، فانصرف الرجل فكان معاذيناول منه ، فبلغ النبي ش فقال: (فتان، فتان ، فتان) ثلاث مرار أوقال: (فاتناً ، فاتناً ، فاتناً) وأمرة بسورتين من أوسط المفصل . قال عمرو: لاأحفظهما . [راجع: ٠٠٠]

یہ حضرت معاذبن جبل ﷺ، کامشہور واقعہ ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس کو کئی طریقوں سے لے کر آئے ہیں کہ یہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے ، پھر جا کراپنی قوم کونماز پڑھایا کرتے تھے۔

حفزت جاہر ﷺ کی روایت ٹیں بیفر مایا کہ حضزت معافظ نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر جا کراپنی قوم میں نماز پڑھاتے تھے۔

2] وفي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب القراء ة في العشاء ، رقم: 9 - 2، ومنن الترملى ، كتاب الجمعة عن رصول لله ، باب ماجاء في الملك يصلى الفريضة لم يؤم الناس بعد ماصلى ، رقم: ٣٣٥ ، وسنن النسائى ، كتاب الإمامة ، باب الحسلاف نية الإمام والمأموم ، رقم: ٣٢٧ ، وصنن أبي داؤو ، كتاب الصلاة ، باب في تخفيف الصلاة ، رقم: ٢٤٠ وصنن أبي داؤو ، كتاب الصلاة ، باب في تخفيف الصلاة ، رقم: ٣٣٣١ ، ٣٣٣٢ ، وسنن ومستند أحمد ، بناقى مستبد المكثرين ، باب مسبد جابر بن عبد الله ، رقم: ٣٤٢٣ ا ، ٢٣٣٢ ، ١٣٥٨ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، با قدر القرأة في العشاء ، رقم: ٢٢٣٣ ا .

ایک مرتبدا پی قوم میں عشاء کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ البقرۃ پڑھنی شروع کردی " اسانصر ف الرجل" ایک شخص نچ میں سے اٹھ کر جلاگی، اس نے دیکھا کہ لمبی چوڑی نماز ہور بی ہے تو چلاگیا۔

دوباب کے بعدروایت میں اس کی تفصیل آرہی ہے کہ وہ خض مشقت سے دواونٹ چلا کرآر ہاتھا،اس نے دیکھا نماز ہورہی ہے تو وہ اونٹ باندھ کرنماز میں شامل ہو گیا۔اس نے دیکھ سورت چل رہی ہے اورنمازختم ہی نہیں ہورہی ہے تو اس نے سوچا کہ جماعت کے ساتھ شامل رہنا میرے لئے مشکل ہے،اس لئے وہ جماعت چھوڑ کرایٹی نماز پڑھ کرچلا گیا۔

"فكان معاذيناول منه" حضرت معاذيك النكوبرا بحداكمة عظ كرنمازتو زكر جِدا كير

"فبلغ النبق ﷺ " آپﷺ کواطلاع ملی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے جا کرحضورا قدس ﷺ کوشکایت کی کہ حضرت معاذہ اس طرح کررہے ہیں۔

" فحقال: فتّان فتّان فتّان اوقال فياتناً فاتناً فاتناً" يعنى يركى مقدّرى وجهت منصوب بوگار "يسكون فاتنا" كه حفرت معافظ، فتر پيداكرر بي يل، آپ الله في حفرت معافظ، كوبلاكر دُان اور "أحو بسودتين من أو مسط المفصل".

" **او سهط مفصل**" کی د وسورتیں بتا کیں کہ اس طرح کی سورتیں پڑھا کرو، رینہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دو ۔

"قال عموو: لا احفظهما "عروبن دين رجورادي بين وه كتيت بين كه مين وه دونو ب بعول كياليكن الكي روايت مين آتا ہے كرآپ بين فرمايا" سبح اسم ديك الاعلى" اور "والشمس وضحها" استم كى سورتين يرُ هاكر ويسورة بقره تمهارے لئے نماز مين يرُ هنا سيح نہيں۔

صدیث کا اصل مفہوم تو حضرت معاذ بن جبل کی کو تنبیہ فرمانا ہے کہ لوگوں کی حالت کی رعیت کئے بغیر نماز کولسا کر دینا فتنہ پیدا کرتا ہے،اس لئے تخفیف سے کام لینا چاہئے۔فرض کریں لوگ تو دھوپ میں کھڑے ہوئے تپ رہے ہوں اور آپ نے لمبی سور قریر حفی شروع کر دی اور وہ بھی تجوید کے سارے قواعد اور سری قرا آق عشرہ جمع کر کے، تواس سے فتنہ پیدا ہوگا،اس لئے فرمایا ''من ام قوماً فلیحفف ''.

امام بخاری رحمه الله فی ترجمة الباب قائم کیا ہے "افا طول الامام و کسان للرجل حاجة فحوج و صلی" که اگراه م نماز لمی کرد اور آدمی کوکی حاجت بواورده نکل کرچلا جائے۔فاہر یول لگتا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی مضا نقذ نہیں کیونکہ حضورا قدس اللہ نے حضرت معافظ کو تنبید فرمائی کرتم کیول گئے؟ فرمائی کرتم کیول گئے؟

اسی ہے ایک دوسرے مسئلہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ بعض فقہاء مثلًا شافعیہ کا مسلک بیہ ہے کہ اگر کسی

·····

شخص کی رائے جماعت سے نماز شروع کرنے کے بعد تبدیل ہو جائے اور وہ کی بھی وجہ سے اس ا ، م کے پیچھے نماز نہ پڑھنا چاہے تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ و ہیں سے رکوع کر دے اور اپنی نماز کومنفر د کی نماز کی طرف محول کر دے اس کیلئے اس کوسلام پھیر کرنماز تو ڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پہلے تو نیت کی تھی کہ ہیں اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں لیکن جب دیکھا کہ بہت لمبی پڑھار ہا ہے تو د ہیں سے رکوع میں چلا جائے اور منفر د کے طریقے سے اپنی نماز یوری کر دے۔

حضرات شافعیہ کہتے ہیں کہ ایبا کرنا جائز ہے اوراس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس آ دمی نے حضرت معافرﷺ کی نماز کوترک کر کے اس سابق نماز پر بنا کر کے اپنی نماز پڑھالی۔

جمہور نقبها ، فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا سیح نہیں ہے بلکہ فرض کریں اگر انتبائی ناگزیر صورت ہیں آگئ تو اس نماز کوقطع کرے ،سلام پھیردے اور از سرنو اپنی نماز منفردانشروع کرے ،سابق پر بنانہیں ہوگ ۔مثلا امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے تھے ، دوسری رکعت میں تھے کہ معاملہ قابو سے باہر ہوگیا تو سلام پھیردے اور پہلی رکعت سے انفرادانشروع کرے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے شافعیہ کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا کہ سیح مسلم میں اس واقعہ میں صراحت ہے کہ ان صاحب نے سلام پھیرااور پھرمسجد کے ایک گوشے میں اپنی نماز اوا کی۔^لا

#### (١١) باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود

قیام میں امام کے تخفیف کرنے اور رکوع و سجود کے بورا کرنے کا بیان

٢٠٢ \_ حدثنا أحمد بن يو نس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت قيسا قال: أخبرني أبو مسعود: أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة المغدلة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله في موعظة أشد غضبا منه يو معدلام قال: (إن منكم منفرين ، فأيكم ماصلي بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة) . [راجع: ٩٠]

#### مسلمان کا کوئی عمل حتی الا مکان تنفیر کا سبب نہ بنے

مددوسراواقعدے،حضرت ابومسعودانصاری الله فرماتے ہیں کدایک محض نے کہایارسول الله احتم ب میں صبح

ص: ١٣٣٩، وقيض الباري ، ج: ٢، ص: ٢٢٣، وعمدة القارى، ج: ١٠، ص: • ٣٣٠، وفتح البارى ، ج: ٢، ص: ٩٣٠ .

کی نماز سے فعال شخص کی وجہ سے پیچھےرہ جاتا ہوں، مینی اپنے اوس صاحب کی وجہ سے ''مسمیا پیطیل بنا'' کیونکہ وہ بہت کمی نماز پڑھاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ پیلمی نماز پڑھانے والے حضرت ابی بن کعب ﷺ تھے۔ اللہ ''فسما رایت رسول اللہ ﷺ اللخ'' میں نے حضورا قدسﷺ کوکسی موعظہ میں اتنا غضب ناکنہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔

معلوم ہوا کہ جہاں کوئی شخص دین کی الی تصویر پیش کرے جولوگوں کو بہکانے والی یا نفرت دیائے والی ہوتو یہ بہت ضرورت ہے تم م داعیوں کواس کا ہوتو یہ بدترین منکر ہے اور نگیر کا مستحق ہے۔ دعوت میں اس کالی ظار کھنے کی بہت ضرورت ہے تم م داعیوں کواس کا لحاظ رکھنا ج ہے کہ وہ تعفیر کا سبب نہ بنیں ،لوگوں کو گھیر گھیر کر بٹھائے ،کسی کو ضرورت ہے ،کسی کو حاجت ہے اور آپ نے زیردتی بٹھا دیا تو یہ تعفیر کا سبب ہے گا۔

وہاں تو حال بیہ کہ آنے والا کہدرہاہے" عطنی یا رسول اللہ و او جن" کہ مجھے تھیے تقرما یے ، اور مختفر نصیحت فرمایئے۔خورمختفر ہونے کی قیدلگارہاہے۔

حضور ﷺ نے بینہیں فر مایا ، اوخدا کے بندے اِنصیحت بھی مانگتے ہواور میرے ادپر قیدیں اور شرطیں بھی عائد کرتے ہو کمخضر نصیحت کرو۔

آپﷺ نے فر مایا کہ مختصر جا ہے ہوتو مختصر ہی سنو، فر مایا" **لا نسخہ سب**" بس پیضیحت ہے۔ تو جبیسا موقع اورمحل ہے الیمی بات کرو، اس کے مطابق کام کرو۔ دعوت کا بھی محل دیکھو کہ بیموقع ہے یانہیں ۔

بعض مرتبہ کسی جگہ سکوت اختیار کر لیمنا، تسامح کرجان بھی مفید ہوتا ہے، بات کرنے کے لئے بعد میں کسی مناسب موقع کو تلاش کیا جاتا ہے۔ حضرت مولا نا الیاس رحمہ اللہ ؛ المتد تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما ئیں ، ان کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب منے حضرت کے پاس آتے تھے، کافی مانوس بھی ہوگئے تھے، وہ آتے نماز وغیرہ پڑھ لیتے ، ان کے چیرہ پر داڑھی نہیں تھی۔ حضرت نے دیکھا بے چارہ کافی دنوں سے آتا ہے ایک دن کہا، بھائی! تہمارے چیرہ پرحضور کے کانی سنت کے آٹارنہیں ہیں، وہ خاموش ہوگیا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا۔

حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فرہ ما کہ میں نے کچاتو سے پر روٹی ڈال دی، مطلب میہ ہے کہ انجی اس بات کا موقع نہیں آیا تھا، انجی اس کے اندرا بمان کی گرمی مزید پیدا کرنامقصورتھی' تب وہ اس مرحلہ پر آتا۔ میں نے پہلے ہی ہے بات کہددی۔

9] قيسل هبو مبعاذ رضى الله عنه ، وقيل هو أبى رضى الله عنه الأنها واقعة الفجر ، وتطويل معاذ رضى الله عنه فى كان المعتساء ومن جعلها قصة أبى رضى الله عنه ثم رأى جملة المعتساء ومن جعلها قصة أبى رضى الله عنه ثم رأى جملة قان منكم منفرين الخ فى حديث معاذ رضى الله عنه حكم بكونها وهماً فى حديثه ، وصنيع البخارى يدل على أنها ثابتة عنده وخالفه الحافظ رحمه الله تعالى وقال انها وهم فى قصة معاذ رضى الله عنه .فيض البارى ، ج: ٢ ، ٢٣٢ .

تو وائی کو یہ سب با تیں پیش نظر رکھنی پرتی ہیں،اس کا نام ہے ''ادع المی سبیل دیک بالحکمة والموعظة المعسنة ''اس لئے کوئی بھی ایسا قدام جولوگوں کی تنظیر کا سب ہے،اس سے بچنا چاہئے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو تنظیر سے بچانے کے لئے خود کمی گناہ کاار تکاب کرنا درست نہیں ہے،
ایپ آپ کو گناہ سے بچانا واجب ہے،خواہ اس سے لوگ بھا گیں، برگشتہ ہوں یا خوش ہوں اس کی پرواہ نہیں ہے۔

یہ بڑا نازک کام ہے یہ بل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے کہ کس وقت

انسان کیا طرز عمل اختیار کرے اور یہ صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آتا یہ صبت سے آتا ہے۔اللہ پھالئے نے جن کو

انسان کیا طرز عمل اختیار کرے اور یہ صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آتا یہ کہ کس مرحلہ پر کی کام کروں؟ کہاں

انسان اس بارے میں صحیح فیصلہ کرتا ہے ورنہ بھی ڈگرگا جاتا ہے، نہمی ایس کی کے دے دیتا ہے جو مداہدت میں شامل ہوگئی، بھی ایسی و بیا تیں صحبت میں رہ کر سکھنے ہے آتی ہیں۔

ہوگئی، بھی ایس ڈٹ گیا اورا ڈگیا کہ تنظیر میں شامل ہوگیا، اس واسطے یہ با تیں صحبت میں رہ کر سکھنے ہے آتی ہیں۔

ہوگئی، بھی ایس ڈٹ گیا اورا ڈگیا کہ تنظیر میں شامل ہوگیا، اس واسطے یہ با تیں صحبت میں رہ کر سکھنے ہے آتی ہیں۔

#### (۲۲) مات: اذا صلى لنفسه فليطوّل ماشاء جب كوئى شخص تنهانماز يرسطة جس قدرجا ہے طول دے

اذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف....

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ تخفیف صلاق کا تعلق صرف قراءت ہے ، دوسرے ارکان کی ادائیگی ہے نہیں ، لہٰذارکوع و بچود میں تین سے زائد تسبیحات پڑھنا بلا کراہت جائز ہے ، کیونکہ حضور اکرم بھٹا ہے دس تبیحات کی مقداررکوع و بچود میں ثابت ہے ، نیز قرات میں تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ بر نماز میں قدرمسنون ہے آگے نہ بڑھے ، لہٰذا فجر میں طوال مفصل پڑھنا تخفیف کے خلاف نہیں ، کیکن یہ بات ذہن میں دیے کہ قراءت میں تغنی کی خاطر زیادہ دیراگا ناتخفیف کے خلاف ہے۔ تالے

والسجود المالة على محل التخفيف وهو القيام فيطول فيه ويقصر بحسب التارات والحالات، أما الركوع والسجود فيتمهما في كل حال قلت: ويعلم من سنة النبي وهديه أنه كان لركوعه وسجوده مقداراً محدوداً بخلاف القيام فانه كان يختلف باختلاف الأحوال ، ثم ان هذا في الفرائض بقيت صلاة الليل فكان ركوعها وسجودها وقيامها كلها غير منظمة لأنها كانت صلاته لنفسه والرجل مخيرفيها ، فيض البارى ، ج: ٢٠ ص: ٣٣٣.

#### (٢٣) باب من شكا إمام مه إذاطوّل،

## جو تحض اینے امام کی جب وہ نماز میں طوالت کرتا ہو شکایت کرے وقال ابو اُسید: طوّلت بنا یابنی ۔

اس باب میں اہ م بخاری رحمہ اللہ بیہ بتار ہے ہیں کہ ایسے موقع پر اہ م کی شکایت کرنا بھی جائز ہے ، بیر نہ ہوکہ مقتدی بیسوچیں کہا گرمیں اپنے اہام کی شکایت کروں گاتو آخرت میں پکڑا جاؤں گا۔

ایک مرتبدا بواسید کے بیٹے نے امامت کروائی تو انہوں نے کہا'' طبولت بنا یابنی"اے بیٹے! تو نے بہت کمبی نم زیزھی۔

جھے یا د ہے ایک مرتبہ سفر کرر ہے تھے ،ٹرین جنگل میں رُک گئی ،مغرب کا وقت تھا ، بہت سارے ہوگ موجود تھے ، جماعت والے ، مدرسول والے اور دیگر لوگ بھی ، سوچا ٹرین تھبرگئی ہے ، ینچے اتر کرنماز پڑھ لیس جماعت ہوجائے گی کیونکہ ٹرین میں جماعت کرنامشکل کا م تھ۔

چنانچا یک آدمی کوآ گے کردیاس نے "لم یکن الذین" بڑی تجوید کے ساتھ شروع کردی ، ابھی "لم یکن" المخ ختم نہیں ہوئی تھی کہ گاڑی چل بڑی ۔ اب سب نماز تو ژنو ژکر بھا گئے لگے ، توبیاس نے بے موقع کام کیا۔ ایسے میں "والعصو" اور "انا اعطینک الکوثو" "بڑھ کرنم زیوری کرنی چاہئے۔

امام ابوصنیفه رحمه الله کا واقعه ہے کہ فجر کی نمی زمیں امام ابو بوسف رحمه الله کو کھڑا کیا اور سورج نکلنے کے قریب تھا، انہوں نے معود تین پڑھ کرنمازختم کردی۔ امام ابوصنیفہ رحمہ الله نے فرمایا "صدو یعقو بنا فقیہا" کہ ہمارے بعقوب فقیہ موگئے۔

٣٠٠ ـ حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله إني لا تأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله ، ما رأيته غضب في سوضع كان أشد غضبا منه يؤمئذ. ثم قال: «يا أيها الناس، إن منكم منفرين. فمن أم الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة». [راجع: ٩٠]

ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يؤمند

حضرت ابومسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ ﷺ کوکسی نفیجت کے وقت اتنا غصہ بین نہیں دیکھا جہاں ہے ۔ وقت اتنا غصہ بین نہیں دیکھا جہاں ہے ۔ وقت اتنا غصہ بین کے عام اللہ ہوئے اور فرمایا" یہا اللہ ہیں اے لوگو! تم

لوگوں کونمازوں اوراحکام شرعیہ سے نفرت دلانے والے ہو، ''فسمن **أم الناس فلیت جو**ز'' جوامام لوگوں کونماز پڑھائے تو وہ ہککی اوراختصار کے ساتھ نماز پڑھائے۔

#### فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة ـــ

کیونکہ مقتد یوں میں کچھ یہ ربھی ہوتے ہیں ، کمزور بھی ہوتے ہیں ، حاجت مند بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی سے اپنے کا میں بچھ یہ ربھی ہوتے ہیں ، کمزور بھی ہوتے ہیں ، حاجت مند بھی ہوتے ہیں جن کو جلدی سے اپنے کام سے جانا ہے ، اس لئے اتنی کمبی قراءت کرنا جس سے لوگوں کو دشواری ہو، بہتمہارے لئے جہ بہتیں ، اگر کروگے تو تعفیر لیعنی لوگوں کو شریعت سے نفرت ولانے کا گناہ ہوگا۔ حضرت ابومسعود ہے، فرماتے ہیں کہ جتنا غصراس دن آپ بھی نے فرمایا اتنا غصر کرتے ہوئے میں نے آپ بھی کو بھی نہیں دیکھا۔

معلوم ہوا کہ شریعت کا کوئی کا م ایسے بے تکے انداز میں انجام دینا جس سے لوگوں کو ترغیب کے بجائے تنظیر ہو وہ مجھ وہ حضور ﷺ کو اتنا تا پیند تھا کہ آپ ﷺ نے اتنا غصہ کسی بات پرنہیں فر مایا جتنا اس پر فر مایا ، کیونکہ آدمی جو کرر ہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں شریعت کے مطابق کرر ہا ہوں ، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو شریعت سے مرکز ہا ہوں ، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو شریعت سے بھگار ہا ہے ، اس واسطے ایک مسلمان کو شریعت پر اس طرح عمل کرنا جیا ہے کہ جس سے لوگوں کو تنفیر نہ ہو بلکہ ترغیب ہو۔ اتال

#### (۲۳) باب الإيجاز في الصلاة و إكمالها

نماز کومخضرا در پورے طور پر پڑھنے کا بیان

"**يُسوُجي**ز" اختصار بھی ہے، کیکن ساتھ ساتھ کم ل بھی ہے کہ کوئی کوتا ہی نہیں ہے۔ جتنی قر اُت مسنون ہے، دہ بھی کیکن ساتھ ساتھ ایجاز بھی ہے۔

الإ - موييتشري لاطفراكي : انعام البادى ، ج: ٢، ص: ١٣٢ ، وقم : ٩٠ ، كتاب العلم.

٢٢] وفي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب أمر الألمة يتخفيف الصلاة في تمام ، رقم: 1 1 ، ومنن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب طول كتاب الصلاة ، باب طول المصلاة ، باب ماجاء اذا أم أحدكم الناس فليخفف ، رقم: ٢٢٠ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب طول المقيام من الركوع بين السجد تين ، رقم : ٢٢٤ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب من أم قوما فليخفف ، رقم : ٩٤٥ ، ومسئد أحمد ، باقي مسئد المكثرين ، باب مسئد أنس بن مالك ، رقم : ٩٢٥ ، ١ ١٥٥٢ ، ١ ١٥٥٢ ، ١ ١٥٥٢ ، ومئن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة ، وقم: ٢٣٢ ، ٢٣٢ .

حضوراقدس ﷺ کمی کمبی سورتیں بھی پڑھتے تھے لیکن رواں پڑھتے تھے تا کہ زیادہ دیر نہ گئے۔حریین شریفین کے ائمہاس کا بہترین نمونہ چیش کرتے ہیں' کہ لمبی سورتیں بھی پڑھتے ہیں لیکن رواں پڑھتے ہیں کہ اس میں زیادہ دیزہیں لگتی۔

٨٠٥ ــ حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني شريك بن عبدالله قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ماصليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي هذ وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه.

۔ خالد بن مخلد قطوانی کے بارے میں کتب رجال بھری ہوئی ہیں کہ بیشتعیف راوی ہیں ،ائمہ جرح وتعدیل اوراکٹرلوگوں نے ان کوضعیف کہاہے۔

اس بنیاد پر دوشم کی غلطیاں پیدا ہو گی ہیں:

بعض لوگوں نے اس وجہ سے میہ اعتراض کیا کہ بخاری شریف کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہاں کی ساری حدیثیں صحیح میں ، یہ کہنا صحیح نہیں اس سے کہامام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے ضعیف راویوں کی احادیث بھی و ہیں۔

دوسری طرف جن لوگول نے اہم بخاری رحمہ اللہ پر بھروسہ کیا تو ان سے بیفنظی ہوئی کہ خالد بن مخدد سے اہم بخاری رحمہ اللہ پر بھروسہ کیا تو ان سے بیفنظی ہوئی کہ خالد بن مخدد سے اہم بھی لیتے ہیں، چذنچے اہم حاکم رحمہ اللہ سے اہم متدرک میں یمی غلطی ہوئی ہے انہوں نے بیدد کی کر کہ خامد بن مخلد کی تمام روایات کو سیجھ لیا اور چونکہ بیر جال بخاری میں سے ہیں' اس لئے ان کی سرری روایات کو سیجھ علیٰ شرط البخاری میجھ لیا۔

لیکن واقعہ یوں ہے کہ خالد بن مخلد مختلف فیہ راوی ہیں اورا مام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی صرف وہ روایا ہے لئے ہیں جن کے بارے میں ان کوانفرادی طور پراطمینان ہو گیا تھا کہ چھے ہیں اور سلیمان بن بلال سے روایات نقل کرنے سے بیار زمنہیں آتا کہ دوسرے راویوں ہے بھی ان کی روایتیں تھے ہوں۔

ا مام حاکم رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ متسابل ہیں اور تسابل کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ صرف رید دیکھتے ہیں کہ ریہ آ دمی بخاری کا راوی ہے ،لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے کن حالات میں روایت کی تھی اور وہ کن حالات میں لے رہے ہیں اس طرف نظر نہیں کریاتے۔

9 - 4 - حدثنا. على بن عبدالله قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة أنس بن مالك حدثه: أن نبي الله الله قال: (إني الأدخل في الصلاة و أنا أريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه). [أنظر: ١٠٤]

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

دوسروں کو تکلیف ہے بچانا، تکلیف ہے جسمانی ہی نہیں بلکہ دہنی تشویش بھی مراد ہے، کسی دہنی تشویش میں مبتلا کرنا، اس سے نکیخے کا امہتمام آپ کو ایک ایک سنت میں نظر آئے گا، بچدرور ہا ہے تو آپ بھانے نماز مخضر کردی کہ مال کوتشویش ہوگی۔ جب نماز جیسے فریضہ میں آپ بھانے اس بات کا اتنا امتمام فر مایا تو عام زندگی میں اس کی کتنی امہیت ہوگی ؟

گر ہمارے د ماغ سے بیرپہلو بالکل ہی مث گیا ہے، اپنی ذات میں سوچ رہے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کریں گے، اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم سکتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کررہے ہیں۔

#### (٢٢) باب: إذاصلي ثم أم قوما

جب خو د فرض پڑھ چکا ہواس کے بعدلوگوں کی امامت کر ہے

ا ا ك حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا : حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب ، عن عسرو بن ديمنار .عن جابرقال : كان معاذ يصلي مع النبي لله ثم يأتي قومه فيصلي بهم .[راجع ٠٠٥]

بیصدیث پہلے بھی گز رچکی ہے بختلف مقاصد کے لئے اس پر مختلف تر اجم قائم کئے ہیں۔

### "اقتداء المفترض خلف المتنفل" كاحكم

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جوتر جمۃ الباب قائم کیا ہے وہ "اقتداء المفتوض بالمتنقل" سے متعلق ہے یعنی اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے کہ اگرا کی شخص نے فرض نماز اداکر لی اور پھر دوسری جگہ جاکر امامت کی ،خود نفل کی نیت کی جبکہ مقتدی فرض کی نیت سے پڑھ رہے ہوں تو بیا فتد ادرست ہوجائے گی ،اس کو "اقتداء المفتوض بالمعنفل" کہتے ہیں۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں اور بظاہرا مام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کے قائل معلوم ہور ہے ہیں۔ حضیہ اور مالکید کے نز دیک جائز نہیں ہے۔

شافعیہ کا استدلال اس سے ہے" انسا جعل الإسام لیؤتم به" کدامام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء صرف افعال ظاہرہ میں ہے۔

حفیہ کہتے ہیں کہ جب افعال ظاہرہ میں اقتدا ہے تو نیت جواصل چیز ہے ''انعما الاعمال بالنیّات '' اگراس میں اقتدائییں ہے، ایک مشرق کو جارہا ہے دوسرامغرب کو جارہا ہے، تو پھروہ اقتداکیسی ہوئی ؟ تواصل چیزنیت ہےاس میں اقترابونی جا ہے"انسما جعل الامام لیؤتم به"ہر چیز میں اقتراء ہو گیشمول نیتِ افتراء۔

دوسرى بات يه به ۱۷ الامهام ضامن "امام ضامن بهاوراصول يه به ۱٬۱ الشهاء التصمّن مافوقه" كمثى البينا فوقى كى ضامن نبيس بوتى السيميمية چلاكه «اقتداء المفتوض بالمتنفل» ورست نبيس بهد م

جہاں تک حضرت معافرہ والے واقعہ کا تعلق ہے تو حفیہ کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں۔

اصولی طور پراتناسمجھ لیجئے کہ حنفیہ جن اصول سے استدیال کررہے ہیں وہ تواعد کلیہ ہے ''إنسما جعل الامام لیؤتیم بد''اور''الإمام صامن ''وغیرہ۔

اور حضرت معاذه، كاوا قعدوا قعهُ جزئيه بع جس ميں بہت ہے احمالات ہيں:

مثلاً حضرت معافہ حضورا قدس ﷺ کے ساتھ جونما زیڑھتے تھے وہ نفل کی نبیت ہے پڑھتے ہوں اور اپنی قوم کوجا کرفرض پڑھاتے ہوں۔

اس کے جواب میں بعض اوقات بیکہاجاتا ہے کہ ایک روایت میں بیالفاظ موجود ہیں کہ '' هسی لهم فریضہ و للہ تطق ع '' کہ جب جا کرتو م کونماز پڑھاتے تھے تو وہ تو م کے لئے فریضہ ہوتا تھا اور حضرت معاذ ﷺ کے لئے نقل ہوتا تھا۔ کیکن یہ جملہ اصل حدیث میں موجود نہیں ہے ، راوی کا اور اج ہے۔ راوی عمر بن دیناریا ابن جرتے میں سے کی نے پہلے کا خوش سے کیاتھی ؟

الہذامیمحض ان کا گمان ہے ، اندر کی نیت کا کسی کو پیتائیں اس لئے اس وجہ سے یہ کہنا کہ حضرت معافی اللہ اللہ اللہ وہاں قوم کے سرتھ نفل پڑھتے تھے اور یہاں فرض پڑھتے تھے ، اس کا کوئی جواز نہیں ، تو عین ممکن ہے کہ وہ وہاں نفل پڑھتے ہوں اور قوم کوفرض پڑھاتے ہوں ، یہا حمّال موجود ہے۔ سیل

قوی احتمال بیہ کے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور قوم کوعشاء کی نماز پڑھاتے تھے یہاں کسی روایت میں نہیں ہے "بصلی مع النبی الله العشاء "اس کے برخلاف ترندی میں اس کی صراحت موجود ہے" یصلی مع النبی الله المعوب "بحض روایات میں آیا ہے "یصلی مهم تلک الصلوة"

" بیصلی بهم تلک الصلوة" سے لوگول نے بیہ بات نکال کہ جونمازعشاء کی حضور ﷺ کے ساتھ پڑھتے تھے وہی آ کراپنی قوم کو بھی پڑھاتے تھے لیکن ''قبلک المصلوة " کے بیم عنی بھی ہوتے ہیں کہ جسی نماز وہاں پڑھی ویسی ہی پڑھائی ، یعنی صفت صلوة وہ ویسی ہی تھی ، یہ مطلب نہیں کہ بعینہ وہی نمازتھی۔

۳۳۱ عمدة القارى ، ج: ۱۰،۳ م. ۳۳۱.

#### جواب"على سبيل التسليم"

اگر بالفرض میدمان لیا جائے کہ کسی ایک واقعہ میں ایسا بھی ٹابت ہے کہ عشاء کی نماز حضور اقدیں بھی کے ساتھ پڑھی ا ساتھ پڑھی اور عشاء بی کی نماز آکر اپنی قوم کو پڑھائی اور وہاں فرض کی نیت کی یہ ں قوم کو پڑھاتے وقت نفل کی نیت کی ، تو اس پر حضور اقدیں بھی کی تقریم ٹابت نہیں بلکہ کلیر ٹابت ہے۔

ابھی پیچھے روایت گزری ہے جس میں ہے کہ قراکت کیوں کمبی کی؟ لیکن منداحمد کی روایت میں بیالفاظ. بیں کہ آنخضرت ﷺ نے پہلے ان کی کمبی قراکت پرنگیر فرمائی پھر فرمایا" اما ان تسصیلسی معی واما ان تعخفف علی قومک "یا تو میرے ساتھ نماز پڑھویا پھراٹی قوم کے ساتھ تخفیف سے کام لو۔

اس کے معنی میہ ہیں کہ یا تو میر ہے ساتھ نماز پڑھو یا ان کو پڑھا کر تخفیف سے کام لوتو پھرمیرے ساتھ نہ پڑھو۔ تو اس میں آپ ﷺ نے ان کے اس عمل پرنکیرفر مائی کہ میر ہے ساتھ بھی پڑھوا ور وہاں جا کربھی پڑھا ؤ۔ اس پرتقریز نہیں نکیر ٹابت ہے۔

اس واسطے اس واقعہ سے ''صلو قالمفتوض خلف المعتنفل'' ثابت نبیں اور اس کے مقابلہ میں اصول کلیدرانج ہیں۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے اس کا ایک جواب ریجی دیا ہے کہ بیا بتداء اسلام کا واقعہ ہوسکتا ہے جب قراء کی کمی تھی ، پھرامام طحاوی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ بیاس دور کا واقعہ ہوسکتا ہے جب فرض دومر تبہ پڑھنا جائز تھا، امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر کی بیحدیث روایت کی ہے کہ:

"ان رسول الله ﷺ نهى ان نصلى فريضة في يوم مرّتين". المام طحاوي رحمالله فرمات بيل كه: "المنهى لا يكون الا بعد الا با حة". سيل

#### (٢٤) باب من أسمع الناس تكبير الإمام

الشخص كابيان جومقتديون كوامام كى تكبيرسنائے

٢ ا ٤ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داؤد قال: حدثنا الأعمش ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما مرض النبي هم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال : ((مروا أبا بكر فليصل بالناس )) قلت : أبا بكر رجل أسيف ، إن يقم مقامك يبك فلا يقدر على القرائة . قال: ((مرو أبابكر فليصل ))،

١٢٣ شرح ابن بطال ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٤.

فقلت مثله ، فقال في الثالثة أو الرابعة : ﴿ إِنكن صواحب يوسف ، مروا أبابكر فليصل › فصلى وخرج النبي فلي يهادئ بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض ، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل ، فتأخر أبوبكر الله وقعد النبي الله إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير . تابعه محاضر عن الأعمش . [راجع: ١٩٨]

یہاں صرف یہ بیان کر نامقصود ہے کہا گرنچ میں مکبر کھڑ ہے ہوجا کمیں جیسا کہ طریقہ ہوتا ہے اور وہ امام کی نگبیرات کولوگوں تک پہنچانے کے لئے زور ہے تکبیریں کہیں تو یہ جائز ہے ،حضرت صدیقِ اکبر ﷺ زور سے تکبیریں کہتے تھے تا کہ دوسرے لوگ سنیں۔

#### (٢٨) باب الرجل يأتم بالإمام . ويأتم الناس بالمأموم،

اگرایک شخص امام کی اقتر اگر ہے اور باقی لوگ اس مقتری کی اقتر اگریں "ویذکر عن النبیﷺ: «ائتموا ہی ولیاتم بکم من بعد کم "".

الأسود، عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله على جاء بلال يؤذنه بالعبلاة . فقال: (مروا الأسود، عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله على جاء بلال يؤذنه بالعبلاة . فقال: (مروا أبابكر يصلي بالناس) فقلت: يا رسول الله إن أبابكر رجل أسيف ، وإنه متى مايقم مقامك لا يسمع الناس ، فيلو أمرت عمر . فقال: مرو أبابكر أن يصلي بالناس ) منقلت لحفصة : قولي له: إن أبابكر رجل أسيف . وإنه متى يقم مقامك لم يسمع الناس فلو أمرت عمر . فقال: (إنكن لأنتن صواحب يوسف ، مرواأبابكر أن يصلي بالناس ) . فلما دخل في عمر . فقال: (إنكن لأنتن صواحب يوسف ، مرواأبابكر أن يصلي بالناس ) . فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله عن جلس عن يسار أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي قائما . وكان رسول الله على يصلي قائما . وكان رسول الله المناس يقتدون بصلاة أبي بكر هي . [راجع: ١٩٨]

یہاں پھرمرض وفات والی حدیث لائے ہیں جو پہیے بھی کی بارلا کچھے ہیں۔

#### اقتداء "بالتسلسل" كاتحكم اورمنشا بخاريٌّ

علامہ عینی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہما اللہ کا یہاں اس حدیث کولانے کامنشا حضرت امام معمی رحمہ اللہ کے ذہب کی طرف اپنامیلان ظاہر کرنا ہے۔ ------

حضرت امام طعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے ہے کہ اگر مجمع لمباہواور بچی میں مکبر موجود ہوں توبیا قتد اء بالتسلسل ہوگی کہ پہلی صف کے اور تیسری صف کے اور دوسری صف کے لوگ پہلی صف کی اور تیسری صف کے لوگ دوسری صف کی ''و هلم جو آ''.

اس کا نتیجہ بہ ہے کہ کوئی محف آ کرآ خری صف میں شامل ہوااس حال میں کہ امام تو رکوع سے اٹھ چکا ہے لیکن آ خری صف سے اٹھ جا کہ لیکن آ خری صف سے اٹھی سے اٹھی رکوع میں ہی ہے ، آنے والاشخص اس صف کو دکھے کر رکوع کے لئے جھک گیا ،
اب امام اگر چہ کھڑا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اس محض کو مدرک رکوع اور مدرک رکعت کہیں گے کیونکہ اقتذاء بالتسلسل ہوتی ہے آخری صف آگلی صف کی افتذا کر رہی ہے اور وہ ابھی رکوع کی حالت میں ہے ۔اس لئے وہ مدرک رکوع ہے ۔۔

علامہ بینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے امام شعبی رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف میلان ظاہر کررہے ہیں۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے امام شعبی رحمہ اللہ کا بیرمسلک نقل کیا ہے اور ' وفیض الباری'' میں ابن جربر طبری رحمہ اللہ کا مسلک بھی بہی بیان کیا ہے۔ <sup>148</sup>

فرمایا" باب الوجل یاتم بالإمام ویاتم الناس بالماموم" ایک آدی توام کی اقد اکر با به اور باقی لوگ اس مقتری کی اقد اکر رہے ہیں " و یدکو عن النبی ﷺ: التحموا بی و لیاتم بکم من بعد کم " اور نی کریم ﷺ ہے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: تم میری اقد اکرواور مجھ ہے بیچے تبہاری اقد اکری گے۔ اس کے بعد صدیث لے کر آئے ہیں جس کے آخر میں ہے" بیقتدی ابو بکر بصلاة رسول الله ﷺ و الناس یقتدون بصلاة ابی بکر ﷺ".

علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کامتصور شعبی اور ابن جربر رحمہم اللہ کے مذہب کی تا ئید کرنا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کا اٹکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بیہ منشانہیں ہے شعبی زحمہ اللہ اور ابن جربر کا اپنا تفرد ہے۔

جہور کا قول یہ ہے کہ سب امام کے مقتدی ہیں، للبذا آخری صف والوں سمیت سب امام کی حرکات کا اعتبار کریں گے، اس پراتفاق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے اس کی توقع نہیں ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں شعبی رحمہ اللہ اور ابن جریر کا ساتھ دیا ہوگا۔ ۲۳

حدیث "ولیات بی من بعد کم" کے معنی بیہ بیں کہتم میری نماز دیکھ کراپنی نماز ول میں اس کی

<sup>2]</sup> عمدة القارى ، ج: ٢٠ ، ص: ٣٢٤ ، و ليض البارى ، ج: ٢٠ ص: ٢٣٣٠ .

۲۲ل فعج الباري ، ج:۲ ، ص:۲۰۴.

اقتدا کرولینی اس جیسی نم زیر هواور تههیں دیکھ کرتمهار کے بعد آنے والے اقتدا کریں لینی تمهاری جیسی نماز پر هیا د نماز پر هیس ۔ تواس بیل مقصود نماز کے طریقے میں اتباع ہے نہ کہ «اقتداء الصلواة».

#### (٩٩) باب: هل يأخذ الإمام \_إذاشك\_ بقول الناس؟

#### امام کو جب شک ہوجائے تو کیاوہ مقتدیوں کے کہنے پڑمل کرے

٣ ا ٧ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة ،عن مالك بن أنس ،عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ،عن محمد بن سيرين ،عن أبي هريرة :أن رسول الله الصرف من النتين ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله المحريين ثم سلم ثم كبر ذو اليدين " فقال الناس : نعم ، فقال رسول الله الصلح فصلى النتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. [راجع: ٣٨٢]

بیدذ والیدین کے واقعد کی حدیث ہے، اس میں اصل مسئلہ فقہید کلام فی الصلو ق کا ہے جوان شاء القدائی موقع برآئے گا۔

#### واقعہ ذ والیدین ہے مقصود بخارگ ً

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس کو ایک اور مسئلہ بیان کرنے کے لئے لائے ہیں کہ اگر امام کونماز کی رکعات کی تعداد میں شک ہوجائے تو آیا وہ لوگوں کے قول پرعمل کرے یانہیں ؟اور استفہام کے ساتھ ترجمة الباب اس لئے قائم کیا ہے کہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ ایسی صورت میں امام مقتدی کے کہنے کا پابند نہیں ، جب تک اس کو خود یقین نہ ہوجائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس وقت تک وہ غلطی کی تلافی کا پابند نہیں ٔ چاہے ساری جماعت مل کر کہدرہی ہوکہ آپ سے غلطی ہوگئی ہے۔

مثال کے طور پر ساری جماعت کہدرہی ہے کہ آپ نے تین رکعت پڑھی ہیں اگر اس کو یقین نہیں آیا اور وہ سجھتا ہے کہ میں نے چار رکعات پڑھی ہیں تو اس کو چار رکعات ہی سجھ کراپنی نمازختم کردینے کا اختیا رہے، جب تک اس کوخود یقین نہ آجائے چا ہے ایک کیے، دو کہیں یا دس کہیں یا پوری جماعت کیے، اس کا اعتبر زہیں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا صحیح فد ہب بھی بہی نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے ہیں کہ اگر اس کے سامنے ایک یا دوآ میوں نے کہا تو ان کے قول کا اعتبار کرنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن اگر پوری جماعت کہدرہی ہے تو پھر ان کے قول کا اعتبار کرنا

چاہئے، چاہےاں کوخود کچھ یاونہ آیا ہو۔

امام احمد بن حلیل رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر دوعہ دل آ دمی سے کہد دیں تو امام کو چاہیے کہ وہ اس کو ، نے ، چاہے یا دآیا ہویا نہ آیا ہو۔ محلا

اورعلامدابن بطال رحمداللد کے کلام سے بھی ایب ہی معلوم ہوتا ہے۔ ۲۸۸

امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ آمام کی حالت دوحال سے خانی نہیں ، ایک حال یہ ہے کہ امام کوسو فیصد یقین ہو، تب تولوگوں کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اگرامام کوشک ہودومقتدی کہیں کہ نماز میں نقص رہ گیر ہے تواعادہ داجب ہوگا۔ ۲۹

#### مقصد بخاري رحمه الله

یہاں جب حضرت ذوالیدین ﷺ نے کہا تو آپ ﷺ نے پوچھا،معلوم ہوا کہ دوسر ہے لوگوں کی رائے معلوم کرنا اور پوچھنامشر وع ہے، یہی بیان کرنے کے لئے اہ م بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم فرمایا۔

#### (٠٠) باب: إذا بكي الإمام في الصلاة

#### جب امام نماز میں روئے

"وقال عبدالله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف فقرأ ﴿ إِنَّمَا أَضْكُوْ بَقِي وَ خُزْلِي إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ١٨]

"بكاء في الصلاة" كاحكم

رونا اگر کسی تکلیف یا مصیبت کی وجہ ہے ہوتو مفسدِ صلوۃ ہے کیکن اگر خوف اور خشیت کی وجہ ہے ہوتو نہ صرف بیر کہ مفسدِ صلوۃ نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے۔

اس میں حضرت عبدالله بن شداد رہے کا ارتفال کیا ہے کہ میں حضرت عمر رہی کا نشیعہ " لیمی سکیول کی آ واز سنتا تھا جبکہ میں آخری صف میں ہوتا تھا۔ آپ نماز پڑھارہ ہوتے تھے اور اس کے اندر پڑھ رہ ہوتے تھے " انگہ میں آخری صف میں ہوتا تھا۔ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور اس کے اندر پڑھ رہے ہوئے رور ہے ہوئے سے " انگہ کی تلاوت کرتے ہوئے رور ہے کال المعندی ، ج: ۱، می: ۳۸۰، داد الفکر، بیروت، سنة المنشر ۱۳۰۵ ه

١/٨ - شوح ابن بطال ، ج: ٢ ، ص: ٢٨٣،٣٢٢ .

<u> 119 لامع النواري ، ص: ۲۵۸ ، ج: ۱.</u>

ہوتے تھےاور میں ان کی سسکیوں کی آ وازصف کے آخر میں من رہا ہوتا تھا۔

#### (۳۳) باب الصف الاوّل پہلی صف کابیان

• ٢٢ ــ حدثنا أبو عاصم .... ولو حبوا، ولويعلمون ما في الصّف المقدم

لاستهموا [راجع: ١٥ ٢]

''استھم'' کے معنی قرعہ ڈاسنے کے ہیں ،اصل میں تیر ڈال کر نکالتے تھے اس کوبھی استہا م کہتے ہیں۔ اگر لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ جلدی نماز کو جانے میں کیا فضیلت ہے ، یعنی جلدی نماز کے لئے جانا ،اور اگر لوگوں کو پیمعلوم ہو جائے کہ عشاءاور فجرکی نماز میں جانے کی کیا فضیلت ہے تو وہ آئیں''ولو حبوا'' چاہے گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔

#### (۷۵) باب إثم من لم يتم الصفوف الشخص كا گناه جوهيس يوري نه كرے

٣٢٧ ـ حدث معاذبن أسد قال: أخبرنا الفضل من موسى قال: أخبر نا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري ،عن أنس بن مالك: أنه قدم المدينة فقيل له: ماأنكرت منذيوم عهدت رسول الله هي ؟ قال: ماأنكرت شيأ إلاأنكم لاتقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس المدينة ؛ بهذا.

آپ نے کیا چیز ہری مجھی ہے اس دن سے کہ جس دن آپ نے حضور اقدس ﷺ کو پایا تھا لیمنی حضور اقدس ﷺ کو پایا تھا لیمنی حضور اقدسﷺ کے زمانہ میں السی کیا بات محسوس کی جوقابل کئیر ہو " ما انکوت شیا الا انکم لا تقیمون الصفوف ".

#### (٢٦)باب إلزاق المنكب ،والقدم بالقدم في الصف،

صف کے اندرشانہ کا شانہ سے اور قدم کا قدم سے ملانے کا بیاب وقال النعمان بن ہشیر : رأیت الوجل منا بلزق کعبه بکعب صاحبه.

۵۲۵ ـ حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير، عن حميد، عن أنس عن النبي هي الله عن النبي الله الله عن النبي الله الله عن الله

"ركان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقلعه بقدمه".

" بلزق" کے فظی معنی چپکانامراز نہیں ہے، بلکہ محاذات مراد ہے کہ آدمیوں کے درمیان " فی جدد " ندہو۔
غیر مقلدین نے یہاں سے لے لیا اور وہ قدموں کو پھیلا پھیلا کر ایک دوسرے سے چپکا تے ہیں،
حالانکہ جس طرح قدم کا قدم کے ساتھ الزاق فدکور ہے اس طرح منکب کا منکب کے ساتھ بھی منقول ہے اور
دونوں کا الزاق ایک ساتھ نہیں ہوسکتا ، جب قدم کوقدم کے ساتھ ملائیں گے تو منکب منکب کے ساتھ نہیں مل
سکتے ہمعلوم ہوا کہ حقیقت ہیں محاذات مراد ہے ندید کہ بالکل چپکا دیتے جائیں۔

#### (٨٨) باب : المرأة وحدها تكون صفا

#### تنہاعورت بھی ایک صف کی طرح ہے

عدد نساعبد الله بن محمد قال: حدثنا سفیان ،عن إسحاق،عن أنس بن مالک قال: صلیت أنا ویتیم فی بیتنا خلف النبی الله و أمی أم سلیم خلفنا .[داجع: ۳۸۰]

اس سامام بخاری رحمدالله به بتانا چا بتے بین که تنها ام سلیم رضی الله عنها جوحضرت انس الله کی والده تخیس، وه بیجیے کوئی موئی تخیس، توصف بیس صرف ایک عورت تنی ، ایبا کرنا جا تزیے اور بیمنق علیه مسئلہ ہے۔

#### ( • ٨) باب إذاكان بين الإمام وبين القوم حائط أوسترة

اگرامام اورلوگوں کے درمیان کوئی دیواریاسترہ ہو

" وقال الحسن: لا بأس أن تصلي و بينك و بينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام و إن اكان بينهما طريق أوجدار إذا سمع تكبير الإمام".

#### اختلاف مكان مانع اقتداء ہے

ا مام بخاری رحمہٰ اللہ نے بیہ باب قائم کیا ہے کہ اگر امام اور مصلیوں کے درمیان کو نَ دیوار حائل ہویا کوئی اورستر ہ حائل ہو، تب بھی اقتد ادرست ہے۔ امام بخاری رحمداللدنے بذات خود کوئی تکم نہیں بتایا ،اس لئے کہ بید مسئلہ فقہائے کرام کے درمیان مختلف فیہ ہے کیکن ان کار جحان بہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تج میں کوئی حائل موجود ہوتو نماز جا ئز ہے۔

#### اختلاف فقهاء

حضرت شیخ عبدالو ہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے نز دیک اختلاف مکان مانع اقتد ا ہے، دوسرے ائمہ کے نز دیک نہیں اور دوسرے ائم ہے نز دیک حاکل مانع اقتد اء ہے، حنفیہ کے نز دیک نہیں ۔ ادرامام بخاری رحمہ اللہ کے نز دیک نہ اختلاف مکان مانع ہے نہ حائل ۔

علد مدشعرانی رحمہ القدنے دوسرے ائمہ کی طرح حائل کے مانع ہونے کا جو مذہب نقل کیا ہے وہ اس وقت ہے جب وہ حائل مشاہرہ اورساع صوت سے مانع ہو، جبیبا کہ مغنی ابن قد امدوغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، اس صورت میں حنفیہ کے نز دیک بھی نماز نہ ہوگی ، لہٰذااس مسئلہ میں اختلاف نہ رہا۔

البتہ اختلاف مکان کی صورت میں اختلاف ہے کہ اس میں پہیوں والی گاڑی چل سکے تو وہ مانع اقتدا ہے۔

#### حنفيه كااستدلال

حفیہ کا استدلال حضرت عمر فاروق ﷺ کے اثر ہے ہے جوعلامہ پینی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں ''ا ذاک ان بیسنه وبین الامام طزیق أو حائط أو نهر فلیس هو معه" کہا گرمقتری اور امام کے درمیان کوئی راستہ ہویا دیوار ہویا نہر ہوتو پھرمقتری کوامام کے ساتھ نہیں سمجھا جائے گا۔ ''للے

اصل اصول وہی ہے جو پہیے گزرا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے "إنسا جعل الإمام لیو تم به" اور "الإمسام صلاحت "ان دوحد یوں کومضبوطی سے تھام رکھا ہے، اس کے نتیج میں کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی کے درمیان قوی رابطہ ہونا چاہئے ، البذا ہروہ چیز جو اس رابطہ کو کا شنے والی ہووہ اس کومفسر صلوة قرار دیتے ہیں، چاہے اس کا تعلق نیت سے ہو چاہے اس کا تعلق جسمانی بعد سے ہویا اختلاف افعال وحزکات سے ہو، تو ان صور توں میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فساوصلوۃ کے قائل ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزیک ہے اجازت آئی غیر محدود نہیں ہے کہ جہاں بھی آ واز پہنچ رہی ہووہاں اقتد اء درست ہے، ورنداب تولا وُ ڈ اسپیکر کا زمانہ ہے بعض اوقات ایک کلومیٹر دور بھی آ واز پہنچ جائے گی ، ریڈیو، شلیویژن کا زمانہ ہے ہزاروں کلومیٹر دور بھی آ واز پہنچ جائے گی۔ آپ میکہیں کہ آ واز آ رہی ہےاوراللہ اکبر کہہ کر

٣٠ | المبسوط للشيباني ، ج: ١ ، ص: ٩٨ / ، وعملة القارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٢٢.

امام کی افتداءشروع کردیں توبیا قتداء نه نم فاہے نه شرعاً ،لېذااس کی کوئی معقول حد ہونی جا ہے اور وہ حدیبی ہے کہ چیم میں گاڑی چل سکے۔

حنابلہ کے ذہب میں اس مسلم میں خاصاتوسع ہے، اس لئے حرمین شریفین میں یہ منظر خوب نظر آتا ہے کہ حرم سے تقریباً ایک فرلانگ، دو فرلانگ کے فاصلے پر بھی لوگ اپنی دکانوں میں نیت بائدھ کرنماز شروع کردیتے ہیں، کیونکہ لاؤ ڈ انٹیکر کے ذریعہ اس می آواز آرہی ہے۔ اس سے اس ماور مقتدی کے درمیان "إنسماً" جعل الامام لیؤنم به "اور" الامام ضامن "کے تحت جورابطہ ہونا جا ہے، وہ منقطع ہوجاتا ہے۔

آگام بخاری رحماللہ نے فرمایا" لاباس ان قصلی وبین وبینه نهو" کراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم اس حالت میں نماز پڑھوکہ تہارے اور تہ رے امام کے درمیان ایک نہرآئ ، شراح نے فرمایاس سے نہر صغیر مراد ہے، لیعن چھوٹی کی نہر حاکل ہوجیے تالیاں ہوتی ہیں ، اگر بڑادر یا ہوتو پھرٹھیک نہیں ہے۔ وقال ابو مجلز: اور ابو کہلو (جوکہ تابعین میں سے ہیں) فرماتے ہیں" یا تھ مالا مام وان کان میں سے ہیں افرماتے ہیں تی انست مالا مام وان کان میں سے ایس الم کی اقتدار سکتا ہے اگر چدان کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار ہوجبکہ دوامام کی تکبیر سنتا ہو۔

بیسب با تیں تابعین کے آثار ہیں اور حضرت فاروق اعظم کی کا جواثر ذکر کیا ''اذاکسان بینها طریق او جدار او نهر فلیس هو معه'' ظاہر ہے بیتا بعین کے اثر پر مقدم ہے۔

9 - 2 - حدثني محمد قال: أخبرنا عبدة عن يحي بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة قالت: كان رسول الله الله يصلي من الليل في حجرته و جدار المحجرة قصير ، فرأى الناس شخص النبي الله فقام ناس يصلون بصلاته ، فأصبحوا فتحدثوا بدلك ، فقال ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته ، صنعوا ذلك ليلتين أو ثبلا ثاحتى إذا كان بعد ذلك . جلس رسول الله الله في فيلم يخرج ، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال : (إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل) .

اسل و في صبحبت مسلم ، كتاب صلاة المسافرين و قصرها ، باب الترغيب في قيام رمضان و هو التراوين ، رقم: ١٥٨١ ، وستن أبي داؤد ، رقم: ١٢٤١ ، وستن النسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب قيام شهر رمضان ، رقم: ١٥٨١ ، وستن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب في قيام شهر رمضان ، رقم: ١١٢١ ، و مسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب باقي المسند السابق ، رقم: ١٣٢٩ ، ١٥١ ، ١٥١ ، و موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الترغيب في الصلاة في ومضان ، رقم: ٢٢٩ ، ٢٠١٩ ، ٢٥١ ، و موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الترغيب في الصلاة في

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کی نماز اپنے حجرہ میں پڑھا کرتے تھے "وجـدارالحجرة قصير" اور تجره كي ديوار چولي تلى د" فرأى الناس شخص النبي ﷺ فقام ناس يصلون بصلاته" ديواري چهوني مونے كي وجه يصحابه كرام الله في خصورا قدس الله كا دات مبارك كود كير لیا کهآپنماز پڑھدہے ہیں توانہوں نے وہیں اپنی نماز کی نیت باندھ لی جبکہ چے میں دیوار حائل تھی '' **فیأصب حو** افت حسك السواب ذلك " صبح المه كرآ بس مين بانتس كين كه آج تو جميل بيسعادت نصيب مولى كه حضورا قدس ﷺ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے جاکر پیچھے نیت باندھ لی ''فیقسام لیلہ المعانیہ '' آپﷺ دوسری رات بھی ای طرح جا گ كركھڑ ، ہوئ "فقام معه ناس يصلون بصلاته" كھالوگ بھرنيت باندھ كركھڑ ، ہوگئ "صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا" دوياتين راتين انبول في اسطرح كيا"حتى إذا كان بعد ذلک" يهال تک که جب معاملہ آ گے بڑھے لگا تو ''جــلس رسول اللہ ﷺ فــلـم يـخـرج'' آ پﷺ بيٹے گئے اور بابر نہیں نکلے تا کہ لوگوں کو بعۃ نہ چلے کہ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہیں گویا اس بات کی ہمت شکی فرمائی کہ اوگ آکرآپ ﷺ کی اقتراکرلیں۔" فلما أصبح ذکر ذلک الناس" لوگوں نے ذکر کیایا رسول اللہ! تین ون سے تو ایسا مور باتھ آج آپ ﷺ نے موقع نہیں دیا" فقال: إنی خشیت ان تکتب علیکم صلاة الليل" جمعے انديشه مواكيتهارے اوپر رات كى نماز فرض نه كردى جائے ، شفقة مين نے اس سلسله كورك كرويا۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کامقصودیہ ہے کہ آپ ﷺ حجرہ میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام ﷺ نے و یکھا کہ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے ہیں جا کر آپ ﷺ کے پیچھے افتد اکر لی حالانکدان کے درمیان اور نبی کریم ﷺ کے درمیان حجرہ کی د بوار حائل تھی معلوم ہوا کہ اگر د بوار حائل ہوتو اس کے باوجود مقتدی کا امام کی اقتداکرنا جائز ہے اور اس حد تک مسئلم شفق علیہ ہے کہ محض دیوار کے حائل ہونے سے اقتدا فاسد نہیں ہوتی ، فاصلہ سے ہوئی ہے۔

دوسری به بات بھی اس حدیث ہے معلوم ہوتی ہے کہ اگرا کیشخص نے منفر دانما زشروع کی ،اس وقت اس کی نبیت امامت کی نہیں تھی ، پیچھے سے کوئی آ دمی آ جائے اور آ کرنبیت باندھ لے تو اس میں کوئی حری نہیں چا ہے امام نے ابتدا سے امامت کی نبیت کی ہو یانہ کی ہو، بعد میں جب دوسرا آ دمی آ کر شامل ہوگا تو اس کو پیۃ مگ جائے گا، ظاہر ہے خود بخو دنبیت ہوجائے گی ،شروع سے نبیت کرنا ضروی نہیں ۔

یہاں ججرہ کا ذکر ہے، ظاہری الفاظ ہے یوں لگ رہاہے کہ بیضورا قدس کے احضرت عائشہرضی اللہ عنہاں اللہ عنہاں ججرہ کا ذکر ہے، ظاہری الفاظ ہے یوں لگ رہاہے کہ بیضورا قدس کے احادیث میں آئے گا جس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ ججرہ مراد نہیں ہے بلکہ ہوتا بیتھا کہ رمضان المبارک میں جب نبی کریم کھا اعتکاف فرماتے تھے تواعد کاف کے لئے ایک چنائی مبارک ہوتی تھی جودن کے وقت زمین پر بجھا دی جاتی اور اس پر آپ

ﷺ تشریف فرماتے ہوتے اور رات کے وقت اس کو کھڑا کر کے ایک کمرے کی شکل دیدیتے اور اس میں آپ ﷺ رات کے وقت نماز پڑھا کرتے ہے۔ تو بھرہ سے مراد چٹائی والا جمرہ ہے اور یہ نماز رمضان المبارک کی نماز ہے لینی تراوت کا اور لوگوں کا آکر افتد اکر نامجی اس نماز تراوت کی ہیں ہے، جیسا کہ اگلی روایتوں میں آرہا ہے، لہذا اس سے جن لوگوں نے تبجد کی نماز پراستدلال کیا ہے وہ استدلال درست نہیں اس لئے کہ یہ نماز تراوت کی گئی۔

#### (۱۸) **باب صلاة الليل** نمازشپکابيان

• ٣٣ ــ حــد ثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي الفديك قال: حدثنا و ابن أبي الفديك قال: حدثنا و ابن أبي ذئب، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي الله كان له حصير يبسطه بالنهار و يحتجره بالليل، فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. [راجع: ٢٩]

اس مدیث میں صاف آگیا کہ آپ کی چنائی تھی جس کو آپ کی دن کے وقت بچھالیہ کرتے تھے اور رات کے وقت بچھالیہ کرتے تھے اور رات کے وقت اس کا حجر و بنالیا کرتے تھے۔" فضاب الیہ نساس فیصلواوراء ہ" آپ کی کو ہاں نماز پڑھتے دیکھ کربھن لوگ آئے اور پیکھے صف بنالی۔

ا "كـ حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضو، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله المخار حجرة قال: حسبت أنه قال: من حصير . في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصلا ته ناس من أصحابه ، فلما علم بهم جعل يقعد ، فخرج إليهم فقال: ((قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة المرء في بيته ، إلا المكتوبة)) قال عفان : حدثنا وهيب : حدثنا موسى: سمعت أبا النضر، عن بسر، عن زيد ، عن النبي . [انظر : ٣ ا ٢ / ٢ ٩ ٢ ٢ ٢]

ا يهال صراحة آگيا كه بيه هير كاحجره تعااور جونماز پڙھ رہے تھے بيد مضان المبارك كاوا قعہ ہے۔

#### (٨٢) باب إيجاب التكبيرو افتتاح الصلاة

تکبیرتح بمہ کے واجب ہونے اور نمازشروع کرنے کا بیان میں میں میں اور میں قول مالیں ماد میں میں دور اور میں قول مالیں م

٣٣٤ ... حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال: أخبرني أنس

#### افعال صلوة

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ افعال صلوۃ کا ذکر فر مار ہے ہیں ،تکبیر سے لے کرسلام تک جتنے افعال ہیں ان کا کیے بعد دیگر ہے بیان ہوگا اور جومشہور مختلف فیہ مسائل ہیں وہ آئیں گے۔

ان مباحث کا اصل مقام ترفدی اور ابوداؤ و ہے اور درسِ ترفدی میں ان مسائل پر مفصل مباحث موجود ہیں ، اس لئے جو بخاری شریف کے خصائص ہیں میں انشاء اللہ صرف انہی پر کلام کروں گا ، اور باقی مباحث کاممکن ہوا تو بہت مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔

روایت ذکر کی ہے ''حداث البوالیہ ان المخ'' اس روایت میں اگر چہ تکبیر کا ذکر نہیں ہے کیکن اگل روایت میں آرہا ہے اور وہی مقصود بالتر جمہ ہے۔

"ا ذا کیو فکتروا" اس میں آپ ﷺ نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے جوا بجاب پر دلالت کرتا ہے۔ حنفیہ بھی صیغہ تکبیر کے وجوب کے قائل ہیں ،اختلاف صرف فرضیت میں ہے کہ حنفیہ کے نز دیک فرض نہیں ہے واجب ہے اور حنفیہ فرض اور واجب میں تفریق کرتے ہیں ۔

ائمہ ثلاثہ کا کہنا ہے کہ بیفرض ہے ان کے نزدیک فرض اور واجب میں عملاً کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اگر کوئی صیغہ تنجیر چھوڑ دے اور کوئی اور لفظ استعال کردے القداجل ،القداعظم ،تو حنفیہ کے نزدیک واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے نماز واجب لاء دہ رہے گی ،اس لئے عملاً کوئی خاص فرق نہ ہوا۔ <sup>174</sup>

#### (٨٣) باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الإفتتاح سواء

پہلی تکبیر میں نما زشر وع کرنے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان اس ترجمۃ الباب کا مقصدیہ ہے کہ جب تکبیراولی میں رفع یدین کیا جائے گا تو تکبیر کے ساتھ ساتھ کیا جائے گا۔ سواء کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ساتھ ہاتھ ہوں لینی ادھراللہ اکبر کہدر ہاہے اُدھر ساتھ ساتھ ہاتھ سی سریق میں ملاحظہ ہون دفع العدیث ۲۷۸، محاب الصلاة و عمدة القادی ، ج:۲می:۳۲۳.

اٹھار ہاہے، دونوں کام ساتھ ساتھ ہورہے ہیں۔

# (۸۴) باب رفع الیدین إذا کبر إذا و إذار کع إذار فع دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب تکبیرتر یمہ کیے اور جب رکوع کے مراٹھائے کرے اور جب رکوع سے سراٹھائے

حدث الله عن خالد ،عن أبي عبدالله عن خالد ،عن أبي عبدالله ،عن خالد ،عن أبي قال: حدثنا خالد بن عبدالله ،عن أبي قالابة :أنه راى مالك بن الحويرث إذاصلي كبر ورفع يديه ، واذا أراد أن يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يذيه ،وحدث أن رسول الله هي صنع هكذا.

٣٣١] وفي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب استحباب رفع اليدين حذوا المنكبين مع تكبيرة ، وقم: ٥٨٧ ، وسنن التسائي ، كتاب الافتتاح ، باب الترملي ، كتباب الصلاة ، باب ماجاء في رفع اليدين عند الركوع ، وقم: ٢٣٧ ، وسنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب رفع اليدين قبل التكبير ، وقم: ٨١٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب رفع اليدين في الصلاة ، وقم: ٩١٧ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب رفع اليدين اذا رفع راسه من الركوع ، ٨٣٨ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر الخطاب، رقم: ٢١٣ ، ٣٣١ ، ١٩٣٨ ، وموطأ مالك، كتباب النداء للصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، وقم: ٩٣١ ، ومنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب القول بعد رفع الرأس من الركوع ، وقم: ٩٣١ .

### مسئله رفع يدين

یدواضح رہے کہ انمکہ اربعہ کے درمیان رفع یدین کا اختلاف محض افضیت اور عدم افضیلت کا ہے نہ کہ جواز اور عدم جواز کا، چنانچے دونوں طریقے فریقین کے نز دیک بلا کراہت جائز ہیں۔

جہاں تک روایات کاتعلق ہے حقیقت ہیہ کہ حضور ﷺ مرفع یدین اور ترک رفع دونوں ثابت ہیں: اور یہاں عبداللہ بن عمر ﷺ اور مالک بن حویرتﷺ کی بید دونوں حدیثیں ''در فسع بدیسن عسد الو کوع و عندالو فع من الو کوع "یردلالت کرتی ہیں۔

ا مام بخاری رحمه اللدے '' جسز ، رفع الب دین'' میں بید عویٰ کیا ہے کہ ترک رفع پر کوئی حدیث سند أ ثابت نہیں ، سین حقیقت یہ ہے کہ بیدا مام بخاری رحمہ اللہ کا تسامح ہے ، چنا نچہ بہت سے کہار محدثین نے ان ک تر دید فرمائی ہے ، واقعہ یہ ہے کہ ترک رفع کے ثبوت پر متعدد تھیجے روایات موجود ہیں۔

حفیہ کے نز دیک رفع یدین حضوراقدس کے است جابت ہے، لہذاان حدیثوں کے ہارے میں کوئی توجیہ ، تاویل یا جواب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حنفیہ کا دعویٰ ہیہ ہے کہ رفع یدین بھی ثابت ہے اور ترک رفع یدین بھی ثابت ہے اور آخرالاً مرین ترک رفع ہے۔ ۳۳٪

جس كى دليل بيب كه حضرت عبدالله بن مسعود الله في كريم الله كوصال ك بعدفر مات بين: "الا أصلى بكم صلوة رسول الله الله في فصلى فلم يرفع يديه الآفى اوّل مرّة ، أخرجه أصحاب السنن الاربعة".

#### میرحدیث حنفیہ کے مسلک پرصری کھی ہے اور سیح بھی۔ <sup>۳۵</sup>

سيل وقد اتقنا الكلام فيه في ((شرحنا للهداية )) والذي يحتج به الخصم من الرفع محمول على أنه كان في ابتداء الاسلام، ثم نسخ. والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع، فقال له: لاتفعل، فان هذا شنى فعله رسول الله شيئة ثم تركه، ويؤيد النسخ مارواه الطحاوى باسناد صحيح :حدث ابن أبي داؤد ......قال: صلبت خلف ابن عمر قلم يكن يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى من الصلاة .قال المطحاوى: فهذا ابن عمر قد رأى النبي شيئة ، يرفع ثم ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلايكون ذلك الا وقد ثبت عنده نسخ ما قد كان رأى النبي شيئة فعله .عمدة القارى ، ج: ١٠ص: ٣٨٠.

376 .....عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود الا أصلى بكم صلوة رسول الله طَلِيَّة فصلى فلم يرفع يديه الآفى اوّل مرّة ، .... .. قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن المن الترمذى ، باب ماجاء أن النبى طَلِيَّة لم يرفع الافى أول مرة ، ج : ٢ ، ص : ١٣٠ ، وسنن أبى داؤد ، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ، رقم: ٢ ، ص : ١٣٠ ، وسنن أبى داؤد ، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ، رقم: ١٣٨ ، ج : ١ ، ص : ١٩٣ ، وسنن أبى داؤد ، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ، رقم: ١٨٥ ، ١ ، ونصب الرأية ، ج : ١ ، ص : ٣٩٣ .

تو حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ جوافقه الضحابة بيں وہ بعد ميں نبي كريم ﷺ كى نماز كاطريقه بتاتے ہوئے صرف پہلی مرتبدر فع يدين كرتے ہيں بعد ميں نہيں كرتے۔

معلوم ہوا کہ حضورا قدس ﷺ کا آخری عمل ترک رفع کا تھا،البتہ آج بھی رفع یدین جائز ہے حنفیہ اس کا انکارنہیں کرتے،اختلاف صرف افضلیت میں ہے۔ ۳۳

حنفیہ کے نز دیک افضل ترکب رفع ہے اس لئے کہ عبداللہ بن مسعود ﷺ جیسے افقہ الصحابہ حضور ﷺ کا آخری عمل بیہ ہتلار ہے ہیں۔ سے اللہ

١٣١ قبان أحتج المخصم بمحديث والل بن حجوقال: (( وأيت رسول الله عَلَيْهُ يرفع يديه حين يكبر للصلاة وحين يم كحع وحين يرفع والمنه من الركوع برفع يديه حيال أذنهه )) أخرجه أبو داؤد والنسالي ، فجوابه أنه ضاده ما وواه ابراهيم النحعي عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ، أنه لم يكن وأى النبي عَلَيْهُ فعل ما ذكر من رفع البدين في غير تكبيرة الإحرام ، فعبد الله أقدم صحبة لرسول الله عَلَيْهُ ، وأفهم بافعاله من وائل ، وقد كان رسول الله عَلَيْهُ يحب أن يسليمه المهاجرون ليحفظوا عنه ، وكان عبد الله كثير والمولوج على رسول الله عَلَيْهُ ووائل بن حجو أسلم في المدينة في صنة تسع من الهجرة ، وبين إسلاميهما المنتان وعشرون سنة ، ولهذا قال ابراهيم للمغيرة ، حين قال إن وائلاً حدث أنه رأى (( وسول الله عَلَيْهُ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا رفع وأدا رفع وأسه من الركوع ): إن كان وائل وآه مرة يفعل ذلك . عمدة القارى ، ج: ١٣٠ه من ١ ١٣٨.

 خلاصة كيدانى ميں جوبه لكھانب كه "رفع يدين" مسفد صلواۃ ہے، يہ بالكل بے اصل ہے صنيفه كابي مذہب نہيں ہے۔

### (۸۵) باب: إلى أين يرفع يديه ؟ تكبيرتح يمه مين باتفول كوكهال تك الطائح

"وقال أبو حميد في أصحابه : رفع النبي ﷺ حذومنكبيه".

٣٨ ـ حدثنا أبو اليمان قال: أخبر نا شعيب ،عن الزهري قال: أخبرنا سالم ابن عبدالله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت النبي الله افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه ، وإذا كبر للركوع فعل مثله ، وإذا فعل مثله ، وإذا كبر للركوع فعل مثله ، وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) ، فعل مثله ، وقال: ((ربنا ولك الحمد )) ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود [راجع: ٢٣٥]

### رفع يدين کہاں تک ہو

ر فع يدين كهال تك مو، اس مين مشهورا ختلاف يهـ

ا، م شافقی اوراما م احمد بن طنبل رحمهما الله کہتے ہیں که "حسفو من کبیسه" امام ابوصنیفہ رحمہ الله کے نزویک" حفاء افغین "تک ہوگا۔

دراصل روایات میں اختلاف ہے: بعض روایات میں "حسادو الممنکبین "آیاہے ، بعض میں آیاہے " "الی شحمتی اذنیه" اور بعض میں سرکے کناروں تک ۔ بیتیوں روایات موجود ہیں۔ "ال

٣٨ - وإنسا لم ينصبرح بسخده لكون التخلاف فيه ، لكن الظاهر الذي يذهب إليه ما هو مصرح في حديث الباب ، كما هو الشاقعية .

وأما الحنفية فإنهم أخلوا بحديث مالك بن الحويرث الذي رواه مسلم ولفظه : ((كان النبي النبي المنافقة إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه )). وعن أنس مثله بسند صحيح من عند الدار قطني ، وعن البراء من عند الطحاوى : ((يرفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه )) . وعن واثل بن حجر : ((حتى حاذتا أذنيه )) عند أبي داود وقال بعضهم ، ورجح الأول يعنى : ماذهب إليه الشافعي لكون إسناده أصح . قلت : هذا تحكم لكون الإسنادين في الأصحية سواء ، فمن أين الترجيح ؟ ، عمدة القارى ، ج: ٣٠،ص: ٣٨٣.

حنفیہ نے تینوں میں بی تھیت دی ہے کہ تھیلیوں کا نجلاحصہ "حداد المعنکمین" ہے اور انگوشا "حداد الانتیاس پرسب کا انفاق ہے کہ ہاتھوں کی الانتیاس پرسب کا انفاق ہے کہ ہاتھوں کی ہمتیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا جا ہے ۔ اس میں اجھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اور طلبہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ انگو شھے کا نوں کی لوسے ل جا کی میں اور ہتھیلیاں قبلہ زخ ہوں ، بعض لوگ کا نوں کو پکڑ لیتے ہیں ، یہ بھی فضول اور بے اصل ہے۔

### (٨٢) باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين

## دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا بیان جب دور کعتیں پڑھ کرا تھے

9 سم حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيدالله، عن نافع ،أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، رفع يديه ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي الله في ورواه حماد بن سلمة ،عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي الدي النبي المعان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. [راجع: ٢٥٥]

اس مدیث بی ہے کدرکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت کے علاوہ جب قعدہ اولی سے تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے جب بھی رفع یدین کرتے۔"ور فعع ذلک ابن عمر إلى النبت ﷺ "عبدالله بن عمر الله نے اس کو بھی نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب فرمایا۔

جَبَه شافعید، حنابلہ جورفع یدین کے قائل ہیں وہ بھی" قہام من الو تعنین" کے وقت رفع یدین کے قائل ہیں وہ بھی" قیام قائل نہیں ہیں حالانکہ بیصدیث بھی ہے اور بخاری میں موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی کوئی تو جیہ کریں گے کہ پہلے تما بعد میں منسوخ ہوگیا۔

۔ حنفیہ کا کہنا ہیہ ہے کہ نماز کے اندر بیصور تحال رہی ہے کہ حرکات کثرت سے قلت کی طرف منتقل ہوتی رہی ہیں۔ <sup>174</sup>

چتانچداین ماچد پیل ایک حدیث عمیر بن حبیب سے مروی ہے کہ آپ بھ برکیمیر پر رفع پدین فر ماتے اس اس حدا آپ بھی برکیمیر پر رفع پدین فر ماتے اس سے مروی ہے کہ آپ بھی برکیمیر پر رفع پدید مدا وکان یقف قبل القراء ة هنیئة .....و کان یکبر کلما خفض ورقع ..... ثلاث کان یعمل بهن تو کهن الناس النخ، صحیح ابن خزیمه ، ج: 1، ص: ۱ ۲۲ ، رقم : ۳۲۳.

تے،اگرچداس صدیث کوضعیف قرار دیا گیا ہے۔ مہل

نیز امام طحاوی رحمہ اللہ نے ''مشکل الآ ٹار''میں ایک اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہرانقال کے وقت رفع یدین ہوتا تھا، پھر کی ہوتی گئی۔اسملے

یہاں تک کہ آخریں صرف تکبیرا فتتا ہے وقت رہ گیا۔خود حفرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے امام ، لک رحمہ اللہ نے مدونہ میں روایت نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے رفع صرف افتتاح کے وقت کیا تھا۔معلوم ہوا کہ خود حفرت عبداللہ بن عمرﷺ سے ترک رفع کی روایات منقول ہیں۔ اسلامی اسلامی حفرت عبداللہ بن عمرﷺ اسلامی حفیہ نے اس کوتر جی دی ہے۔ اسلامی اسلامی کوتر جی دی ہے۔ اسلامی اسلامی کوتر جی دی ہے۔ اسلامی کرتر جی دی ہے۔ اسلامی کی اسلامی کوتر جی دی ہے۔ اسلامی کوتر جی دی ہے۔ اسلامی کی دوایات منتوب کی دوایات کوتر جی دی ہے۔ اسلامی کی دوایات کی دوا

#### (٨٨) باب الخشوع في الصلاة

### نماز میں خشوع کا بیان

ا ٢٣ ــ حــدثـنا إسماعيل قال: حدثنى مالك ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ همل ترون قبلتي ها هنا؟ والله لايخفى على ركوعكم ولا خشوعكم ، وإني لأراكم من وراء ظهري ﴾.[راجع ٨ ١ ٣]

حفزت ابو بریره ها سے روایت بے کہ نبی کریم اللہ نفی نے فرمایا" هل توون قبلتی ها هنا؟ "کیاتم و کیھتے ہو کہ میرا قبلہ ادھرہے؟ جس کا مطلب ہے کہ بیل پیچھے نیل و کھتا" و اللہ لایسخفسی علی رکوعکم ولا خشوعکم ،وإني لأواکم من وراء ظهري"اس صدیث کولانے کامنشا ہیہے کہ نماز بیل خشوع بھی سیل عمدة القاری ،ج: من وراء طهری "اس صدیث کولانے کامنشا میں ہے کہ نماز بیل خشوع بھی

اس افوارالباري، ج: ١٥، ص: ٢٧٧\_

١٣٧ ورواه عن مالك جمعاعة منهم: القعبي ويحيى بن يحيى الأندلسي فلم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى المركوع ، وتابعه على ذلك جماعات ، ورواه عشرون نفسا بإلباته ، كما ذكره الدارقطني في (جمعه لغرائب مالك التبي ليست في السموطأ) . وقال جماعة . إن الاسقاط انما أتي من مالك ، وهو الذي كان أو هم فيه ، ونقله ابن عبد البر ، قال : وهنذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رقعها سالم بن عبد الله إلى ابن عمر وفعله ، ومنها ماجعله عن ابن عسر عن عسر ، والقول فيها قول سالم ، وثم يلتفت الناس فيها إلى نافع ، فهذا أحدها ، كذا ذكره العيني في العمدة، ج: ٣٠،٠٠٠ . ٢٨٣.

٢٥٣ أنظر للتقصيل: فيض البارى ، ح: ٢ ، ص: ٢٥٣.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ضروری ہے۔قرآن کریم میں جابجا خشوع کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔اس حدیث میں بھی نبی کریم ﷺ نے با قاعدہ تنبیہ فرمائی ہے کہ نماز کے اندرخشوع کا اہتمام کرو۔

" هسل تسرون قبيلتسي ههنا" يعنى كياتم و كيصة بهوميرا قبله اس طرف ب، مقصوديه ب كه ثايدتم به سجعة بهو كه شايدتم به سجعة بهو كه ميس چونكه قبله ك زُخ منه كرك نماز پڙه ربابوں، لهذابس مجھے قبله كى جانب ہى كى خبر ہے اور چيزوں كاپية نبيل -

"والله مایدفی علی حشوعکم ولار کوعکم "لینی الله گاتم! مجھ پرتہاراخشوع اوررکوع تھی منیں ہے، اگر چہ میرازخ قبلہ ہی کی جانب کیوں نہ ہواور میری نظریں سرمنے ہی کی طرف کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ سے کہ "انی لاراکم من وراء ظهرتی" لینی میں تم کواپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھا ہوں۔

### "وراء ظهری" کامطلب

. بعض حفزات نے اس پر بحث کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پشت کے پیچھے ہے کس طرح دیکھتے تھے؟

اس سلسلے میں لوگوں نے اپنے اپنے تخیلات بیان فرمائے ہیں اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حضورا قدس بھٹی کی ایک آ نکھ چھے بھی تھی لینی با قاعدہ آ نکھ کا اثبات کیا کہ جس طرح دوآ تکھیں آ گے تھیں تو ایک آ نکھ چیچے بھی تھی ، حالا نکہ دیکھنے کے لئے آ نکھ کا ہونا کوئی ضروری نہیں کیونکہ جس خالق نے آ نکھ میں تو ایک آ نکھ کی قوت عطافر مائی ہے وہ جب چاہے کسی اور شی میں توت بینائی عطافر مادے اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ لہذا اعض عکا بولنا عقلاً ممکن ہے اور نقل مخرصا دق نے جردی ہے۔

### خشوع کے درجات

یہاں سیمجھ اوکہ خشوع مطلوب کے گئی درجات ہیں۔ایک درجہ تو فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ کم از کم تخبیر تحریب کے درجہ ایس کے بغیر نماز بن حاضر رکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ،اس کے بغیر نماز نہ ہوگ۔ایک درجہ ایسا ہے جواعلیٰ ترین درجہ ہے کہ پوری نماز میں اللہ بھالا کے سواکسی کا خیال نہ آئے "اُن تسعید اللہ کانک تو اہ فیان لم تکین تو اہ فیانہ میواک ".

ایک متوسط درجہ ہے جس کو حاصل کرنے کی ہرانسان کوکوشش کرنی چاہے اور وہ بیہ کہ نمازے وقت زبان سے جوالفاظ اوا کرر ہاہے وہ توجہ اور وہ ہیان سے اوا کرے ، اس کو پتہ ہوکہ میں کیا پڑھ رہا ہوں"المحمد الله رب المعالمین "کہا "الموحمن الموحیم "کہا تو پتہ ہوکہ

"السوحسن الموحيم " كہا۔خشوع كابيەدرجەحاصل كرنے كى ڤكركرنى چاہئے ، بينە ہوكەبلن د باديا درمشين چل پڑى يہال تك كەنمازختم ہوگئ \_

ہاں اگر غیر اختیاری طور پر بچھ خیالات آ جا کمیں تو ان شاء اللہ وہ معاف ہیں بشر طیکہ جب ہنبہ ہو تو دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف لوٹ جا کیں ۔

شروع میں توجہ الفاظ کی طرف، پھر رفتہ رفتہ ذو معنی (اللہ ﷺ) کی طرف بھی ہوجائے گی لیکن ابتدائی سیرھی ہیہ ہے کہ جوالفاظ پڑھ رہا ہے اس کی طرف تو جد کرے، غیر اختیاری خیالات کی وجہ سے جوالفاظ پڑھے ہیں ان کولوٹائے ،اگریہ کرتا رہے تو ان شاء اللہ خشوع کا درجہ حاصل ہوجائے گا۔ اپنے اختیار سے غیر طاعت کا خیال لا نامنع ہے، یہ اس لئے کہا کہ اگر طاعت کا خیال چا ہے اپنے اختیار سے ہی لائے بلخصوص ضرورت کے وقت تب بھی جائز ہے جیسا کہ حضرت فاروق اعظم ﷺ فرماتے ہیں" اجھے و جیشسی وانا فی الصلوق" کہ میں اپنے لشکر کونماز کے اندر تر تیب و پتا ہول ،نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور لشکر جہاد کو تر تیب بھی و سے رہے ہیں کین چونکہ طاعت ہے اس لئے منافی صورۃ بھی نہیں اور مخطور بھی نہیں ، لہٰذا اگر کوئی فقہی مسئلہ نماز میں سوچنے لگے تو یہ بھی جائز ہے ، البتہ بلاضرورت اس کا ترک اولی ہے۔ `

مشہور ہے امام غزالی رحمہ اللہ (احمہ الغزالی اور بھائی کا نام محمہ الغزالی) محمہ الغزالی صوفی منش آ دمی تھے اور بیصوفی بھائی عالم بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ والدہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھتے ؟ تو کہنے گئے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں توبیعین ونفس میں الجھے رہتے ہیں۔

والدہ بھی امام غزالی کی والدہ تھیں کہنے لگیں ، بے وقو ف اس کا ذہن تو فقہی مسئلہ میں الجھا ہوتا ہے چ ہے وہ حیض ونفاس کا مسئلہ ہولیکن تو تو تبحسس اور عیب جو کی میں لگا ہوا ہے جو گنا و کبیر ہ ہے۔

جس کے بارے میں صریح نص ہے" **و لا تسجسسو ا**"اس واسطے وہ تو گناہ نہیں کر رہا ہے، تم گناہ کررہے ہو۔خلاصہ بید کدا گرکوئی طاعت کا خیال یا ختیا ربھی لائے تو بھی جائز ہے لیکن غیر طاعت کا خیال باختیار لا ناجائز نہیں ، بےاختیار آئے تو وہ معا**ف** ہے ان شاءالتہ'بشر طیکہ جب بھی تنبہ ہوفور آوہ خیال لونا دے۔

بعض مرتبہ واعظین مایوس کردیتے ہیں، جب خشوع کا بیان کریں گےتو اتنا اعلی درجہ بیان کریں گے کہ لوگ بیھتے ہیں مرتبہ واعظین مایوس کردیتے ہیں، جب خشوع کا بیان کریں گے تو اتنا اعلی درجہ بیان کریں گے کہ جنگ کے دوران تیر لگ رہے ہیں، بیشک بیاعلیٰ ترین مقام ہے اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہئے لیکن اس درجہ کا استغراق واجب نہیں، شریعت نے جو کام کرنے کا کہاہے وہ پہلی سیڑھی ذکر کردی کہ الفاظِ صلوۃ کی طرف توجہ کرے، جب خیال غیراختیاری طور پر آئے تو دوبارہ لوٹ آئے اور اپنے اختیارے خیالات نہ لائے بس یہی مطلوب ہے۔

### ( ۸ ۹ ) باب مایقول بعد التکبیر تکبیرتم یمه کے بعد کیا پڑھے؟

يامام ما لك رحمدالله كى دليل بي جوكية بين كركبيرتم يمدك بعد "سبحانك اللهم "اور"بسم الله المرحمان اللهم "اور"بسم الله الموحمان المرحمان المحملة الله المحملة الله المحملة الله المحملة الله المحملة الله وجهست وجهسى" المنح نداور يحمد بال لئ كدهديث من بي المعالمين " المعتلمة بي المحملة الله وب العالمين "

جمہور حنفیہ کا کہنا ہے ہے " یفت حون الصلاۃ "سے مراد" یفت حون الجھو" ہے۔ یعنی جہز یہاں سے شروع کرے، اس سے پہلے ثناء، شمید وغیرہ سرّ آہوں گے۔

الصلاة، باب ماجاء في افتتاح القراء قب العمد لله رب العالمين ، رقم: ٢٠١، وسنن الترمذى ، كتاب الصلاة، باب ماجاء في افتتاح القراء قب العمد لله رب العالمين ، رقم: ٢٢٩، وسنن النسائى ، كتاب الافتتاح ، باب البنداء قب العمد لله رب العالمين ، وقم: ٢٢٩، وسنن النسائى ، كتاب الافتتاح ، باب البنداء الكتاب قبل السورة ، رقم: ٩٢ / ٩٩، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر ب بسم الله الرحمن الرحميم رقم: ٥٠٨، ومسئله أحمد ، باقي مسئله المكثرين ، باب مسئله أنس بن مالك ، رقم: ١٥٥٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٩٢ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠١ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ / ١٠ /

27] وهي صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب مايقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة ، رقم: • ٩٥٠ ومسنن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب المدعاء بين التكبيرة والقراءة ، وقم: ٥٨٥ ومسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب المسكتة عند الافتتاح ، وقم: ٣٢٠ ، ومسن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب افتتاح الصلاة ، وقم: ٩٤٥ ومسند أحمد ، باقي مسند ألمكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم: ٢٨٧٠ ، باقي المسند السابق ، ٥٠٠٠ ، ومسن الدارمي ، كتاب العلاة ، باب في السكتين ، وقم: ٢٨١٧ الله .

قال: كان رسول الله الله الله الله الله الله المست بين التكبير وبين القرأة إسكانة ، قال: أحسبه قال: هنية.

حضرت ابو ہریرہ شفر ماتے ہیں کہ حضور اقدی شکیر اور قرات کے درمیان کھ دیر خاموش رہا کرتے تھے۔ "اسکاتہ ، قال: احسبه قال: هنیّة " راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں "هنیّة " کرتے تھے۔ "اسکالہ ، قال: احسبه قال: هنیّة " راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں "هنیّة " میں نے کہا میر ب بھی کہ تھا۔" هنیة " کا مطلب ہے تھوڑی دیر۔ " فقطت : بابی وامی یا رسول الله " ہیں نے کہا میر بال باپ آپ اسکالک بین التی کبیر وبین القراق ماتقول ؟ " آپ جو تجیرا ور قرات کے درمیان خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھے ہیں؟ تو آپ شے نے فرایا کہ:

"اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء الثلج و البرد".

پڑھتا ہوں اس موقع پر نی کریم اللہ ہے مختلف اذکار ثابت ہیں ، یہ ان میں سے ہیں ، ان میں سے ایک یہ میں سے ایک یہ بھی ہے" انسی وجہت و جہی لللہ فطر السموات و الأرض حنیفا و ما أنا من المسر کین " اور "سبحانک اللّٰهم وبحمدک " یہی ہے۔ یہ سب اذکار جائز ہیں کی خفیہ نے ان میں ہے تنا ویعن " مسحانک اللّٰهم وبحمدک "کور جے دی ہے اور سنن اربعہ والی احادیث اس کی تا ترکر تی ہیں۔

#### (۹۰) باب:

مدكة ، حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة ، عن أسماء بنت أبي بكر: أن النبي الله صلى صنلاة الكسوف فقام فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ، ثم رفع فم مسجد فأطال الركوع ، ثم رفع فسجد فأطال السجود ، ثم رفع ، ثم رفع فسجد فأطال السجود ، ثم رفع ، ثم رفع فسجد فأطال السجود ، ثم رفع فتم رفع ألم سجد فأطال السجود ، ثم رفع ألم سجد فأطال السجود ، ثم رفع ، ثم رفع فسجد فأطال السجود ، ثم رفع ألم سجد فأطال السجود ، ثم رفع ، ثم رفع ألم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال: (﴿قددنت مني الجنة حتى لواجترأت عليها لجنتكم بقطاف من قطافها ، و دنت مني النار حتى قلت : أي رب أوأنا معهم ؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة \_ قلت : ماشأن هذه؟ قالوا : حسبتها حتى ماتت جوعا ، لا هي أطعمتها و لا أرسلتها تأكل ›› . قال نافع: حبست أنه قال : (( تأكل من خيش أو خشاش

الأرض ﴾.[أنظر :٢٣٩٣]٢٣

یہاں بعض شخوں میں باب بلاتر جمہ ہے اور بعض میں نہیں ہے، اور دونوں صورتوں میں ''باب مایقر أ بعد التكبير'' سے حدیث كی مناسبت'' أطبال المقيام'' كے فظ میں ہے، كيونكه طول قيام میں دعا اور قراءت سب کچوشامل ہوجاتی ہے۔ يہم لے

یوسلوٰ ق کسوف کا واقعہ ہے، جو ان شاء اللہ تفصیل سے صوق کسوف کے باب یس آئے گا۔ اس کے آخر میں فرمایا کہ جنت مجھ سے اس قد رقریب آگئ ہے کہ "حتی لو اجتوات علیها لیجئت کم بقطاف من قبطافها" اگر میں جرائت کرتا تو اس کے پچلوں میں سے کوئی پچل تبہارے لئے تو ڈکر لے آتا" و دنت منی الناد "اور جہنم بھی میرے قریب آگئ کہ میں نے کہا الناد "اور جہنم بھی میرے قریب آگئ کہ میں نے کہا یا اللہ "اتعملیہا والما معہم " لینی اللہ پھلائے آپ کے بارے میں فرمایا ہے" مساکلان اللہ لیعذبہم والمنت فیہم "(الایة) اور ابھی میں ان کے درمیان موجود ہوں تو کیا پھر بھی عذا ب دیں گے۔ "فاذا امراق. حسبت أنه قال: تحدشها هو ق "اجا تک ایک ورت نظر آئی۔

راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے شایدآ پ کے فرمایا تھا" تب دشہ ا ہو ق" یعنی ایک عورت نظر
آئی جس کو بلی کھسوٹ رہی تھی۔ "قلت : ماشان ھذہ؟ " میں نے بوچھا کہ یہ کیا تصد ہے؟" قالو ا: حبستها
حتی ماتت جو عا" کہااس نے بلی کو بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرگئ۔" لا ھی اطعمتها
ولا اُرمسلتها تاکل" نہاس نے اس کو کھلا یا اور نہ چھوڑ اکہ وہ فود کھا ہے۔" قبال نافع: حسبت اُنہ قال "
نافع کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ آگے یہ بھی فرمایا تھا کہ " قباکہ من خشیش اُو خشاش الاُرض " زمین کے کیڑے موڑ ہے کو رکھا۔ اب اس کو اس کا میں جھوڑ ااور خود بھی نہیں کھلا یا اور با ندھ کر رکھا۔ اب اس کو اس کا عذاب دیا جار ہا تھا کہ وہ بلی اس کو جہنم میں کھسوٹ رہی تھی۔

# (۱۹) باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، · نماز مين امام كي طرف نظرا تلا الناك كابيان

وقالت عالشة :قال النبي ﷺ في صلاة الكسوف : «رأيت جهنم يحطم بعضها

٢٦] وفي سنن النسائي، كتاب الكسوف، باب التشهد والتسليم في صلاة الكسوف، وقم: ٢٥٥، وسنن ابن ماجد، كتاب اقامة البصلاة والسنة فيها، بأب ماجاء في صلاة الكسوف، وقم: ٢٥٥، ا، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث اسماء بنت أبي يكز الصديق، وقم: ٢٥٤١.

كال عملة القاري ،ج: ١٠٥٠ ١٠٠٠.

بعضا حين رأيتموني تأخرت )).

### آنكھاٹھا كرامام كود يكھنا

ال میں میں میں میں میں کر ہے ہیں کہ نماز کے اندرآ نکھ اُٹھا کرد کھنا کہ امام کیا کر رہا ہے میہ جائز ہے۔اس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ مختلف جدیثیں لائے ہیں کہ صحابۂ کرام شے نے منداٹھا کر نبی کریم ﷺ کی طرف دیکھا ۔اس میں مسلک مختار یہ ہے کہ اگرآ دمی گردن کوموڑ ہے بغیرامام کودیکھ لے یا دائیں بائیس تھوڑ ابہت دیکھ لے تو اس میں مسلک مختار ناسر نہیں ہوتی ، یہی امام میہ جائز ہے۔اگر چہمسنون میں ہے کہ نگاہ موضع ہجود پر رہے لیکن اتنا ویکھنے سے نماز فاسر نہیں ہوتی ، یہی امام بخاری رحمہ اللہ کامقصود ہے۔

حضرت عائشرض الله عنها كى حديث يهال لائے بي جوصلو ة الكوف كے بارے بيل ہے كه فر مايا "رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتمونى تأخرت " بيل نے جہنم كود يكھا كه اس كا ليكھ حضه دوسرے حصكوتو رُر ہاہے ، "حطم يحطم " كم عنى بيل تو رُر ہاہے بيجھے گزراہے ۔ كه "اكل بعضها بعضا حين رايت مونى تساخرت " جبتم نے ديكھا كه بيل بيجھے بڻا تھا۔ پنة چل كه جب حضور ، الله بيجھے ہے تھ تو صىبة كرام نے حضور بي الله بيجھے ہوا كه امام كود كھنا جا كرنے ۔

٧٣١ ـ حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش، عن عمارة ابن عمير، عن أبى معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله الله الظهر والعصر ؟ قال: بعم ، فقلنا: بم كنتم تعرفون ذاك ؟ قال: با ضطراب لحيته. وأنظر: ٢٤٠، ١٤١/ ٢٤٠٤]

"قال: نعم ، فقلنا : بم كنتم تعرفون ذاك ؟قال: با ضطراب لحيته" .

توفرمایا" نعم" ہاں، پوچھا آپ کوکسے پت چاتا تھا؟ حضرت خباب شے نفرمایا" با ضطراب للحیته "آپ کی داڑھی مبارک میں پڑھنے کی وجہ ہے ترکت ہوتی تھی جو پیچھے سے نظرآ رہی ہوتی تھی کہ آپ کے کہ یہ مبارک تربی ہے۔

٨٣١ وهي سنين أبي داؤد ، كتباب الصلاة ، باب ماجاء في القراء ة في الظهر ، رقم: ١٢٨ ، وسين ابن ماجه ، كتاب اقيامة الصلاة ، والسنة فيها ، باب القراء ة في الظهر والعصر ، رقم: ١٨ ، ومسند أحمد ، اول مسند البصريين ، باب حديث خباب بن الأرت عن النبي منته ، رقم: ١٣٠ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٥٩

ال ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کھی حضوراقد س کھی کی لحیہ مبارکہ کے اضطراب کود کیھتے تھے، پتا چلا کہ سیجا مُزہے۔

9 21 ـ حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا هلال بن على ، عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبى الله ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد. ثم قال: (رلقمد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار ، فلم أر كاليوم في الخير والشر )، ثلاثا. [راجع: ٩٣]

"لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار ، فلم أركاليوم في الخير والشر".

آپ ﷺ نے فرمایا: کہ میرے او پراہمی جنت اور ناراس دیوارے کنارے میں پیش کی گئی" فسلسم اُدَ السحیس و المشو" تو جنت جیسی خیراور نارجیب شرمیں نے بھی نہیں دیکھا۔ یعنی جنت اتن بہترین چیزتھی کہاس سے پہلے اتنی بہترین چیزنہیں دیکھی اور جہنم ایی شرتھی کہاس سے پہلے انعیاذ باللہ اس جیسا شرنہیں دیکھا۔

اب اگراس کو سائٹیفک طریقے ہے منطبق کریں کہ جنت اور تار دیوار کے کو نے میں آگئ ، تو نہیں کرسکتے۔ جبکہ جنت کا ادفیٰ ترین حصہ جود یا جائے گا وہ دنیا سے ستر گنا زیدہ ہوگا ، اب وہ دیوار کے کونے میں جنت اور نار کیسے آگئ ، تو اس کاتعلق عالم غیب سے ہے ، اس کواپنے ظاہری احوال اور مشاہدے کے قواعد پر منطبق کرنے کی کوشش ہی فضول ہے۔

### (٩٢) باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة

### نمازمیں آسان کی طرف نظرا ٹھانے کا بیان

• 20 - حدثنا على بن عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبى عروبة قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟)) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: ((لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)).

"لينتهين عن ذلک أو لتخطفن أبصارهم" يعنى يا تو نگامين آسان كى طرف الله في سے باز آجاكيں، ورندان كى آئكھيں ايك لى جاكيں گى۔

#### (٩٣) باب الإلتفات في الصلاة

### نمازميں إدهرأ دهرد يكھنے كابيان

ا 20 - حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: سألت رسول الله هذا عن الإلتفات في الصلاة. فقال: ((هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد)). [انظر: ١ ٣٢٩] ٣٤]

### التفات فى الصلا ة كاحكم

حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ ہے''ا**لتیفات فی الصلو'ۃ''** کے بارے میں پوچھالیتی نماز کے اندرکس چیز کی طرف متوجہ ہوتا۔تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ اختلاس ہے جس کو شیطان بندہ کی نماز میں چھین کرلے جاتا ہے۔

اختلاس کہتے ہیں کسی سے زبردستی کوئی چیز چھین جھپٹ کر لے جانا، یعنی انسان اللہ ﷺ کے سئے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اوراس کواس پر اجرال رہا ہوتا ہے، شیطان آ کرنماز کا اجراس سے چھین کر لے جاتا ہے۔

اس روایت میں "التفات فی الصلوف" کی ندمت فرمائی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت "التفات فی الصلوف" کو اراکیا گیا ہے، جیسا کہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ مستقل باب قائم فرمار ہے ہیں کہ حضور اقد س بیٹی نے دیکھا کہ قبلہ کی جانب تھوک پڑا ہوا ہے، آپ بیٹ نے اس کونماز کے اندر ہی مسل دیا، اس طرح کی کی روایات ہیں۔

عندالحفیہ وعندالجمہور دونوں روایات میں تطبیق یہ ہے کہ اگر بیہ النفت گردن موڑے بغیر ہوصرف تنکھیوں بعنی گوشئے چشم سے نگاہ ڈالی ہوتو یہ جائز ہے اورا گر گردن موڑنے کے ساتھ ہوا در قلیل ہو یعنی ایک آ دھ مرتبہ ذرائی گردن موڑ کی تو بیمکروہ ہے اورا گرکٹیر ہے اینی بار بارگرون موڑ کرادھرادھرد مکھ رہا ہے تو یہ کثیر ہے اور مفسد صلوٰ ق ہے ، پیظیق ہے اور یہی حکم شرع ہے۔

پھرجمہور کے نز دیک سنت میہ ہے کہ نگاہ موضع ہجود پر ہے ، البتہ مالکیہ کے نز دیک امام کی حرف دیکھنا مسنون ہے ، جمہور کی تا ئید پہیتی میں حضرت محمد بن سیرین کی مرسل روایت ہوتی ہے۔

١٩٠٤ و في سنن الترمذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماذكر في الالتفاث ، رقم: ٥٣٨ و سنن النسائي ، كتاب السهو ، باب التشديد في الالتفات في الصلاة ، رقم: ٢٥٥ و مسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٢٣٢٤ ، ٢٣٢٤ .

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

نیز حضرت الس سے ایک روایت ب "قلت: یا رسول الله این یصع بصری فی الصلاة ، قال : عند موضع سجود ک یا آنس! قال قلت: یارسول الله هذا شدید لا استطیع هذا ، قال : عند موضع سجود ک یا آنس! قال قلت: یارسول الله هذا شدید لا استطیع هذا ، قسال : فنفسی السمکتوبة اذاً " لیکن امام بینی رحمه الله نے اس کوروایت کرکے اسے رہیج بن بدری وجہ سے ضعیف کہا ہے ، البتداس سے پہلے جوروایات ذکری ہیں ، ان کے مجموع سے اس پراستدلال کیا ہے ۔ 10

(٩٣) باب: هل يلتفت لأمر ينزل به؟ أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟

20۳ - حدثما قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: ((رأى النبي الله نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدى الناس فحتها )). ثم قال حين النصرف: ((إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة)). رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع.[راجع: ٢٠٣]

یہ باب قائم کیا ہے کہ "ھل ملتفت لأمر ینزل به؟ او یوی شیئا او بصافا فی القبلة"؟ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کی وجہ سے النفات کرلے یا قبلہ کی جانب کوئی ایس چیز پڑی ہوئی دیکھی جس کو نکالنا ضروری ہے اس کی وجہ سے النفات کرے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ کسی حاجت کی وجہ سے التفات کا جواز ثابت ہے۔ حضرت مہل بن ساعدی ﷺ کی روایت ہے کہ صدری آ کہر ﷺ نے ساعدی ﷺ کی روایت ہے کہ صدری آ کہر ﷺ نے جب دیکھا کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے ہیں تو التفات کیا۔

۳۵۳ ـ حداثنا يحيى بن بكير: حداثنا الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرنى أنس بن مالك قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله ﷺ قد كشف ستر حجرة عائشة ، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر ﷺ على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد المخروج و هم المسلمون أن يفتتوا في صلاتهم، فأشار إليهم: أن اتمو ا صلاتكم، و أرخى الستر و توفى من آخر ذلك اليوم. [راجع: ٢٨٠] "و هم المسلمون أن يفتتوا في صلاتهم".

مسلمانوں کو خیال ہوا کہ وہ اپنی نمازوں کے بارے میں فتنہ میں مبتلا ہو جا کیں گے،حضور اقدی ﷺ کے چرو انور کا دیدار کر کے خوشی ہوئی ،اس خوشی اور مسرت کی وجہ سے اندیشہ ہوا کہ کہیں نمازنہ ٹوٹ جائے۔

<sup>-14</sup> السنن الكبرئ ، ص: ٢٨٣ ، ج: ٢.

العام المراري المدا

یہال مقصود میہ بے کہ صدیق اکبر ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ نے دیکھ کہ حضور اقدی ﷺ حضرت عائشہ رضی القد عنہا کے حجرے کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، ادھر صفیں بنی ہوئی تھیں، اب نظراً سی وقت آ سکتے تھے جب تھوڑ اساالتفات کیا ہو، معلوم ہواکسی حاجت کی وجہ سے التفات قلیل جائز ہے۔

### اسفارفي الفجرمين حنفيه كااستدلال

اس حدیث سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز فجر اسفار میں ہور ہی تھی ورنہ حضورا قدس ﷺ کو صحابہ ﷺ اور صحابہ ﷺ کو حضورا قدس ﷺ نظرندآتے ، بیر بھی حنفید کی دلیل ہے۔

(90) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر و السفر، وما يجهر فيها وما يخافت.

تمام نما زوں میں خواہ وہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں سری ہوں یا جہری ،

امام اورمقتدی کے لئے قرائت کے واجب ہونے کا بیان

حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عبدالملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر الله فقال: يا أبا إسحاق، إن عممارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلى، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هولاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى. قال: أما أنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله هي ، ما أخرم عنها، أصلى صلاة العشاء فأركد فى الأوليين، وأخف فى الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه و يثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبنى عبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة. يكنى أبا سعدة. قال: أما إذ نشد تنا فإن سعد اكان لا يسير بالسرية، و لا يقسم بالسوية، ولا يعدل فى القضية: قال سعد: أما والله لادعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، و عرضه بالفتن قال: فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتنى دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من

الكبر، و إنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. [ انظر: ۵۵۸، ۲۵۰ الله

### حضرت سعدي كمعزولي

بیصدیث ذکری ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ کے فرماتے ہیں کہ "شسک اُھل السکوفة سعدًا إلیٰ عمر کے "ال کوفدنے حضرت سعدہ کی شکایت حضرت عمر کے سے کی۔

حضرت سعد ﷺ کوعراق کا گورنر بنایا تھا اور کوفدعراق کا دار الحکومت تھا۔ کوفدوالے بڑے فتنہ پر داز نشم ﷺ لوگ تھے ،مقولہ مشہور ہے ''ال**کو فی لا یو فی'' د**ہاں کے لوگ سی بھی امیر کو تکنے نہیں دیتے تھے۔

حضرت سعد بن انى وقاص رئى مېشره مېشره ميں سے ہيں۔حضوراقدى ﷺ نے ان كَ لئے يه فر مايا "ار م يا سعد فداك ابى و أمى "اليسے صحابى وہاں امير بين توان كے خلاف بھى شكايتيں شروع كردير.

جب انہوں نے حضرت عمر اسے شکایت کی تو "فعز له" حضرت عمر الله کے ان کومعزول کردیا۔
معزول کرنے کی وجہ بنیس تھی کہ آپ نے اہل کوفہ کی شکایت کودرست تسلیم کرلیا کیونکہ خود آ گے حضرت
عمر الله نے فرمایا "فاک السطاق بھک یا استحاق" میرا گمان بھی تھا کہ شکایتی غلط ہیں اور آپ تھے ہیں۔ نیز
شہادت سے پہلے آپ نے جو وصیت فرمائی اس میں اپنے بعد خلیفہ کو حضرت سعد کے مشورہ کرتے رہنے ک
تاکید کی، اور فرمایا کہ "فانی لم اعز له عن عجز و لا خیانة "بسیا کہ آپ انشاء الله" کتاب المناقب
، باب بیعة عدمان" میں پڑھیں گے۔

### معزول کرنے کی مختلف وجو ہات

ایک بیر کدان کا اصول تھا کہ ایک گورز کو ایک ہی جگہ پر زیادہ عرصہ نہیں رکھتے تھے، تا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کے لوگوں سے مل ملا کرست پڑ جا کیں۔

دوسرى وجه بيه به كه دوه حتى الامكان يهى جاسبتے شخے كه گورنرغير مختلف فيه آ دى مووغيره وغيره -بهر حال ان كومعز ول كرديا ' و استعمل عليهم عمّاد ا'' اور حضرت عمارين ياسر ريش كوعامل بنايا اور مريد كرن سريد ايد تريد

خاص طور پران کونما زے لئے مقرر کیا۔

اقل وفي صحيح مسلم ، كتباب الصلاة ، ياب القراءة في الظهر والعصر ، وقم: ٢٨٩ ، ومسن النسالي ، كتاب الافتتاح ، ياب الركود في الركود في الركود في الركود في الأوليين ، وقم: ٩٩٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب تخفيف الأخريين ، وقم: وهم: ٠٢٨ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبي اسحاق معد بن أبي وقاص ، وقم:

''**فشکو**" یہاں تمجھ لیں کہ بی**ر'' شکو ا'' یہلے''شکو ا'' کی**تفییر ہے۔ یہاں جس طرح عبار**ت ن**دکور ہے اس میں طاہرا ورمتبا دریہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمار ﷺ کوعامل بنایا تو پھرحضرت عمار ﷺ کی بھی شکایت كرنى شروع كردى اليكن بيمرادنبير ب، بات يهال ختم هو كل "واستعمل عليهم عمّاراً".

اب آ گے ''فشکو ا''سے حضرت سعد ﷺ، کی جوشکایت کی تھی اس کی تفصیل آر ہی ہے۔

"فشكوا" ابل كوفدنے حضرت سعد الله كي شكايت كى كه "محسى في خكروا أنسه لا يسحسسن یصلی"ان اللہ کے بندوں نے یہاں تک کہددیا کہ بینماز سیج نہیں پڑھتے۔

دیگر شکایات میں سے ایک شکایت میتھی کہ حضرت سعد ﷺ نے اپنے گھر کا درواز ہ ذراموٹالگایا تھا، وجہہ اس کی پیتھی کہان کا گھریا زار کے قریب تھ اور شور وشغب زیادہ تھا اس سے بیچنے کے لئے موتا دروازہ لگا میا، اً گرچە حضرت عمرﷺ، کی طرف سے عمال کو بیتھم تھا کہ وہ اپنے گھروں پرور بان نہ رکھیں۔

اب ابل کوفدنے شکایت کی کدانہوں نے موٹ درواز ہاس کئے لگایا ہے کہ ہم ان کے پاس شکایت لے کرنہ جانسکیں ۔

حضرت سعد ﷺ بعض اوقات تیراندازی کے لئے جایا کرتے تھے تو اس کی شکایت کر دی کہ یہ شکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ یہاں تک کہددیا کہ پینمازاحچی نہیں پڑھتے ، بینی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اورحضور ﷺ نے جن کے بارے میں فرمایا" فعداک أہی و امی" وہ تو نمازاحچی نہیں پڑھتے اوراہلِ کوفداحچی پڑھتے ہیں ،تو اں قسم کی شکا بیتی تھیں۔

"فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤ لاء يزعمون أنك لا تحسن تصلَّى".

حضرت عمر الله في مضرت سعد الله الحركم اكدا ابواتحق البيلوك وعوى كرر ب بين كدآب الحيمي طرح نمازنہیں پڑھتے۔

اليي نمازيرُ ها تا تفاجيبي مين في رسول الله كويرُ هات ويكها تفاد مسا احدم عنها" اس مين كوني كي نبيل كرتا تھا۔"خوم ۔ یخوم" کے معنیٰ ہیں کمی کرنا۔

"أصلى صلوة العشاء فاركد في الاولين وأحف في الأخرين " بين عشاءك تمازيه ها تا تھا تو پہلی دورکعتوں میں''رکود'' کرتا تھا۔''رکود'' کےمعنی ہےتھہرتا،مرادطویل قیام یعنی پہی دورکعتوں میں طویل ، قر أت كرتا تفااوردوسرى دوركعتول مين ملكى قر أت كرتا تفا\_

"قال: ذاك الطن بك يا أبا إسحاق " حضرت عمر الماك الماليات الواتح آپ سے يہ گمان تھا کہآ ۔اچھی نماز ہی پڑھا کیں گے، بے شک بیلوگ نضول باتیں کررہے ہیں۔ چونکنمتعدد شکایات تھیں اس لیے ان کی تحقیق کے لئے "فدارسل معد رجلا أو رجالا إلى الكوفة "ایک یا زیادہ لوگون تھے ، ہیجئے کا مقعد حضرت سعد ، پرکوئی شک نہیں تھا ، بلکہ یہ دکھان تھا کہ ہر حاکم کے حالات کی تحقیق ہوسکتی ہے۔ "فسال عند "جولوگ ساتھ گئے تتے انہوں نے کوئی سجد نیس اہل کوفہ کے تا ثرات معلوم کے" ولم یدع مسجداً الاسال عند" جولوگ ساتھ گئے تتے انہوں نے کوئی سجد نیس چھوڑی ، ہر جگدلوگوں سے حضرت سعد بھے کے بارے میں سوال کیا کہ یہ کسے ہیں "و یشنون علید معروفا" سب لوگ حضرت سعد بھی کی تعریف کرتے تھے "حتی دخل مسجداً لبنی عبس" یہاں تک کہ بوتیس کی ایک مسجد میں گئے اور وہاں کے لوگوں سے بوچھا کہ حضرت سعد بھی کیسے تھیں ؟"فقسام رجمل منہم ، یقال له: اسامة بسن قصادة "ایک تحقیل کے اس نے کہا"ات اذ

" نشد ۔ بینشد " بہت سارے معنی میں استعالٰ ہوتا ہے ان میں ایک معنی ' دفتم دے کر پوچھنا'' بھی ہے۔

"فإن سعداً كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضيّة".

اس نے تین باتیں بیان کیں کہ حضرت سعدﷺ سریبہ میں نہیں جاتے ،سریہ کے معنی کشکر کے ہیں یعنی جہا ذہیں کرتے۔

ذراغورفر مائیں جوفاتح ایران ہے؛ جس نے پوراایران فتح کیا۔ جس نے سب سے پہلے اللہ ﷺ کے راستے میں تیر چلا یا، جس نے بدرواحد میں فدا کاری کامظاہرہ کیا۔ان کے بارے میں بیتین اعتراضات کئے کہ: مہلا اعتراض بیر کہ جہاد میں نہیں جاتے۔

> ووسرااعتراض بیرکہ جب مال غنیمت آتا ہے تو لوگوں میں برابرتقسیم نہیں کرتے۔ تیسرااعتراض بیرکیا کہ فیصلوں میں انصاف نہیں کرتے۔العیاذ باللہ العظیم۔

الله!اس کی عمر برُ هاد یجئے اوراس کا فقرطو مل کر د پیچئے اوراس کوفتنوں کا نشانہ بناد یجئے ۔

ذراغورکیا جائے تو پہتہ چاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت سعد ﷺ جیسے صحابی کے لئے کوئی شخص کھڑے ہوکر میہ کہ یہ جہاد نہیں کرتے ، مال غنیمت برا برتقتیم نہیں کرتے اور سب سے بڑھ کر میہ کہ عدل وانصاف سے فیصلہ نہیں کرتے ۔ اس پر غصہ آتا طبعی بات ہے کیکن غصہ کے باوجود حضرت سعد ﷺ کی احتیاط کا عالم میہ ہے کہ بدد عاسے پہلے دو شرطیں رگا نمیں ایک میہ کہ آگر میہ جموثا ، ہود وسری میہ کہ ریا ء وسمعۂ میہ بات کہدر ہا ہوکہ ، لینی اگر اخلاص سے غلط بات کہدر ہا ہوت بھی میں اس کے خلاف بدد عانبیں کرتا۔

معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص غلط قبمی کی وجہ ہے اخلاص سے کوئی بات کہدر ہا ہوتو اس کے بارے میں بھی بدد عانبیں کرنی جیا ہے۔

### حضرت سعد ﷺ کی بدو عا

اس تخص نے تین جملے کہے تھے،حضرت سعد ﷺ نے بھی تین بدوعا کیں دیں:

یبلی بددعا بیدی که یاالله!اس کی عمرطویل کر۔ بظ مرطویل عمر ہونا خودکوئی بددعانہیں ہے کیکن ساتھ فرمایا "**واطل فقرہ**" کہاس کافقر بھی لمباہوا ورساتھ بیفتنوں کا نشانہ بن جائے۔

اس نے جوتین جملے کہے تھے ان میں پہلی دوباتوں کا تعتق دنیوی امور سے تھا "لا یسیب بالسریة ولا یسقسسم بالسویة" اور تیسری چیز جودین سے متعلق تھی اور سب سے خطرنا کتھی اس کے مقابلے میں بدد عا بھی دین کے بارے میں دی کہ بیفتنہ میں مبتلا ہوجائے ، العیاذ باللہ العظیم۔

"قال: فكان بعد إذا مئل "حضرت سعد ﷺ كى بدوعااس كى شى قبول بوئى اوراليا بى بواكه اس كى عمر لمبى بوگى ، جب اس سے بوچھاجا تا تو كہتا "شيخ كبير مفتون" بيس ايك براعمر رسيده بدُ ها بول جو فتنے كانش نہ بن كيا"أصابتنى دعوة سعد" جُص سعد ﷺ كى بدوع لگ كئ ۔

"قال عبدالملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر".

میں نے دیکھ اس کی ابر و کیں آئکھوں پر گرگئ تھیں بین عمر کمبی ہوئی اور اتنابڈ ھا ہوا کہ ابر و وں کی کھال لٹک کرآئکھوں پر گرگئ تھی لیکن اس کے باوجود''ان اور ان کی چنگی لینے کی کوشش کرتا۔ جہال موقع ملتا ہاتھ پکڑ کے یا کھڑا ہوتا اور جولڑ کیاں گزرتیں ان کا پیچھا کرتا اور ان کی چنگی لینے کی کوشش کرتا۔ جہال موقع ملتا ہاتھ پکڑ کے یا جسم پر جہاں بھی ہاتھ پڑتا اس کو د بانے کی کوشش کرتا۔ اللہ پناہ میں رکھیں ۔ آمین ۔

یہ حضرت سعد ﷺ کی بددعا کا نتیجہ تھا کہ ایسے فتنے میں مبتلا ہوا کہ بڑھا پے میں بھی لڑ کیوں کے پیچھے بھا گنا بھرتا تھا، العیا ذیاللہ العظیم۔ جب اس نے حضرت سعدﷺ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں الیی بری بات کبی تو اللہ ﷺ نے اس کو دنیا میں ہی اس کی عبر تناک سزاد ہے دی۔

ا شکال: بعض اوقات بیاشکال کیا جاتا ہے کہ اگر حضرت سعد ﷺ بدوعانددیتے تو کیا ہوتا؟

جواب: علماء نے فرمایا ہے کہ بدوعا دینا بھی ان کی طرف سے شفقت ہی تھی کہ اس کواس گناہ کا بدلہ آخرت کے بجائے دنیا پیس بی ال جائے اور یہال سے پاک صاف ہوکراللہ ﷺ کے پاس جائے ، ورنہ: ''مسن عادی لی ولیا فقد آذننی بالمحرب''. <sup>AB</sup>

الله عظفة آخرت ميس كيا عذاب ويتااس سے بيدہ نيا كاعذاب بہتر ہے۔

امام بخارى *رحمالله في الحضر وترجمة الباب* قائم فرمايا هي " بساب و جوب السقر**أة للإمام و** المأموم في الصلوات كلها ، في الحضر والسفر ، وما يجهو فيها وما يخافت".

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب کے اندر سے بیان کرنامقصود ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کے لئے قراُت واجب ہے۔
لامع الدراری میں اس ترجمہ کے بہت سارے اجرّاء ہیں کہ امام کے لئے قراُت واجب ہے۔ یہ بات
تواس حدیث باب سے بھی آئی۔ اگر چہاں سے آنخضرت ﷺ کاعمل ٹابت ہوتا ہے اور عمل وجوب کی دلیل نہیں
ہوتی ، اسی لئے حنفیہ کے نزدیک قراء ت صرف دور کعتوں میں فرض ہے ، باقی دو کعتوں میں فرض نہیں ، شافعیہ ،
حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک چاروں رکعتوں میں قراءت فرض ہے ، مالکیہ کے نزدیک چاروں میں واجب ہے ، مگر
ایک رکعت میں قراءت چھوڑنے سے نماز فاسرنہیں ہوتی ۔

''فی الصلوات محلها "اس لئے کہد یا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے بارے میں ابوداؤو میں ایک روایت مروی ہے، کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ ظہراور عصر میں قرات ہے بی نہیں، ندسر کی ہے اور نہ جبری اور پیچے جضرت خباب بن انس ﷺ کی جوحدیث گزری ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ ظہراور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا داڑھی کی حرکت سے، تو یہ سوال بھی اس پس منظر میں کیا گیا تھا کہ ظہراور عبداللہ بن عباس ﷺ، کا یہ تول مشہور ہوگیا تھا کہ ظہراور عصر میں قرات نہیں ہے۔

چونکه بعض لوگول کوییشبه بوسکتا ہے کہ ظہر اور عصر بیل قر اُت نہیں ہے، اس لئے فر مایا" وجوب القراق فی الصلوات سمله اس سے اس مسلک کی تر دید کی طرف اشارہ ہے اور حدیث باب میں حضرت سعد الله کا معد المعد 
یے فرمانا کہ میں تو ویسے ہی نما زیڑھ تا تھا جیسے حضور ﷺ کو پڑھتے دیکھا تھا، اس سے پتہ چلا کہ وہ تمام نمازوں میں قراُت کرتے تھے۔

### ترجمة الباب كے اجزاء كى تشر تكح

آگے فرمایا" بساب وجوب القرأة للإمام و المأموم "كمأ موم كے لئے بھى نمازوں ہيں قراًت واجب ہے۔ قراًت واجب ہے۔

اس صدیت میں تو مقتری کی قر اُت کا کوئی ذر کرنمیں ہے، البتہ اس کوحفرت عبادة بن صامت کی حدیث سے ثابت ہے جو آ گے آربی ہے "إن رسول الله ﷺ قال: لا صلواۃ لمن لم يقوا بفاتحة الكتاب" جو فاتحدنہ پڑھے اس كى نمازنمیں ۔ كہتے ہیں اس میں تمم عام ہے امام اور مقتدی دونول كے لئے ہے، توم كا لفظ يبال ہے نكالا۔

آ گفرمایا" فسی السحسو و السفو "كهيقر أت حفرين بهى واجب إورسفرين بهى الجب ب

معنی خطر کے متعلق تو س رمی روایات ہیں سیکن سفر کا ذکر نہ بظاہر حضرت سعد بن ابی وقاص کے کی روایت میں ہے، نہ عب د ہے، نہ عبد دو بن صامت کی روایت میں ہے ور نہ حضرت ابو ہر ریوں کے کی روایت میں ہے جوآ گے آ رہی ہے، نوسفر کا لفظ کیسے بڑھادیا ؟

اس کامنشأ بیہ ہے کہ قر اُت کے بارے میں سفراور حضر کے احکام مختیف نہیں ہیں ، جس طرح تعدا در کعت میں فرق ہےاس طرح قراُت میں فرق نہیں ، جب حضر میں ثابت ہو گیا تو سفر میں بھی وہی تھم ثابت ہو گیا۔

آ گے فرمایا" و مسایہ جھو فیھا و مایخافت" اور کس نماز بیں قراُت جہراً پڑھی جائے اور کس بیل آہتہ پڑھی جائے۔

یہاں روایت میں حضرت سعد ﷺ نے عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا" اُر کے فسی الاولیون واُحف فسی الاُحریین "۔" رکود" کے معنی تھرنے کے ہیں، مطلب سے کہ میں پہلی دور کعتوں میں تیام نسبتاً لمبا کرتا ہوں اور آخری دور کعتوں میں مختفر کرتا ہوں۔

تو پہلی دورکعتوں میں جہرے پڑھتے تھے اور نسبتاً طویل قر اُت کرتے تھے اور دوسری دورکعتوں میں میر سے پڑھتے تھے،اس سے "**جھو فیھا و ما یخافت**" کا بھی ذکر مناسب ہوگیا۔

محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيدالله قال: حدثني سعيد مدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله الله المسجد فدخل رجل

فصلى فسلم على النبى ﷺ فرد، فقال: ((ارجع فصل فإنك لم تصل))، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبى ﷺ فقال: ((ارجع فصلى فإنك لم تصل ))، ثالاثا فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمنى. فقال: ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم أقرا ما تيسر معك من القرآن، ثم أركع حتى تطمئن راكعا، ثم أرفع حتى تعتدل قائما، ثم أسجد حتى تطمئن صلاتك أسجد حتى تطمئن صلاتك في صلاتك

اس مین مقصود بالتر جمد ہے" قم اقرأ ما قیسر معک من القرآن " اس میں قرات کو واجب قراردیا۔

#### (97) باب القرأة في الظهر

### نمازظهرميں قرأت كابيان

حضرت عبدًالله بن عباس ﷺ کا جوقول تھا کہ ظہر اور عصر میں قر اُت نہیں ہے اب اس کی تر دید میں ابواب قائم کئے ہیں جن میں ظہر اور عصر میں قراکت ثابت کی ہے، بعد میں حضرت عبد الله بن عباس ﷺ نے بھی اس سے رجوع فرمالیا تھا۔

9 24 \_ حداثنا أبو نعيم قال: حداثنا شيبان، عن يحيى، عن عبدالله بن أبى قتادة، عن أبيه، قال: كان رسول الله على يقيراً في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب و سورتين يطول في الأولى و يقصر في الثانية، و يسمع الآية احياناً و كان يقراً في المعصر بقاتحة الكتاب و سورتين، وكان يطول في الأولى و كان يطول في الأولى من صلاة الصبح، و يقصر في الثانية. [أنظر: ٢٢٤/٢٤٤٤/ ٤٤٥] عملاة الصبح، و يقصر في الثانية. [أنظر: ٢٢٤/٢٤٤٤/ ٤٥٥) على الثانية المناتفة المناتفة المناتفة المناتفة المناتفة المناتفة المناتفة المناتفة المناتفة الناتفة الناتفة الناتفة المناتفة المناتفة المناتفة المناتفة المناتفة الناتفة ال

20 وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب القرائة في الظهر والعصر ، رقم: ٩٨٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الافتعاح، باب تنظويل القيام في الركعة الاولى من صلاة الظهر ، رقم: ٩٧ ، ٧٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في القواء قفي الظهر ، رقم: ٤٧٧ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب الجهر بالآية احيالاً في صلاة الظهر والعصر ، رقم: ٤٧٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حذيث أبي قتادة الأنصارى ، وقم: ٢١ / ١ ، ومسنن الداومي ، كتاب الصلاة ، باب كيف العمل بالقواء قفي الظهر والعصر ، وقم: ٢١ / ١ ، ٢١ / ١ ، ٢١ / ١ .

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

یہاں بیفر مایا ہے کہ آپ ﷺ پہلی رکعت میں طویل قر اُت فر ماتے تھے اور دوسری رکعت میں اس سے کم ، اس سے امام محمد رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال فر مایا ہے کہ ہر نماز میں پہلی رکعت طویل کرنا اور دوسری اس سے کم کرنا سنت ہے۔

ا ما م ابوصنیفه رحمه التد کا فر ما تا بیه به که اور تمام نماز ول میں تو دونوں رکعتیں بر ابر ہوں ، البتہ فجر میں پہلی رکعت طومل اور دوسری اس ہے کم ہو۔

یہاں پہلی رکھت طویل ہونے کی وجہ سے کہ اس میں ثناء ہے، تعوذ اورتشمیہ ہے، اس کی وجہ ہے وہ طویل ہوجاتی ہے، ورنہ مقدار قر اُت دونوں میں برابرہے۔ ۱۹۸۴

امام الوحنيف رحمداللدكي وليل مي مسلم من الوسعيد خدري الله كي روايت ب "عنه عليه المصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة المظهر في كل وكعة قدر ثلثين آية". في

#### ترجمة الباب سے مناسبت؟

يه ل ظهر كا ذكرنبيل ب، جبكرتر عمة الباب "باب القواة في الظهو" بـ

جواب بیہ کدامام بخاری رحمہ القدنے اس کواس طرح قرار دیا کہ "کنت او کد فی الأولیین و الحف فی الأولیین و الحف فی الأحسوبین" كاتعلق صرف عشاء سے نہيں ہے بلکہ ہر دبائ نماز سے ہے کہ ہر دبائ نماز میں پہل دو رکعت میں مگر کرتا ہوں ، چونکہ ظہر بھی ربائی نماز ہے تو گویا امام بخاری رحمہ الله كافر مانا بيہوا كہ حضرت سعد رہے نے دوباتیں فرمائيں ۔

ایک بیکہ میں صلاۃ العشاء اور مغرب میں کوئی کی نہیں کرتا اور آگے دوسرا جملہ ہرر ہائی نماز کے بارے میں فرمایا کہ میں ہر پہلی دورکعتوں میں رکودکرتا ہوں یعنی قر اُت کمی کرتا ہوں اور ''اخسریین'' میں کم کرتا ہوں، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔

### (۹۸) باب القرأة في المغرب مغرب كى نماز ميں قرآن پڑھنے كابيان

۲۲۳ ـ حدثني أبو عاصم عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن المحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لَكَ تقرأ في المغرب بقصار، و قد

٣٩١ عمدة القارى ، ج:٣٠ ص: ٢١٣.

۵۵ صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب القراء ة في الظهر و العصر، رقم : ١٨٨.

#### سمعت النبي ﷺ يقرأ بطولي الطولين؟<sup>91</sup>

مروان بن الحكم كميت بين كه محصد زيد بن ثابت الله في ما يا "مها لك تقسوا في المغرب بعما المك تقسوا في المغرب بقصاد" مغرب بين آب بهت جهو ألى مورتين برست مين .

"و قد مسمعت النبى ﷺ بقراً بطولى الطوليين؟" جَبَديْس نے نبى كريم ﷺ كودوطويل تر سورتوں ميں سے جوزياده طويل سورت تقى ده يزھتے ہوئے سنا ہے۔

دوسری جگداس کی وضاحت آئی ہے کہاس سے سور ہُ اعراف مراد ہے۔ تو طولین سے سور ہُ انعام اور اعراف مراد ہیں۔

بعض نے کہا کہ سورۂ آل عمران اوراعراف مراد ہیں اور چونکہ دونوں میں اعراف زیادہ طویل ہے ،اس لئے اس کوطولی الظولیین کہاہے۔

# مروان بن حكم كى روابيت كاحكم

سوا**ل:** مروان بن تھم کے بارے میں قول فیصل کیا ہے؟

جواب: قول فیصل یہ ہے کہ ان کے امیر بننے سے پہلے کی روایات قابل قبول ہیں اور امیر بننے کے بعد
کی روایات میں کلام ہوا ہے لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جان ہو جھ کرجھوٹ بول دیں بلکہ جس
طرح بہت سے لوگوں کا قاضی بن کر حافظ ضعیف ہوجا تا ہے اس طرح ان کا امیر بن کرحافظ ضعیف ہوگیا۔ ان ک
روایت میں ضعف حافظہ کی وجہ سے کلام کیا ہے اور بعض ایسے اعمال کی وجہ سے جومختلف فیہ ہیں ، بہر حال ان ک
حدیث قابل قبول ہے۔

سوال: كياان كوسحاني كهد كت بي؟

جواب: اگرچہ یہ پیدا تو حضور اقد س کے زمانہ میں ہوئے تھے لیکن ان کا والدان کو لے کر کہیں چلا گیا تھا اور وہیں انہوں نے ساری عمر گزاری۔ مجھے روایات سے حضور کھی کی زیارت ٹابت نہیں اس لیے صحابی کہنا درست نہیں۔

سوال: بعض کتابوں میں آیا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں کوجلا وطن کرنے کا تھم دیا تو یہ استے شعور میں ہوں گے کہ ان کوبھی جلاوطن کرنے کا تھم دیا ،لہذا نظر ثابت ہوگئ۔

٢٥١ و قي مسئن النسائي ، كتاب الافتتاح ، باب القراء ة في المغرب ب المص ، وقم: ٩٨٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المسلاة ، ياب قلر القراء ة في المغرب ، رقم: ٩٨٠ ، ومسئد أحمد ، مسئد الأنصار ، باب حديث زيد بن ثابت عن النبي ، رقم: ٢٠٢٧ ، ٢٠٢٣ ، ٣٠٢٥ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

جواب: اس سے بدلازم نیس آتا، اس لئے کدان کی عمر بہت کم تھی اورکوئی بعید نیس کہ بیند آئے ہوں اور ندد یکھا ہو۔ بہر حال جتنے بھی تضایا ہیں ان پراعتا در کھتا ہوں، "تسلک امة قد خسلت لها ما کسبت ولکم ما کسبت ولا تسئلون عما کانوا یعملون".

صدیث میں ہے کہ مغرب میں سور ہُ اعراف پڑھتے تھے بظاہر پوری سور ہ پڑھنا مرادنہیں ہے ادراگر
پوری پڑھ نا مراد ہوتب بھی استدلال اس لئے تام ہوگا کہ پوری سور ہُ اعراف سوا پورہ ہے، تقریباً ۲۵ منٹ میں
پڑھ سکتے ہیں۔اس وقت تک توشفق احمر بھی غروب نہیں ہوتا شفق احمر بھی تقریباً ایک گھنٹہ بعد غروب ہوتا ہے۔
خلاصہ بیہ کہ قراءت کی مقد ارمسنون سے متعلق تقریباً تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال
مفصل ،عصر اور عیث ء میں اوسا طمفصل اور مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے، اس میں اصل حضر عمر چھنہ کا
مکتوب ہے، جوانہوں نے حضرت ابوموی اشعری چھا کولکھ تھا۔

شخضرت البتر بھی اس کے خلاف بھی مجموعہ روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے، البتہ بھی اس کے خلاف بھی ابت ہے، مثلاً مغرب کی نماز میں ''سورة الطور ، سورة الموسلات '' اور ''سورة حم الدخان ''کا پڑھنا ، لیکن اس قتم کے واقعات بیان جواز پرمحول ہیں ، تا کہ لوگ کسی خاص صورت کو واجب نہ جھے لیں ۔ اور حضرت زید بن ثابت کے ارشاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ قضاء کا ایسا التزام کرنا کہ اس کولوگ واجب سیجھے لگیں ، مناسب نہیں ہے۔

خلاصه بيمعلوم ہوا كەحضور ﷺ نے مغرب ميں سور ہ اعراف پڑھى ۔

24۲ ـ حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرنى عطاء أنه سمع أبا هريرة الله يقول: (( في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله أسمعنا كم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن اجرات وإن زدت فهو خير). 194

ضم سورة كأحكم

حضرت الوبر بره في كل صلواة يقوا "برنماز بين قر اسك و المسمعنا على صلواة يقوا "برنماز بين قر است كى جائر "فها أسمعنا على وفي صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة واله اذا لم يحسن الفاتحة ، وقم: ١٠٠ ، وسنى المنسائي ، كتاب الصلاة ، باب قراءة النهار، وقم: ٢٠٠ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء في القواءة في الظهر ، وقم: ٢٠٢ ، و مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، وقم: ١٩٠ ، و ١٠٠ ، ٩٣٣٥ ، ٩٣٣٥ ، ٩٩٣٢ ، ٩٩٣٥ ، ٩٩٣٢ .

#### 

رسول الله السمعنا كم" جوبم كورسول الدهانيسنوايا بم بهى تم كوسنواكس ك، يعنى جس نماز مين حضور الله التحديث العربي المربي مي المربي التحديث المربي الم

آ گے فرمایا''وان لسم تو د علی اُم القوآن اُجزاَت'' نمازہوگئ۔''واِن زدت فہو حیو''اور اگراضا فہکروتو یہ بہتر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ کا بیدارش دایا م شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے جوضم سورۃ کومتحب کہتے ہیں ، واجب نہیں کہتے ، یعنی ان کے نز دیک سورۂ فاتحہ واجب اورضم سورۃ مستحب ہے۔ ۱۹۸۸

حنفیہ کے نز دیک فاتحہ بھی واجب ہے اورضم سورۃ بھی واجب ہے۔ اول

ھنفید کی دلیل وہ روایت ہے جو ابو داؤ د اور دوسری سنن وغیرہ میں حضرت عبادہ بن صامت ﷺ اور دوسر سے صحابۂ کرام ﷺ سے مروی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

" لا صلواة الابفاتحة الكتاب وما تيسّر يا وما زاد يا فصا عداً "اوربُّض روايات سُّ "لا صلواة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصا عداً".

ابن عدى نے الكامل ميں ابن عمر رفيقة كى ايك روايت نقل كى ہے:

"لا تجزى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب و ثلاث آيات فصاعداً"\_"ك

ABL ، PBL ، \*Y . ما استدل به الشافعية على استحباب ضم السورة إلى الفاتحة ، وهو ظاهر الحديث ، وعند أصبحابنا يجب ذلك ..... وعندنا ضم السورة أو ثلاث من آيات من أي سورة شاء من واجبات الصلاة ، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة :

منها : ما رواه عمر بن الخطاب يقول : لا صلاة إلا بقائحة الكتاب وسورة ماها ، سنن البيهقي الكبرئ ، باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر الخ ، ج: ٢،ص : ٢٤ / ، وقم : ٢٤٥٨ .

ورواه الترميذي و ابين ماجة من حديث أبي سعيند ، قبال قبال رسول الله عليه ، مقتاح الصلاة الطهور ، وتحليلها التسليم ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة فريضة أو في غيرها ، صنن الترمذي ، باب ماجاء في تحريم الصلاة وتحليلها ، رقم : ٢٣٨ ، وابن ماجة ، ج: ١ ، ص: ٢٤٣ ، وقم : ٨٣٩.

وروى أبيو قاؤد من حبديث أبني تنظيرة عنه قال : أمرنا أن نقراً بقاتحة الكتاب وما تيسر . سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب من تركب القراء ة في صلا ته يفاتحة الكتاب ، رقم : ٩٠٥ .

ورواه ابن حبيان في ((صبحبحه)) ولفيظه : أمرنا رسول الله شَالِيَّة أن لقرأ الفائحة وما تيسر ، صحيح ابن حيان، ج: ٥، ص: ٩٢ ، رقم : ١٤٩٠ .

وتسب الراية ، ج: ١، ص: ٣١٥. وروى ابن عدى من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : لا تجزى المكتوبة إلا يفاتحة الكتاب و ثلاث آيات فصاعداً ، وعمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٤٨ .

#### اس میں نین آیات کی بھی صراحت ہے اگر چداس کی سند کمزور ہے۔ الا البتہ دوسری روایات میں کہیں''ما تیستو'' آیا ہے، کہیں''ماذاد'' آیا ہے، کہیں ''فصا عدا'' آیا ہے، بیتمام روایات اس پر دلالت کررہی ہیں کہ جو تھم فاتحہ کا ہے وہی تھم ضم سورہ کا ہے۔

### (٥٠١) باب الجهر بقراءة صلاة الصبح

### نمازِ فجر کی قرائت میں بلندا ٓ واز سے پڑھنے کا بیان

"وقالت أم سلمة : طفت وراء الناس والنبي الله يصلي ويقرأ بالطور".

الله وثالات آيسات فصما عبدا انتهمي . وضعف عبصر بن يسزيد وقال إنه منكر الحديث الخ ، نصب الراية ، ج: ١،ص: ٣٢٥

۱۲۲ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الجهر بالقراء ة في الصبح والقراء ة على الجن ، وقم: ۱۸۲، وسنن المسرمة ي عندون عن وصول الله ، باب ومن سورة الجن ، وقم: ۳۲۳۵، ومسئد أحمد ، ومن مسئد بني هاشم ، باب بداية مسئد مسئد عبد الله بن العباس ، وقم: ۲۱۵۸.

### حدیث کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عباس رضی التدعنہما فر ، تے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے صحابۂ کرام ﷺ کے ایک گروہ کے ساتھ سوق عکا ظ کی طرف تشریف لے گئے ۔

پہلے گزر چکاہے کہ عکا ظ کا میلہ لگا کرتا تھا اور حضور اقدس ﷺ اس میلہ میں وعوت وتبلیغ کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

"وقد حیل بیس الشیاطین و بیس خبر السماء" اوریال وقت کی بات ہے کہ جب اللہ ﷺ فیلا نے شیاطین اور آسان کی خبروں کے درمیان ایک آئر پیدا کر لی تھی۔ شروع میں شیاطین آسان تک پہنچ جاتے سے اور ملا اعلی میں فرشتوں کی آنے والے واقعات کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھیں ان میں سے کوئی اٹر تی ہوئی خبرسن لیتے اور آکر کا ہنوں کو بتادیتے ، کا ہن وہ آوھی، تہائی بات لوگوں کو بتادیتے جو بھی بھی تھی نگل جاتی۔ لیکن حضور ﷺ کی بعثت کے بعد شیاطین کا آسان تک جانا بند کر دیا گیا، اس کے نتیجے میں بیہوا کہ جب کوئی آسان کی طرف جانا جا ہتا تو اس کے پیچھے ایک شہاب ٹاقب ڈال دیا جاتا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے" الا من خطف النحطفة فاتبعه شهاب ٹاقب".

تو فرمایا:

"و قد حيل بين الشياطين و بين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب".

شیاطین اور آسانی خبرول کے درمیان حیلولہ ہوگئ تھی اور ان پرستارے شہاب ٹا قب چھوڑ ویئے گئے تھے جوان کو ماریتے تھے "فوجعت النسیاطین إلیٰ قومهم فقالوا: مالکم؟" بیاپ قبیلے والول کے پاس کینچ تو انہول نے کہا کیا ہوا؟ واپس کیوں آگئے؟

" فقالوا: حيل بيننا و بين خبر السماء وارسلت علينا الشهب.قالو: ما حال بينكم و بين خبر السماء شئي حدث".

جنات نے آپس میں کہا کہ جارے اور آسان کے درمیان جو چیز حائل ہوئی وہ یقینا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیج میں وہان جارا داخلہ بند ہوگی ہے ''فساط و مشاد ق الأرض و مغاربھا الخ''آپ مشرق ومغرب میں سفر کرکے دیکھیں کہ کیانیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسان سے روکا گیا ہے۔

''فانصرف اولئک الذین توجّهوا نحوتهامة إلى النبي ﷺ '' مَدَكَر مَكَ يَهَارُول اور سندركے درمیان جودادی ہے اس كوتهامه كہتے ہیں۔

به جنات مختلف مکریوں میں بٹ گئے ،ان میں ہے بعض مشرق میں گئے ،بعض مغرب میں ،بعض شال و

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

جنوب میں۔وہ جنات جنہوں نے تہامہ کا زُخ کیا تھاوہ نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزرے "و **ھو بنحلة" آپ** ﷺ مقام نخلہ میں تشریف فرماتے"عامدین إلی صوق ع کاظ" سوق عکا ظ" وق

"وهو يصلى باصحابه صلواة الفجو "اورآپ الله صحابه كماته فجركى نماز پڑھ رہے تھے۔

"فلما سمعوا القرآن إستمعواله "جبقرآن پاک کی آواز آئی توانبول نے کان لگا کرسا افسالو: هذا والله الذی حال بینکم و بین خبر السماء" یوه چیز ہے جس نے تمہارے اور آسان کے درمیان رکاوٹ پیدا کردی ہے۔

" فهنا لک " سبیں بربس، اب آ گے جانے کی ضرورت نہیں ہے جس معاملہ کے لئے نکلے تھے وہ اپورا ہوگیا۔

#### مقصود بخارى رحمهالله

ا مام بنی ری رحمہ اللہ کا بیبال اس روایت کول نے کا مقصدیہ ہے کہ آپ ﷺ فجر جہراً پڑھارے تھے، اتن جہرے قر اُت کر رہے تھے کہ جنات نے اوپر سے جاتے ہوئے س لیے، البذا فجر میں جبری قر اُت ثابت ہوگئی۔

٣٤٥ حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة عن ابن
 عباس قال: قرأ النبى ﷺ فيسما أمر و سكت فيما أمر ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٢٣] و
 ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ الشَّوَةَ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: ٢١].

جس میں آپ کے کو جمری قر اُت کا تھم ہوا وہاں جمرفر مایا اور جہال سرکا تھم ہواوہاں سرفر میا۔اس کئے خوامخواہ اس بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جمر کیوں ہے اور سرکیوں ہے؟ بس امرکی انتاع ہے۔

(١٠١) باب الجمع بين السورتين في ركعة ،

والقرأة باالخواتم ، و بسورة قبل سورة ، وباوّل سورة.

ایک رکعت میں دوسورتوں کے ایک ساتھ پڑھنے اورسورتوں کی آخری آیتوں اور ایک سورت کا قبل ایک سورت کے اور سورت کی ابتدائی آیتوں کے پڑھنے کا بیان "ویذ کرعن عبد اللّٰہ بن السانب: قرآ النبی ﷺ المؤمنون فی الصبح حتی إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخلته سعلة فركع. وقرأ عمر فى الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة ، وفى الثانية بسورة من المثانى ، وقرأ الأحنف بالكهف فى الأولى ، وفى الشانية بيوسف ، أو يونس ، وذكر أنه صلى مع عمر المسلم بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال ، وفى الثانية بسورة من المفصل . وقال قتادة فيمن يقرأ بسورة واحدة فى ركعتين : كل كتاب الله... بسورة واحدة فى ركعتين : كل كتاب الله... الربحة الباب شرامام بخارى وحمالتد في أت سيمتعلق كى مسائل بيان فرمائي بير -

### ایک رکعت میں ایک سے زائد سورتیں پڑھنا

مبلامستله بي بايك بى ركعت بين ايك سے ذائد سورتين يراهنا جائز ہے۔

بعض صحابہ و تابعین ؓ سے مروی ہے کہ وہ اس کو نا پسند فر ماتے تھے۔مصنف ابن ابی شیبہ میں بیہ مسلک ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث، ابوعبدالرحمٰن ملمیؓ ،حضرت زید بن خالد جہنیؓ ،ابوالعالیہٌ وغیرہ سے مروی ہے۔

ابوالعاليدر حمد الله ايك صحافي ولله ست مرفوعاً روايت كرتے ين "يقول أعط كل مورة حظها من المركوع والسنجود". "الله

کیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسلک کے خلاف حضرت این مسعود ﷺ کی حدیث باب ہے۔ استدلال کیاہے جس میں صراحت ہے کہ آنخضرت ﷺ دوسورتوں کوجمع فر ویا کرتے تھے۔

یمی مذہب سعید بن جبیر ﷺ ، متعدو تا بعین ً اور ائمہ اربعہ کا ہے اور متعدد صحابۂ کرام ﷺ مثلا حضرت عثمان ﷺ ، حضرت مذیفہ ﷺ ، حضرت ابن عمرﷺ اور حضرت تمیم داریؓ ہے بھی منقول ہے۔ ماللہ

البیته امام ابوحنیفه رحمه الله ہے حسن بن زیا درحمه الله کی روایت بیہ ہے که دوسورتوں کوفرض میں جمع کرنا پہندید ہنییں ،اگرچه کمروہ بھی نہیں ہےا درنوافل میں تو بالکل ہی کوئی مضا کقہنیں ۔ <sup>819</sup>

٣٢٣] - مصنف ابن أبي شبية ، بناب فيقرأ حتى محتمها من كان لا يجمع بين السورتين فما ركعة ، ج: ١٠ص: ٣٢٣، وقم: + ٣٤١ مكتبة الرشد ، الرياض ، ٩ و١١ه.

٣٢] جواز المجمع بين السورتين في ركعة واحدة ، وعليه جززه من التبويب ، وإليه فزهب معيد بن جبير ..... والسجود ، مصنف عهد الوزاق ، ج:٢،ص: ١٣٩ ، رقم : ٢٨٥٥ ، بناب القراء ة في الركوع والسجود ، و عمدة القادى ، ج:٣٠ص: ١٩٩ .

المحرود في التكبيري في يعض العبور .... ثم استدل صاحب البحر على الفرق بين التطوع والفريضة حيث لا يكره اختلال الترتيب في النافلة بأن كل ركعة من النفل صلاة برأسها ، فيض الباري ، ج: ٢ ، ص : ٢٨٨.

#### سورة كا آخرى حصه يريه هنا

ووسرا مسلميه به كركس سورت كاصرف آخرى يا الله كاحصه نم زيس بردهنا جائز ب

اس برُتنبیدگی اس کئے ضرورت پیش آئی کہ اہام احمد رحمہ اللہ سے مروی رحمہ اللہ کی روایت بیہ ہے کہ وہ کسی سورت کے صرف آخری جھے کی قر اُت کونا پیند کرتے تھے۔

ان کا فرہ نا بیتھا کہ آنخضرت ﷺ سے بیٹا بت ہے کہ یا تو آپ ﷺ پوری سورت پڑھتے یا سورت کا اقال حصہ،البذا آپ ﷺ کی موافقت کا تقاضہ ہیہے کہ آخر سے نہ پڑھا جائے۔

امام بخاری رحمداللدنے اس مذہب کے خلاف حضرت قادۃ کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ "کل کتاب الله" جمہور کا مذہب بھی یہی ہے ادرا، م احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی اس کے مطابق ہے۔

قراءة ميں ترتيب مصحف عثانی کی رعايت کاحکم

تیسرا مسئلہ بیہ ہے کہ ا، م بنی ری رحمہ اللہ کے نز دیک سورتوں کی قراکت میں مصحف عثانی کی ترتیب کی رعایت نہ کرنا بلا کراہت جا نزیب، لہٰذا گر پہلی رکعت میں'' **قل هو اللّٰہ** '' اور دوسری رکعت میں ''**قل یا ایّھا** ا**لکلفرون''** پڑھیں توان کے نز دیک کوئی کراہت نہیں۔

حنفیه، مالکیه اورشافعیه رحمهم الله اس کوخلاف اولی یا مکروه تنزیبی قرار دیتے ہیں۔ امام احدر حمه الله کی بھی ایک روایت یہی ہے۔ ۲۲۲

امام احداورامام مالک کی ایک ایک روایت امام بخاری حمهم الله کےمطابق بھی ہے۔

امام بخاری رحمه امتد نے اس کے جواز پراحف بن قیس ﷺ کی روایت سے استدلال کیا ہے ، جوانہوں نے تعلیقاً نقل کی ہے کہ انہوں نے پہلی رکعت میں سور ہ کہف اور دوسری میں سور ہ کوسف یا سور ہ کوٹس پڑھی۔

حنیہ کا کہنا ہے ہے کہ معصف عثانی کی ترتیب پراجماع ہے اور بیترتیب اگر چدا جہتا دی ہے مگر صی به کرام ﷺ نے اس کوآئخضرت ﷺ کے خلاف کرنا خلاف اولی ہے۔ اور اس کے خلاف کرنا خلاف اولی ہے۔

سورة کےابتدائی حصہ کی قراءۃ کاحکم

چوتھامستلہ یہ ہے کسی سورت کا صرف ابتدائی حصہ پڑھنا ، یہ بھی جائز ہے ، اور عبداللہ بن انسائب ﷺ کی جوحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقہ نقل کی ہے ، اِس بیل سور ہُ مؤمنون کا ابتدائی حصہ پڑھن ٹابت ہے۔

۲۲۷ فتح الباری ، ج:۲،ص:۲۵۷.

امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے ہے کہ سورت بوری پڑھنی چاہیے، اور پچھ جھے پر اکتفا مکروہ ہے۔ ملك

240 ـ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا واثل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله الله القد عرفت النظائر التي كان رسول الله الله الله الله الله الله المفصل، سورتين من آل حم في كل ركعة. [أنظر: ٩٩١ ٩٣، ٣٥] الله الله المفصل،

حضرت ابو واکن رہے کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللدین مسعود رہے کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہ "قرات المفصّل اللیلة فی رکعة" آج رات میں نے مفصل کی تمام سورتیں ایک رکعت میں پڑھیں۔

یہاں روایت مختصر ہے، تر فدی وغیرہ میں اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ سے پوچھا کہ قر آن کریم میں ہے" والعهاد من ماء غیبر آمسن" ہے یا "بساسسن" ہے اور سوال اس انداز سے کیا کہ جیسے اور تو مجھے سارے قر آن کا پیتہ ہے بس صرف یہ بناویں تومیں علامہ قر آن بن جاؤں۔

حفرت عبدالله بن مسعود على الله بن جواب مين فرمايا" أكل القرآن قرأت غير هلدا؟" كياس كـ سواآب في سارا قرآن پڙه ليا ہے؟ اس في جواب مين فخر سے كبركه مين في آج رات ايك ركعت مين مفصل كى سارى سورتين پڙه لي بين ف

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے فر ، یا " محلة المشعو" کیاتم نے اس طرح روانی میں پڑھ لیا جس طرح شعر پڑھاجا تاہے۔ " معذیعة " کے معنی ہوتے ہیں اشعار کوتیزی سے پڑھنا۔

مطلب یہ ہے کہ بیطریقہ تھی نہیں ہے، قرآن کریم کواطمینان سے زیل کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ پھر فر مایا" **لقد عوفت النظائر التی تکان رسول اللّه ﷺ یقون بینھن**" وہ ایک جیسی سورتیں میرے علم میں ہے جن کو نبی کریم ﷺ نماز ول میں ملا کر پڑھتے تھے کہ ایک رکعت میں ایک جیسی دویا تین سورتیں

ATJ و في صبحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذوهو الإفراط في السرعة ، رقم : 1۳۵۸ ، وسنين الترملذي ، كتاب الجمعة عن رسول الله ، باب ماذكر في قراءة سورتين في ركعة ، وقم : ۵۳۵ ، وسنين النسالي ، كتأب الافتتاح ، باب قراءة سورتين في ركعة ، رقم : ۹۹۵ ، وسنين أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب تخريب القرآن ، رقم : ۱۱۸۸ ، ومسند أحمد ، مسند المكترين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم : ۳۲۲۵ ، ۳۲۲۹ ، ۳۹۲۹ .

عال « هذا ملخص من لامع الدراري، ج: 1 ،ص :٣٠٣.

پڑھ لیتے۔ "فل کو عشوین سورۃ من المفصل ، مفصل کی بیں سورتوں کا ذکر کیا کہ آپ ان میں سے دو دوسورتوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے، یہاں تفصیل نہیں ہے ، دوسری روایات میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔نے ان بیں سورتوں کی تفصیل بھی بیان قرمائی ہے۔

### (١٠٠) باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

### آ خری دونوں رکعتوں میں صرف سور ۂ فاتحہ پڑھی جائے

٢ ٢ ٢ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام ، عن يحيى، عن عبدالله بن أبى قتادة ، عن أبيه: أن النبى الله كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب و سورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، و هكذا في المسمعة المسمعة المسمعة المسمعة الشانية، و هكذا في المسمعة المسمعة المسمعة المسمعة الثانية، و هكذا في المسمعة ال

### آخرى ركعتين ميس سورة فاتحه كاحكم

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کامقصودیہ بیان کرنا ہے کہ جارر رکعت والی نماز کی آخری دور کعت میں بھی فاتحہ پڑھناوا جب ہے۔ بیامام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی مسلک ہے۔

ان حضرات نے اس روایت کے جملہ "و فیم السو کھتین الا حربین بام الکتاب ویسمعنا الآبة" سے استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ پہلی دور کعتوں میں بھی اُمّ الکتاب یعنی سور وَ فاتحہ پڑھتے تھے اور کوئی سورت پڑھتے تھے اور دوسری دور کعتوں میں ام الکتاب پڑھتے تھے اور ہمیں آیات سناتے تھے۔ تو آنخضرت کے ساتھ آخری دور کعتوں میں ام الکتاب پڑھنے سے استدلال کیا ہے کہ قرائت فاتحہ آخری دور کعتوں میں ام الکتاب پڑھنے سے استدلال کیا ہے کہ قرائت فاتحہ آخری دور کعتوں میں ام الکتاب پڑھنے سے استدلال کیا ہے کہ قرائت فاتحہ آخری دور کعتوں میں ہمی واجب ہے۔

تو اس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قراءت چاروں رکعات میں فرض ہے، جبکہ حنفیہ کے نز دیک اولیین میں قراءت فرض ہے اوراخریین میں مسنون یامستحب فقط۔

لہٰذاحنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ آخری دورکعتوں میں قراُت واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اس لئے اگر کوئی شخص قراُت نہ کرے بلکہ سجان اللہ،الحمد مللہ کہہ کررکعتیں پوری کر دیتو بھی نماز ہوجائے گی۔

حفيه كى دليل مصنف ابن ابى شيبه يس حضرت على اور ابن مسعود رضى الدّعنها كاثر بكه "اقسوا فسسى الأولين و سبح في الأخويين".

اس سے پاچلا کہ تنباتسیج سے بھی کام چل سکتا ہے، قرأت واجب نہیں ہے۔ البتدسنت ہاور حدیث میں جوآیا ہے کہ آپ ﷺ پڑھا کرتے تھے،تو آپﷺ کے ممل سے بینت ہی ثابت ہوگ ۔ ۲۹ لے

#### (١١١) باب جهر الإمام بالتأمين،

### امام كابلندآ وازييرآ مين كيني كابيان

"وقال عبطاء: آمين دعاء، أمن ابن الزبير و من وراء ه حتى إن للمسجد للجة، و كان أبو هريرة ينادي الإمام؛ لا تفتني بآمين، وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم -و سمعت منه في ذلك خيرا".

#### آمين كارواج

یہ باب قائم کیا ہے کہ امام کا تأمین میں جر کرنا اور عطاء رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ آمین بھی ایک دعا ہے، کیونکہ آمین کے معنی ہیں اے اللہ! ہماری دعا قبول فر ، اور بیسریانی کلمہ ہے، چنا نجی تورا ۃ و انجیل میں بھی یہی کلمہ استعمال ہوا ہے اور آج تک یہود ونصار کی بھی آمین ہی کہتے ہیں ، یہاں تک کہ آگریزی میں بھی آمین ہی کہتے ہیں، جب ان کا یا دری د عاکر اتا ہے تو اس کے جواب میں انگریز بھی آمین ہی کہتے ہیں۔ فرايا" امن ابن الزبير و من وراء ه حتى ان للمسجد للجَّةُ ".

عبداللہ بن زبیرﷺ اور ان کے مقتذبوں نے آمین کہی یہاں تک کہ مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی۔حضرتعبداللہ بن زبیرﷺ تأمین بالحجر کے قائل تھے،خودبھی جہراً پڑھتے تھے اوران کے مقتدی بھی۔ "و كان أبو هويوة ينادى الإمام: لا تفتني بآمين" حضرت ابوبريره هام كوآواز دياكرت

ہے کہ میری آمین نہ چیٹر داوینا۔

٢٩ وقال الكرماني: فيه حجة على من قال: إن الركعتين الأخربين ، إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما ؟ قلت: قوله: (( ولهي الأخرييين بيام الكتاب)) لا يدل على الوجوب ، والدليل على ذلك مارواه ابن المنذر عن عني رضي اللَّه تعالى عنه ، أنه قال : اقرأ في الأولين و سبح في الأخريين ، وكفي به قدوة . وروى الطبراني في ((مجمعه الأوسط)) : عن جابس قبال : ﴿ مسنة القراء ة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخربين بأم القرآن . وهذا حجة على من جعل قراء ة الفاتحة من الفروس ، والله تعالى أعلم ، عمدة القارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٩٥ ، ومصنف ابن أبي شيبه ، باب من كان يقرأ في الأوليين بقاتحة الكتاب وسورة في الأخريين بقاتحة الكتاب ، رقم : ٣٤٣٢ ، ج: ١ ،ص:٣٢٥ ، والمعجم الأرسط، ج: 9، ص: • • 1 ، رقم: 4270. یاس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت ابو ہریرہ ﷺ کومروان بن تھم نے مؤذن مقر کردیا تھا، یا ذان وین جی جاتے ، بعض اوقات اذان کے بعد پھلوگ ال جاتے ، بات جیت ہوتی ، کوئی مسکدو نیبرہ بچ چھتے ۔ اس میں کچھ دیر ہو جاتی تھی۔ جب واپس آتے تو امام نماز شروع کر چکا ہوتا ، حضرت ابو ہریرہ ﷺ د بیں ہے آواز دیتے کہ میری آمین مت چھڑ واویتا۔ ''لا تمفتنی با مین '' مجھ سے مت چھوٹ جان آمین کے ساتھ ۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ تم قر اُت کر کے سور اُ فاتحہ پوری کر لواور میں تمہارے پیچے مقتدی ہوکر آمین نہ کہد سکوں ۔ یعنی اتن تھہر کھم کے استہ آہتہ سور اُ فاتحہ پڑھو کہ میں بھی آمین کہد سکوں ، وہ امام کے پیچے آمین پر پہنچو تو میں بھی آمین کہد سکوں، وہ امام کرتے تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ شایداس سے تأمین بالجبر پراس طرح استدلال کرتا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ، کہدرہے میں تمہارے آمین تک تی بینے پہلے پہلے نماز میں شامل ہو جاؤں کیونکہ جس وقت تم آمین کہو گے اسی وقت میں بھی کہوں گا اور تمہارے آمین کہنے کا بتا اس وقت چلے گا جب جبراً کہو گے، لبذایہ واسطہ در واسطہ ہوکر آمین بالجبر کی طرف اشارہ کررہا ہے۔

"وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه و يحضهم".

حضرت نافع فرمات میں کہ حضرت ابن عمر رہی ہمی تامین کہنا نہ چھوڑتے تھے اور لوگوں کو بھی برا پیختہ کیا کرتے تھے کہ آمین کہا کرو" و سسمعت منہ فی ذلک خیر اُ" اور میں نے ان سے اس بارے میں حدیث بھی سنی ہے، نافع کہتے ہیں کہ آمین کے بارے میں انہوں نے حدیث بھی سنائی ہے۔

ابن المسيب و أبى سلمة بن عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد ابن المسيب و أبى سلمة بن عبدالرحمٰن أنهما أخبراه عن أبى هريرة أن النبى هُ قال: ((إذا أمن الإمام فأمنو فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)). قال ابن شهاب: و كان رسول الله هُ يقول: ((آمِيْن)). [أنظر: ٢٠٣٢]. محل الرحد يث كوآ بين بالجرك باب بين لاكرامام بخارى رحما الله يقر مانا جائج بين كه:

• كل وقى صحيح مسلم ، كتاب التملاة ، باب التسميع والتحميد والتأمين ، رقم : ١١٨ ، وسنن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء فى فضل التأمين ، رقم : ٢٣٢ ، ومنن النسائى ، كتاب الإفتتاح ، باب جهر الإهام بآمين ، رقم : ١٨٩ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب التأمين وراء الإمام ، رقم : ١٠٨ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب الحهر بآمين ، رقم : ١٨٨ ، ومسند الحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، رقم ، ١٨٩ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء الصلاة ، باب ماجاء فى التأمين خلف الإمام ، رقم : ١٨٨ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب في فضل التأمين ، رقم : ١٨٨ ا

"إذا أمّن الإمسام فمأمّنو ا" جب امام آمين كهِ توتم بهى آمين كهو، اوراماً م كے آمين كہنے كا بيّا اس وقت چلے گا جب وہ جمراً كهے ، للبندا اس سے اشارة النص كے ذريعه اس بات پر استدلال كررہے ہيں كه امام جو آمين كهے گاوہ جمراً ہوگى۔

حنيه اس کے بواب پیس کتے ہیں کہآ گے بوصدیث آرہی ہے ''إن دمسول الله ﷺ قال: إذا قال الإمسام غیسر المغضوب علیهم ولاالصآلین فقولو: آمین'' جب اہام''غیسو المغضوب علیهم ولا الصالین'' کہاؤتم آ بین کہو۔

معلوم ہوا کہ "إذا أمن الإمام ،الإمام" سے مراد ہے کہ جب امام "غیر المغضوب علیهم ولا الضائین" کہدر قارغ ہوتو تم آمین کہدووتا کہ تمہاری آمین اس کی آمین کے ساتھ موافق ہوج ئے۔
اگر "امسن الامسام" سے بیمرادلیں کہ جب تم امام کی آمین س لو پھر آمین کہوتو اس صورت میں موافقت نہ ہوئی بلکہ امام کا پہلے کہنا لازم آئے گا اور مقذی کا بعد میں، لہذا مراد یہ ہے کہ جب امام "ولا الضائلین" کے تو تم آمین کہو، اس طرح موافقت ہوجائے گی۔ الحا

### (۱۱۳) باب إذا ركع دون الصف

### صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لینے کا بیان

٧٨٣ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام ، عن الأعلم وهو زياد، عن الحسن، عن أبى بكرة: أنه انتهى إلى النبى الله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فلكر ذلك للنبى الله ققال: ((زَاذكَ الله حِرصاً وَلا تُعُد)).

### خلفِصفوف السيلينما زيڙھنے كاحكم

حضرت ابوبکرہ شی نماز کے لئے آرہے تھے جب مجد میں نبی کریم شی کے پاس پہنچ، آپ شیر کوع میں تھے "فو کع ان یصل الی الصف" بیابھی صف تک نہیں پہنچ تھے کہ وہیں چھچے رکوع کر لیا۔

"فلذ کو ذالک" نی کریم استان کی بیات ذکر کی گئی تو آپ است فی مایا" زادک الله است می اس

اكا ولاكل لما حظفر ماكين: عمدة المقارى ، ج: ٣٠ ص: ١ - ٥ ، توية تعيل وتوريك ك لئ المحظفر ماكين: ورس ترشى، ج: ١ ، ص: ٢ ؛ ٥٠.

آئندہ ایبانہ کرنا یعنی پیچھے کھڑے کھڑے رکوع نہ کرنا بلکہ اگلی صف میں آکر باقاعدہ صف میں شامل ہوتا۔
اس حدیث سے جمہور نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ سب سے پیچھے تنہا کھڑے ہو کرنماز پڑھنا جس کوفقہاء
"صلواۃ خلف صف وحدہ" کہتے ہیں اگر چہ بیعام حالات میں ناجا کڑے کیکن اگر کوئی اس طرح کر بے تو
اس کی نماز ہوجائے گی ، کیونکہ آپ دی نے حضرت ابو بکرہ ہے سے فر مایا کہ آئندہ نہ کرنا ، آئندہ کرنے سے منع کیا
کہ ایسا کرنا درست نہیں لیکن نماز کے اعادہ کا تھم نہیں دیا کہ نماز دہراؤ ، معلوم ہوا کہ نمازہ وگئی۔

الام احمد بن طبل رحمد التدفريات بين كدالي صورت بين نماز بوقى بي نبيل ب اوروه استدلال كرت بين ال حديث ب جوحفرت وابصد بن معد الصدى الله بين السندى الله وأى وجلا يصلى خلف الصف و حده فأمره أن يعيد الصلاة ، أخوجه أصحاب السنن و صححه أحمد و ابن خزيمة . الحال

على مدينى رحمدالله في اس كاجواب بدويا ب كداس كى سندين اختلاف ب، كونكه بعض روايات ين اسعن هلال بن يساد عن عمرو بن راشد عن وابصة " بهاور بعض من "عن هلال عن وابصة " بهاور بعض من "عن هلال عن وابصة " بهاور بعض من التحديث لقلت به "اوره كم رحمدالله كت ين : "لم يخوجه الشيخان لفسا دالطويق إليه "اورامام بزاررحمدالله فرمايا "عن عمرو بن راشد ليس معروفا بالعدالة ".

"فلا يحتج بحديثه و هلال لم يسمع من وابصة".

اس کے علاوہ حنابلہ ابن ماجہ میں حضرت علی بن شیبان ﷺ کی روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں جس میں بدالفاظ ہیں:

ابن حبان رحمداللد نے بھی بیروایت اپنی شیخ میں ذکر کی ہے، گرعلامہ مینی رحمداللہ کہتے ہیں کہ بیصدیث علی بن شیبان عظیمی سے ان کے بیٹے نے روایت کی ہاوروہ مجبول ہیں، نیز اس کی سند میں ملازم بن عمرواور علی مسند احمد ، حدیث وابعت بین معبد الاسدی نزل الوقة رحسی الله عند ، ج : ۳، ص ۲۲۷ ، رقم : المام ، ۱۸۰۲ ، رقم : ج : ۱۸۰۳ ، وقت البادی ، ج : ۲۰من : ۲۸۰ ، وابعت خزیمه ، ج : ۳، ص : ۳۰ ، وفتح البادی ، ج : ۲۰من : ۲۲۸ .

٣٤٤ - سنن ابن ماجة ، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده ، وقم : ٣٠٠ ١ ، ج: ١ ، ص: ٥ ٣٠٠.

عبدالقد بن بدرہمی متکلم فیہ ہیں۔اورامام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کے معنی میں تا ویل کی ہے کہ' لانفی کمال'' کے لئے ہےاوراعا دے کا تھم استخباب کے لئے ہے۔

ظا ہر بے حضرت ابو بکر ورفظ کی حدیث اُصح ہے، لہذا جمہور نے اس کو اختیار کیا ہے۔ معل

## (١١٥) باب إتمام التكبير في الركوع،

رکوع میں تکبیر کو بورا کرنے کا بیان

ركوع مين تكبير كاابتمام كرنا

امام بخارى رحمه الله يطور نكته يهال باب قائم كيا " باب إتمام التكبير في الركوع" آك باب آراب "بساب التكبير إذا قام من آرباب " بساب التكبير إذا قام من السجود".

جس طرح بيكها ب السكبير اذا قام من السجود "اى طرح يهال بحى كهدية" باب التكبير في الوكوع" اتمام كين كياضرورت تقى -

اب شراح حیران و پریشان ہیں کسی نے پچھ کہا، کسی نے پچھ کہا۔

حافظا بن حجر رمهالله کی توجیه

حافظ ابن جمرعسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ کامنشاً بیہے کہ آدمی جب قیام سے رکوع کی طرف منتقل ہوتو تکبیر اس طرح کہنی جائے کہ جا کر رکوع میں پوری ہو، یعنی اکبر کی راء کا تلفظ حالت ِ رکوع میں ہواس کواتمام کہتے ہیں، اسی طرح جب سجدہ میں جائے تو اللہ اکبر کی راء کا تلفظ حالت سجدہ میں ہو۔

مہلی بات ریہ ہے کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ کا بیں مقصود ہوتو صدیث میں کہیں بھی اس پر دلالت نہیں ہور ہی ہے۔

دوسری بات سے کدرکوع وجود کی کیاخصوصیت؟ جب قیام کی طرف منتقل ہوتب بھی اتمام حالت قیام میں ہونا چاہئے اس کے لئے بھی میدادی رحمہ میں ہونا چاہئے اس کے ایکے بھی میدافظ استعمال کرتے ، اس لئے بظاہر میدلگتا ہے شاید امام بخاری رحمہ اللہ کا بیمنشا منہ و۔ 2 کیا۔

٣٢٠٢ - صبحيب ابن حينان ، ذكر الموضع الذي يقف فيه المأمون إذا كان وحده من الإمام في صلاته ، رقم : ٢٢٠٢،

ج: ١٥٠٥): ٢٥١ ، وحمدة القارى ، ج: ١٠٥٠): ١٠٩.

۵کل فتح الباری ، ج:۲،ص:۲۲۹.

## علامه عينى رحمالتدكى توجيه

علامہ مینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ''اتمام''سے امام بخاری رحمہ اللہ کی مرادیہ ہے کہ تکبیر کے الفاظ بالکل واضح اور صاف ہونے جابئیں ، تا کہ کوئی حرف بھی نہ چھوٹے۔

پھراس پرخو دہمی علامہ بینی رحمہ اللہ نے اعتراض کیا کہ اگر کوئی میہ کہے کہ اس میں رکوع اور جود کی کیا خصوصیت ہے اور تکبیرات میں بھی یمی الفاظ استعال ہونے چاہئیں ،تو اس کا جواب دیا کہ رکوع و جود چونکہ اعظم ارکان میں سے ہیں ،لہذااس سئے خاص طور ہے رکوع وجود کا ذکر کیا۔ ۲ کیا

## تيسري توجيه

جھے ان توجیہات میں ہے کی پر بھی اطمینان نہیں ہوتا، البتہ مجھے شیخ الحدیث حصرت مولا نامحہ زکریا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ساحب رحمہ اللہ نے بھی احتمالاً فرکر کیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہاں جو'' اتمام'' کا لفظ ذکر فر مایا ہے، یہ ایک اصطلاح کے طور پر ذکر فر مایا ہے اور صورت حال یہ بھی کہ حضرت عثمان نی کھی جب اپنے عہد خلافت میں نماز پڑھاتے تھے تو جس طرح برآ دمی کے نم ز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وہ قومہ سے بحد نے کی طرف جوتے تو اللہ اکبراتا آ ہستہ کہتے کہ بچھلے لوگوں کو آ واز سنائی نہیں ویتی تھی۔ چنا نے بعض لوگ یہ ہمجھے کہ عثمان بھی بحجہ کہ عثمان شکام جب وہ تو حضرات حضرات عثمان بھی کے بعین اور مقلدین تھے انہوں نے بحد سے بیں بیس جس کا متبیہ یہ ہوا کہ جو حضرات حضرت عثمان بھی کے تبعین اور مقلدین تھے انہوں نے بحد سے بیں جاتے وقت تکمیر کہنا با مگل ترک کرویا۔

چنانچہ حضرت معاویہ ﷺ نے بالکل ترک کر دیا، حضرت معاویہ ﷺ کو دیکھا تو زیاد بن ابی سفیان ﷺ کے حضرت معاویہ ﷺ کے حضرت معاویہ ﷺ کے حضرت معاملہ کلبیررکوع تک بھی پہنے گئے۔ نے بھی ترک کر دیا اور پھر بنوامیہ کے خلفاء کثریت سے ایب ہی کرتے دیے، بلکہ بیدمعاملہ کلبیررکوع میں جائے تو گیا اور کہنے والوں نے میہ کہددیا کہ تکبیر خفض میں نہیں ہے رفع میں ہائے تو ہے کھی خفض ہے اس میں بھی تکبیر نہیں ہے۔ معل

اس پرایک آدھ روایت سے استدلال بھی کیا کہ حضور گئے نے تکبیر نہیں فرمایہ، چنانچہ ابوداؤ دمیں حضرت عبد الرخمن بن ابزی گئی، کی روایت ہے۔" صلیت خلف النبی ﷺ فلم بتم التکبیر"، <sup>۸کل</sup> تو بنی امیہ کا جوعمل تھا اس کو اصطلاح میں" عدم الاتمام" سے تعبیر کرتے ہیں اور جوجہ ورکاعمل تھا کہ

٢ كل عمدة القارى ، ج: ٣، ص: ٩ • ٥٠.

٤٤٤ فيض البارى ، ج: ٢٢ ص: ٢٩٢.

٨٤١ - سنن أبي داؤد، باب تمام التكبير، رقم: ٨٣٤، ج: ١،ص: ٢٢١.

" كركوع اور المحقة وقت تكبير كهناجومشروع المركوع المركوع المراجمة وقت تكبير كهناجومشروع المراسنون ہاں كواتمام سے تعبير كرتے ہيں۔

امام بخاری رحمه اللدنے اس لئے رکوع اور تجدہ کے لئے تو'' اتمام'' کا لفظ استعمال کیا اور آ گے "باب التحبیر إذا قام من السبجود" میں نہیں استعمال کیا کہ وہ مختلف فید سئلہ نہیں تھا۔

حقیقت حال بوں ہے کہ حضرت عثان ﷺ سے یہ بات چلی ،لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عثان ﷺ نے ترک نہیں کیا تھا،آ ہتہ کہتے تھے جس کی وجہ ہے بعض سن نہیں سکتے تھے۔

جس روایت میں آیا ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے رکوع ادر سجدے میں تھبیر کا'' اتمام' 'نہیں فر مایا، تو اوّل تو ابوداؤ دطیالسی رحمہ اللہ نے اسے باطل قرار دیا ہے۔

اورامام طبری اور بزاررحمداللدنے کہاہے کدبیات بن عمران کا تفرد ہےاوروہ مجہول ہیں۔

اوراگر حدیث کوسی مان لیا جائے تو ہوسکتا ہے آپ کے نیان جواز کے لئے ایسا کیا ہو، کیونکہ تجبیر تحریمہ کے ایسا کیا ہو، کیونکہ تجبیر تحریمہ کے سوادیگر تکبیرات میں سے کوئی بھی واجب نہیں ہے اس لئے احیانا تجھی ترک کر کے جوازی طرف اشارہ کر دیا ہو، کیکن اس کے بیم مین نہیں ہیں کہ اس کو معمول بنالیا جائے۔ آپ کی کامعمول بہی تھا کہ آپ کے ارکوع اور جائے میں جاتے ہوئے تجبیر کا اجتمام فرماتے تھا ور بیجی ممکن ہے کہ 'عدم اتمام' سے مدنہ کرنام او ہو۔ الحلام ابن عباس عن النبی کے ، و فیہ مالک بن الحویر ث'.

حضرت عبداللد بن عباس ، اور ما لک بن الحویرث ، دونوں کی حدیثیں آگے آ رہی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیٹی رکوع کے اندر تکبیر کا'' اتمام'' فر ماتے تھے۔

هكار فيان قلت: روى أبو داؤد من حديث عبد الرحمن بن ابزى ، قال : صليت .... وهو مجهول ، مستد الطيالسي ، عبد الرحمن بن ابزى ، قال : صليت .... وهو مجهول ، مستد الطيالسي ، عبد الرحمن بن ابزى رضي الله عنه ، رقم : عبد الرحمن بن ابزى رضي الله عنه ، رقم : ٢٥٣٠ ، وقم تا ٢٨٠ ، وعمدة القارى ، ج: ٣٠ص : ١٩٩٠ ، و لامع الدرارى ، ج: ١٠ص ٣١٣٠.

٨٠٠ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب البات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، رقم: ٩٥٠ وصدن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب التكبير للسجود ، رقم: ١٠٥٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب تمام التكبير ، رقم:
 ١٠٠ ومسند أحمد ، أوّل مسند المصريين ، باب حديث عمران بن حصين ، رقم: ٩٩٠ هم ، ١٩٥٠ ، ٩١٠ ٥ ، ١٩١٥ ، ١٩١٥ .

حضرت عمران بن حسین ﷺ نے بھرہ میں حضرت علی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ، نماز پڑھ کر حضرت عمران ﷺ نے حضرت علی ﷺ کے بارے میں فرمایا کہ اس مخص نے ہمیں وہ نمازیا و دلا دی ہے جو ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یعنی حضرت علی ﷺ نے برخفض ور فع میں تکبیر کہی تھی ۔

حضرت علی ﷺ سے پہلے حضرت عثمان ﷺ کے بعض متبعین حضرت معاویہ ﷺ وغیرہ تکبیر نہیں کہتے تھے، جب حضرت علی ﷺ کودیکھا کہ انہوں نے تکبیر کہی ہے تو فرمایہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے نمبازیا دولا دی ہے۔ معلوم ہواحضوراقدس ﷺ کا عام معمول تکبیر کہنے کا تھا۔

۸۵ - حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن أبى بشر، عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض و رفع، وإذا قام و إذا وضع؛ فأخبرت ابن عباس رضى الله عنهما فقال: أوليس تلك صلاة النبي هذا لا أم لك. ١٨١.

حضرت عکرمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو مقدم ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے دیکھا جو ہر خفض ورفع میں تکبیر کہدر ہاتھا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹھس حضرت ابو ہریرہ ﷺ تھے۔

میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کو بتایا بلکہ آ گے آ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کے گئا خانہ جملہ استعال کیا کہ اس احتی کی نماز کو دیکھاہے؟ اللہ

حضرت عبدالله بن عباس الله کوان کی اس بات برغصه آگیااور فرمایا " **نکلتک امّک**" تمهاری ما استهم تمهیس کھوئے" **سنة أبی القامسم ﷺ** ".

### (١١٢) باب التكبير إذا قام من السجود

سجدوں سے جب فارغ ہوکر کھڑا ہوتواس وقت تکبیر کہنے کا بیان

۸۸ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام ، عن قتادة، عن عكرمة قال: صلبت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين و عشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: تكلتك أمك، سنة أبى القاسم . [راجع: ۵۸۷]

"وقال مومسى: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا عكرمة".

المل وفي مستد أحمد، ومن مستديتي هاشم ، ياب بداية مستدعيد الله بن العباس ، رقم: ٣٥ / ٢٥٢٣ ، ٢٨٥٩ ، ٢٨٥٩ ، ٢٨٥٩

١٨٢ مستد أحمد ، ومن مستديى هاشم ، باب باقي المستد السابق ، وقم: ٣٩٤٣ .

" المنتين و عشرين تكهيرة" مجم اساعيلى كى روايت ميں ہے كه يدظهر كى نمازهى ، ہر ركعت ميں اللہ كالم اللہ كالم ركعت ميں كالے تكبير من تقيير من تقير من تقيير من تقيير من تقيير من تقيير من تقيير من تقير 
# (١١٨) باب وضع الأكف على الركب في الركوع

# ركوع ميں ہتھيليوں كا گھٹنوں پرر كھنے كابيان

"وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي ﷺ يديه من ركبتيه".

٩٠ ــ حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة ، عن أبى يعفور قال: سمعت مصعب ابن سعد يقول: صليت إلى جنب أبى فطبقت بين كفى ثم وضعتهما بين فخذى، فنهانى أبى وقال: كنا نفعله فنهينا عنه و أمرنا أن نضع أيدينا على الركب. ١٨٠٠

"فعطبی قست مین محفی" تطبیق کے معنی یہ ہیں کہ دونوں ہاتھ ملا کررانوں کے درمیان رکھے جا کیں۔ حضرت مصعب بن سعدر حمداللہ نے ریمل حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی تقلید میں کیا تھا، کیونکہ ان سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگر دوں کوظیق کی تلقین فر «ئی۔

حضرت سعد ﷺ خدیث باب میں اس کومنسوخ قرار دیا ہے ،اس کی وجہ سے بعض حضرات نے فر مایا کہ حضرت ابن مسعود ﷺ کو حدیث نبیں بہنچی تھی ،مگریہ بات بہت بعید ہے کہ حضرت ابن مسعود ﷺ جیسے اُفقہ الصحابہ کو ''نسسخ'' کاعلم نہ ہوا ہو ،اس لئے ظاہریہ ہے کہ وہ دونوں طریقوں میں تخییر کے قائل تھے۔

اس کی تا نیر مصنف ابن ابی شیبه بیل حضرت علی است بوتی ہے کہ " إذا رک هست فیان هست قبان هست علامه مینی مصنعت میدیک علی رکبتیک و یان هست طبقت" علامه مینی مصنعت الله مینی مین ۲۲۳.

٣٨٤ وقى صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب الندب الى وضع الايدى على الركب فى الركوع ، ونسخ المتطبيق ، وقم: ٩٣٣ ، وسنن الترمذى ، كتاب الصلاة ، باب ماجاء فى وضع اليدين على الركبتين فى الركوع ، وقم: ٢٢٠ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب وضع المسدين النسائى ، كتاب التطبيق ، باب التطبيق ، وقم: ٣٢٠ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب وضع المسدين ، ٣٣٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ، باب وضع المدين على الركبين ، وقم: ٣٨٠ ، وسنن أبى وقاص ، وقم: ٣٨٠ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب العصل فى الركوع ، وقم: ٣٢٠ ا .

### رحمہ التدفر ، تے ہیں کہ "اسسادہ حسن ،فہذا ظاہر فی أنه ﷺ کمان يری التحيير "اور حضرت سعد ﷺ کے ارشاد کا بيمطلب ہوسکتا ہے کہ اس طریقے کی ترجیح منسوخ ہوگئی۔ ۱۸۹

### ( • ۲ ا ) باب استواء الظهر في الركوع

## رکوع میں پیٹھ کے برابر کرنے کا بیان

"وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي ﷺ ثم هصر ظهره، (هصر ظهره، بفتح الهاء والصاد أعلمه أي أماله".

گذشتہ باب میں تعدیل ارکان نہ کرنے کا بیان تھا، اس میں کرنے کا بیان ہے۔

جمہور کے نز دیک تعدیل کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی۔حنفیہ کے نز دیک فرض ادا ہو جاتا ہے، مگرترک واجب کی وجہ سے نماز واجب الاعاد ہ رہتی ہے۔

حنی کی دلیل ترندی شریف پس " مسئی فی الصلاة "کی صدیث کے آخریش بیالفاظ ہیں " اذا انتقصت من ذالک شیئاً انتقصت من صلا تک" اس سے حالہ کرام شیئاً انتقصت من صلا تک " اس سے حالہ کرام شیئاً انتقص من تذکی ہیں ہے کہ "وگان ذالک اهون علیهم من الاولیٰ ان من انتقص منها شیئاً انتقص من صلاته ولم تذهب کلها".

### (٢٣) ) باب ما يقول الامام ومن خلفه اذا رفع رأسه من الركوع

امام اور جولوگ اس کے پیچھے نماز پڑر ہے ہیں جب رکوع سے سراٹھا کیں تو کیا کہیں؟

اس سے شافعیہ وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ امام بھی "اللّٰہم ربنا ولک الحمد" کے گا۔ حنفیہ اس کو حالت انفراد پرمحمول کرتے ہیں اورا گلے باب کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں "اذا قال

مصنف ابن أبي شيبة ، من الأنصار يوم القادسية فقال اذا ركع فليضع يديه على ركبتيه وليمكن حتى يعلر عجب ذنيه ، رقم: ٢٥٣٩ ، ج: ١ ، ص: ١ ٢٢ ، و عمدة القارى ، ج: ٢٠، ص: ٥٢٠ .

الامام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربناو لك الحمد" السيس وظائف ك الامام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربناو لك الحمد" والقسمة تنافى الشركة".

بیامام ابوصنیفه رحمه الله کی وه روایت ہے جو''متون''میں مذکور ہے، کیکن امام صدحب ہی ہے دوسری روایت سدہے کہ امام بھی تخمید سرا کر یگا ، اوراس کو امام فضلی ، امام طحاوی اور متاکزین کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے ، اور حدیث باب سے مؤید ہونے کی بنا پریہی روایت قابل ترجیج معلوم ہوتی ہے۔

بددوسری روایت علامدش می رحمداللدندن "ده المحتار" مین نقل کی ہے۔ 184

# (٢٤) باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع

جب رکوع ہے اپناسراٹھائے اس وقت اطمینان سے کھڑا ہونے کا بیان

۸۰۲ ـ حدثنا سليمان بن حرب .......فأنصت هنيئة .....

"فانصت هیننة" لینی اعضاء کواصلی حالت تک لے آئے ،اس کوانصباب ہے تعبیر کیا۔ بعض نسخوں میں "فانصت" ہے،اس کے معنی واضح ہیں۔

### (۱۲۸) باب: يهوى بالتكبير حين يسجد

جب سجده كرية تكبير كهتا هوا جھكے

"وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه".

"كان ابن عسمو يعضع يديه قبل وكبتيه" بياثر ابن فزيمه اورطحاوى رخمه الله وغيره ف موصولاً روايت كياسي السي المنها يفعله".

گر امام بہنگی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیرعبدالعزیز الدراور دی کا دہم ہے اور محفوظ یہی ہے کہ بیراثر حضرت ابن عمرﷺ برموتوف ہے۔

اس سے مالکیہ استدلال کرتے ہیں کہ تجدہ میں جاتے دفت پہلے ہاتھ رکھنے چاہئیں۔ امام محمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔

حفیہ اور شافعیہ کے نز ویک پہلے گھٹنے رکھنا افضل ہے۔ کھلے

٨٦] و د المحتار ،ص: ٩ ١٣١ ج:٣، مطبع : قرقور.

<u> ۸۸۷ فتح الباری، ج:۲، ص: ۲۹۱.</u>

ان کی دلیل حضرت ابن مسعود دید کا اثر ہے کہ وہ پہلے گھٹے رکھتے تھے۔ ۸۸۔

امام اثرم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک صدیث روایت کی ہے "إذا سے جد أحد كمم فطیب دا بر كہتم قبل يديه ولا يبوك بروك الفجل" مرحافظ رحمہ اللہ نے اس كى سندكوضعف بتايا ہے۔ 404

تا مرتذى كى مديث ساس كى تا تربوتى ہے، "بعمد أحدكم فى صلوته فيبرك فى صلوته فيبرك فى صلوته فيبرك فى صلوته برك الجمل".

حضرت عبداللد بن عمر ﷺ کے عمل کے بارے میں حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ان کا جسم بھاری ہوگیا تھا اور ان کے پاؤل میں عذر تھا، اس سے ایسا کرتے ہوں گے۔

ان کے پاؤں میں عذر ہونے کی دلیل آگے ''باب مسنة المجلوس إذا تشهد'' میں آرہی ہے کہ وہ تشہد میں میں آرہی ہے کہ وہ تشہد میں جارزانوں بیٹھا کرتے تھے اور فر ،تے کہ ''إن د جسلستی لا تسحملانسی .... ''روایات سے بیٹھی ٹابت ہے کہ خیبر کے یہود نے ان کوگرادیا تھا،جس سے ان کے ہاتھ یاؤں میں ٹیڑھ پیدا ہوگئ تھی۔

۵۰۸ ـ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان غير مرة عن الزهرى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سقط رسول الله عن فرس. وربما قال سفيان: من فرس. فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً و قعدنا. وقال سفيان مرة: صلينا قعودا. فلما قضى الصلاة قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا، و إذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولا: ربنا و لك الحمد. و إذا سجد فاسجدوا)). كذا جاء به معمر؟ قلت: نعم، قال: لقد حفظ كذا. قال الزهرى: ولك الحمد، حفظت من شقه الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهرى قال ابن جريج وأنا عنده: فجحش مباقه الأيمن. [راجع: ٢٥٨]

تشريح

"كذاجاء به معمر و ؟"

یہ جملہ استفہامیہ ہے، مطلب بیہ ہے کہ سفیان رحمہ اللہ نے بیرحد بیث علی بن مدینی رحمہ اللہ کو سنا کر ان سے بوچھا کہ کیا امام زہری رحمہ اللہ کے دوسرے شاگر دمعمر رحمہ اللہ نے بھی بیرحدیث آپ کواس طرح سنائی تھی؟

٨٨ عمدة القارى، ج: ٣، ص ٥٣٩.

۸۹ فتح الباري، ج:۲، ص:۲۹۱.

اس برعلی بن مدینی رحمه الله نے کہا" نعم" سفیان رحمه الله نے کہا" لقد حفظ کدا" یعن معمر رحمه الله نے کہا" لقد حفظ کدا" یعن معمر رحمه الله نے کے حاصے کا درکھا۔ پھر کہا کہ زہری نے "رب اولک المحمد" واؤ کے ساتھ روایت کی تھا۔ پھر انہوں نے اپنے اشتیاق کی وجہ بیان کی کہ میں نے علی بن مدینی رحمہ الله سے اس لئے تویش کی کہ بعض اوقات راوی کو وہم ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ میں نے بیرحدیث" مسن مسقله الا بسمن "کے الفاظ کے ساتھ سنگی مگر جب امام زہری رحمہ الله کے پاس سے نظے تو ابن جن کے فیری موجودگی میں وہ صدیث "فیج حش مساقه الا بمن" کے الفاظ کے ساتھ سنائی ، اس لئے بچھے احمال ہوا کہ کہیں مجھ سے بھی روایت میں کوئی غلطی نہ ہوگئی ہو، چنا نچہ میں نے علی بن ساتھ سنائی میں بہوگئی ہو، چنا نچہ میں نے علی بن المدینی رحمہ الله سے یو چھ لیا کہ معمر رحمہ الله نے بھی حدیث ای طرح سنائی تھی یانہیں؟

### (۱۲۹) باب فضل السجود

# سجدہ کرنے کی فضیلت کابیان

المسيب و عطاء بن يزيد الليفي أن أبا هريرة أخبرها أن الناس قالوا: يا رسول الله هل المسيب و عطاء بن يزيد الليفي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ((هل تمارون في القمرليلة البدرليس دونه سحاب؟)) قالوا: لا يقل الإيارسول الله قال: ((فهل تمارون في روية الشمس ليس دونها سحاب؟)) قالو: لا . قال: ((فهانكم ترونه كدالك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبع فممنيتبع الشمس، و منهم من يتبع القمر، و منهم من يتبع الطواغيت، و تبقي هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عزو جل فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتيننا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم . فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم و يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمنه، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا المرسل. و كلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس باعمالهم فمنهم من يوبق بعمله، و منهم من يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم و يعرفونهم بآثار السجود. و حرم المهالانكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم و يعرفونهم بآثار السجود. و حرم المهالنار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا اثر الله على النار أن تأكله النار إلا اثر

السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، و يبقى رجل بين الجنة والنبار. وهنو آخر أهل النار دخولا الجنة. مقبل بوجهه قبل النار. فيقول: يا رب اصرف وجهيي عن النار فقد قشبني ريحها، و أحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذالك؟ فيقول: لا و عزتك، فيعطى الله ما شاء من عهد و ميثاق فينصرف اللُّه وجهه عن النار. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يبسكت. ثم قبال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير اللهى كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقي خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا و عزتك، لا اسالك غير ذلك، فيعطى ربه ما شاء من عهد و ميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت: فيقول: يا رب أدخلني البجنة فيقول الله تعالى ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ اليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فينضحك اللَّه عز و جل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة. فيقول له: تمن، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته، قال الله عزو جل: زد من كذا و كذا، أقبل يذكره ربه عزوجل حتى إذا انتهبت به الأماني، قال الله تعالى: لك ذلك و مثله معه) قال أبو سعيد الحدري لا بَى هريرة رضى الله تعالىٰ عنهما: إن رسول الله ١١٨ الله عزو جل: لك ذلك و عشرة أمثاله )) . قال أبو هريرة : لم أحفظ من رسول الله ، إلا قوله: ((لك ذلك و مثله معه)). قال أبو سعيد الخدري: إني سمعته يقول: ((ذالك لك و عشرة أمثاله)). رانظر ۲۵۷۳، ۲۷۳۷م. <sup>ول</sup>

<sup>•</sup> ول وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، وقم: ٢٧٧، وسنن الترمذي ، كتاب صفة القيامة والمرقائق والورع عن رسول الله ، باب ماجاء في الشفاعة ، وقم: ٢٣٥٨، وكتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة بني اسرائيل ، وقم: ٣٠٤ ومنن النسائي ، كتاب المتطبيق ، ياب موضع المسجود ، وقم: ٢٨ ١ ١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر الشفاعة ، وقم: ٩٩ ٣ ، ومسند أحمد ، ياقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم: ٢ ٣ ٢ ١ - ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ وصنى المدارهي ، كتاب الرقائق ، باب النظر الى الله تعالى ، وقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ وصنى المدارهي ، كتاب الرقائق ، باب النظر الى

# عدیث کی تشریح

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کو اور بھی متعدد مقامات پر روایت کی ہے، یہاں اس کوسمجھ لینا چاہئے۔

مطنب بیہ کداگر چودہوی رات کا چاندہوتو کیااس کود کھنے کے لئے تہمیں دھکم پیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟"ماری بعماری معماراة" کے معنی ہیں جھڑا کرتا اوراکی روایت بیں ہے" ھل تعمارون؟ تعمادی بیش آتی ہے؟"ماری معنی ہوں گے کیاتم شک کرتے بعد ماری "اس صورت بیل مضارع والی "ت" حذف ہوجائے گی اوراس کے معنی ہوں گے کیاتم شک کرتے ہو؟ اور بید" موید" سے۔ ہو؟ اور بید" موید" سے۔

تو فرمایا که کیاتمہیں چود ہویں رات کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ بیجا ندہے یا پھاور ہے؟ "قالو: لا. قال: فانکم ترونه کذالک"ائطرح الله الله کالا کی زیارت نصیب ہوگ۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے تفصیل بیان فرمائی، فرمایا" یحشر الناس یوم القیامة فیقول: من کان یعبد شینا فلیتیع" جب حشر ہوگا تو اللہ ﷺ فرما کیں گے جوجس چیزی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے۔ "فسمنہم من یتبع الشمس" جوسورج کی عبادت کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے لگ جائے گا، جو جاند کی عبادت کرتا تھا وہ جو کی کے بیچے لگ جائے گا، جو جاند کی عبادت کرتا تھا وہ جائے گا، جو جاند کی عبادت کرتا تھا وہ جائے گا، جو جاند کی عبادت کرتا تھا وہ جائے گا، بعض" طو اغیت" کے پیچھے لگ جائیں گے۔

"طوا خیت، طاغوت "کی جمع ہے۔ بعض نے کہااس کے معنی شیطان کے ہیں۔ بعض نے کہاجن ہیں۔ بعض نے کہاجن ہیں۔ بعض نے کہاجن ہیں۔ بعض نے کہا بت ہیں۔ بعض بنوں کے پیچے لگ جا کیں۔ بعض نے کہا بت ہیں۔ بعض بنوں کے پیچے لگ جا کیں گیا ہے۔ "و تبنق ہف بعض بنوں کے پیچے لگ جا کیں گئے۔ "و تبنق ہف ہف الامق" اور بیامت رہ جائی کیونکہ اس نے تو کسی کواللہ چھھے کے سوامعبو دنیں بنایا "فیھا منافقو ہا" اور من فقین بھی ان کے ساتھی ہی ہول کے بینی ابھی منافقین کو نسسین سے الگنہیں کیا ہوگا ، کیونکہ وہ دنیا ہیں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور دنیا ہیں ان کے اور پائیام احکامات مسلمانوں جیسے جاری ہوتے تھے، آخرت ہیں بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ لگ جا کیں گے اور ان کو بیامید ہوگی کہ یہاں بھی ہمارا دھوکہ چا رصائے گا۔

"فياتيهم الله عز و جل فيقول":

یعنی ابھی منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے کھڑے ہوں گے، جب آ گے بروهیں گے تو اللہ ﷺ

رودھ کا دودھ پانی کا پانی کردیں گے۔" فیسا تیھے اللّٰہ عزو جل" اللّٰہ ﷺ اس امت کے جولوگ کھڑے ہوں گےان کے پاس آئیں گے''اتیسانیا یہ لیق بھ" اس بحث میں خواہ نواہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسے آئیں گے؟

خلاصہ بیہ کہ ظہور فرمائیں گے، اب بخل کیے ہوگی، خواہ کو اہ کو اہ ان تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں، ہم اس کو بچھنے کی المبیت ہی نہیں رکھتے ، اہدا اتنا کہ ویناکا فی ہے " فیا تیھم اللّٰه الیانا ملیق به ای ملیق بشانه ".
"فیقول: انا ربکم "اس وقت امت محمد یعلی صاحبہا السلام کے لوگ کہیں گے "ھلذا مکاننا حتی الینار بنا" ہم تو اس جگہ پررہیں گے جب تک ہمارا پر وردگارنہ ہوئے۔

دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ جب اس مرحلہ پر بید کہاجائے گا کہ ''انسا دبھم'' تو وہ اللہ ﷺ کوئییں پہچا نیں گے۔ پہچا نیں گے اور اس وجہ ہے کہیں گے کہ آپ ہمارے رہٹییں ہیں ، جب وہ آئیں گے تواب پہچان لیس گے۔ اکثر حفز ات نے بیفر مایا ہے کہ یہ بچل ایسی صورت سے ہوگی جس کومسلمان نہیں پہچ نتے ، اس واسطے جب اس مرحلہ پر یہ کہاجائے گا کہ ''انا د بھم'' تو وہ پہچانے سے اٹکارکردیں گے لیکن جب اللہ ﷺ آئیں گے تو پھر پہچان لیں گے۔

بعض حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ اصل میں بی آخری آ زونش ہوگی، حقیقت میں فرشتہ ظہور کرے گا اور آ زوائش کے طور پران سے کہے گا''آن و ہکم'' چونکہ مؤمنین اپنے نورایمان کی وجہ سے پیچان لیس گے کہ بیدر ب نہیں ہے فرشتہ ہے اس لئے پیچا نئے سے انکار کر دیں گے کہ بھٹی!ابھی تو ہم یہیں کھڑے ہیں، جب امتد ﷺ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم خود بیچان لیس گے ۔بعض لوگوں نے یہ معنی بھی بیان کئے ہیں۔

"فإذا جاء ربنا عرفناه" جب جهر ررب آئيس كية جم خود بهجإن ليس كـ

"فياتيهم الله" اب دوباره تشريف لا بيل ك "فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا"
اب يجان ليس كاوركبيل ك "أنت ربنا، فيدعوهم" بارى تعالى ان كوبلائيل ك "ويضرب
المصراط بين ظهر انى جهنم" اورصراط بطور بل ك جننم ك وسط بيل لكا وياجات كا "فاكون أول من
يحوز من الرسل بأمته" حضور ه فرمات بيل ك جننا نبياء بيل ان بيل سيسب سي پهلم اپني الله ساته اس بيل كويل قطع كرول كا ...

سوال: اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ اگر آپ ﷺ کی امت بھی آپ ﷺ کے ساتھ بل صراط عبور کر جائے گ تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ باقی انبیاء میہم السلام آپ ﷺ کی امت کے بعد آئیں گے، حایا نکدانبیاء میہم اسلام اس امت سے افضل ہیں۔

جواب: بعض حضرات نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ معنی بیہ ہیں انبیاء علیہم السلام میں اس بل کوعبور

کرنے والا پہلا شخص میں ہوں گا اورامتوں ہے بل صراط عبور کرنے والی سب سے پہلی امت میری امت ہوگی۔ لہذا انبیاء کیبیم السلام امت محمد بیہ سے پہلے عبور کر جائمیں گا۔

بعض حضرات نے کہا کہا گرآنخضرت ﷺ کے اگرام کی وجہ سے آپﷺ کی امت کوبھی اولیت دے دی جائے تو اس میں بھی بعد نہیں ، کیونکہ یہ آپ ہی کی فضیلت کی وجہ سے ہوگا ، امت کی فضیلت کی بنا پرنہیں۔ ا<sup>ق</sup>

"ولا يعكسم بومشد احد الا الوسل"رعب كاايد عالم بوگاكدانبياعليم السلام كسواكس ك اندربات كرن كى مجال نه بوگار "وكلام الوسل يومشد اللهم سلّم سلّم "اورانبياء بهى جوكلام كري ك وه: "اللّهم سلّم": اك الله! سلامتى عطافر ما كيل، سلامتى عطافر ما كيل، بوگار

"و فسی جھنم کلالیب" اورجہنم کے اندرکٹو ےلئگ رہے ہوں گے، "کیلالیب، کلوب" کی جھنم کلالیب، کلوب" کی جھنم کے اندر جمع ہے جسے آگڑہ بھی کہتے ہیں، جس کے کتارہ میں اٹھانے کے لئے مڑی ہوئی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو جہنم کے اندر آگڑے گئے ہوں گے "مصل شوک السعدان" "سعدان" ایک گھاس ہوتی تھی جس پر کا نئے ہوتے تھے، آپ بھے نے اس سے تشبیدی کہوہ کلوب سعدان کے کا نئوں کی طرح ہوں گے۔

"هل رأیتم شوک السعدان؟ قالو: نعم، قال: فانها مثل شوک السبعدان غیر انه لا یعم قال: فانها مثل شوک السبعدان غیر انه لا یعم قدر عظمها إلا الله"ان کی بیئت تواگر چه "شوک سعدان "کے مثابہ بوگ ،لیکن جہم کے کالیب کے براے ہونے کی مقدار سوائے اللہ کھا کے کوئی جیس جانتا کہ وہ کتنے براے ہیں۔ العیاذ باللہ ، الله تعالی بر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آبین ۔

"فنخطف المنساس بساعه المهم" يذكاليب لوگول كاتدران كاعمال كحراب سے ايك ليل گر "فه منهم من يوبق بعدمله"ان ين سے يجھا يسے ہول گے جوابي عمل كى وجہ سے ہلاك ہو جاكيں سگے۔

"و منهم من يمنحسر دل" ان مل سي بعض اليے موں كے جن كوپيس ديا جائے گا، "خسر دل يسخو دل يا جائے گا، "خسر دل يسخو دل "كمعنى موتے ميں كلاك ترنا، يعنى ان كا قيمه بنايا جائے گا (اللہ بچائے ) خردل سے فكلا ہے جس كے معنير الى كوانے ہيں۔

'' تھم بنجو '' پھراللہ ﷺ ان کونجات بھی وے دے گا، مطلب بیہ ہے کہ جن کے عقائد کفر تک پہنے گئے یا اعمال کفر تک پہنچ گئے یا منافقین جن کے اندر ایمان تھا ہی نہیں ، ان کے بارے میں تو بیے فرمایا کہ وہ ہلاک ہوجائیں گے، ان کے لئے جہنم سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور بعض ایسے تھے جو سخت گناہ گار تھے لیکن ان کے اندر پھر بھی ایمان کی پچھٹی روشن تھی تو ان کوئر ول کیا جائے گا، پھران کی نجات ہوجائے گی۔

ال كذا في لامع الدراري: ج: ١،ص: ٣٢٣) والله أعلم.

"حتنی إذا أداد الله وحمة من أداد من أهل الناد" يهال تك كه جب الله على رحمت كااراده فر، كيل سكان وكول يرجن يراراده فرما كيل عال ناريس ساتوكيا بوگا؟" احسو السلسه السمائل كه أن يخوج واحن كان يعبد الله» الله على ملائك كوهم دي سك كه جوجي الله كادت كرتا بواس كونكال لاؤ، على سخوج واحن كتابى فرد بوليكن عباوت الله على كرتا بور

"فینخر جونهم و بعرفونهم بافا دالسجود" ان کونکالیل گاور بجده که آثار سے ان کو بھا ہے۔ کہ ان کونکالیل گاور بجده که آثار سے ان کو بھا ہے ہے کہ وہ بھی الناد آن قاکل افر السجود" کہ اللہ ﷺ نے جہم برحرام کررکھا ہے کہ وہ بحده کے اثر کو کھائے ، لہذا جواعضا بجود ہیں جسے پیٹانی ، ناک وغیرہ ان کوجہم کی آگ نہیں جلائے گر ۔ تو ان کے آثار بجود باقی ہول گے جس کی وجہسے ان کو ملا تکہ بھی ن لیس گے اور ان کونکا لنے میس آسانی ہوگ ۔ تو ان کے آثار بجود باقی ہول گے جس کی وجہسے ان کو ملا تکہ بھی ن لیس گے اور ان کونکا لنے میس آسانی ہوگ ۔ حدیث کا بہی حصر تھ تھ الباب سے متعلق ہے "باب فضل السجود" اس سے بحدہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

" فیخر جون من النار " اب بیجنم سے با برنگیں گے،" فیکل ابن آدم تاکله النار آلا السر السجود، فیخر جون من النار قد امتحشو" بیجنم سے اس مالت میں نکا لے جاکیں گے کہ بیا جل کیے ہوں گے۔ جل کیے ہوں گے۔

"أمتحش أي احترق حراقًا شديداً"

"فیصب علیهم ماء الحیاة" ان کے اوپرآب رحمت ڈالا جائے گا" فیسنبتون کما تنبت الحبة فی حمیل السیل"اس ماء حیات کا ڈالنے سے ان کا جسم اس طرح سے دوبارہ اُگ آئے گاجس طرح سیلاب کے پچڑ سے صحرائی بچاگ آگے ہیں۔

تو فر ماتے میں جیسے سیلاب کے کیچڑ میں ''حبۃ '' اگ آتا ہے اس طرح جلدی سے ان کا جسم دوبارہ اُگ آئے گا۔

"ثم، يفرغ الله من القضاء بين العباد" پيرالله ﷺ بندول كورميان فيصله كرنے سے فارغ موجاكيں گـ "ويسقسى رجىل بيسن السجنة والنساد" اوراكي فخص جنت اورجہنم كے درميان رہ جائے گا "و هو آخو اهله النار دخولا الجنة" اوربيائل جبنم مين سے و افخص موكا جوسب سے آخر مين جبنم سے نكالا جائے گا اورسب سے آخر مين جنت مين داخل كيا جائے گا۔

"مسقبل بوجهه قبل الناد" الكوجهم عة نكالا كيا تكراس كامنه جهنم كي طرف كرك كفر اكيا جواجو كا ـ

"فیقول: یا رب اصرف و جهی عن النار فقد قشبنی ریحها، و أحرقنی ذکاء ها" وه درخواست کرے گا کداے درخواست کرے گا کداے دب کریم! بمراچرہ اس طرف سے پھیرد بیخ کیونکداس کی بادسموم نے مجھے زہر بلا بنا دیا۔ بیٹی مجھے اولگ گئ ہے" و احد قنی ذکاؤها " اور مجھے اس کے شعلوں نے جلاد یا ہے۔"ذکاء" کے معنی ہے بھڑ کنا،"ذکاء الناد "کے معنی ہیں آگ کا بھڑ کنا۔ اس کے معنی ہو کے شعلوں نے مجھے جلاد الا ہے۔ باری تعالی فرما کیں گے۔

"هسل عسبیت ان فعل ذلک بک ان نسال غیر ذلک؟" ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ایبا کردیا گیا جیسا کہ تم کہ رہے ہوکہ چیرہ کو چہنم سے ہٹا دیا جائے تو قریب ہے کہ بعدیش تم اس کے علاوہ بھی سوال کروگے اور پچھ مانگو گے۔

"فیقول: لا وعزتک" کرآپ کی عزت کی شم اور نیس با گول گا۔" فی عطی الله ما شاء من عهد و میثاق فیصوف الله وجهه عن الناو" خوب عهد و بیثاتی کرے گا کراگرآپ نے میراچرہ جہم سے بٹادیا تو آگے اور کھی نیس باگول گا۔ تو اللہ ﷺ اس کا چرہ جہم سے بٹادے گا۔

"فاذا قبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ماشاء الله أن يسكت" اب جب جبم سے چہرہ پھر كيا تو سامنے جنت آگئ، وہال جنت كى بہجت اور شادا لى نظر آئے گی تو پھر در فاموش رہے گا پھر كي، گا"يا رب قدمنى عند باب الجنة" مجھے جنت كے درواز وكي ياس لے جاكيں۔

"فیقول الله له: الیس قد اعطیت العهود والمواثیق آن لا تسال غیر الذی کنت مالت؟" کهوعد نہیں کئے شخے کہ اور پھیٹیں مائے گا؟

"فیقول: یا رب لا اکون اشقی خلفک" وه اس کا جواب نبیس دےگا کہ وعدے کیا کئے تھے۔ بلکہ کہےگاا ہے اللہ! آپ کی مخلوق میں سے سے زیادہ شق تو نہ بنوں ، کم از کم اتنا ہو جائے کہ جنت کے وروازہ تک. جی پہنچ جاؤں۔

"فیقول: فما عسیت اُن أعطیت ذالک ان لا تسال خیره؟" کداگریدد دیاگیاتوکیا طانت بے کداور نین ماگوگے؟

"فيقول: لا و عزتك، لا أسأل غير ذالك، فيعطى ربه ماشاء من عهد و ميثاق

فيقدمه إلى باب الجنة" الله على جنت كدرواز يتك لي على على على

"فراذا بلغ بأبها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت من شاء الله أن يسكت " جب وبال جنت كنظار ، وبال كى شروا وراورلذ تين نظرة كيل كاتو كهورية في موش المجلة " المجلة " المجلة ا

"فيقول اللُّه تعالىًا: ويحك يا ابن آدم ما اغدوك؟ "

اے ابن آ دم! تجھ پرافسوں ، تو کتنا ہے وفا ہے کہ ابھی تو وعدے کر رہا تھا کہ اور نبیں مانگوں گا ، یہاں آ کر پھر مانگ رہاہے۔

"أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسال غير الذي أعطيت؟"

"فیقول: یا دب لا تجعلنی اشقی خلقک" اے پروردگار! وہ سب وعدے وعید حجور دیجئے، اگریمبیں رہ گیا اور اندر داخل نہ ہوا تو میں "اشقی خلقک" ہوجاؤل گا،اس انج م سے مجھے بچالیجئے۔

"فیصحک الله عزو جل منه، (ضحکاً بلیق بشانه) ثم یاذن له فی دخول الجنة" الله عَلَى وخول الجنة" الله عَلَى واحل منه، الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَل

"فیقول لسه سمن "ابتمن کر، کیا کرتا ہے اور کیا چاہے ؟"فیت متی " جتنی اس کے دماغ بیں ممتنی ہوں گی وہ ساری تمن کی کرے گا"حتی إذا أنقطعت أمنیته " یہاں تک کہ جن سری آرز و کی ختم ہو جو کیں گرفتا کی دور میں گرفتا ہو گذا" باری تعالی خود فرما کیں گے بیٹی بڑھا، یہ می بڑھا، یہ کی کر سے کہ بڑھا، یہ کی کر سے کہ بڑھا، یہ کی کر سے کہ بڑھا، یہ کا کہ جب سری فلاں بات تو تو بھول بی گیا، اس کو یا دکر اور ما تگ ۔ "حتی إذا أنتهت به الأمانی" یہاں تک کہ جب سری آرز دکین ختم ہو جا کیں گے۔

"قال السلّه تعالىٰ: لک ذلک و مثله معه" بارى تعالىٰ فره كي گهـ چل جو پَهُوتو نے تمناكى سب تَجْدِيل گيا وراتنا بى اور بھى ـ

"قال أبو سنعيد الخذرى لأبى هريرة رضى الله تعالى عنهما: أن رسول الله ه الله الله الله الله عنهما: أن رسول الله الله الله عنهما: لك ذلك و عشرة أمثاله" الروايت ش بيت كرس كنا ورله بالم الله الله الله الله الله الله الله معه".

"قال أبو سعيد الخلرى: إنى سمعته يقول: ذلك لك و عشوة أمثاله" توبيدال والى روايت بهي كي هــــــ

# جنتی اورجہنمی ہونے کا فیصلہ!

یہ بات یا در کھیں کہ کسی بھی انسان کوجہنی نہیں کہنا چاہئے۔ارے! آپ کون ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے والے کہ جنتی کون ہے اورجہنمی کون ہے۔ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے وہی اس کا فیصد کرے گا کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور جہنمی کون ہے۔ کیا معلوم جسے آپ جہنمی کہدرہے ہیں اللہ ﷺ اس کے حالات میں تبدیلی پیدا کر کے اس کو جنت میں داخل فر ماد ہے اور آپ دیکھتے رہ جائیں۔ (ابعی ذباللہ) کہی کسی کو جہنمی نہ کہیں، جا ہے بدسے بدتر کا فرہی کیوں نہ ہو۔

سے جوہم و نیا میں احکام کے مکلف ہیں کہ فلال کو کا فرکہنا ہے، فلال کو زند ہی کہنا ہے، فلال کو مرتد کہنا ہے تو بیہم کہتے رہتے ہیں اور دنیوی احکام میں ہم اس کے مکلف ہیں ، نیکن ہمارا یہ فیصلہ اللہ بھلا پر جمت نہیں ، ہم نے کسی کو کا فر کہد دیا تو اللہ بھلا پر جمت نہیں ، نہذا عین ممکن ہے کہ جس کو کا فر کہتے کہتے آپ کی زبانیں تھک گئیں اللہ تارک وقع کی ایمان کی وجہ سے یا اس کے حالات کی تندیلی کی وجہ سے اس کو نبوت دے دیں۔ تارک وقع کی ایمان کی وجہ سے یا اس کے حالات کی تندیلی کی وجہ سے اس کو نبوت دے دیں۔ دیکھیں وہ آو می جس کے متعلق بخاری شریف میں کی جگہ حدیث آئی ہے کہ اگر میں مرجاؤں تو میری لاش جلا کر را کھکو ہوا اور آئد ہی میں اڑا دینا ، کیونکہ اگر اللہ بھلا کے قابو میں آگیا تو وہ جھے نہیں چھوڑیں گے ''لئن قدر علی اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ بھلا کے قابو سے نکلنے کے لیے یہ تدبیر کی تھی۔

اب ظاہر میں دیکھیں تو بیصری کفر ہے، اللہ ﷺ کی قدرت کا ملہ کا انکار ہے کہ اگر جھے اس طرح اڑا دو گے تو اللہ ﷺ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چل دو گے تو اللہ ﷺ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چل جب تو جھے ہے تہیں کر میں سے معقرت کر دی۔ ہم مفتی لوگ ظاہری احکام کے مکلف ہوتے ہیں کہ خلا ہری احکام کود کھے کر کہدد ہے ہیں کہ بیکا فرے، وہ کا فر ہے ۔ لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کی جناب میں کون کا فراور مستحق خلود فی النار ہے، کون نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ ﷺ کریں گے۔

بندافتوی کی بنیاد پر کسی کوجہنی سمجھنا بیفلط خیال ہے۔ پتانہیں اللہ ﷺ کس کس کوجہنم سے نکال ویں۔
پہلے حضور اقد س ﷺ سے کہا جائے گا ، شفاعت کریں ، آپ ﷺ اپنی شفاعت کے ذریعہ بہت سوں کو نگلوا ئیں
گے۔ پھر ملائکہ سے کہا جائے گا کہ جا کر دیکھوجس کے دل میں ''حجہ نحر دل'' بھی ایمان ہواس کو بھی نکال لاؤ۔
جب ملائکہ بھی نکال لائے تو پھر اللہ ﷺ خود اپنی مشیاں بھریں گے ، یعنی بیوہ تھے جن کے ایمان کی معرفت ملائکہ بھی نہ بہتان سکے کہان کے اندرایمان کی کوئی رمتی ہے ، تو ہاری تعالی اپنی مشیاں بھریں گے۔
اپنی مٹھیاں بھریں گے۔

بظاہر بیدہ لوگ ہیں جن پردنیا میں تھم بالکفر کیا گیا ہو گاورنہ اگر تھم بالکفر نہ کیا گیا ہوتا تو ان کے ایمان کو

سب پیچانتے۔اس لئے کوئی فتویٰ کی بنیاد پر کسی کوجہنی نہیں کہدسکتے۔ ہاں دنیا میں اس پر احکام کا فریا مرتد کے جاری ہو نگے ،اوراس کا ظاہر حال یہی ہے کہ وہ جہنم کامشتق ہے لیکن حتمی طور پر اسے جہنمی کہنا ہمارا کا منہیں۔

### (۱۳۳) باب السجود على الأنف

## ناک کے بل سجدہ کرنے کا بیان

۱۱۸ ـ حدثنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن عبدالله بن طاؤس، عن أبيه، عن ابنه عن ابنه عن أبيه، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى الله عنها أن أسجد على سبعة. أعظم: على البعبهة. و أشار بيده على أنفه. واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت النياب والشعر)). [راجع: ٩٠٨]

## "اقتصارعلى الأنف"اورمسلك حنفيه

عام طورے مشہور ہیہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک مجدہ میں "ا**قعیصار علی الأنف" بھی** جائزے۔

ب کیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس مسئلہ بیس صاحبین رحمہ اللہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا کہ "اقتصار علی الأنف" کی صورت میں بجدہ نہیں ہوگا۔ ہاں "اقتصار علی المجبہة" کی صورت میں بجدہ ہوجاتا ہے، اگر چہ ایسا کرن مکروہ ہے۔

"و آشاد بیده علی انفه" آپ گئے نظاتوجہۃ کااستعال فرمایالیکن اشارہ ناک کی طرف فرمایا۔ اس کی بہترین تو جیہ حضرت گنگوئی قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے کہ پیشانی پر کممل مجدہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ناک کوبھی نہ ٹیکا جائے ۔ للہذااشارہ فرمادیا کہ پیشانی پر سجدہ اس طرح کرنا چاہئے کہنا کہ بھی زمین پر کئے۔ اول

## (١٣٥) باب السجود على الأنف في الطين

کیچڑ میں بھی ناک کے بل سجدہ کرنے کا بیان

٨ ١ ٣ \_ حدثنا موسى قال: حدثنا همام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة قال: انطلقت

۲ال فیض الباری ، ج:۲،ص: ۳۰۷.

إلى أبى سعيد الخذرى فقلت: إلا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج. قال: قللت: حدثنى ما سمعت من النبى الله في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذى تطلب أمامك، فاعتكف العشر الاوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذى تطلب أمامك، فقام النبى العشر الاوسط فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال: إن الذى تطلب أمامك، فقام النبى الحطيب ضبيحة عشرين من رمضان فقال: ((من كان اعتكف مع النبى الفي فليرجع فإنى أريت ليلة القدر وإنى نسيتها وإنها فى العشر الأواخر فى وتر، وإنى رأيت كانى أسجد فى طين وماء)) وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى فى السماء شيئا، فجاء ت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبى الله حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله الله وانبته، تصديق رؤياه. [راجع: ٢١٩]

حضرت ابوسلم بین کمین حضرت ابوسعید خدری کی پاس گیا اور جا کر کہا" الا تحوج بنا الی النخل نتحدث ؟ " بمیں ذرابا برخلتان کی طرف تکال کرلے جائے تاکرہ ہاں خلوت میں یچے با تیں کریں۔ "فخوج " حضرت ابوسعید خدری کی جمارے ساتھ پلے گئے ، میں نے کہا" حدث نسی ما سمعت من النبی کے فی لیلة المقدد ، قال اعتکف دسول الله کی فی العشر الأول من دمضان واعت کفنا معه " پہلے عشرہ میں ہم نے حضور کے کا تھا ان کی ، جرئل الناہ آ کے اور آ کر حضور اقدی واعت کفنا معه " پہلے عشرہ میں ہم نے حضور کے کا فی اعتکاف کیا ، جرئل الناہ کی آ کے اور آ کر حضور اقدی القدر دور آ پ کے آگے ہے۔

عشرۂ اولی میں اعتکاف کیا تھا کہ ہوسکتا ہے شب قدرمل جائے کیکن جب عشرہُ اولی پورا ہونے والا تھا تو جبڑل ﷺ نے کیا شب قدرا بھی نہیں آئی ،آ گے آئے گی۔

پرآپ ان خورس عشر کا اعتکاب فر بایا شاعت کفندا معه، فاتاه جبریل فقال: إن المندی تطلب امامک، دوباره آئ اوروی بات کی که شرچیزی آپ کوتلاش ہوه آگ آن والی ہے۔ "فقام النبی الله حطیبا صبیحة عشوین من رمضان قال " بیس رمضان کی شیخ کو آپ ان خطبه دیا اور فر مایا "ممن کان اعتکف مع النبی الله فلیرجع" که شرخ نی کریم الله کی ساتھا عتکاف کیا ہوه اگر چا ہے تو چلاجا کے "فیانی آریت لیلة القدر والی نسیتها" که مجھ لیلة القدر دکھائی گئی کی کہ ب آئی اور ساتھاس کی معین تاریخ محلامی دی گئی۔

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرر ہا ہوں، جواس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس سال جوشب قدر آنے والی ہے، وہ الیی رات میں ہوگی جبکہ آپ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔

"و کان سقف السمسجد جرید النخل" مجد کی چت کجوروں کی شہیر وں کی شی ادراس وقت آسان میں بادل نہیں سے "فسجاء ت قزغة" اچا تک ایک بادل آگیا" فامسطونا" بارش ہوئی" فسلی بنا النبی شے حتی رأیت السر الطین والماء علی جبهة رصول الله بھ "رات کو جب آپ شے نماز پڑھی تو آپ کی پییٹانی مبارک پر پانی اور کیچڑ کے اثر ات نظر آر ہے سے "فسصدیق رؤیاہ" آپ بھے کے خواب کی تعیر کے طور پراس دات آپ نے پانی اور کیچڑ پر بحدہ کیا۔ تو یہ وہی دات تھی لینی شب قد راورا کیسویں شب تھی۔

(۱۳۲) باب عقد الثياب و شدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته

کپڑوں میں گرہ لگانے اوران کے باند صنے کا بیان اورستر کھلنے کے خوف سے اگر کوئی شخص اپنا کپڑ الپیٹ لے

۸۱۳ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي اللهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: (( لا ترفعن رؤسكن حتى يستوى الرجال جلوسا)). [راجع: ٣٢٢]

بیصدیث پہلے بھی گزر پکی ہے، یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ پہلے صدیث میں آیا تھا کہ رسول اللہ گئے نے منع فر مایا ہے " عن ضم الشیباب فی المصلوة وإن لا یکف شعرہ و لا لوب ...... "تو "فیساب" کوجمع کرنے ہے منع فر مایا تھا۔اب اس میں ایک استثنائی شکل بتار ہے ہیں کہ جب کی شخص کا زاراتا وسیع نہ ہو کہ اس کے دونوں پلے اوپر نیجے ڈال کرآ دمی آرام سے کھڑا ہو سکے بلکہ تک ہو، چوڑائی کم ہوتو ایس صورت میں اگرا شاکر گردن پر باندھ لے تو اس کی اجازت ہے، یہ اس "ضم المشیاب" میں یا"ضم المشعو" یا "جمع المشیاب" میں واض نہیں ہے، کوئکہ اس کی ممانعت پہلے آ چکی ہے۔

## (۱۳۷) باب لا یکف شعرا

نماز میں بال درست نہ کرے

بالوں کو کف کرنے کے معنی یہ بیں کہ ان کو لٹکتے ، وئے چھوڑنے کے بجائے کسی ایک جگہ جمع کرلیا جائے

جیسے ورقیں چھپے جوڑا باندھ لیتی ہیں، پہلے زمانے میں مرد بھی لمبے لمبے بال رکھا کرتے تھے تو وہ بھی اس طرح جوڑا ہنالی کرتے تھے،اس کی بھی ممانعت آئی ہے کہ نماز میں ایسانہ کیا جائے۔

علامه عنى رحمه الله فرماتي بين بيممانعت كرابت تنزيبي به اورعلامه اين المتيسن رحمه الله فرماتي بين كه "هندا مبنى عملى الاست حبياب ، فياميا اذا فيعيله فحضوت الصلاة فلا بأس أن يصلى كذالك،". " ق

اصل مقصدیہ ہے کہ جب آ دمی تجدہ میں جائے تو سارے اعضاء تجدہ میں ہوں، سارے اعضاء جھکے ہوئے ہوں، اگر پیچھے باندھ لیا ہے تو وہ کھڑے ہیں، بہتریہ ہے کہ وہ بھی لٹکتے ہوئے ہوں تا کہ وہ بھی تجدہ میں جائیں، کیکن اگر کسی نے ایسے نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی۔

ممانعت کا مقصدیہ ہے کہ کوئی شخص بالوں کواس سے بچار ہاہے کہ کہیں بیچے زمین پر خدلگ جا ئیں اور مٹی ندلگ جائے وغیرہ وغیرہ۔اگراس مقصد سے جمع کرر ہاہے تو بید کمروہ ہے کیونکہ حالت ِصلوٰ ۃ تذلل ہے،اس میں سیجھنا کہ جمارے کپڑے خراب ہو جا ئیں گے، بالوں کومٹی لگ جائے گی وغیرہ وغیرہ،اس فکر میں زیادہ نہیں رہنا جا ہے۔

### (۱۳۹) باب التسبيح والدعاء في السجود مسر مدر التيميرين

مسجدول ميں دعااور شبيح كابيان

١١٨ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيئ، عن سفيان قال: حدثنامنصور بن المعتمر
 عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان النبى الله يكثر أن
 يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم ربنا و بحمدك، اللهم اغفر لي)). يتأول القرآن.[راجع: ٩٣]

. "يساول القوآن" كامطلب بيب كرآپ بجده يس جو پڑھتے تھے وہ قرآن مجيد كے تكم "فسبح بحمد ربك واستغره" كي تيل بيں پڑھتے تھے۔

٣٣ \_ عمدة القارى، ج:٣،ص ٥٥٥.

### (۰ ۴ ) باب المكث بين السجدتين

## دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا بیان

۱۸ ۸ ۸ سحدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة: أن مالك ابن الحويرث قال لاصحابه: ألا أنبتكم صلاة رسول الله هني قال: و ذاك في غير حين صلاة. فقام ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسه، فقام هنية ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئاً لم أرهم يفعلونه. كان يقعد في الثالثة والرابعة. [راجع: ١٤٧]

ثم رفع رأسه هُنيّه،

## مقدارجلسه بين السجدتين

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ جلسہ بین انسجد تین معتذبہ ہونا جا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے نز دیک اس میں کم از کم "اللّٰ بھی ماغلو لی" کہنا فرض ہے۔ شافعیہ ّ و مالکیہ ؓ کے نز دیک مسنون ہے۔

حنفیہ ذکر جلسہ کونوافل پرمحمول کرتے ہیں ،کیکن میہ ہت ثابت ہے کہ آپﷺ قومہ میں تقریباً رکوع کے بقدر اور جلسہ میں تقریباً سجدے کے بقدر بیٹھتے تھے اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے متأخرین سے نقل کیا ہے کہ اگر مقتدیوں پر بھاری نہ گذرے تو فرائض میں بھی جا کڑہے۔

آبذا حفزت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے وقیق الباری ' میں فرمایا کہ احناف کو بھی ہیے اذکار پڑھ لینے جا ہمیں تا کہ قومہ اور جلسہ سنت کے مطابق ہوجائے۔ "فل

" فسال ایسوب": حضرت ایوب نے فرمایا کہ وہ ایک ایساعمل کرتے تھے جوہیں نے کسی اورکوکرتے نہیں دیکھ اور وہ یہ کہ وہ تیسری رکعت میں بیٹھتے تھے لینی جلسۂ استر احت کرتے تھے۔ را دی کوشک ہے کہ ثالثہ کہا یا رابعہ کہا، حالانکہ جلسۂ استر احت ثالثہ میں ہی ہوتا ہے رابعہ میں تونہیں ہوتا اور اس نقطۂ نظر سے کہ تیسری رکعت کے ختم اور چوتھی رکعت کے شروع میں ہوتا ہے اس کوکی را وی نے رابعہ سے تعبیر کردیا ہوگا۔

٨٢١ \_ حدث عن البيمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن البت، عن أنس

<sup>£9</sup> أنظر للطميل: فيض البارى ،ج: ٣٠٨: ٣٠٨.

ابن مالك قال: إنى لا آلو ان أصلى بكم كما رأيت النبي الله يصلى بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسيى، و بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسيى. [راجع: ٥٠٠]

یہاں ایک اور بات بتائی کہوہ ایک ایسا کا م کرتے تھے جوتم نہیں کرتے کہ قومہ میں اور جلسہ میں طویل وقفہ دیتے تھے۔

# (۱۳۲) باب من استوى قاعد أً في وتر من صلاته ثم نهض نماز کی طاق رکعت میں سید ھے بیٹھنے، پھر کھڑ ہے ہونے کا بیان

٨٢٣ ـ حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: أخبرني مالك بن الحويرث الليثي: أنه رأى النبي ﷺ يصلى فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعداً. <sup>69</sup>

حلسهٔ استراحت کاهلم

یہ حدیث جلسۂ استراحت کی دلیل ہے،امام شافعی رحمہ اللہ اس کوافتیار کرتے ہیں اورجلسۂ استراحت کومسنون کہتے ہیں۔

حفیه، مالکیداور حنابله رحمهم الله کے نز دیک اصح القولین میں عام حالات میں جلسهٔ استراحت مسنون تہیں ہے۔البتہ جائز ہے۔

جہورکی دلیل تر ندی کی روایت ہے : "عن ابی ہریوہ ﷺ قال: کان النبی ﷺ ینهض علی صدور قدمیه".

اور بدروایت بہت سارے آثار صحابہ سے مؤید ہے اور وہ آثار صحابہ مصنف بن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں موجود ہیں اور طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ان کوروایت کیا ہے۔ اول

90 . وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة : ياب النهوش في الفود، وقم : ١٨٠.

٢٠١٤ - مستن الشرمذي ، كتاب الصلاة ، ياب منه أيضا ، وقم : ٢٨٨٨ ، ج:٢٠ص: • ٨ ، بيروت، ومصنف ابن أبي شيبة ، من كان ينهض على صدور قدميه، رقم: ٣٩٤٨ ـ ٣٩٨٥ ، ج: ١،ص: ٣٣٦. ومصنف عبد الرزاق، باب كيف النهرض من السجدة الآخرة و من الركعة الأولى و الغانية، رقم : ٢٩٢٩ ـ ٢٩٢٩، ج:٢٠ص: ١٤٩، وشرح معاني الآثار ، باب مايقعله المصلي بعد رفعه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى، ج: ٣٥٣.

نعمان بن ابی عیاش جومشہور تا بعی بیں وہ کہتے ہیں ''ادر کست غیسر واحد من المصحابة یہ بین ہومشہور تا بعی بین اور یکی قدیب حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ، حضرت علی ﷺ اور حضرت ابن عباس ﷺ سیمروی ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں تھے، سید ھے کھڑے ہوجاتے تھے۔

ان سب باتوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر جلسہ استراحت سنت وصلوٰ ق ہوتا تو صحابۂ کرام ﷺ میں متعارف ہوتا، سوائے ایک دوروایات کے کہیں جلسۂ استراحت کا ذکر بھی نہیں آیا۔

لہذا جہاں جلسہ استراحت کا ذکر ہے وہ حالت عذر پر بھی محمول ہوسکتا ہے کہ جب آپ کا جسم مبارک ذرا بھاری ہوگیا تھااس وقت آپ کھی جلسہ استراحت فرمانے لگے تھے، ورندنی نفسہ مسنون نہیں ، کیکن بہر حال جس درجہ میں جلسہ استراحت ہے وہ جا کز ضرور ہے اس لئے اگر آ دمی بیٹھ جائے تو نماز درست ہوجائے گی۔ <sup>20</sup> اور پیچھے گذر چکا ہے کہ حضرت شآہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو بیان جواز پرمحمول کیا ہے۔

### (۵ م ۱) باب سنة الجلوس في التشهد.

# تشهدك لئة بيضخ كاطريقه

"وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة".

عبدالله بن عبد الله أنه أخبره: أنه كان يرى عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يتربع عبدالله بن عبد الله أنه أخبره: أنه كان يرى عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، فقعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهانى عبدالله بن عمر. قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، و تثنى اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلى لا تحملانى. ٩٩٠٠

تشهدمين بيطف كامسنون طريقه

اس باب میں تشہد میں بیٹھنے کامسنون طریقہ بیان کرنامقصود ہے۔

پہلے حضرت ام الدرواء رضی اللہ عنہا کا اڑنقل کیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں اسی طرح بیٹھتی تھیں جس طرح

194 وفي مسئن النسائي ، كتاب التطبيق ، باب كيف الجلوس للتشهد الأول ، رقم : 1476 ! ، وستن أبي داؤد ، كتاب المصلاة ، باب كيف الجلوس المصلاة ، باب كيف الجلوس في التشهدا ، رقم : 147 ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب العمل في الجلوس في الصلاة ، رقم : 144 .

عمدة القارى ، ج: ١٩٠٠ عددة القارى

مردبیصا ب- "و کانت فقیهة" اوروه فقیهه بهی تفس

اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی ہیئت جلوس میں کوئی فرق نہیں ، جو جنوس مرد کے لئے مسنون ہے وہی عورت کے لئے بھی مسنون ہے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی سب فقہاء کا ند ہب ہے، یہاں تک کدانہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللّٰہ کا فد ہب بھی اسی کے مطابق بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللّٰہ کے نز دیک بھی عورت کی جنوس مرد کی جلوس کی نرح ہے۔

کین حفیہ اور حنابلہ کی فقہ کی کتابوں میں صراحة لکھا ہوا ہے کہ عورت تو ترک کے ساتھ بیٹے، مردکے کئے تو "نصب السر جسل الیسمنٹی وافتواش الیسسوی والمجلوس علی الیسوی" بیمسنون ہے اور عورت کے لئے تو ترک مسنون ہے۔ تورک کے معنی ہیں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر ہائیں ورک پر ہیٹے۔ اعتراض

بہت سے حضرات جن کامبلغ علم صرف بخاری تک بی محدود رہتا ہے وہ بیاعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں بخاری نے تو بیر وایت کیا ہے ''و کانت أم الساد داء تسجیلسس فی صلاتھا جلسة الوجل''اور خفی حضرات جو کہتے ہیں کہ عورتوں کے بیٹھنے کے لئے الگ طریقہ ہے اوراس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

## حنفیہ کے دلائل

ایک توابوداؤ د کے مراسل میں روایت ہے کہ عورت کے لئے تو زّک کا طریقہ ہے۔ اول ووسرے مصنف بن الی شیبہ میں متعدد صحابہ ٌو تا بعینؓ سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے عورت کے بیٹھنے اور نماز پڑھنے کا طریقدا لگ بیان کیا ہے۔ \*ع

علامة ظفر احمد عثمانی رحمه الله نے ''اعلاء السنن' میں میآ ثاربیان فرمائے ہیں۔ اسم

نيز مندا يومنيفي من المنتقان يفترش رجله البسرى ويجلس عليها وينصب البعني نصبا في القعدتين جميعا ويد قال الفيورى، واستدلوا يحديث عائشة في "صحيح مسلم" قالت: كان النبي عليها يفتتح الصلاة .... إلى أن قالت: كان النبي عليها يفتتح الصلاة .... إلى أن قالت: وكان يفرش .... البعني .... الحديث وأما جلوس المرأة فهو التورك عندنا . صحيح مسلم ، كتابه الصلاة، ياب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع الخ ، رقم: ٣٩٨ ، ج: ١ ، ص: ٣٥٤ ، وعمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٢١٠ ، وقم: ١٥٣٥ .

یصلین علی عهد رسول الله ﷺ قال کن یتربعن ثم أمون أن یعتفون "منظ حفیہ جو کورت کے لئے تورک کا کہتے ہیں اس کا ثبوت موجود ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں رفع یدین بھی اوپرتک نہ کریں، سینے تک کریں " حساد و مسلکبھا یا حالو صلاد ھا" اور تجدہ بھی سٹ کرکرے اور بیٹھے بھی تورک کے ساتھ۔ ان تینوں اعمال کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں متعدد صحابہ و تابعین سے روایات موجود ہے۔ بلذا یہ کہنا کہ خنی حضرات عورتوں کے بیے جوالگ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں اس کا کوئی شوت نہیں ، یہ بات غلط ہے۔

## أم الدرداء كون؟

جہاں تک حضرت ام الدرداءرضی الله عنها کا تعلق ہے بے شک ان کا ند بہت تھ کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھنے کو درست مجھتی تھیں لیکن بیان احادیث اور آثار کے خلاف جمت نہیں ہے، جوہم نے پیش کئے ہیں، اس سئے کہ اُم الدرداء ؓ بیرحضرت ابوالدرداء ﷺ کی بیوی تھیں۔

حضرت ابوالدرداء ﷺ کی دو ہیویاں تھیں ایک کبریٰ ایک صغریٰ ، کبریٰ صحابیۃ تھیں اورصغری صحابیۃ ہیں۔ تھیں ، تابعیہ تھیں اور حافظ ابن حجراور علامہ مینی رحمہما اللہ نے تحقیق کر کے بتلایا ہے کہ راحج یہ ہے کہ بیصغریٰ ہیں اورصغریٰ صحابیۃ ہیں تابعیہ ہیں ،اس لئے بیزیا دہ سے زیادہ ایک تابعیہ کاعمل ہوا۔

اس کے مقابلے میں حنفیہ نے جن دلائل سے تمسک کیا ہے وہ آثار صحب میں ۔لہذا آثار صحابہ کو تا بعین کے آثار مقطوعہ برتر جمع ہوگی ۔ ۳ بع

### (۱۳۲) باب من لم ير التشهد الأول واجبا،

ان کا بیان جنہوں نے پہلے تشہد کو واجب نہیں سمجھا

"لأن النبي ﷺ قام من الركعتين و لم يرجع".

۸۲۹ سـ حدثمنا أبو اليسمان قال: أخبونا شعيب، عن الزهوى ، قال: حدثنى عبىدالرحسن بن هرمز مولى بنى عبدالمطلب. و قال موة: مولى دبيعة بن الحادث أن عبدالله بن بسحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبنى عبدمناف، وكان من أصحاب

٣٣٠ - لامع الدواري ، ج : ١، ص : ٣٣١، ومصنف ابن أبي شيبة ، ج: ١، ص: ٢٣٢، رقم : ٢٤٨٣.

۳۰۳ عمدة القارى، ج: ۱٬۰۳۳ عمدة القارى،

ہرسلام پراس کی افتداء کی جائے اور ہمارے ہاں یبی طریقہ ہے اس واسطے کہ جوار کان نماز میں دود وہیں ان میں ا ما ما یک کام کرتا ہے تو مقتدی اس کو کرتا ہے اور پھر دوسرا کرتا ہے تو مقتدی اس کو کرتا ہے۔ سجدے دو ہیں تو پیٹیس ہوتا کہ امام دوسجد ہے کرے پھرمقتدی کرے بلکہ ہرا یک کی اقتد اءساتھ ساتھ ہوتی ہے،تو سلام بھی اس ہے مشکقیٰ

## (١٥٣) باب لم من يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة

بعض لوگ نماز میں امام کوسلام کرنے کے قائل نہیں اور نماز کے سلام کو کافی سمجھتے ہیں

٨٣٩ - حدثشا عبيد ان قبال:أخيرتها عبيدالله قال: أخيرتا معمر الزهرى قال: أخبرني محمود بن الربيع، وزعم أنه عقل رسول الله ﷺ وعقل مجةَمجها من دلو كان في دارهم. [راجع: ۲۵]

# مقصودامام بخاري رحمهالله

اس مخص کے مسلک یا ندہب کی دلیل بیان کرنی منفور ہے جوامام کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک سلام کے بارے میں بہ ہے کہ امام تشہد پڑھ رہا ہے تو اس کے سلام کا طریقہ بہ ب"السلام عليكم ورحمة الله" بسايك سلام بين تشهد بره دباب اور جب سلام برينجاتو سائے ہی کی طرف رخ کر کے کہا" السلام علیکم و رحمة الله" بیطریقدام کے لئے ہاورمقتدی تين مرتبككا" السلام عليكم و رحمة الله ، السلام عليكم و رحمة الله ، السلام عليكم و رحمة الله " يعنى مقترى تين سلام كجركارداكين باكين جوسلام سے وه داكين باكين مقتريول كو سلام كرياورسا من والاجوسلام بوه امام كوب - " المسلام عليكم و رحمة الله " جوامام في كها تفا اس میں مقتدی بھی شامل متھے۔اس لئے نیچ کا سلام امام کے سلام کا جواب ہے، البتہ با کیں طرف سلام اس وقت موگاجب بائیں طرف کچھ مقتدی موجود ہوں ،اگر بائیں طرف مقتدی نہ ہوں توامام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دو ہی سلام ہو کئے ۔ایک دائیں طرف اور دوسرے سامنے امام کے سلام کا جواب۔

امام بخاری رحمہ الله اس ترجمة الباب سے مالکیہ کے اس قول کی تروید کرنا چاہتے ہیں ، لیعنی تیسراسلام جوز پیمیں امام کے جواب میں کہا جائے گا اس کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز کے دوسلام کا فی ہیں۔

اوربعض حضرات نے اس ترجمة الباب كابير مقصد بتايا ہے كەمقتدى" السلام عليم "بى كے گاءامام جواب میں' ' وعلیکم السلام' 'منہیں کیے گا۔ "قال ابن شهاب" امام زہری رحمداللہ کہتے ہیں "فادی والله اعلم" میرا گمان یہ ب والتداهم "ان مکف لکی ینفلد النساء" کہآ ب جوتھوڑی دیر تفہرتے تھے یہ اس لئے کہ عورتیں اٹھ کر چل جا کیں۔ "قبل ان یدر کھن من انصوف من القوم" قبل اس کے کہ مردوں میں سے وہ لوگ ان کو پاکیں جواٹھ کر جانے والے ہیں، یعنی آپ جوتھوڑی ویرا پی جگہ پر جیٹھ رہے تھاس کا ایک منش کیہ وتا تھا کہ عورتیں چلی جا کیں جانے والے ہیں، یعنی آپ جوتھوڑی ویرا پی جگہ پر جیٹھ رہے تھاس کا ایک منش کیہ وتا تھا کہ عورتیں چلی جا کیں

جائے والے ہیں ہیں اپ بوطور ق ویرا پی جلہ پر ہیلے رہے ہے اس 10 ایک ملف پیرونا تھا کہ تورین ہی جائیں۔ پھرآپ اٹھیں گے، پھر صحابۂ کرام ﷺ اٹھیں گے۔ ورندا گرصحابہ بھی اس وقت اٹھ جاتے تو عورتوں اور مردوں میں اختلاط ہوتا اور یہ پسندیدہ نہیں ،اس واسطے آپ ایسا کرتے تھے۔

## (١٥٣) باب: يسلم حين يسلم الإمام

# جب امام سلام پھيرے تو مقترى سلام پھيرے

"وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه".

۸۳۸ ــ حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهرى، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك قال: ((صلينا مع النبي ﷺ فسلمنا حين سلم)).[راجع: ٣٢٣]

## ترجمة الباب كامنشأ

۸۳۲ سحدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، عن يحيئ عن أبي سلمة قال: سالت أبا سعيد الخذري فقال: رأيت رسول الله الله الله على الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.[راجع: ٢٩٤]

کہتے ہیں کہ نماز کے اندراگر پیشانی پر یا ناک پرمٹی لگ گئ تو اس کوز اکل کرنے کی فکر نماز کے اندر کرنا یہ
پندیدہ نہیں۔ نماز تذلل کا وقت ہے۔ ہونا یہ چاہئے کہٹی لگ رہی ہوتو گئے یہ تومصلی کا زیور ہے۔ تو اس کوز اکل
کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہئے ۔ آ دمی کو یہ چاہئے کہ تذلل ہے نماز پڑھے۔ حضرت افلح چھے سے حضورا قدس کے
نے فر مایا جب وہ مجدے میں جاتے تو جانے کے وقت بھونک ماتے کہ وہاں جومٹی گئی ہوئی ہے وہ ہے جائے کہ
اس جگہ بجدہ کریں تو آ مخضرت کی نے منع کیا کہ '' افلح و جھک'' اے افلح! اپنے بہرے کومٹی لگاؤ، لہذا
اس جگہ بحدہ کریں تو آ مخضرت کی نے منع کیا کہ '' افلح و جھک'' اے افلح! اپنے بہرے کومٹی لگاؤ، لہذا
اس فکر میں پڑنا کہ میری پیشانی پرمٹی لگ گئی ، ناک پرمٹی لگ گئی اسے ہٹالوں ، یے ٹھیک نہیں۔ سوال کرنے کامنشا کہ
ہے اور حدیث لائے ہیں۔

كرحضورا قدى الله المنازيرهم" في المهاء والطين" اكسوي شبيس آپ نيمازيرهم اور آپ نيمازيرهم اور آپ نيمازيرهم اور آپ نيماده والطين".

### (۱۵۲) باب التسليم

# سلام پھيرنے كابيان

عبدائله قال: كنا إذا كنا مع النبى ه فى الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على الله قلان و فلان. فقال النبى ف : ((لا تقولو: السلام على الله، فإن الله هو السلام. ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذالك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده و رسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا)). [راجع: ١٣٨]

کہتے ہیں پھر پیند کر ہے یعنی جود عااس کوزیادہ پیند ہووہ کرے۔

حفیہ کے نزدیک ہیہے کہ یا تو ادعیہُ ما تورہ میں ہے کوئی دعا ہو یا کوئی ایسی دع ہو جوالفاظ قرآن کے مشابہو، ہاقی کوئی ایسی دعانہ ہو جونہ دعاء ما تورہوا ورنہ الفاظ قرآن کے مشابہ ہو، مثلا ''اللّٰهم رَوجنس فلانة'' وغیرہ تو بیجا ترنہیں۔

۔ الہذا یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ ایک ہی دعا مقرر کر لی اور بچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہونہیں سکتی ، یہ غلط بات ہے ، کو کی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ایک ہی پڑھی جائے ، بہت ساری دعا نمیں پڑھ سکتے ہیں جیسی چاہو مانگ لو، فرائض میں بھی بید دعائے ماثورہ پڑھ سکتے ہیں ۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ التحیات لمبا ہوج نے گا، تو جواب بیہ ہے کہ ہونے دو، التحیات تو اتن ہی ہے جتنی ہے تعود لمبا ہوگا تو اس کو ہوجانے دو، البتہ فرائفل کے سے جوام ہے اس کو ہیں چاہئے کہ لمبا کر ہے بلکہ اس کو جتنا ہو سکے مختصر پڑھنا چاہئے۔ بس دو تین دعا کیں پڑھ لے، اس سے زیادہ نہ کرے، کین سنیں یا نفلیں اگر پڑھ رہ ہے تو جتنی چاہے دعا کیں پڑھے، کیونکہ اس وقت میں دعا با نگنا یہ بلا اختلا ف مسنون ہے بخلاف بعد الصلوة کے کہ اس میں اختلاف ہے لیکن یہاں بلد اختلاف ہے اس لئے جتنی چاہے دع مانگو۔ دعا پڑھا مت کرو بلکہ مانگا کہ دو این ہو اللہ چاہئے کی چیز ہوتی ہے کہ اس کو دھیان سے اللہ چاہئے ہے۔ مانگو اور دعا کا ذوق پیدا کرو۔ دیا پڑھے کی جیز ہوتی ہے کہ اس کو دھیان سے اللہ چاہئے۔

## (١٥١) باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى.

اپنی پبیثانی اور ناک نمازختم کرنے تک نہیں پو تخیجے

"قال أبو عبد الله: رأيت الحميدى يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة".

-----

كاوپر گوياككس نے بلستر كرديا۔ تواس وجہ سے اس كوئي كهاجا تا ہے۔ تو معنى كے لحاظ سے فرق ہے لفظ كے لوظ سے فرق ہے لفظ كے لوظ سے فرق نہيں "ليس بينهما فرق و هما واحد احدهما عيسى الليك والآخر دجال" سے بيكها حاجة بيں۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدتوں پریشان رہا کہ حضور کھی دجال سے کیوں پناہ مانگتے شے ،اس لئے کہ آپ کو توبیہ بات پیتھی کہ دجال آخری زمانے میں آئے گا اور عیسی الطبیخ اس کوفل کریں گے۔ تو آپ کی حیات میں تواس کے نکلنے کا کوئی امکان تھا ہی نہیں ، تو پھر آپ اس سے کیوں پناہ مانگتے تھے۔

پھر بعد میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات فر مائی ہے جو پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی اور ہم جیسوں کو سمجھ میں آنا ضروری بھی نہیں۔ انہوں نے بیفر مایا کہ بعد میں مجھے بیہ بات پتاگئی کہ د جال جوفتنہ ہے وہ صرف احیا پر ہی اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ اموات پر بھی اثر انداز ہوگا، جولوگ مر پچکے ہوں گے اور قبروں میں ہوں گے ان پر بھی اس خبیث کا فتذا ثر انداز ہوگا کس طرح ہوگا والنداعلم۔

تو حضرت شاه صاحب رحمد الله نے بیبت بوی بات لکودی ہے کہ مرنے والے پر بھی اثر انداز ہوگا۔
اور وہ کہتے ہیں ای وجہ سے حضور اکرم ﷺ نے اس کے ساتھ ملاکر ذکر کین ''اللّٰہم إنی اعو ذبک من عذاب
المقبر و اعوذبک من فتنة المسيح الدجال و اعوذبک من فتنة المحیا و الممات "تواس واسطے آپ نے اس سے پناه ماگی ہے ، واللہ اعلم ۔ "مغرم" کے معنی مقروض ہونا۔

یتشہد کے بعد پڑھنے کی ادعیہ ماثورہ میں سے ہے۔

(٥٥٠) باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ، وليس بواجب

جودعا بھی پسند ہو،تشہد کے بعد پڑھ سکتا ہے اور دعا کا پڑھناکوئی ضروری چیز نہیں ہے ۸۳۵ ـ حدث مسدد قبال: حدث نا یعییٰ عن الاعمش قال: حدثنی شقیق، عن فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ . فقال: ((إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف )). وقال محمد بن يوسف سمعت خلف بن عامر يقول في المسيح والمسيح ليس بينهما فرق و هما واحد أوهما عيسي المليلة والآخر الدجال[أنظر: ٨٣٣، والمدروعة عيسي الكيلة والآخر الدجال[أنظر: ٢٣٠٨، ٢٣٩٨)

مسم ـ وعن الزهرى قال: أخيرنى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله شئ يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. [راجع: ٨٣٢]

ید عاحضوراکرم کے نقین فرمائی ہے اور نماز کے اندرتشہد کے بعد پڑھاکرتے تھے اور آگے جو ہے "وقال محمد بن یوسف" یہ بخاری کے راوی ہیں جوفر بری کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ کہدر ہے ہیں کہ "سمعت خلف بن عامر یقول" اپنے استاد خلف بن عامر کو ہیں نے سے کے بارے ہیں یہ کہتے ہوئے ساکہ "المسیح والمسیح لیس بینهما فرق و هما واحد"کہنا یہ چا ہے ہیں کہ سے لقب ہے حضرت کیا لیکھی اور سے لیس بینهما فرق و المحسیح اللجال".

بعض اوگوں نے بیکہا ہے کہ سے نہیں ہے بلکہ "مِسیح" ہے بروزن" مستحین" ہے۔ توانہوں نے بیہ کہا ہے دونوں میں فرق کرنے کے لئے کہ جب حضرت عیسیٰ الظیمٰ کانا م لیں تو میے کہیں ۔ تو محمہ بن یوسف فر بری ایٹ استاد سے نقل کرتے ہوئے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "المسیح والمسیح لیس بینهما ایٹ استاد سے نقل کرتے ہوئے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "المسیح والمسیح لیس بینهما فحوق و هما واحد" یعیٰ حقیقت میں وہ بھی سے کہلاتے ہیں، ان کا لقب بھی سے جادراس خبیث کا لقب بھی مسے ہے ادراس خبیث کا لقب بھی مسے ہے کہ حضرت مسے ہے کین دونوں میں معنوی لحاظ سے فرق ہے، لفظ میں فرق نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے فرق ہے کہ حضرت نفسیٰ الظیمٰ کو سے کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ عملانے ان کے " مَسس "میں شفاعطا فرمائی کہ وہ جب کس کے اوپر ہاتھ کھیرتے ہے تو اللہ عملانے ان کے دیے سے سے کہا جاتا ہے۔

اور مستحد مباقى مسئد الأنصار، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ۲۳ اسم ماتعوذ عنه رسول الله ، وهم المستحد و مسئد المستحد و و

كرتے تھے "السلام على الله من عباده"الله پرسلام ہورتو آپ نے فره ما كہ بھى الله ﷺ كوكياسلام تصحيح ہو،اللہ تو دسلام ہيں ۔تو ان كوسلامتى كى دعادينا اورسلامتى بھيجنا يہ بندے كى طرف سے كوئى معنى نہيں، "إن الله هو السلام" بعداز سلام اس طرح مت كها كرو۔

"فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين فإنكم اذ قلتموها اصابت كل عبدالله صالح في السماء والأرض"

بیدعا آسمان وزمین کے برعبرص کے کوپیچ جائے گ۔"اُشہد اُن لا اِلسہ اِلا السُلمہ و اُشہد اُن محمداً عبدہ و رمسولہ".

تشہد کی بیفصیل فر مائی۔

## ترجمة الباب يرسوال

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہاس روایت میں کہیں بی**ند**کورنہیں کہ بیتشہدآپ نے آخری رکعت میں بتایا گرامام بخاری رحمہاللّد نے ترجمۃ الباب بنایا**''ہاب التشهد فی الآخو''**.

لیکن حدیث میں کہیں رکعت اخیرہ کا ذکر نہیں ہے۔

جواب: بكى مديث دوباره آگے آرس بـ"بـاب مـا يتـخيـر مـن الدعا" وہال آخر ش نيـب: "ثم يتخيّر من المدعاء اعجبه إليه فيدعو"

کہاس کے بعد دعا کرواور دعا آخری رکعت میں ہوتی ہے، لہذا اس سے مرادآ خری رکعت ہی ہے۔

### (۱۳۹) باب الدعاء قبل السلام

# سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرنے کابیان

٨٣٢ ـ حـدثـنـا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة أخبرته أن رسول الله ه كان يدعو في الصلاة :

((اللهم إني أعوذ يك من علاب القبر، و أعوذ يك من فتنة المسيح الدجال، و أعوذيك من فتنة المحيا و فتنة الممات. اللهم إني أعوذيك من المالم والمغرم)) . . آخرى تشهد كالحكم

اس باب کا مقصد آخری تشهد کا حکم بتانا ہے۔ حنفیہ کے نز دیک قعدہ اخیرہ تو رکن ہے ، مگر اس میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔

اماً م شافعی اورامام احدر تمہما اللہ کے نز دیک تشہد بھی رکن صلاۃ ہے۔

اورا ہا م ما لک رحمہ اللہ کے نز دیک دونوں تشہد سنت ہیں لیکن ان کے نز دیک سنن مو کر ہ کے ترک سے بھی سجد وُسہو واجب ہوجا تا ہے۔ <sup>۴۰۶</sup>

چونکہ فقہاء کے درمیان اس مسکلے میں اختلاف تھا ، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں کی متعین تھم پر جز منہیں کیا ، بلکہ ''**باب النشہد فی الآخو ۃ'' کہن**ے پراکتفافر مایا۔

بی حضرت عبداللد بن مسعود ی فرمات بین کریم جب نی کریم ی کی تحقی نماز پر صفت سے ، تو یہ کیتے کہ ''السلام علی جبر قبل و میں کا قبل ، السلام علی فلان و فلان ''فرشتوں کا تام لے کران پر سلام بھیجا کرتے سے تورسول اللہ ی باری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا'' إِن الملّٰه هو السلام ''آگآر ہاہ ''باب ما یشخیر من المله علو المسلام ''اس بی حریث دو باره آری ہے۔ اس بی ہے کہم پول کہا موجود و مسلم ، کتاب المسلاق ، باب المشهد فی المسلاق ، وقع و ۲۰۹ ، وسنن الترمذی ، کتاب المسلاق ، باب المسلاق ، باب ماجاء فی خطبة التکاح ، وقع : ۲۲۱ ، وسنن ماجاء فی خطبة التکاح ، وقع : ۲۲۱ ، وسنن المسائی ، کتاب المسلاق ، با کیف المشهد ، الول ، ۱۵۱ ، وکتاب المسلو ، باب تخییر المدعاء بعد المسلاق علی النبی ، المسائی ، کتاب الفادة علی النبی ، المسلو ، کتاب الفادة المسلاق ، باب مسند عبد الله بن مسعود رقم : ۲۸۱ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب المسلاق ، باب المسلاق ، باب مسند عبد الله بن مسعود وقع ، باب ماجاء فی المشهد ، رقم : ۲۸۹ ، وسنن المداری ، کتاب المسلاق ، باب مسند عبد الله بن مسعود وقم : ۲۸۱ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب المسلاق ، کتاب المسلاق ، باب ماجاء فی المشهد ، رقم : ۲۸۹ ، وسنن المداری ، کتاب المسلاق ، باب مسند عبد الله بن مسعود وقم : ۲۸۱ ، وسنن المداری ، کتاب المسلاة ، باب فی التشهد ، وقم : ۲۰۱۱ .

نہیں ہوتی ، البتہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور اگر جان ہو جھ کر چھوڑ دیا اور سجدہ سہو بھی چھوڑ ویا تو اعادہ واجب ہے۔ تو جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے وہ استدلال حنفیہ کے خلاف نہیں کہا جا سکتا ، کیونکہ یہ جومثال رکوع اور سجد سے اور کوع اور سجدہ رکن ہے ، فرض ہے اس کے چھوڑ نے سے اعادہ واجب ہے یعنی اس رکن کا اعادہ نماز میں ضروری ہے اور محض سجدہ سہو کافی نہیں ،ہم ایبار کن تشہد کوئیس مانے بلکہ کہتے ہیں کہ واجب ہے ، البندااگر کوئی غلطی سے چھوڑ دے تو آخر میں مجدہ سہو کر لے تو تلا فی ہوجائے گی۔ عدم وجوب پر دلیل واجب ہے، البندااگر کوئی غلطی سے چھوڑ دے تو آخر میں مجدہ سہو کر لے تو تلا فی ہوجائے گی۔ عدم وجوب پر دلیل اس وقت بنتی جب سجدہ سہوٹا بت ہے تو پھر دلیل میں بنتی جب سجدہ سہوٹا بت ہے تو پھر دلیل منہیں بنتی ۔

اب حدیث به روایت کرتے ہیں کہ:

"حدثنا أبو اليمان....أن عبد الله ابن بحينة وهو من أزد شنوة وهو حليف لبني عبد مناف الخ".

عبدالقدابن بحسینه به پهلگزر چکاه که تحسینه ان کی والده کانام ہے اور والده کی طرف منسوب ہے اس واسطے ابن کا ہمز ولکھا ہوا ہے (اگر باپ کی طرف منسوب ہوتو ابن کا ہمز و نہیں لکھا جاتا) اور اس واسطے ان کو کہا جاتا ہے عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ توریق پیلہ از دشتو وسے تعلق رکھتے ہیں" و هو حلیف لبنی عبد مناف".

## (١٣٤) باب التشهد في الأولى

# پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنے کا بیان

۸۳۰ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج،
 عن عبدالله بن مالك ابن بحينة قال: صلى بنا رسول الله الله الظهر، فقام و عليه جلوس،
 فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس.[راجع: ۸۲۹]

پہلے باب میں مقصود تشہداول کی رکنیت کی نفی تھی ، اس باب میں مقصد بیتھم ثابت کرنا ہے کہ تشہد اس درجے میں مشروع ہے کہ اس کے ترک سے سجد ہ سہولا زم آتا ہے۔

## (۱۳۸) باب التشهد في الآخرة

آخری قعدہ میں تشہد پڑھنے کا بیان

ا ٨٣ ... حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال

النبى ﷺ: أن النبى ﷺ صلى بهم النظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام النباس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.[أنظر: ٥٣٠، ١٢٢٢، ١٢٢٥، ١٢٣٠] ٢٩٤٠

#### مقصود بخاري رحمهالله

اس باب میں ان لوگوں کی دلیل بیان کرنامقصود ہے جو تعد ہ اولیٰ میں بیٹھ کرتشہد پڑھنے کو واجب نہیں ﷺ ، ان لوگوں کی دلیل کا خلاصہ وہ حدیث ہے جو آ گے آ رہی ہے اس میں نبی کریم ﷺ قعد ہُ اولیٰ کو بھول گئے تصاور تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے ، تو آپﷺ نے اسی طرح نماز پوری کی اور آخر میں سجدہ سہوکر لیا۔

### استدلال بخاري رحمهالله

امام بخاری رحمہ الله استدلال اس طرح کررہے ہیں کہ اگرتشہد واجب ہوتا تو آپ بجد ہُسہو پراکھانہ کرتے بلکہ واپس لوٹ کرآتے اور قعدے کواوا کرتے ، جیسے اگر کوئی شخص رکوع چھوڑ دے یا سجدہ چھوڑ دے تو محض سجد ہُسہو کرنے سے اس کی تلافی نہیں ہوتی ، جب تک کہ اس کا اعادہ نہ کرے۔ اس طرح قعدہ اولی اگر واجب ہوتا تو آپ ان اس کا اعادہ فرماتے ۔ حدیث ہیں "لان السنسی اللہ من المر کھتین ولم یوجع" کا بجی مطلب ہے۔

#### حنفنيه كامسلك

حنفيد كے بهال قعدة اولى بھى واجب ہے اور تشمد پڑھنا بھى واجب ہے، كيكن واجب حنفيد كى اپنى اصطلاح كے مطابق ہے، قرض نہيں ہے۔ حنفيد كے بهال دونوں اصطلاح ہے۔ الله بيں اور دونوں كا حكم جدا جدائے ۔ قعدة اولى بو يا تشميد بوقرض نہيں بلدواجب ہے اور واجب كا حكم بيہ كداس كر كست نماز باطل مراج و في صحيح مسلم ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها ، وقع : ٨٨٥ ، وسنن الترمذى ، كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، باب النهى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها ، وقع : ٨٨٥ ، وسنن الترمذى ، كتاب المساجد و مواضع المسلاة ، باب السهو قبل التسليم ، دقم : ٢٥٧ ، وسنن النسائى ، كتاب العطبيق ، باب توك التشهد الأول ، رقم : ١٢٧٠ ، وكتاب السهو ، باب مايفعل من قام من النتين ناسيا ولم يتشهد ، رقم : ١٢٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب رقم : ١٢٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب رفاعة المصلاة والسنة فيها ، باب ماجاء فيمن قام من النتين ساهيا، وقم : ١٢٠ ، ومسند احمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ، وقم : ١٨٥ ، ١٠ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب من قام بعد الإتمام أو فى المولاة نقصان ، وقم : ١٢٠ ، ومنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب من قام بعد الإتمام أو فى المولان ، وقم : ١٢٠ ، ومنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب إذا كان فى المولاة نقصان ، وقم : ١٢٠ ، ومنن الدارمى ، كتاب الصلاة ، باب إذا كان فى المولاة نقصان ، وقم : ١٢٠١ .

معزت گنگونی رحمه الله نے میر مطلب بتایا ہے کہ مقتدی کا سلام کرتے وقت امام کی نیت کرنا ضروری نہیں۔
اور اس میں روایت نقل کی محمود بن رہتے گی بید حضرت عبادہ بن صامت کے شرکر دہیں اور ان کا خیال بیہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے وحالت سمجھ میں دیکھا ہے" ذعمہ انبہ عقل" کے معنی ہیں سمجھ کی حالت میں دیکھا ہے" وعقل محمد مجھا من دلو"اور ان کونی کریم کا ایک ڈول سے جوان کے گھر میں تھا ایک کی کرنا یا و ہے۔

حضور اکرم ﷺ ان بحے گھر تشریف مائے تھے اور ان کے ڈول سے پانی لے کرخود ان کے اوپر کل کتھی۔" کتاب العلم" میں میہ بات گذری ہے۔ تووہ کہنا میہ چاہ رہے جیں کہ ان کو حضور اکرم ﷺ کا زمانہ یو ہے۔ اب آ گے حدیث:

• ۸۳۰ ـ قال: سمعت عتبان بن مالک الانصاری، ثم أحد بنی سالم قال: ((كنت أصلی لقومی بنی سالم، فأتیت النبی فلقلت: إنی أنكرت بصری وإن السیول تحول بینی وبین مسجد قومی ، فلو ددت أنک جئت فصلیت فی بیتی مكانا أتخذه مسجدا فقال: ((أفعل إن شاء الله)) فغدا علی رسول الله فلا وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهار . فاستأذن النبی فاذنت له فلم یجلس حتی قال: ((أین تحب أن أصلی من بیتک؟)) فأشار إلیه من المكان الذی أحب أن يصلی فیه. فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حین سلم. [راجع: ۳۲۳]

یده دیث عتبان بن ما لک کی گفتل کی ہے جس میں انہوں نے حضور اقدی کے ہے کہا تھا کہ میں مجد نہیں آ سکتا، البندا آپ کے میں سلم وسلمنا میں آ سکتا، البندا آپ کے میرے گھر میں آ کرنماز پڑھادیں، تواس میں آخر میں بیہ ہے کہ '' ہم سلم وسلمنا حیب ناسلم کیا تو بھر ہم نے بھی سلام کیا تواس میں امام کے سلام کا جواب دینے کا توکوئی ۔ وکنییں ۔اس لئے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی تر دید ہوگئ ۔

# (۵۵) باب الذكر بعد الصلواة

# نماز کے بعد ذکر کابیان

ا ۸۳ ـ حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا وابن جريج قال: أخبرنى عبد وابن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضى الله عنهما أخبره: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول

الله ﷺ. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصوفوا بذلك إذا سمعته. [انظو: ٢٣٨] ١٠٠٠ يرحفرت عبدالله بن عباس الله على روايت ب، وه فرمات بيل كه "أن دفع الصوت بالذكو" بلند آواز سة ذكر كرناس وقت جب كولوگ نماز فرض سة فارغ بول بيام نبي كريم ﷺ كم بال تفا بكد آ ك حفرت عبدالله بن عباس الله فرمات بيل كه "كنت أعلم إذا انصوفوا بذلك إذا سمعته" كه بيل صحاب ك فارغ بون كواس سه يهي تنا تفايعن "دفع الصوت بالذكو" سياني اگر با برسة آر با بول تو ذكر كي آواز آتي تحي تو بيل كم نماز خم بوگ -

تو علاء محققین نے بیفر مایا ہے کہ یہ "دفع المصوت باللہ کو "نبی کریم ﷺ کے زمانے میں احیاناً ہوا ہے، کیکن عام معمول نہیں تھا اور بعد میں صحابۂ کرام ﷺ نے بھی اس کوا ختیار نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس ﷺ بیفر مارہے ہیں کہ بیامرحضور ﷺ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا یعنی اس وقت نہیں ہے جس وقت دوسروں کو کہدرہے ہیں۔

علامه عنی رحمه المتدفر ماتے بیں کہ اس صدیث سے بعض حضرات نے ذکر جربعد العسلاة کے استجاب پر استدلال کیا ہے۔ ان حضرات بیس نمایاں ترین ابن حزم بیں اورا ما مشافقی رحمه الله نے اس صدیث کوتعلیم پر محمول کیا ہے کہ شروع بیں اوگول کو بتانے کے لئے کہ کیا پڑھنا چاہئے جرفر مایا ، بیدا کی معمول ندتی اور علامہ ابن بطال رحمہ الله فرماتے ہیں کہ "أصحاب المداهب المعبعة وغیرهم متفقون علی عدم استحباب دفع المصوت بالت کبیر والذکر حاشا ابن حزم" علام عنی رحمہ الله نے ابن بطال رحمہ الله کی بیمبارت نقل کی ہے۔ ابن بطال رحمہ الله کی مطبوع شرح بخاری میں بیمبارت نیس ، البتہ مفہوم موجود ہے کہ "لم أجد أحداً من المفقهاء من يقول بشی من هذا الحدیث إلا ما ذکرہ ابن حبیب فی المواضحة قال یستحب التکبیر فی العساکر والبعوث . " والبعوث . و

دلیل اس کی بیہ کہ بیہ بات برا بین کلیہ قطعیہ ہے تابت ہے کہ ذکر اور دعا بیں افضلیت اخفا کی ہے "ادعو اربکم تضرعا و حفیہ" اور "خیو الدعاء حفی" تو افضلیت اخفا کی ہے۔ اگر چوذکر بالجمر جائز ہے ناجائز نہیں کین افضل نہیں، افضل ذکر ففی ہے۔ اب بعض عوارض کی وجہ ہے اگر ذکر بالجمر کو اختیار کیا جائے تو وہ ایک ابدی تھم نہیں بلکہ ایک عارضی تھم ہے اور اس کی وجہ سے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذکر بالجمر ناجائز ہے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ افضل ہے اور قابل تقلید ہے۔

٨٠٪ وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساجدومواضع الصلاة ، باب اللكر بعد الصلاة ، وقم: ٩ ١ ٩ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب التكبير بعد الصلاة ، وقم: ١ ٨٥، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب باقى المسند السابق، وقم: ٣٢٩٨. ٣٠٤ - ابن بطال ، ج: ٢ ، ص: ٨٥٠، وعمدة القارى ، ج:٣، ص: ٩٠٥.

# ذكرخفي كي افضليت

ذکرخفی ہمارے بزرگول نے اختیار کیاہے،اول تو اس وجہ سے کہ ذکر میں خفا ہی اولی اورافضل ہےاور دوسرےاس وجہ سے کہوہ ''ا**بعد عن المخطوات'' ہے** بخلاف ذکر ج<sub>ر</sub>کے کہاس میں خطرات ہیں:

خطرہ اس میں ''محجب'' کا بھی ہےاور ریا کا بھی ہےاورخطرہ اس میں بدعت کا بھی ہے،اگر ذکر بالحجمر کوافضل سمجھ کرکوئی پڑھنے گئے تو بدعت ہے تو بیخطرات ہیں۔

ان خطرات کی وجہ سے ہمار ہے بزرگوں نے ذکر خفی کوتر جیج دی بنسبت ذکر جبری کے، یہاں تک کہ عام حالات میں بھی کہا کہ خفی ہونا چاہئے البتدا گراس میں ریا اور عجب نہ ہو، اس کی انضلیت کا اعتقاد نہ ہو، تو جا مُز ہے۔

۸۳۲ ـ حدثنا على بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرنى أبو معبند، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبى الله عبالتكبير قال على حدثنا سفيان، عن عمرو قال كان أبو معبد أصدق موالى ابنِ عباس قال على واسمه نافذ. [راجع: ١٩٣]

# تکرارروایت کی وجه

# مروی عنداینی روایت کاا نکار کرے تواس کا حکم

قول فیقل اس بات میں ہے کہ اگر مروی عنہ نے بصیغۂ جزم انکارکیا کہ خمر دار میری طرف منسوب مت کرنا، میں نے نہیں سنائی ہے اور میں ہرگز اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کے لئے تیار نہیں ہو، تب تو اس کا روایت کرنا بھی جائز نہیں اور وہ روایت بھی مقبول نہیں لیکن اگر اس نے بصیغۂ جزم انکار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ جھے یا ذہیں آر ہا، ہوسکتا ہے کہ میں نے تم کوسنا یہ ہو۔ اس میں بعض فقہاء کہتے ہیں کہ روایت مقبول ہے اور بدکہا جائے گا کہ مروی عندسنا نے کے بعد بھول گیا، بشرطیکہ راوی ثقہ ہو۔ گر اس صورت میں مروی عنہ جب آ گے روایت کرے گا تو اس شاگر د سے روایت کرے گا۔ بدحدیث آ پ ترندی میں پڑھیں گے ''حساد شعبی علمی بن مجاہد عنبی '' کہ علی بن مجاہد کے ب بیحدیث سنائی خود مجھ سے ''و ہو عندی ثقہ 'ایکن اگر راوی خود ثقہ نہیں ہے تو پھراس کا کوئی اعتبار نہیں۔

یبال امام بخاری رحمه الله نے بھی یہی مسلک اختیار کیا کہ باوجود ہے کہ حضرت معبد نے انکار کر دیا گر عمر و بن وینار کوخوب یاد ہے تو وہ روایت تبول ہوگی ، کیونکہ عمر و بن دینار بڑے زبردست امام ہیں ان کی واقت پر اتفاق ہے تو فر مایا کہ "قبال علی" علی بن مدین کہتے ہیں کہ" حداث سفیان عن عمو و' 'اور عمر و بن دینار کہتے ہیں " معبد أصدق موالی بن عباس "ابومعبد حضرت عبدالله بن عباس کے موالی میں سب سے زیادہ سے آدی سے "قال علی واسمه مافذ".

مدالله عن المحمد بن ابى بكر قال: حداثنا معتمر، عن عبيدالله ، عن سمى، عن أبى صالح عن أبى هريرة الله قال: جاء الفقراء إلى النبى الفقالو: ذهب أهل الداور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلى، و يصومون كما نصوم. ولهم فضل أموال يحجون بها، و يعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون. فقال: ((ألا أحدثكم بما إن أخداتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم و كنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مشله تسبحون، وتحمدون و تكبرون خلف كل صلاة ثلاثا و شلالين)، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح ثلاثا و ثلالين، ونحمد ثلاثا و ثلالين، و نكبر أربعا و ثلاثين. فرجعت إليه، فقال: ((تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، حتى يكون منهن كلهن ثلاثا و ثلاثين)). [أنظر: ٩٢٣٢]

مرد كاتب للمغيرة بن شعبة قال: أملى على المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبى عمير، عن وراد كاتب للمغيرة بن شعبة قال: أملى على المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبى هن وراد كاتب للمغيرة بن شعبة قال: أملى على المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبى هن يقول في دير كل صلاة مكتوبة: (( لاإله إلا الله وَحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئى قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينقع ذاالجد منك الجد)). وقال شعبة عن عبدالملك بن عمير بهذا. وقال الحسن: جد: غنى عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن وراد بهذا. [أنظر: ١٣٤٨]، ١٨٥٩]

"بَدَة: غَيني" جدكم عنى نصيب كرموت إلى ،مراد بي بياز مونا، مال والا مونا - "لا يسفع

ذالبعد منک البعد" جدے معنی اصل میں آتے ہیں نفیب اور "فوالبعد" کے معنی ہوئے صاحب نفیب، کوئی صاحب نفیب، کا مطلب ہے، "عسلسی السر خم، کیمنی آپ اس کوعذاب دینا چاہتے ہیں اور کوئی شخص عذاب کی بدولت اس عذاب سے نجات یا لے بینیں ہوسکا۔ "لا ینفع ذاالبعد منک البعد".

# (۱۵۲) باب: یستقبل الإمام الناس إذا سلم امام لوگوں کی طرف منہ کرلے جب سلام پھیرلے

۸۳۵ ـ حدثنا موسی بن إسماعیل قال: حدثنا جریر بن حازم قال: حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب قال: کان النبی ﷺ إذا صلی صلاة أقبل علینا بوجهه. [أنظر: ۱۲۳۳ ممرة بن جندب قال: کان النبی ﷺ إذا صلی صلاة أقبل علینا بوجهه. [أنظر: ۲۰۱۵، ۱۳۸۲ مرد ۱۲۳۸ مرد الم

میدالله ابن عبدالله بن عتبة بن مسلمة ، عن مالک عن صالح بن کیسان ، عن عبدالله ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود ، عن زید بن خالد الجهنی أنه قال: صلی لنا النبی شسلاة الصبح بالحدیبیة علی إثر سماء کانت من اللیل ، فلما انصرف أقبل علی الناس فقال: ((هل تدرون ما ذا قال ربکم؟)) قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: ((أصبح من عبادی مؤمن بی و کافر . فأما من قال: مطرنا بفضل الله و رحمته فذلک مؤمن بی کافر مؤمن بی کافر بالکوکب)) . [أنظر: بالکوکب. وأما من قال: بنو ء کذا و کذا، فذلک کافر بی و مؤمن بالکوکب)) . [أنظر:

# ' بعدالسلام امام کوکیا کہنا جا ہے

يد باب قائم كيا ب كدامام كوچا ب كه جب وه سلام پيمبر ف تو لوگول كی طرف رخ كر كے بيشے اور سمره بن جندب بي حدیث لائے بيل كه ني كريم بي جب نماز پر سے تو "اقبل علينا بوجهه" بهارى طرف رخ من جن بي كريم بي جب نماز پر سے تو "اقبل علينا بوجهه" بهارى طرف رخ من بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ، وقم : ١٠٥ ، ومنن النسائى ، كتاب الاستسقاء ، باب كراهية الاستمطار بالكوكب ، وقم : ١٥٠٨ ، ومنن أبى داؤد ، كتاب الطب ، باب فى النجوم ، وقم : ١٢٣٣ ، وموطأ عديث زيد بن خالد الجهنى عن النبى ، وقم : ١٢٣٣٣ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الاستمطار بالنجوم ، وقم : ٢٠٥٨.

پھیر لیتے تھے۔اوراگلی حدیث ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔

حفیہ کا مؤقف اس باب میں بہ ہے کہ امام کونماز کے بعد اپنی اس بیئت پرزیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں،
جس بیئت پروہ نماز سے قارغ ہوا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا بیٹھ ہوئے کہ ''اللہ مانع لما اعطیت ولا معطی
السلام تبارکت یا ذالحلال والا کرام " یہ پڑھاور ''اللہ ملا مانع لما اعطیت ولا معطی
لما منعت ولا ینفع ذا الحد منک الحد" اتنا پڑھ لو۔ اس سے زیادہ اس بیئت پر بیٹھا من سب نہیں یا تو
کھڑ اہوکر سنین شروع کرے اور اگروہ نہیں پڑھتا تو پھر امام کوچا ہے کہ مقتدیوں کی طرف رخ کرے اور پھر جو
کرنا ہے کرے۔

#### اختلاف ائمه

حفیہ کے ہاں عمل اس پر ہے کہ جن نمازوں میں فرائض کے بعد سنتیں ہیں ان ہیں تو اہا م کھڑا ہو کرسنتوں میں مشغول ہو جائے اور مقتدیوں کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھے، لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہے جیسے عصر اور فجر تو اس میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا جا ہے ۔ اللہ

حنابلہاورغیرمقلدین وہ پانچوں نماز وں میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں اوراس کوضروری سجھتے ہیں اورحدیث باب سے استدلال کرتے ہیں ''**إذا صلی صلاۃ اقبل علینا ہو جھہ'**'.

# حنفیہ کی طرف سے جواب

حنفیہ کا کہنا ہے ہے کہ نماز وں میں دونوں با تیں ثابت ہیں۔ بعض جگہ پریہ بات ثابت ہے کہ ''اقب ل بوجہ ہے'' یعنی مصلین کا استقبال کیا اور بعض جگہ بیثابت ہے کہ فوراً اٹھ کر کھڑ ہے ہو گئے یا تو چلے گئے یاو ہیں پر نماز شروع کر دی اور مقتد یوں کا استقبال نہیں کیا۔

 علامہ بینی رحمہ اللہ نے مصنف این اُبی شیبہ کے حوالے سے صحابۂ کرام ﷺ کے بہت سارے آٹارنقل کئے ہیں کہ سب صحابۂ کرام ﷺ کامعمول بیتھا کہ وہ سلام پھیرتے ہی کھڑے ہوجاتے اور نمازیوں کا استقبال نہیں کرتے تھے۔توبیجی ثابت ہے اور وہ بھی ثابت ہے۔ ات

# قول فيصل

اصل بات یہ ہے کہ ذیادہ دیراس ہیئت پر بیٹھنا تو مناسب نہیں یا تو سنتوں کے لئے جلدی کھڑا ہوجائے یا چلا جائے ادرگھر جا کرسنتیں پڑھے، یا اگر لم با بیٹھنا ہے تو پھر مقتد یوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔

دوسری حدیث جس میں بیآتا ہے کہ آپ رخ کر کے بیٹھے۔ زید بن خالد جہنی رحمہ الله قرماتے ہیں کہ:

"صلى لنا النبى ﷺ صلاة الصبح بالحديبية".

حدیبیس آپ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھائی "علی اٹو سماء کانت من اللیل" ایک بارش کے بعد نماز پڑھائی جورات کے وقت میں ہوئی تھی۔

"سماء" سےمرادیہاں بارش ہے۔

"فلما انصوف اقبل على الناس" جب فارغ موئة تولوگوں كى طرف توجه موئة ـ اور فرمايا:

"هـل تـدرون ماذا قال ربكم عزو جل" ؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي و كافر".

کہ آج کی صبح میرے بندوں میں سے پچھا یہے ہیں جو بھھ پرایمان لائے اور پچھا یہے ہیں جنہوں نے مجھ سے الکارکیا ۔

"فاما من قال مطونا بفضل الله و رحمته " جس مخص نے بیکہا کہ اللہ کی رحمت سے بھارے اور پربارش ہوئی۔

تو "فدالک مؤمن بسی و کافس بالکو کب" توده مجھ پرایمان لایا اوراس نے کواکب (ستاروں) کا اٹکار کیا اور جس شخص نے بیکہا کہ "مطرف بنوء کذا و کذا" کہ جمارے اوپر بارش ہوئی فلاں ستارے کی وجہ سے اتواس نے مجھ سے کفر کیا اور کوکب پرایمان لایا۔

الل عرب کے ہاں عقیدہ تھ کہ فلاں ستارہ طلوع ہوتو وہ بارش کی علت ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے اس کی تر ید فر مائی اور محکمہ موسمیات کا کر داراس میں داخل نہیں کیونکہ محکمہ موسمیات صرف علامت بتا تا ہے کہ علامتیں ایس میں بارش ہونے کی تو قع ہے یا نہیں۔اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ فلاں ستارہ بارش کی علت

ہے۔ بیاال عرب جو تھے وہ ستار ہے کو بارش کی علت تا مہ مانتے تھے اور علامات سے انداز ہ لگانا کہ بھائی آ ثار ا پسے ہور ہے ہیں تو یہ پیشین گوئی اس میں داخل نہیں۔

# "السلام عليك" كى توجيه

تشهد ش كهاجا تاب " السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته "تواس ش نی کریم ﷺ کے لئے صیغہ خطاب ہے، دوسری طرف علماء دیوبند " الصلاة و السلام علیک یا رسول اللّٰه" کہنے سے منع کرتے ہیں۔

سيجھ لينا چاہئے كةشبد ميں جمہوركارا حج قول يهى بكةشبد كے ساتھ "السلام عليك ايها السنبسي" ای صیغہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ شروع میں بعض صحابہا ورتا بعین ہے منقول ہے کہ حضورا قدس السلام عليك أيها النبي" كيجائ "السلام على النبي" تشهد مين يرصة تق يين صيغه خطاب سے عدول كرتے تھے اور صيغهُ عَائب كا استعال كرتے تھے "السلام على النهى اليكن بيشاذ اقوال ہیں ، جمہورامت نے اس برعمل نہیں کیا۔

اب اس يرتقر يباً اجماع بي كتشهديس "السلام عليك أيها النبي" بى يرهنا علي ادراس ير متزادیه که فقہاء کرام نے فرمایا اگرچہ بیالتحیات کے الفاظ معراج کے موقع پر منقول ہیں کہ جب اللہ ﷺ کی بارگاه مین حضورا قدس علی حاضری بوئی توحضور علی فرمایا:

" التحيات للُّه والصلوات والطيبات".

توابتد ﷺ نے فرماما:

" التحيات أيها النبي و رحمة الله و بركاته".

<u>پھرحضور نے فریایا:</u>

" السلام علينا و على عباد الله الصلحين".

تويه"السلام عليك أيها النبي".

یہ در حقیقت اللہ ﷺ نے حضور اقدیں ﷺ سے فرمایا تھا ،لیکن اب جس وفت ہم التحیات میں یہ جملہ پڑھیں گے توبیق ورکریں گے کہ ہم آنخضرت ﷺے خطاب کرتے ہوئے کہدرہے ہیں۔

ربابيه وال كه پهرى م طور سے على و ديو بند" المصلاة و السلام عليك يا رسول الله "كم ہے کیوں منع کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہاب ان الفاظ کے ساتھ ایک غلط عقیدہ منسلک ہو گیا ہے اور وہ بیہ کہ آنخضرت ﷺ ہرجگہ حاضر و ناظر ہیں۔اس سے اس فاسد عقیدے سے یااس کی تائید سے یااس کی مشابہت ے بیخ کے لئے اس سے منع کیا جاتا ہے، اور تشہد میں جوسلام ہاس میں صیغہ نداء بجاز ہے کہ آپ ﷺ کا ذہن میں تصور کر کے سلام عرض کیا جاتا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ آپ ﷺ حاضرونا ظر بیں یا اس موقع پر تشریف لاتے ہیں۔ علامہ ابن تجیم رحمہ اللہ نے "البحر الرائق" میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اللہ

# (١٥٤) باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

# امام کاسلام کے بعدابین مصلّے پڑھہرنے کابیان

۸۳۸ ـ وقال لنا آدم: حدثنا شعبة ، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يصلى في مكانه الذي صلى فيه فريضة و فعله القاسم. و يذكر عن أبي هريرة رفعه: ((لا يتطوع الإمام في مكانه))، ولم يصح.

# امام سنتیں کہاں پڑھے

"باب مکٹ الإمام فی مصلاہ بعد السلام" امام کاسلام کے بعد اپنے مصلی پرتھم ہے رہنا۔ بیمسئلہ پیچھے گزر چکا ہے کہ نماز کے بعد اگر امام کو بیٹھنا ہوتو اس صورت میں مقتدیوں کی طرف زُن کرکے بیٹھنا چاہئے اورا گربیٹھنانہیں ہے بلکہ سنتیں پڑھنی ہیں تو پھرجلدی سے سنتوں کے لئے کھڑا ہو جانا چاہئے۔ اب سوال بیہ ہے کہ آیا سنتیں اُسی جگہ پر پڑھیں جہاں فرض ادا کئے تھے یا اس سے ہٹ کر پڑھیں؟

# حنفيهاورد يكرفقهاء كامسلك

البحوالرائق، ج: ١،ص: ٣٢٩.

حفیہ کا مسلک بیہ ہے اور دوسر نقہاء بھی بہی فرماتے ہیں کہ جس جگہ فرض اوا کئے ہیں وہاں سے پھھ ہت جا تا چاہئے ، فاص طور سے امام ہث جائے۔ امام کوچ ہئے کہ جہاں اس نے فرض پڑھائے ہیں تھیک ای جگہ سنیں پڑھنے کے لئے نہ کھڑ اہو بلکہ پیچھے آج ہے ، آگے ہڑھ جائے یا واکیں یا کمین تھوڑ اسافرض والی جگہ سے ہٹ جائے۔

اس پردلیس بیٹش کی کہ ایوداؤ داور این ماجہ ہیں حدیث آئی ہے کہ نبی کریم کھٹے نے فرمایا" بعجز أحدىم أن یوول عن مکانه بعد ما یصلی" کیاتم لوگ اس بات سے عاجز ہوجاتے ہوکہ نماز پڑھنے کے بعدا پی جگہ سے ہٹ وائی میں ہونا چاہئے لینی عاجز نہیں ہونا چاہئے بلکہ اپنی جگہ سے ہٹ کر سنتیں پڑھنا چاہئے۔

اللہ عن حکمة فی أن العبد بسئل اللہ تعالی أن يصلی ولا يصلی بنفسه مع أنه مامور بالصلاة قصوره عن انقیام بھذا اللہ عالم المعد مجاز .

نماز پڑھی، یعنی اپی جگہ سے سنتوں کے لئے نہیں ہٹتے تھے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے مصنف بن ابی شیبہ کے حوالہ سے حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ کا اثر نقل فرہ یا ہے کہ امام کے لئے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹ جانا چا ہے ۔ لہٰذا ان کا بیمل اس صورت میں ہے جب وہ اہ منہیں ہوتے تھے بلکہ مقتدی ہوتے تھے ۔ مالع

''فعله القاسم'' اورق سم بن محد نے بھی ایسا بی کیالیمیٰ اُسی جگہنماز پڑھی جہ ں فرض پڑھتے تھے۔ ''و یذکرعن ابی ہویوۃ رفعہ: لا یشطوع الإمام کمی مکانہ ''.

اور حفزت ابو ہریرہ ﷺ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ امام کواپنی جگہ میں تطوع نہیں پڑھنا چاہئے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کوضیح قرار نہیں دیالیکن دوسرے حفزات نے فرمایا کہ اگر چہ صحیح کے اصطلاحی معیار پر نہ ہولیکن تعدد شواہد کی وجہ سے قابلِ استدلال ضرور ہے۔

۹ ۸۳۹ حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهرى، عن هند بنت الحارث ، عن أم سلمة: أن النبي الله كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيراً. قال ابن شهاب: فنرى. والله أعلم. لكي ينفذ من ينصرف من النساء. [راجع: ٨٤٣]

یے حفزت امسلم درضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ ''أن النبی ﷺ کیان اِذا سلم یمکٹ فی مکانه یسیوا'' آپ ﷺ جب سلام پھیرتے تو تھوڑی دیرا بنی جگہ پرتھر تے تھے۔

آ گے فرمایا:

"قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم. لكي ينفذ من ينصرف من النساء".

آپ ﷺ کے تقریر نے کی وجہ رہے ہوتی تھی واللہ اعلم کہ جانے والی عور تیں نکل جائیں۔ یہ پیچھے بھی آیا ہے کہ عور تیں جلی جائیں اور مرد بعد میں جائیں تا کہ مردوں اورعور توں کا اختلاط لا ازم نہ آئے۔

• ۸۵ - و قدال ابن أبى مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثنى جعفر بن ربيعة أن ابن شهداب كتب إليه قال: حدثنى هند بنت الحارث الفراسية، عن أم الله عدال المام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وذكر ابن أبي شيبة عن على رضى الله تعالى عنه: لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام، وكرهه ابن عمر فلإمام ولم ير به بأما بالغيره، وعن عبد الله بن عمر ومثله، عمدة القارى، ج: ٣، ص: ٣٢٣، ومصنف ابن أبى شيبة، من كره للإمام أن يتطوع من مكانه، رقم: ٢٠٢١، ج: ٢٠ص: ٣٢٠.

سلمة زوج النبى الله وكانت من صواحباتها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله الله الله المن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أخبرتنى هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهرى: حدلتنى هند القرشية. وقال المزبيدى: أخبرنى الزهرى أن هنداً بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بنى زهرة وكانت تدخل على أزواج النبى . في وقال شعيب: عن الزهرى: حدثتنى هند القرشية. وقال ابن أبى عتيق: عن الزهرى ، عن هند الفراسية. وقال الليث: حدثتى يحيى بن سعيد: حدثه ابن شهاب عن امرأة من قريش، حدثته عن النبى . [راجع: ١٣٠٥]

"وقعال ابن أبى مويم.....حدثنى هند ابنة المحادث الفراسية" جوغاتون حضرت المسلمه وغالق معربة المسلمه وغالق و المسلمه وضي الله عنها المسلمه وضي الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها والمعلم المسلمة والمسلمة وال

لحض نے کہا" فوامسیّة" ہےاور بعض نے کہا" قوشیّة" ہے۔

ا مام بخاری رحمه الله نے وہ انختلاف نقل کیا ہے کہ دونوں روایات صحیح ہیں بیعن ''فو اسیّة'' والی بھی اور ''قو شیّة'' والی بھی۔

بعض نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ ''فوامیتہ''کانسب بھی قریش سے ملتا ہے اور دونوں بنو کنانہ سے تعلق رکھتے ہیں ،الہٰذابیہ ''فوامسیّہ''بھی تھیں اور ''فوشیّہ''بھی تھیں ۔

بعض نے کہا کہ ''فسو اسیّة''اور''قسو شیّة'' دونوں جمع تونہیں ہوتے ،کیکن بینسب کے اعتبار سے ''قسو شیّة'' خص اورموالات کے اعتبار سے ''فسو اسیّة''تھیں یا اس کے برتکس ،اس واسطے دونوں طرح کہنا درست ہے۔''قوشیّة'' بھی کہدیکتے ہیں اور ''فواسیّة'' بھی کہدیکتے ہیں۔

### (۵۸) باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم.

نماز پڑھا چکنے کے بعدا گرکسی کواپنی ضرورت یا دآئے تو لوگوں کو پھاندتا ہوا چلا جائے

ا ۸۵ ـ حداثنا محمد بن عبيد قال: حداثنا عيسيٰ بن يونس، عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عقبة قال: صليت وراء النبي الله بالمدينة العصر فسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج

------

عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ((ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن یحبسنی، فأمرت بقسمته)). [أنظر: ۲۲۱،۱۳۳۰،۲۲۵۱م<sup>۳۵</sup>

حضرت عقبہ بن الحارث الله فرماتے ہیں میں نے نبی کریم اللہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی ،آپ للے نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہوکر لوگوں کی گرونیں پھلا تگتے ہوئے اپنی از واج مطہرات ہیں ہے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمة الباب كامنشأ بيه به كها گركونی شخص نمازیز هر با ہے اوراس كوكوئی حاجت پیش آ جائے جس كی وجہ سے وہ جلدی سے گر دنیں بھلا تگ کر چلا جائے تو بہ جائز ہے۔

"ففزع الناس من سوعته" آپ الله ك جلدى تشريف ك جانى كى وجد سے لوگ گھبرا گئے۔

"فخرج عيهم" بعديل والپل تشريف لائ "فرأى أنهم عجبو ١ من سرعته" ديكها كه لوگ آپ کے جلدی تشریف لے جانے پر تعجب کرد ہے ہیں ، تو آپ اللہ نے فر ایا " ذکوت شیعاً من تبو عندنا" مجھے یا دآ گیا کہ ہمارے گھر میں پچھسونا پڑا ہواہے "**فیکر هنت أن یحبسنی" می**ں نے اس بات کونا پند سمجھا که بیں ایبانہ ہووہ مجھے روک ڈالے۔

" ہے۔ سنی" کے معنی یہ بیں کہ میری توجہ اس کی طرف مشغول ہوجائے اور میں اینے ذکر وفکر ہے رہ جاؤں،گھر میں رہ گیا تو دل اس کی طرف لگارہے گا اور اللہ ﷺ کی فکر سے عافل ہوگا، '**' فاموت ہفسہ ن**ے '' میں نے اس گفتیم کرنے کا تھم دیا کہ اس گفتیم کردو، فلاں کودے دو۔

غور کیجیے!تھوڑ اساسو نابھی اس وجہ ہے گھر میں رکھنا گوارانہیں کیا۔

٨٥٣ \_ حدثنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قبال: أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله قال: قال النبي ﷺ: ((من أكل من هذه الشبجيرية. يتريد الثوم. فلا يغشانا في مسجدنا)) . قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيته. وقال مخلد بن يزيد: عن ابن جريج: إلا نتنه.[أنظر: ٥٣٥٢،٨٥٥]

"قال: ما أراه يعنى الانيئه".

میرا مگان بیہ ہے کہ آپ ﷺ کی مراد میتھی کہ کیا بیازیا کیالہن کھا کر آنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے 215 - وفي صنن النسالي ، كتاب السهو ، ياب الرخصة للإمام في تخطي رقاب الناس ، رقم: ٣٣٨ ا ، ومسند أحمد ، أول مسند المدنيين أجمعين ، باب حديث عقية بن الحارث ، رقم : ١٨٢١ . ١٨٢١. بد بو پھیلتی ہے، اگر پکا ہوا ہوتو پھرمضا کقتہیں۔

معه، فلما رآه كره أكلها قال: ((كل فإنى الاجماع)). والعرب عن يونس، عن ابن شهاب: العرب عطاء أن جابر بن عبدالله زعم أن النبى الله قال: ((من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته)). وأن النبى الله أتى بقدر فيه محضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بنما فيها من البقول فقال: ((قربوها))، إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: ((كل فإنى أناجي من لا تناجى)). [راجع: ٨٥٣،٨٥٣]

وقال احتمد بن صالح عن ابن وهب أتى ببدر، قال ابن وهب: يعنى طبقا فيه -خضرات. ولم يبذكر البليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدرى هو من قول الزهرى أو في الحديث.

ایذاءمسلم سے بیخے کااہتمام

حضرت جابر الخفر ماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ فرمایا:

" من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلنا ، أو فليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته".

اییا آ دمی جماعت سے الگ رہے ، کیونکہ اس سے دوسر بے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی ۔

بعی سے فقبها م کرام نے بیمسئلہ مستبط کیا ہے کہ جو خص ایس حالت میں ہو کہ اس سے بد بوآر ہی ہواورلوگوں کو تکلیف چہنچنے کا اندیشہ ہو، زخم کی بد بوہو، منہ کی بد بوہویا مجذوم ہو، ایسے خص کے لئے محبد میں آنا جائز نہیں ہے۔

لہذااس پرواجب ہے کہ مجد میں آنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھے۔

اس سے اندازہ لگا نئیں کہ نثر بعث نے اس بات کا کتنا اہتمام کیا ہے کہ اپنی ذات سے کی دوسرے کو تکلیف نہ پنچے ،معجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنے کی جتنی فضیلت ہے وہ کسی پرمخلی نہیں لیکن دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لئے نہصرف میا کہ ترک جماعت کاعذرہے بلکہ فر مایا کہ اس کے لئے مسجد میں آنا جا تر نہیں۔ آگے فرمایا:

"فوجد لها ربحا" آپ الله فاس سے بد بو محسول فرمائی ، "فسال" آپ نے بوچھا، قصد کیا ہے؟ بد ہو کیوں آری ہے؟

"فأخبر بما فيها من البقول".

آپ ك كوبتايا كيا كداس مين فلان فلان سنريان مين ـ

"فقال: قرّ بواهالي بعض أصحابه كان معه".

فر مایا بیان بعض صحابہ کھ کودے دوجوآپ ﷺ کے ساتھ تھے۔

"فلما رآه كره أكلها".

جب حضور ﷺ نے دیکھ کہ وہ صحابی بھی اس کو پسندنہیں کررہے ہیں اور کھانے سے پر ہیز کررہے ہیں ، کیونکہ حضور ﷺ نے اس میں بومحسوں کی اور پسندنہیں فر مایا تو آپ نے فر مایا ''مٹیل'' تم کھالو۔

'' فعاتمی انا جی من لا تناجی'' کیونکہ میں این ذات سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے ، لینی یا تو اللہ ﷺ سے یا ملا نکہ کے واسطے سے اللہ ﷺ سے، لہذا اگر میں کھاؤں تومُنہ سے بد بوآئے گی اور بیا چھانہیں ۔

یہال بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی پیچھے گزراہے کہ بیاز اور بہن اگر کیے ہوئے ہوں تو پھر کوئی مضا لکتہ نہیں ، کچ میں خرابی ہے اور یہاں تو ''قِسدر'' یعنی دیگ لائی گئتی ، جس معلوم ہوا کہ پکا ہواتھا، پھر آپ ﷺ نے اس کو کیوں تا پیند فر مایا ؟

اس کا جواب میہ ہے کہ یا تو وہ دیگ بگی ہوئی نہیں ہوگی ۔بعض اوقات ویسے ہی پکی دیگ لے آتے تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اچھی طرح بھونی ندگئی ہوجس کی وجہ سے بو برقر ار ہو۔

اور ریبھی ممکن ہے کہ یہاں وہ بومراد ہو جو بہت ساری تر کاریاں بنا لینے سے عجیب وغریب بو پیدا ہو جاتی ہے،جس کی وجہ سے منع فر مایا۔

(۱۲۱) باب وضوء الصبیان و متی یجب علیهم الغسل و الطهور: و حضورهم الجماعة والعیدین والجنائز، و صفوفهم؟ بچول کے وضوکرنے کا بیّان اوران پر شل اورطهارت اور جماعت میں اورعیدین میں اور جنازوں میں حاضر ہونا کب واجب ہے؟ آوران کی صفول کا بیان

# بچوں ہے متعلق مسائل

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بچوں سے متعلق بہت سار سے مسائل جمع کر دیئے ہیں ، بچوں کا وضوا ورخسل ،طہارت اور بچوں کا جماعت اورعیدین و جناز ہ میں آنااوران کی صف کا تھم ۔ خلاصہ میہ ہے کہ جب تک بچے ہالغ نہ ہوں اس وقت تک بچے مکلف نہیں ہوتے لیکن ان کے اولیاء مکلف ہیں کہان کو عادت ڈلوائیں، وضو کروائیں، نماز پڑھوائیں اورصف میں بھی پیچھے کھڑا کریں، اگر اکیلا بچہ ہوتو ایک کنارہ پر کھڑا کردیں۔

# بچوں کوصف میں کھڑ ا کرنا

اب مفتی بدقول بیہ ہے کہ بچوں کو پیچھے کھڑے نہ کریں ، در نہ وہ بہت شرارت کرتے ہیں ، لہذاان کو صفول میں وائیں ، باکنیں کھڑا کیا جائے تا کہ وہ شرارت کر کے نماز خراب نہ کریں ۔ علامہ رافعی نے بیفتوی دیا ہے۔ اور جماعت اور عیدین میں سات سال سے زیادہ کے بچوں کولا ناٹھیک ہے لیکن اس طرح کہ لوگوں کو بریشان نہ کرے۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے بچوں سے متعلق بہت ساری احادیث یہاں جمع کی ہیں، جن میں سے بیشتر وہ ہیں جو پہلے کہیں نہ کہیں گزر پچی ہیں۔

معت المثنى قال: صمعت المثنى قال: حدانى غندر قال: حدانا شعبة قال: سمعت مسليسمان الشيبانى قال: سمعت الشعبى قال: أخبرنى من مر مع النبى على قبر منبوذ فأمهم و صفوا عليه فقلت: يا أبا عمرو من حدثك ؟ فقال: ابن عباس.[أنظر: ١٢٣٧ ، ١٢٣١، ١٣٣١]

اس صدیث کے لانے کامنشاً میہ ہے کہ جب پوچھا کہ آپ کو بیرصدیث کس نے سذ کی ہے؟ کہاا بن عباس نے ۔معلوم ہوا کہ جس وقت آپ ﷺ نے قبر کے او پر امامت فر ما کی تھی اس وقت ابن عباس ﷺ، موجود تھے اور وہ پچے تھے۔

مهوان بن سليم، مداننا على بن عبدالله قال: حدانا سفيان قال: حدانى صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى عن النبى الله قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)).[أنظر: ٢٢٢٥،٨٩٥،٨٨٠،٨٤٩]

اس سے پند چلا کے مسل بچوں پرواجب نہیں۔

#### ------

ثم جئت فقمت عن يساره و فحولنى فجعلنى عن يمينه. ثم صلى ما شاء الله. ثم اضطجع فنام حتى نفخ. فأتاه المنادى يؤذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن ناسا يقولون: إن النبى الله تنام عينه و لا ينام قلبه. قال عسمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحيى ثم قرأ: ﴿ إِنَّى أَرَى فِي الْمَنَام أَنَّى أَذْ بِحُكَ ﴾ [الصنافات: ١٠٢]. [راجع: ١١٤]

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کا وضو کرنا مشروع ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس ﷺ نے حضور ﷺ کی طرح وضو کیا۔

ا ۸۲۱ ـ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالک، عن ابن شهاب، عن عبید الله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الإحتلام و رسول الله الله المسلى بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدى بعض المصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع و دخلت فى الصف فلم ينكر ذلك على أحد. [راّجع: ۲۷]

"أتان" مُونث ہے۔ گدھی کو کہتے ہیں،اس کا ذکر "حماد" ہے۔

الزبير أن عائشة قالت: أعتم النبى ﷺ. وقال عياش: حدثنا عبدالأعلى قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة قالت: أعتم النبى ﷺ. وقال عياش: حدثنا عبدالأعلى قال: حدثنا معمر، عن عروة ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله ﷺ فى العشاء حتى نادى عمر. قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله ﷺ فقال: ((إنه ليس أحد من أهل الأرض يتصلى هذه الصلاة غيركم)) ولم يكن أحد يومنذ يصلى غير أهل المدينة. [راجع: ٢٦٩]

بيحديث السلن لائة بين كدال مين حضرت عمر الله في القد المام النساء والصبيان " معلوم مواكد جماعت مين بيج بحي موجود تھے۔

معدالرحمان بن عابس: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما قال له رجل: شهدت الخروج عبدالرحمان بن عابس: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله على وقال: نعم ، ولولا مكانى منه ما شهدته ، يعنى من صغره ، أتى العلم الله عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن و ذكرهن وأمرهن أن يتصدقن ، فجعلت المرأة تهوى بيدها إلى خلقها تلقىٰ في ثوب بلال، ثم أتى هو و بلال

البيت. [راجع: ٩٨]

بید حفرت عبدالرحلی بن عابس کی روایت ہے فرماتے ہیں، "مسمعت ابین عبساس رضی اللّٰه عنهما" میں نے حضرت ابن عباس میں سے سنا۔

"قال له رجل: شهدت المخروج مع رسول الله ﷺ ؟ "خروج سعيد كنماز كے لئے خروج مراد ہے يعنى جب حضور ﷺ عيد كى نماز كے لئے خروج مراد ہے يعنى جب حضور ﷺ عيد كے لئے نظرت كياس وقت آپ ساتھ موجود تھے؟

"فال: نعم" حضرت عبداللد بن عباس الدين فرماية بال-

"ولو لا مكانى منه ما شهدته" يعنى "من صغره" اگريراحضور كي كرماته قربكاوه مرتبه نهوتا جوتفا تويش چهوتا هونے كى وجهت آپ كي كساتھ شال نه هوتا۔

مطلب بیہ ہے کہ میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ بظاہر حضور بھے کے ساتھ جانے کا کوئی سوال نہیں ، اتنی کم عمر کے بچوں کو حضور بھا اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے ، لیکن چونکہ آنخضرت بھی مجھ سے محبت فر ماتے تھے اور میں آپ بھی کے ساتھ قرب کا ایک خاص مقام رکھتا تھا ، اس واسطے آپ بھی نے مجھے ساتھ رکھنا گوارا فر مالیا۔ حذب میں ماسینٹ کے میں جا ایک خاص مقام کوئٹ تھے ۔ یہ کی میں لیک میں میں اس میں تھے ۔ میں

مصرت ابن عباس الله کے اس جملے کی گئاتھیریں کی گئی ہیں لیکن میرے خیال میں یہ تفسیر راج ہے جو ذکر کی ہے۔

آ گے فرماتے ہیں:

"أتى العلم الذى عند دار كئير بن الصلت" آپ اللهاس الناك ياس آ ي جو "كئير بن الصلب" ك هرك ياس آ ي جو "كئير بن الصلب" ك هرك ياس تا ـ

علم ، مینارکوبھی کہتے ہیں اورکوئی خاص واضح اورنمایاں ممارت ہواس کوبھی کہتے ہیں۔ ''ہم محطب ہم انبی النساء'' پھرعورتوں کے پاس تشریف لائے۔

"قىم أتى هو و بلال البيت" يهال "بيت" سے بيت الله مرادنيس ب، بكه آنخضرت الله على الله مرادنيس ب، بكه آنخضرت الله المناكم مراد سے چتانچدا م بخارى رحمه الله نه يه مديث كتاب العيدين يس "باب العلم بالمصلى" ك تحت نكالى به و إلى بيته".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ ﷺ وہ بات پالیتے جواب عور توں نے پیدا کی ہے تقت اسرائیل کی عور توں کو کے ہیں اسرائیل کی عور توں کو روک دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عور توں کو روکا گی تھا۔

"قلت لعموة": ميں نے عمرہ سے کہا، کياان کوروک ديا گياتھا؟

"قالت: نعم" انهول في كها: بال-

پیچھے جتنی حدیثیں گزری ہیں ، ان ہے یہ بات معوم ہوتی ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں خواتین مسجد میں آ کرنماز پڑھا کرتی تھیں اوران کی صف مردوں کی صف کے پیچھے ہوا کرتی تھی۔

### عورتوں كامسجد ميں بغرض جماعت آنا

اس میں حضوراقدس ﷺ نے فرمایا کہ اگراملد کی بندیاں تم سے نماز پڑھنے کی اجازت چاہیں تو اجازت وے دو، لیکن بعد میں حضرت فاروق اعظم ﷺ نے منع کر دیا کہ اب عورتیں نہ آیا کریں اور حضرت فاروق اعظم ﷺ نے منع کر دیا کہ اب عورتیں نہ آیا کریں اور حضرت فاروق اعظم ﷺ کا بیٹل صحابہ گھی میں سے کسی نے اس پر کلیر نہیں فرمائی بلکہ تائید فرمائی ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی القد عنہا کا بیار شاد جو ماقبل میں ہے کہ جو باتیں عورتوں نے آج اختیار کر رکھی ہیں اگر حضورا قدس ﷺ ان کود کیے لیتے تو ان کوم جد سے اسی طرح روکتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا تھا۔

اس ارشاد كمطابق و ياحفرت فاروق المسلم ، كتباب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ، وقم : ٢٧٦ ، ومسند احمد ، باقى مسند الأنصار ، باب وسنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب التشديد في ذلك ، رقم : ٣٨٢ ، ومسند احمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٣٣٣ ، ٢٣٣٣ ، ٢٣٧٩ ، وموظا مالك ، كتاب النداء في الصلاة ، باب ماجاء في خروج النساء إلى المساجد ، وقم : ٢٨١ ، وهوظا مالك ، كتاب النداء في الصلاة ، باب ماجاء في خروج النساء إلى المساجد ، وقم : ٢٨١ .

۱۲ راجع للتقصيل: عبدشة القارى ، ج : ۳ ، ص : ۱۳۵ ، و مصنف ابن أبي شيبة ، من كره ذلك ، رقم : ۱۲ ۱ ـ ۲۲۲۱ ، ج: ۲ ، ص: ۲۵۷ . بنی اسرائیل کی عورتوں نے بیتر کت شروع کر دی تھی جیسا کہ '' **کتساب السحین '' کے**شروع میں واقعہ گزرا ہے کہ انہوں نے مسجدوں میں جا کر مردوں کو فتنہ میں ڈاالنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا۔^ال<sup>ج</sup>

اب سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس دور کے بارے میں فر مار ہی ہیں کہ عور توں میں تغیر پیدا ہو گیا جبکہ حضور اقد س ﷺ کو دنیا ہے تشریف نے جانے کے ابھی چھ سال بھی نہیں ہوئے تھے، وہ تغیر کس قتم کا تما؟ میں سمحقتا ہوں وہ تغیر دوقتم کا واقع ہوا تھا۔

ایک توبید که حضور اقد س ﷺ کے زمانہ مبارک میں عام طور سے خواتین اندھیرے والی نماز دل میں مساجد میں جایا کرتی تھیں جیسے مغرب،عشاء یا نجر کی نماز۔ دوسری طرف یہ بھی آیا ہے کہ ''متلف میات ہمور طبعن'' اپنی چا درول میں لپٹی ہوتی تھیں۔

تیسری بات به کدزیب وزینت اورخوشبو وغیره لگانے کا نه صرف به که احتمال نہیں تھا بلکہ حضور اقدس کاارشاد ہے" لینخو جن تفلات" بغیرخوشبو کے میل کچیلی نکلی تھیں۔

الله ﷺ نے اس وقت کی خوا نین کو بینم عطافر مائی تھی اور ان کی الیی تربیت تھی کہ وہ اس کا اہتمام کرتی تھیں۔ سرکار دوعالم ﷺ کے دور کے بعد عورت اپنی اصل فطرت کی طرف آگئی، اس کی فطرت اور جبلت میں بیات داخل ہے کہ جب گھرسے باہر جائے تو زیب وزینت کر کے جائے، اچھے کپڑے کہین کراورخوب بناؤ سنگھار کرے جائے، اچھے کپڑے کہین کراورخوب بناؤ سنگھار کرے جائے، یہی صورت وہاں پیش آنے گئی۔

٨١٨ ويستفاد من الأحاديث أن النساء كن يحضرن الجماعات في المكتوبات والعيدين مطلقا وكذا في هذا الكتاب لا تمنعوا إماء الله عن المساجد فهذا عمل وذاك قول، ومع ذلك ذهب الفقهاء إلى التعبيق، ومنعهن المتأخرون أن المخروج مطلقا، ويؤيده ماعند أبي داؤد عن عائشة رضى الله عنها قائت: "لو أدرك رسول الله نتيجه ما أحدث النساء للمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل" وهو عندي عن ابن مسسعود رضى الله عنه مرفوعا وقصة عمر رضى الله عنه مع زوجته حيث كانت قلعب إلى المسجد، وهي في البخاري ومرت من قبل وراجع كراهة خروجهن عن ابن المهارك من الترمذي ...

وأصلم أن ههنا سرا وهو أنى لم أرقى الشريعة ترغيبا لهن فى حضورهن الجماعة وعند أبى داؤد ما يخالفه فحن إبن مسعود رضى الله عنه مرفوعا قال: صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها قى بيتها الهوامد على أن مرضى الشرع أن لايخرجن إلى المساجد، وقى حديث آخر: إن كان لا بعد لهن من النخروج فلينخرجن تفلات بدون زينة فلا يتعطرن فإن فعلن فهن كذا وكذا يعنى زوان فهذه إباحة لا عن رضاء منه الخ، فيض البارى ، ج: ٢ ، ص: ٢ ٢ مر . ٣٢١.

#### ایک تغیریه آیا که پہلےصرف رات کے دفت جاتی تھیں پھردن کے دفت بھی جاناشروع کر دیا۔

### دورنبوي مين خواتين كامسجد مين آنا

دور نبوی میں خوانین کو بے شک مسجد میں آنے کی اجازت تھی کیکن آپ بھٹے نے باربار تاکیدے یہ بات فرمائی ہے کہ عورت کے لئے افضل یہی ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے ،سجد میں آنے کی زیادہ سے زیادہ اوہ زت ہے جبکہ گھر میں پڑھنا افضل ہے ، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمادیا کہ عورت کا اپنی کو گھڑی میں نماز پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے کمرے میں پڑھنے سے اور برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے برآ مدے میں پڑھنے سے اور برآ مدے میں پڑھنا افضل ہے کمرے میں پڑھنے سے ۔ جتنا حجیب کرنماز پڑھے اتنا ہی بہتر ہے۔ اللہ

نو انضلیت گھر میں پڑھنے میں ہے، اب جوخوا تین حضورا قدس کے عہد مبارک میں معجد میں آکر جماعت سے پڑھتی تھیں، انہیں اس حقیقت کا احساس اورا دراک تھا کہ ہم افضل طریقے کو چھوڑ کرآرہی میں اور اس زمانہ میں فی الجملہ ایک عذریہ بھی تھا کہ حضور کھی امامت میں نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لہذا حضور اقدس کے ساتھ ایمانی تعلق اور محبت بھی اس کا سیب بن گئ تھی کہ گھر چھوڑ کر مسجد میں نماز اواکرتی تھیں۔

# حضرت نتنخ الهندرحمهالله كاايك واقعه

بعض اوقات ابیا ہوتا ہے کہ اگر چہ افضل ایک عمل ہوتا ہے، نیکن محبت کی وجہ سے دوسر ااختیار کیا جاتا ہے۔ حضرت شنخ الہندر حمد اللہ نے ایک مرتبہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فر مایا۔ حضرت شنخ الہندوتر کے بعد دو کفتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے جبکہ فقہا ، کرام نے صراحت کی ہے کہ ونز کے بعد کی دورکعتیں بھی عام نوافل کی طرح ہیں ، ان کو کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے اور بیٹھ کر پڑھنا تپ ﷺ کی عادت مبارک تھی۔

۔ ''کسی نے کیو چھا کہ خضرت آپ بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں ، کیا آپ کا خیال ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے میں زیادہ 'تواب ہے؟انہوں نے فرمایا جنہیں بھائی ،مئلہ تو وہی ہے کہ کھڑے ہوکر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔

بھر پوچھا۔ آپ بیٹھ کر کیول پڑھتے ہیں؟ فر مایا: روایت میں آیا ہے کہ آنخضرت بھی بیٹھ کر پڑھا کرتے سے، تو جس طرح آپ بھی پڑھتے تھا س طرح پڑھنے میں میرا ول زیادہ گئے بھلے ثواب کم ملے۔ بید یو بند کی زبان ہے یعنی چاہ تو اب کم ملے۔ تو بیبیٹھ کر پڑھنا ہے۔ زبان ہے یعنی چاہ تو اب کم ملے۔ تو بیبیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اب بید بات تو ملے شدہ ہے کہ عور تول کے لئے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنے میں ہے کیکن حضور بھی کی اتا مت اور تعلق و محبت کی وجہ ہے آتی تھیں ، اس لئے اجازت دی تھی۔

۱۹ عمدة القارى، ج: ۲، ص: ۲۳۷.

اب تغیریہ ہوا کہ عورتوں نے یہ مجھنا شروع کردیا کہ عورتوں کے لئے بھی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے اور وہ عذر بھی ختم ہوگیا کہ حضور ﷺ کی امامت یا محبت کی وجہ سے مسجد میں آتی ہیں۔

اس واسطے مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہا گرموجودہ زمانہ کی عورتوں کے حالات حضورا قدس \* کیھتے تو آپ بھی منع فر ماویتے۔

حضرت عائشد صنی الله عنہا اپنے زمانہ میں یہ بات کہدرہی ہیں جوخیرالقرون ہے، اب ہمارے زمانے میں تو کوئی ٹھکا نہ ہی نہیں ہے، اس لئے کہتے ہیں کہ عورتوں کے لئے نماز کے لیے مبحد میں جانا مکروہ ہے، پہندیدہ نہیں ہے، روکنا چاہئے۔

کیکن اگر کوئی عورت مسجد کے آس پاس موجود ہے اور جماعت میں شامل ہونے کا موقع ہے اور وہ شامل ہوجاتی ہے تو اس کی نماز بہر حال ہوجائے گی اور اس کو گناہ نہیں کہیں گے۔

پھر تھم حرمین شریفین کا بھی بیان کیا جاتا ہے۔عورتیں جب یہاں سے جج کرنے کے لئے جاتی ہیں تو وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی غرض ہے مجدحرام جا کیں ، نماز کی نیت سے نہیں ، جب وہاں نماز کا وقت آ جائے تو نماز میں شامل ہو جا کیں گی۔

# عورتون كاعيدكي نماز ميں شامل ہونا

سوال: عورتوں کے لئے عید کی نماز میں شامل ہونے کے بارے میں کیاتھم ہے؟ جواب: حضورا قدس ﷺ نے عید کی نماز میں عورتوں کولانے کی تا کید فر مائی تھی لیکن بعد میں جس طرح اور نماز دں کے لئے مسجد میں آنے ہے منع کیا گیااس طرح عید کے لئے بھی منع کردیا گیا۔ 'ال

# عورتوں كاتبليغي جماعت ميں جاناا ور مدرسة البنات كاحكم

سوال: جب عورتوں کے لئے نماز ادا کرنے کے لئے گھر سے لکنامنع ہے تو مدرسۃ البنات میں پڑھنے یا پڑھانے کے لئے لکنایا جماعت میں دعوت وتبلیغ کے لئے نکلنے کی کیسے اجازت ہوگی؟

جواب: نماز کے لئے نکلنے کی ممانعت کی بنیا دیہ ہے کہ عورت کے لئے نماز باجماعت میں سرے سے نصیات بی نہیں ہے گئیں ہے۔ نماز کے بنیارہ ہے ہواز تھا اور اس پر نصیات بی نہیں ہے بلکہ اس کے حق میں ہمیشہ افضل میں ہی عورت کے لئے مطلوب اور ما مور بہ ہیں اگر ان کی غرض فتنہ کی وجہ سے قدغن لگا دی ، لیکن جو امور اصل میں ہی عورت کے لئے مطلوب اور ما مور بہ ہیں اگر ان کی غرض سے نکلنا ہواور حجاب کے نقاضوں کو پوری طرح محوظ رکھا جائے تو بہ جائز ہے۔ کیونکہ بضر ورت خروج جائز ہے اور

٣٠٠ أنظر للتقصيل: عمدة القارى ، ج: ١٥٠ ص: ٩٥٠.

ضروریات میں وہ امر بھی داخل ہے جس کی تحصیل مامور بداور مطلوب ہے، اُن میں سے ایک علم کا حصول ہے۔

حصول علم الیمی چیز ہے جوعورت کے لئے ماً مور بہ ہے ، اگرعورت اس کے لئے نکلے بشرطیکہ حجاب کے تقاضوں کو پیرا کرتے ہوئے نکلے تو جائز بلکہ ماً مور بہ ہے۔

اسی طرح ایک جم ما مور برتونہیں ہے لیکن مطلوب فی الدین ہے جیسے دعوت و تبلیغ عورتوں پروہ فریضہ عاکمنیں ہوتا جومردوں پر عاکد ہوتا ہے۔عورت کے لئے ما مور بہیں ہے لیکن فی نفسہ یہ بات دین میں مطلوب ہے کہ مسلمانوں کوخل کی طرف بلایا جائے ،" وقو اصو بالحق و تو اصو بالصبر" اگرعورت اس غرض کے لئے حجاب کے تمام تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لئلے ، خاص طور پر یہ بات سامنے رکھ کر کہ عورتوں میں بے دینی بہت زیادہ پھیل رہی ہے اورعورتوں کی بے دینی نسلوں کو تباہ کرنے میں زیادہ مؤثر ہورہی ہے، لہذا ان کو متوجہ کرنے کے لئے اگرخوا تین حجاب کا خیال رکھتے ہوئے گھرسے نگلیں تو جائز ہے۔

دین کے مزاج کو بیجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم جنوبی افریقہ گئے تو دیکھا وہاں بیرحالت ہے کہ عورتیں بازاروں میں بے پردہ پھر رہی ہیں، یہاں تک کہ علماء کی خواتین کی بھی یہی عالت ہے۔ ایسے میں بھاعت کے حضرات نے کوشش کی کہورتوں میں دعوت کا پچھکا م کیا جائے، چنانچہ پچھا جماعات منعقد کئے، ایک صاحب نے دہاں بیفتو کی دیا کہ عورتوں کے لئے جماعت میں جانا جائز نہیں ہے، اس واسطے کہ ان کا گھر سے خروج جائز نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ان کا گھر سے خروج جائز نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ان کا گھر سے خروج جائز نہیں ہے۔

ابعورتیں بازاروں میں بے پردہ پھر رہی ہےاوراس حالت میں بیفتوئی دیا جار ہاہے،جس کا مطلب بیہوا کہ بازاروں میں جاؤ ، ہوٹلوں اور کلبوں میں جاؤ ،کیکن جماعت میں نکل کر دعوت کا کام نہ کرو۔تو بیوہ ہات ہے جس کو سیجھنے کی ضرورت ہے۔

اللمراخترينا بالخير

كسل بعون الله تعالى الجزء الثالث من على المعالى المهاري "و يبليه إن شاء الله تعالى الجزء الوابع : أوّله "كتاب الجمعة" ، رقم الحديث : ٨٤٢.

نسأل الله الإعانة و التوفيق لا تمامه. و الصلوة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين و على اله و أصحابه أجمعين و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

# ينخ الاسلام مولا نامفتي محمر تقي عثاني صاحب وامت بركاتهم شیخ الحدیث جامعه دارالعلوم کراچی کے گرانقذراورزندگی کانچوژاهم موضوعات کیسٹوں اوری ڈیز کی شکل میں

| •• ۲۰ کیسٹوں میں                           | درس بخاری شریف (مکمل)                             | ☆   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| برمسائل (معاملات) پرسیرعاصل بحث            | کتاب البوع درس بخاری شریف عصر حاضر کے جد ،        | ☆   |
| ٢ کيپٽول ميں                               | أصول افتاء للعلماء والمتخصصين                     | ☆ · |
| ۲۰ کیسٹول میں                              | دورهٔ اقتصادیات                                   | ☆   |
| ۵ کیسٹوں میں                               | دورهٔ اسلامی بینکاری                              | ☆   |
| ۱۵ کیسٹوں میں                              | دورهٔ اسلامی سیاست                                | ☆   |
| ا عدد                                      | تقريب " تكملة فتح الملهم"                         | ☆   |
| ا عدد                                      | علاءاورد بني مدارس (بموقع ختم بخاري ١٣١٥ه)        | *   |
| 120                                        | جهاداورتبليغ كادائره كار                          | ☆   |
|                                            | افتتاح بخارى شريف كے موقع پرتقر بردل پذير         | ☆   |
| •                                          | زائرین حرمین کے لئے ہدایات                        | *   |
|                                            | زكوة كى فضيلت واہميت                              | ☆ . |
| سۈكىستول يىن                               | والدين كےساتھ حسن سلوك                            | ☆   |
|                                            | امت مسلمه کی بیداری                               | ☆   |
| . مُدموم ، فاستبقو االخيرات ،عشق عقلي وعشق | جوش وغضب،حرص طعام،حسد، کینهٔ اور بغض، دنیائے      | ☆   |
| رمضان المبارك كابيان _                     | طبعی،حب جاه وغیره اصلاحی بیانات اور ہرسال کا ماہ  |     |
|                                            | اصلاحی بیانات _ بمقام جامعه دارالعلوم کراچی اسلسل | ☆   |
|                                            |                                                   |     |

# حراء ريكارڈنگ سينش

۱۳۱۱، ۋېل روم، "K"ايريا كورنگى، كراچى \_ پيست كوژ: ۴۹۰۰

فون :+9221-35031039 موباكل : 0300-3360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com ,www.deeneisiam.com

# علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

# www.deenEislam.com

#### اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگ سے کسی بھی شعبہ سے ہو،اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشن میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔

توبین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو بی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور نظیمات سے آگاہی بھی پروگرام بیں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعہ دارالعلوم کرا چی مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظلہ مفتی اعظم پاکستان ، شیخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ نیخ سپریم کورٹ آف پاکستان مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلم اور نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کرا چی حضرت مولا نامفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی مدظلہ کی ہفتہ واری (جمعہ، اتو ارومنگل) کی جامعہ دارالعلوم کرا چی حضرت مولا نامفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی مدظلہ کی ہفتہ واری (جمعہ، اتو ارومنگل) کی اصلاحی مجالس ، سالانہ تبلیغی اجتماع اور دیگر علماء پاک و ہندکی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس و یب سائٹ برش جاسکتی ہیں ، اس طرح آپ کے مسائل اور ان کاحل " آن لائن دارالا فقاء "اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے بھی گھر بیٹھے باسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

دانطر:

PH:00922135031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite:www.deeneislam.com